دارانع العصلو الإيبادي ترجان

سَهُوالمِثَ



Otrain Ro 40/- William Ro وليند الرخ نشان اسبت كاكلة بكرأب كانعتادن فتم يوكيا

### فه ست مضاماین

| L  | مضاميك نكاك                               | ريارات                               | مبرثنا |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 1  | مولانامبيب الزحئن قاسى                    | حسرف آغاز                            | _      |
| 4  | مولانا علاهيم حقانى اشاذدا دالالعلم حقائي | الم اعظم الوحليفه "مدومين حديث       |        |
| 14 | مولانا محرصنیف ملی                        | صرمیت عهدرسول میں                    | ۳      |
| ٣٣ | مولانا قاض المهرمبار كميورى               | مطالعابت وتعليقات                    | ٨      |
| 7^ | خاب بريع الزال مله بينه                   | لأفرالا                              | 8      |
| 24 | مولانااه م على دانش قاسى                  | مرزاغلام احرقادما فاكحا أتحريز نوازى | l 8    |
| b. | عبدالملك فادوتي متعلم داالعدم ديوبند      | جبان کاغروں نے اعراف کیا             | 1 1    |
| ۵۸ | امس موعرع، فان گوس                        | مجسددالف نانئ كى تعليمات             | ^ 1    |

هندوستان وبإكستان خريلا تعلق خروي كذارش

ا - مندوستانی خریدارون مصفردری گذارش به به کوختم فریداری می اطلاع پاکراول فرمست ایناچنده نمبرخریداری کے موالد کے ساتھ منی آمڈر روانہ کریں -

۱- پاکستان فرداراً پناچنده مبلغ - /۱۰ مد به مندوستان موانا عبدات و کامی مقاسمته کرم علی دارد افتصیل خباک کرم علی و القصیل خباک در اور تضیل کشید کار در اور تضیل کشید کار در اور تشید کار انسان کردن - مار انسان کار انسان کار انسان کار انسان کار انسان کردن -

۳ - خستر وادخرات به برودی شده نمرمخوط فرایس . خطاوکا بست کے والعظر والی است کے والعظر والی است کے والعظر والی نمبر خرود تکمیس ، والمشنبی می منبور میں است کا منبور سیالی کا کا منبور سیالی کا منبور سیال

## جملة المراضية حفراعي ز

قوات کویم انسان کی ہوایت اور رہنا نی کے لئے خان کا کنات کی مطاکردہ آخری کاب ہے جس میں اصولی طور پر دنیا وآخرت میں فیرد فلاح کے ساتھ زندگی بسرکرنے کی جاسے ہیں ہوایات بیان کردی گئیں ہیں جو ہزوانہ اور ہر طبیعت کے بالکل مناسب میں ان میں کسی ترمیم و سنسیخ اور صنون واضا فرکی قطفا کوئی گئیانش مہنیں ہے ، ارشا دباری تعالی ، ما فوقط نا فی الکتاب می شیخ اور می اور المحمد نام الذی اندل علی عبد م الکتاب ولو میعل له فی الله الذی اندل علی عبد م الکتاب ولو میعل له عربی الن الکتاب میں قرآن عظیم کی اسی جا معیت اور سم گری کو بیان کیا گیاہے جنانچ علاد علی می آخرالذکر آیت کے ذیل میں تکھتے ہیں۔

اس کآب میں کوئی ٹیراضی ترجی بات ہنیں ،عبارت انتہا ئی سلیس وقعیع اسلوب نہایت موٹر وٹ گفتہ ،تعلیم نہایت متوسط ومعتدل جو ہرزاء اور پھیسیت کے مناسب اورعقل سلیم کے حین مطابق ہے " ( فوائد منتانی منس)

یر تغریزید دنیا براد کروئیں برلے ، تدن ومعاشرت اوران نی مزاج وعادات میں الکھ تبدیلی ہوا بی برحا برحا ہیں ، علم میں الکھ تبدیلیاں آجا بی ، افتصا دیات ومعاشیات کی قدیم کو تکیہ مختلف ہوجا ہیں ، علم دختیت کے معیار خوا ہ گئنی بندیوں بر پہنچ جائیں ، زندگی کے تعاقبے اور مزوریات کوئی بھی مقتلہ ادریم اختیار کریس ، قرآن مکیم اور کما بستین کی جامع ادریم گئر بدایات حیات انسانی کے برمسئلہ ادریم مزددت کا مل بیش کرتی رہیں گی ۔

اس بنار برحداد مرمالم نے اہل دائش کو قرآن مبین کی آیات میں خوفکرا در ترکی باد او دموت دی سے جنا مخوا کمس موقع مرارث دہے

لیکن تدری اس عام دعوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی قطعًا اجازت بہنس دیا گراس کے کام میں کوئی خص اپنے افکار و نظریات اور فیالات و رجحانات کوشا مل کردے جمیو بحد اس نادی اور فیالات و رجحانات کوشا مل کردے جمیو بحد اس نادی اور فیالات ان افکار در موات کا ایک دفتر بوکر مه اسکی اس کے حق میں محد مدنے اپنے کام کی تفسیر و تشریح کے لئے خود اپنے مرسل رمول صلی اسلام کی تفسیر و تشریح کے لئے خود اپنے مرسل رمول صلی اسلام کی تفسیر و تشریح کے لئے خود اپنے مرسل رمول صلی اسلام کی تفسیر و تشریح کے لئے تحد کر بیا و داشت تاکہ تو و اُنڈ لئا اِلین لگ السروک کی ایک السروک کی است تاکہ تو و است تاکہ تو و است تاکہ تو

اورا آاری م نے تجدیر میاد داشت آکر تو کمولدے لوگوں کے سامنے وہ چیز جوا ترک ان کے داسطے

مین اے محدرصی النوملہ ولم ) سمنے آپ کوائیسی کاب دیج بھیجا جوتمام کتب سابقہ کا ضلاصہ اورا نبیارسابقین کے علوم کی مکل یا د داشت ہے، آپ کا کا ) یہ ہے کرتمام دنیا کے لوگوں کے لئے اس کتا ب سے مفامین خوب کھول کر بیان فرائیس اوراس کی مشکلات کی شرح اور چھلات کی

لِلتَّاسِمَا خُزِّلَ إِلَيْهُمُ

تغصیل کردس ۱۰ سیصعلوم بمواک قرآن کامطلب د میمعترسیے جوروایت درسول دهسی انشرطیر زسم ) کے موافق ہو ( نوا ہُرعشا نی کھٹا )

ر ) سے وہ مہر و فاہر ہی ہے۔ اس نیا پررسول خواصلی اسرعلیہ دسلم نے اپنی دائے سے قرآن حکیم کی تفسید دشریے کرنوائے کوجہنم کی دعید دسنائی ہے جنا بچہ ترجان قرآن حضرت عبدالسّرا بن عباس بنی پاک میں بنی نفی ڈی تہ میں ک

کادن دنق فراتے ہیں کہ ۔ قال من قال فیالفوان بوایہ ا و سے جشخص نے قرآن مکیم میں ابن دلئے سے

قرآن دمدیث کی روشنی تی انم مفسری نے قرآن کیم کی تفسیر تھے ہے کھے افول و صحابط اور معارت محابق ہوگی وی حتیر اور صحابط اور معارم فررکئے ہیں جو تفسیراس صابط اور معارکے مطابق ہوگی وہ عزم حتیر اور دورہ مجھی مقبول ہوگی وہ عزم عترا ور دورہ مجھی

جلئ گی، انم تغییر کے اس فابط کا فلاصہ پہنے۔ (۱۱) آنخفرت صلی اندعلیہ دسم اور صحابۂ کام رضوان الندعلیم اجعین کی تغییر کے مطابق یا کسی رفوع مدیث یا اتوال محاب سے اخوذ دستنبط ہو۔

اس قوا عروب ادراب زبان كاستعال كروا فق مو-

دم) امول شریعیت ادردین کے ثابت شوہ ان بنیا دی امور کے مطابق ہوجن پرایمان و

لیس قرآن و مَدیث اورملارفی کاان تمام تربیش بندیول کے با وجود برمبداور بر نان کے ملمار سواور اہل ہوا قرآن باک سے تراجم وثعاسیر عب آپنے باطل عقائم اور کا سد نظروات كومطونس كركنا بسمبين كى رومشن تعليمات ومرآ يأت كوغبار آ بودكرسفي كى مذموم کوئشش اورناروا جسارت گرتے رہے ہیں ،خودہارے کمک مندوستان میں بعض کم فہم حزب ندوں اور آبل برعت، دین بزار مے آرد و تراجم اور تغییر سی تحریفات اور باطل تاویلات سے بعری مونی میں بالحقوص حکومتِ برطانیہ کے ساخت و برد اختر مرزا غلام احرقادیا فی تو قران كليم كى معنوى خويف من حدى روى بى ، بطورت أن كر جود كروس كاس د مال الكرى جند تحريف الله مال د مال الكرى جند تحريف الله من الكرى جند تحريف الله من الله

ذيل مي محمعتاب

ایسے قصوں میں قرآن شریعیٹ کی کس عبارت سے نہیں نکاتا کہ فی انحقیقت کو فی مردہ زنده بوگيا تفاا ورواتعي مكور بركسي قالب مي مان پرديمي ملكراس آيت مي غور كرين سيهرن اس قدر ابت مواہے كرميو ديوں كى ايك جاعت نے خون كركے جي اديا تعااد ليعن بعض برخون کی بہت نگا تا تھا سوفدائے تعالی نے اصل مجرم کے بحوائے کے لئے برتدیر سمعاً فَيْ كُو الكِي كُلْتَ كُود فَح كرك لاش برنوبت بدنوبت اس كى بوليان ارس اصل فول الممة سے جب لاش پر ہو ٹی سکے گئ تواس لاش سے ایسی حرکات صا در مہر س کئی جس سے خونی پڑا جائيكا، إصل حقيقت يربي كرية طريق مسريزم كالكي شعيد تقا جس كي بعن فاص على ير بقی ہے کہ جادات یا مردہ خیوانات میں ایک حرکت مقابہ بوگست حیوانات بیدا ہو کواس سے بعض سنتبرا درجهول اموركابته لك سكتاب را زالة الاولى وه/ويه

(۱) اسى طرح يركا ذب نامراد سه البين ظهوركى علامتون كو بيان كرتے موسئے بعف إن آيات ک جن میں قیامت کی مون کیوں کو بیا ن کیا گیاہے ا ن کی معن*ی تحریف کرنے کچھ سے کھی*رنا پا ہے جنا بخہ لکھتا ہے حیصا نشان ایک نئ سواری کا سکتا ہے جوسیے موجود کی فاص نشانی " ب بيساكم ترآن خرلية بي المعابي- وإ ذا العِشَامُ عُطَّلَتْ " بين آخرى زا ذوه ب جَبِ اوْمُشْيَال بِيكَارَ بُوجِا مِسْكًى

چھٹا نشان کا بوپ ادرنوشتوں *کا بجزت شائع ہ*ونامبیسا کہ آیت • فرا <u>ڈ</u>الع**سیجیت** لَشِونِ مسمِعُلُوم مراب كونكر باعث جعاب كى كلون عرض مداس راف مركزت الخيا كا بول كى موئى ہے اس كى بيان كى مزورت مہيں ۔ ما تواں نشان کوت سے نہریں جاری سے بما ناجیسا کہ آیت موا دا المحارف جوں، سے ظاہر ہوتہے، بس اس میں کیا ننگ ہے کہ اس زائمیں اس کٹرت سے نہریں جاری ہوئی ہمیں کرجن کی کٹرت سے دریا خٹک ہوئے جاتے ہیں

بخرص اختصار مرف تین متالول پراکنف، کیا گیاہے در نہ مرزا قادیا نی کی تصابیعت میں آبات قرآیہ کی تحصاب نظر مالی میں موجود ہیں ، مزدرت ہے کہ کوئی صاحب نظر مالی اسنیں جو کرکے شاقع کو ادے اور اسس مردود تفسیر کے ساتھ ساتھ مقبول تفسیر کی شاقع کا دیا ہے گا کہ اس صفال ات انگیز فتر نے گرداب میں پھننے سے امت محفوظ دیے اور قرآن تکیم کی دافع اور لدکھن مرایات اور تو بھات کا جو پر دہ ڈالنا جا ہے اسکے لدکھن مرایات براس ام تبدیس نے اپنے مفتریات اور تو بھات کا جو پر دہ ڈالنا جا ہے اسکے تارو بود کا لعبن المنفوش ہو کر بھر جائیں ہ

امام اعطالحارهم، مروس من المحارف المحمد الم

امام الوحنيعزى ان بزرگيون ميں سے جن ميں وہ ريگان بيں ايک يسب كر الوحنيو بہلے سخف بيں جہنوں سے سنر لعيت كی مرتنيب و تدوين ا در تبويب كا كام كيا . من مناقب الجحنيفة اشه انفزد بها انه اول من دوّن انشريعة ورتبه ابوابا سه

ا مام اعظم الوصنيغ اس سترت مي بغول جلال الدين سيوطي مرت يكار بي نهير الله الدين سيوطي مرت يكار بي نهير المرام اتر متبوع كم مقتدا بهي بيس حتى كه ا مام مالك سئ بهي البي مدموطا " مين امام الوصنيغ روسكي التقدار كوري -

بيرامام ما لكسك «موطا» كى نزتيب ميس الوصنية كى اتباع كى .

مترتبعه مالك فانترتيب المؤطاك

له سك تبيين العجيبة ملا

ا دریدایک نا فابل آلکار حقیقت سے حبیباک قاصی ابوالعباس سے بھی اخبار الج حقیق میں بسند متعل عبد العزیز بن محد درا دردی روا بہت کی سے کرا مام مالک ، ا ما معظم پوچنیغہ کی کتا ہوں سے استفادہ کرتے تھے ۔

ا مام مالک ، ا مام ا بوصنیغہ کی کمنا ہوں کا مطالعہ کرنے تھے اوران سے نعنے اندوز ہوتھتے

قال كان مالك ينظر فى كتب المحنيفة وينتقع بها ك

ا مام اعظم الوصيفرن كو فركي مضيور على درسگاه

مرسيت مس امام الوصيفه كي نصبيفات

له منا ذنب ذبی صلا سله صدرا دل مین نمام علوم ا در مهات فنون عربیدی تدرسین و افاده که یمی طریق نفا مشائخ دا سانده درس دا المام اورتقر برکریت ا در تلا مذه این حذ دیا دداشت کے ہے اسانده کے امالی یان کا طلاحه کلمه لیا کرنے ہے۔ اور کھر بہ طریق بندری کرنے گئے نزی کرنا را حی اگر خودا سانده اور علمام فن این مر دیات کو بطور نفینیت مرنب کرنے گئے صدیت میں برطریق تام علوم سے زیا ده مغیول بودا در بختی ردایت کی مشہورا در اعلیٰ فشم

ا مام المثلم الوصنيذ سے پہلے مدیث نوکات بقت جوسط الدر معیق بھے ال کی ترتیب فی منہا تھے۔ مہیں تھے۔ کی بالا ٹاراس دور کی پہلی تصنیعت ہے جی جی او بعد کے آسان والے محد جن کے اللہ مسک آسان والے محد جن تک لے ترتیب و توریب کی شاہراہ قائم کردی گئ

کی ال بھار است کی دومری کما ہوں کی طرح کما ہے الا ٹا مسکر ما وہوں کے است کی متعدد ہوگے میں اوہوں کے است کی متعدد ہوگے میں ایسے اس کے متبع کی متعدد ہوگے میں ایسے اس کے متبع کی متعدد ہوگے میں ایسے اللہ مام عظم ابو میں متبع کا سراتی تاری و داریت کرے دائے تلا خرہ کی تعداد تو خوا وہ ہے کہ ایک دان میں شہرت درج ذیل جارت میں کو حاصل ہو تی ک

(۱) كَمَا بِ الْمَا ثَمَارِ برا وابعت المام محر (۱) كَمَا بِ الْمَا ثَارِ برا وابعت المع الويوست (۱) كَمَا بِ الْمَا ثَارِ بروايت المام زفر (م) كمّا بِ الْمَاثُارِ بروايت المام مَعْ بِي اللهِ واللهِ عَلَيْهِ و بجران چارشنون مِن بجي سبّ زياده ننبرت و فبولمبت المام محرك وحايت كرفته «

ربية ما شرمو كلانت ازار با با وافظارين الدين واتى فرمات اي و مسواء المنظم مسهد كنابد ادمن حفظرا و باملا و ووفي اللان الدين والانظاري بيشكل كنابد ادمن حفظرا و باملا و ووفي اطلاع وهوال الانسام و تنظيم الانظاري بيشكل ملا مدى الدين مرافية اس والإكراك الميت وتعنيف الانسام ويمان المنظم المن قرامها عبد فرمات بي برست المن قرامة المنظم المن المنظم المن

مه المعالم الم المعالم المعالم

The state of the s

سنوكوى وانظاب جرعسقلانى تخرير فروات بين

والموعود من حديث الحدثيثة مغن أس وقت الم ما عظم كما احاديث يمات انها حوكناب الأثارالتي رواها معن «كتاب الآثار» موج وسب جسام من بن الحسن عند له

الوزمر ومعرى كى رائ الإجبز طادى كاشت النفون بن كنا بالأثار برحافظ الوجبز طادى كاشرح كابيى ذكر كباب مشهور

متن الوزیره معرفات کناب الآناد کے منظن لکھا ہے کہ :۔ معنی الوضیع خود کرنی درج سے تبخلے ،ا ولا یہ کرا ام آغلم الوضیع کے عرصیات کا ذیرہ ہے اور اس کے ذریع سے معلم ہو تاہے کرا ام موحود کے استخراب میک جی احاد بٹ کو بچھے دلائل کے طور پر استفال کیا ہے۔ دوم میک کنا ہے ہیں بنا فات کہ المام موحود نے بہال مواقع ابستدال میں ضاوی صحاب الدا عادید بیٹ مسلم کا

مع تغيل المنفوة برما ل الائمة الاربعة منا. كان ياكتاب اب ميداً العن المنافقة الدر منا المان المنوفي مثل .

مشہورتنا رج مدبیت ملاعی قاری کھنے ہیں ہے۔ ان الاحام ذکر فی تصافیفہ شیغا ُو سببین المن حد بیٹے۔ یجیٰ بن نفر فرائے ہیں !۔

دد بیں امام ابوصنین کے بہاں ایسے مکا ن میں واخل ہوا جو کتا ہوں سے اٹھ ہوا تھا۔ میں سے دریا حت کیا کہ یہ کیاہیے ہ فرہ یا کہ یسسب احا د بہت ہیں ا در حیرسے النامیں سے تغوش حدیثیں بیان کی ہیں ہ

راوراین مبارک مرحید شعار این مبارک مرحید شعار این مبارک مرحید شعار این مبارک مرحید شعار این مبارش

ابن مبارکت امام العلم الدسنيدك شان مي مرم انشار كي بي اور ان كي كما ب الله ارك م جلالت شان كا كذكره محلك بي سه

روي ا قاط خاجاب فيهنسنا الله المستور منالمنية

سله الج منع منظ من مناحب المرفق ع وحظ منطون المواق المراح الموازع الم

اه اکو پرسشمالی

فلریک بالعواق لم نظیس نه ولا مالمشماتین ولامکوخت م نوی جهده برایخول ب آثار کوردایت کیا نواتی نیزی سے بھے جیسے مبندی سے نشکا دی پرازگر اوسے ہوں۔ نرنوع ان میں انک نظریخی اور ن کو خرص ا در نرمنٹرق ومغرب ہیں۔

كنب الوصيع كام طالعه او حرورت والمبت المترموم ك

مذبی ملی سرایه امام الومنیف کی کناب الاً فار دغیره به جعد امنت میں ملنی با نفبول کا نِنرت ماصل رماید. امام مثافعی حزمات میں ا

من لعربينظري كتب ابى حنيف ت جوام الوصنيزك كنا بول سے بنيازك كا لعربينبص في الفقد سي

شیخ الاسلام پزیربن مارون نے ایک مرتب ایک اگستنسسار کے جواب میں فرما یا :۔ انظرہ واخیما ان کنتم خزید ون ان آگرتم نغیز بننا یا ہے ہونؤا مام عظم کی کنابی

يكرة النظرى قول يلي منازمنين ديكيا .

ایک بارا م محربن احکرت طی نے امام طاوی سے دریا فت کیا کا کہت اپنے اپنے اسپے ماموں (امام مزنی، جوام م سنافی کے برطے تلا مذہ سے بیں) کے خلاف ابوطنیفرد کی مربب کیوں انعتبار کیا بو قام طاوی ہے خرایا ۔۔

«می سے اپنے ماموں (امام مزنی) کو دیکھا کا دہ ہمیشہ امام ابو صنیفہ روکی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے ہیں المذاہیں نے بھی انکے مذہب کو اختیار کراہا، اللہ فال سکرمنٹ وہرح رفعا میں اور محمد میں و مساسک دور

ك المنا قبن ٢ منه الله منافب س تاريخ بغداد وسمس سك و فياست الاعيان .

كتاب الوثارك ساته بمبي مرتنين يورخاص اختنا بركياب اوراسي افاديت مي مزير امناف كرين كے لئے مختلف اندانسے اس بركام كياہے۔ چنا بخ الومنين دوكا برامسنا دى مرو یا ت کو مکیا کرکے اس کیمسند ابی منیغ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے بمسند ہند معزت نشاه عبدالعربيز محدّت وبلوكي كيض بب

اس مندك حفرت المام اعظم كالموت نسبت كرنا ايساى ہے جيساكر بم مسند الوكر کوبوحعزت ا مام احرکی مرنب کردہ ہے حفرت الوكركي طرف نسسيت كرمي .

ب نسبت ایک مسند بخفرن امام آغلم ازیں باب است کرمثلا مسندا بی مکردا ا (مسنداح دبمغرت ا بی مبحر نما نیم کی

الوزمروك امام الوصنيع كم مسانيدكي نعداد باكتفعيل ١٥ بنا ي ب -مستبورعارف علامه عبدا لوباب ستعران سئ مسانبدا مام اعظم كم مطالعسك لعد ارسشاه فرما ما کاکر ۱۰

ادام اعظم ابوصنيف كيمسانيدسد كامذ كام

المكل حديث وحدناه في مساميد

الامام الثلاثة فهوصحير عه مديث بارات نزديك ميح ب.

مسا نيدا مام اعظم برمنتعت حصرات كام كيا. علامه صدرالدين موكى دمنوفي سطار) ن ترتیب وخ ا درعلام سندی سن امنی سنن ا در ابوای طور برم وتب کمیا.

مسانيدا مام أنظم كرمنروح مين ما فظارين الدين قامم كي منيم مشرح وما فط جواللي السيولى كالنرح والتغلبية المنيغ على مسندا بي صنيغ ومنزح طاعل فاوي اوتريق النظام ا د محرسن اسرائیک سنجل امیزنی هنتلام) زیا ده مشهور چیا -

ما مع المسكا فيد الم الوالوئيد فرين فود اواري (منون اللهم) سن ما مع المسكا فيد كام سن كاكرك

له نبتان الحرَّيْن عنه عد البران الكري ن مثلا

لمت فغیر پرمبیت بھا اصان کیاہے ۔ موار زمی نے جا سے المسانید کوننی الواب پرم ننبگیا ہے۔ این کما سے مغذمر میں بخر پر فرمانتے ہیں :۔

" بین ایسی حقیر مقدار کا ذکر مینا ما ما ابو حدید کی حدید ان کے مقدار کے باہد یس ایسی حقیر مقدار کا ذکر مینا ما ما ابو حدید کی کفیر و تنفی اور اس فلت بنا پروه امام صاحب کی طرف قلمت مدین کو منسوب کرنے بختے اور اس فلت مدین کی دلیل بین کرنے بختے اور دعوی مدین کی دلیل بین کرنے بختے اور دعوی کرنے بختے کی دلیل بنہیں ہے وہ نوعن کرنے بختے کرا مام ابو حدید کی کی ابسی مسند یا حدیث کی کی بنہیں ہے وہ نوعن بخت کرنے بختے کرا مام ابو حدید کی کی اب بنہیں ہے وہ نومن بخت کرنے بنا کرنے بختے اس پرد بنی غیرت و حدید وامنگر ہو کی تو بین فرین خیا دھ دین دامنگر ہو کی تو بین فرین فرین فرین فرین مسندوں میں جمع کیا ہے اعین ایک کتاب بیں جمع کردول ب

ان مبیل القدر محر تین کے علادہ ام شرف الدین اساعیل بن عیسیٰ المکی ، ابو البغا بسید مرتضیٰ زبیدی وغیر به نے جا مع المسانید کا اختصار مختلف ناموں سے کرکے مروبات ابی منیفک عظیم انشان خدمت انجام دی ہے ، بہر حال مانے دالوں نے لا مان اور خوب مانا ، را مانے کا دالوں کے لئے اُن بھی جیلیج ہے اور انشا را نشر جب بھی میدان تختیق میں قدم رکھا جائے گا تو دالوں کے لئے اُن بھی جیلیج ہے اور انشا را نشر جب بھی میدان تختیق میں قدم رکھا جائے گا تو امام منا کی مرف اطلائی کنا ہوں میں ستر ہزار سے زیادہ مدیش موتیوں کی طرح مجمعری خارا کمیں گا۔ امام منا جعد جو مرک رجوحہ بیٹ کے بہت بڑے حافظ ، امام نجاری اور امام ابودا فلے امستاد ہیں ، سے نقل کیا گیا ہے ۔

الومنيذ جب بي حديث بين كرت مي توده ايك أبدار موتى كى طرح بهو تيسيم. قال على بن حجد ابوحنيغه إذا جَاء بالحد بيث جاء به مسئل المسدّر<sup>عِ</sup>

سه السنة ومكانتها في التشرايع الاسلامي. كله ما مع المسانيدي ، حث ي

ام عظم الرمنيذ البين معام مَدَّ في المرافع الم المعلم البين معام مَدَّ في الدر ثلافه الما المعلم المين المرافع المراف

اشکال دارد بوتا ہے اور نہ جانے والوں کو فریب دینے کے لیے جبرا ام المومنینے ہے مون امام بخاری نے در بین جبرا کہ اماد بیٹ سے کیاہے جبرا ام المومنینے ہے مون سنز ہزار اماد بیٹ سے جا لیس ہزار اما دبیث کا انتخاب کرکے «کمنا اللّٰ تا رہی سے جب سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب مدیث بیں قلیل بعناء ہیں اور مدین نے ایک کشیر حصد تک معلوم ہوتا ہے کہ امام المومنی کی معرضین کا بمی سرجے برا استحیارہے جب امام المومنی کی تحقیب کو مجردے کرنے کی اکام کوشنس کی جائی ہے ۔ ابیدا مشکال اوراعز امن و ہی اوگ کر سکتے ہیں جنہیں علم مدین سے دور کا دا سط بھی نہ ہو . علم مدین کا ببتدی طالب علم بھی جا نماہ کی مونین کی تعلید عبادت ہے ، امام الموری کے بیا سندی طالب علم بھی جا نماہ کی مونین کی قلت اور کر ترت سے عبادت ہے مونین کی تعلید کے میں نہ در کر ترت سے عبادت ہے مونین کی تعلید کا دور اسا نید کی قلت اور کونیا دمین کی اور تعدا دمیل میں تا کہ دیک کا تی اور تعدا دمیل میں تا کہ دیک کنتی اور تعدا دمیل میں تا کہ دیک کا تنا دور تعدا در اسام کی تا کہ دیک کا تنا دور تعدا در اسام کی تا کہ در ان کا در اسام کی تعداد کا در اسام کا در اسام کی تعداد جار ہزار جار سوسے دائد منہیں ہے ۔

] المم الوجعفر محدين السين البغدادى من كنا البمير ] عبى المم سفيان نؤرى اللم متنعبر ، المم يجيري،

ا ام عبدالرحمٰن بن مهدی ا در ا ما م احمر بن صنب کا متعفقه منصله نقل کیاہیں۔

بلاستسبرده تمام مسنداما د میش میجدیج بلآگرار حفورصلی النشر علیه وسلم سے مردی بیں انکی تعداد میار بزاد میا رسوسے -

ان جملة الاحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلّريين الصحيحة بلا تكراس اربعة الان واربع ما معة.

چنانجاراب ماح يريمى مزكوره تعدا دك فريب قريب الحاكما بول مي احاديث

له عاكم و فن حدیث ، ك اصطلاح بين دوشخص كميلا تاسيد عيما كما نبي كريم ملى الشوليدوسل كى عجد احاديث پر قتا ومسندا و سترس بور ك لا حتى الافكار منطق .

الم زرکش نے سنن آبی داؤ دگی اما دین کی تقداد جار ہزاد اُنٹھ سوگؤ افی سے۔ ابن مام کے متعلق بمی علامہ الوائسن بن فنطا ن فرماتے ہیں عدقته اللجنڈ الاف عقیقیٰ اک پر دد مری کسّب مدیث کو قیامسس کیا جا سکتاہے۔

ام ابومنید کاسب ولادت سنگه مواورا ام بخاری کاسن دلادت سه الم علی در در مینید کاسب ولادت سنگه مواورا ام بخاری کاسن دلادت سیکر ول ملک در میان مهرا سال کا طویل و تغرب اس ملے در در ایک مدین کی اور میزار دل افزات کے در میان مجد لا کھ اور سنز سرار کا جوزت ہے دہ در اصل اسانیدی نعدا ذکا فرق ہے۔ اصل جہت کا نہیں ۔

ك تتي الانظارن الله . كالتريك على وضيا لا تكارملا ك توضيح الاتكارت مبلا م

# 

محار کا معین حدیثوں کے ہے دورا وی کا مطالبہ تبول مدینے کے ہے لیکورشرط خردی منہیں تھا بلکہ المخول نے ایک ہی را وی کی بے شار حدیثیں قبول بھی کی ہیں ادراسے محول بہا ہمی بنا بلہے جس معلوم ہوتاہے کہ دورا وی کا احرار انکی طریعے عابت اصتباط ، تحقیق ادر مبدا کی کے نفا داسلے کر ردا بیت دورا و لول کے بعد ہی صبح ہوگی ایسی مدینی صغیبی فاغار را نئدی ادردیکی محاب نے ایک را وی سے لی ہیں ان کی مجوی نغداد ال ردایتوں سے کہیں زیادہ ہوسی محاب نے دورا وی طلب کیاہ بھی ان کی مجوی نغداد ال ردایتوں سے کہیں زیادہ ہوسی محاب نے دورا وی طلب کیاہ بھی خدمت میں چندر وایات بطور مثالہ بیش کرتے ہیں ۔ اس حفرت عرصی المنز عن فرا یک محرت علی میں مادت نراوگی لیکن حب حفرت اسے کوریت عاقلہ پر ہوگا اور وی ایک مقتول انٹو ہر کی دیت میں وارث نراوگی لیکن حب حفرت ماک دیت میں وارث نراوگی لیکن حب حفرت ماک دیت میں وارث نراوگی لیکن حب حفرت میں انٹو کی دیت میں وارث نراوگی لیکن حب حفرت میں انٹو کی ایک کی میوی کو ان کے مقول کے دیت میں وارث نراوگی کی اس کی میوی کو ان کے مقول کے دیت میں وارث نراوگی کی میوی کو ان کے مقول کے دیت میں وارث نراوگی کی میوی کو ان کے مقول کے دیت میں وارث نراوگی کی میوی کو ان کے مقول کے دیت میں وارث نراوگی کی میوی کو ان کے مقول کے دیت میں وارث کی میاپ کی میوی کو ان کے مقول کے دیت میں دیا گا گا اس اگری کی میاپ کا کھر میں کی میاپ کی میاپ کی میاپ کی کھر میں کی میاپ کی کھر میاپ کی کھر میں کی کھر میاپ کی کھر میں کا کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر

ابن نا بعد کم طے ہوئے اور عمل کیا امیرالمومنین میری دوباندیوں کا معاطرتنا ایک نے دوسر

کوخیر کی چوب (لکڑی) سے مار دیا حبسے اس کا جنین سا قط ہوگیا ، اس پرا تخفرت ملی الشعلیہ وسانے فرمایا کہ دیت بیں ابک غلام وا جب الاوا رہے جفرت عمر می انشرعت سے بیمٹنکر فرمایا کہ میں اگر رسول الشرحل الشرعلیہ وسلم کا منصلہ مدسنتا نو کچھا ورفیصلہ کرتا ،

٣ - معزن اب عباس رض الشرعة فر ماتے ہیں که معزن عرضے شام کا سغر کیا جب معام مرع بہونے تو اسلامی لشکر بعی معزت عبیدہ بن جراح ا دران کے سائنیوں سے ملاقات ہوگئ امخوں نے بہا یہ بن ، انفاد ا ورفریش کے ہوگئ امخوں نے بتایا ایرا ہو منبین شام میں و بائیسی ہوئی ہے ، فہا ہر بن ، انفاد ا ورفر ایش کے بزرگوں نے آپ میں میں شورہ کیا ہے کہ ایسی حالت میں کیا کیا جائے ۔ انگی دائے مختلف ہوگئ اسے میں معزن عبدالرحمٰن بن عو ن رضی الشرعة جو ابن کسی حردر سے غائب ہے آگئے اور فرمایا لوگو ایرافتان معزت عبدالرحمٰن بن عو ن رضی الشرعة جو ابن کسی حردر سے غائب ہے آگئے اور فرمایا لوگو ایرافتان مسام ا دراس مسلم کا حل اور خل اوقع باری و این میں ملاقے میں و بائیسیل جانے کی اطلاع یا دو توجان مست جا و اور میر فراس مگر آ جائے جہاں تم ہو تو نکل کر من میا گو . پر شنک مطاب خاردی قاردی آغلم می الشرعنے تم مسام میوں کو حفرت فاردی آغلم می الشرعنے تم مسام میوں کو حفرت فاردی آغلم می الشرعنے تم مسام میوں کو حفرت فاردی آغلم می الشرعنے تم مسام میوں کو حفرت فاردی آغلم می الشرعان کی اس خر بر رحوع فر مالیا .

۵- حفرت فاروق اعمظم رصی الشرعذن سنرعی موزوں پڑسیجے کے سلسلہ ہیں محفرت سعد بن ابی و فاص کی خرکو قبول فرما لبا اورایت صاحرزادے ابن عمرکو کم دیا کراس برٹکیر مذکریں اور فرما یا صاحبزا دے اِ حضرت مسعد کوئی بھی موریث ننم سے نعل کریں لوّا سے معت ردکو، اس لیے رکما نخفرت میل الشرعلیہ دلم سے بھی موزوں پرمسے فرمایا ہے۔ لبعن روایتوں پی

میک مفرن سدنم سے کوئی مدین بیان کریں تو پھر دو سروں سے مت پوچور آپ یا داندا د خرواصل کا بل قبول ہونے کی واضح ولیل ہے تی کہ فاروق اعظم نے اپنے ماجزادے کو بھی مفرت سعد کی مدین پر دو سروں سے پوچھنے کی بھی ممالفت فرما دی ، اگر مفرت الرکی ہالکسی روایت کے لئے و و راوی کا ہونا سرط ہو تا تو و صاحبزادے کو حکم و بیتے کہ حفرت سعر سے ایک رادی اور دریا فت کر لو اور دو مروں سے دریا فت کرے کی ممالفت بھی ہیں گرئے۔ ب سے حفرت عمر رمی اسٹر عدسے ایک پاکل عورت کو رقم کرنا جا ہالکین جمیع ہیں ہوگیا کہ آنحفرت میں اسٹر علیہ وسلم سے فرمایا ہے اور خصے المقلم عن تلات عن الفائم میں سونے والا وعد المحبون حتی افاق وعد المصبی حتی الملغ ، تین شخص مرفوع القلم ہیں ۔ سونے والا بیدار ہوئے تک ، دیوار ہوش میں آئے تک ، کچر بالغ ہوئے تک ، تواب رقم ذکرے بیدار ہوئے تک ، دیوار ہوئی باندی کو بھی رقم کرنا جا ہا لیکن جب مفرت عثمان سے بنا دیا کہ نا دان پر مدجاری نہیں ہوتی تو اس کو سلکسا رکرے سے باز آگئے ہم

ے رحفرت عمرُ رضی السُّرعد انگلیوں کی دبت میں تغا دن حکم کے فائل نفے لیکن حب تمام انگلیوں کے نعتما ن بر مکساں دبین کا حکم آنحفرت صلی الشُرعلیر و لم کے ارتبا دمبارک سے معلوم ہوگیا نواپنے تول سے رحج ع فرما لیا ادر مسا دان پرعمل ہیرا رہیے .

۸ - آن حفرت صلی الترعلیدوسلم کی خدمت میں اپ بہر وسی حفرت عنبان الفعا مکاکے ساتھ باری باری باری برخینے کا وا تعرف برہت مننہور ہے ، اس وا تغد میں حفرت کر فراتے ہیں کہ کمبی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کمبی میرے برط دسی ، جب میں آپ پاس ہوتا نواس دن کی ساری حدیثیں اور خبر میں برط دسی کو آکر بنا دینا اور جب وہ آپ بہاں پہونچنے لو اس دن کی ساری حدیثیں اور خبر می بنادیت ، یہ وا فغر نو حفرت عمر بن فطاب رمی الشرعد کی اس دن کی تمام حدیثیں اور خبر محل اعتراف کر برط وسی یا کسی اور کی خبر واحد فنول کر لینے میں طویت اس حقیقت کے لئے کھل اعتراف کر برط وسی یا کسی اور کی خبر واحد فنول کر لینے میں کوئی مضائد اور خباص نہیں ہے .

غرض ان نمام متنالوں سے معلیم ہواکہ حفرت عربے فبولبت مدیت کیلئے دورا وی کی نشرط نہیں لگائی ا در الوموسیٰ استعری کے سا نفرجو سلوک کیا اس کی دجرا مفول سے مور بیان فرادیا ہے کہ ان کا پر افدام بر بنائے احتیاط تھا اس لئے مہر گرنم نیں تھا کہ دوسے کم راوی ہول تورفا نہل جائے ا در قن رواینوں میں دورا وی کی فنید سے اس کی توجہ بھی یمی کی مجائے گئی۔

حصرت ابو سم صدیق رضی الشرعن کا موفف ا در ان کا احتیا طبحی عرف اس کے تفاکہ مرروا بیت را دی کی زبائی باد ہوجائے۔ طا دہ از بیا ہوں نے کسی روابیت میں دو راوی کی فید مہیں گئا ہی ہے جبر اس حا دیز کے جسے الم م ذہبی نے نفل کیا ہے۔ لیکن ابن حرم نے اس برجرح کرتے ہوئے اس روابیت کو منقطی بنایا ہے جسے حضرت ابو بکر کے موقف کے لئے صدیب کی باب میں میری بزمین بنایا جا سکتا اس لئے کہ خود الو بکر صدافتی رضی الشرعن نے بھی مہت سی خبروا حد نبول کیا ہے۔ ہم نے مجھلے ا دراتی میں صدیق اکبر کا طریقہ کا را درال کے موفف کو بنایا ہے بیا بیا ہے بیا نے موفف کو بنایا ہے بیانے موفف کو بنایا ہے بیا بیا ہے میں میں رسول الشرملی الشرطیب دسلم کے کھن کا ذکر ہے ابو بکررہ نے بلائن طلبہ دسلم کے کھن کا ذکر ہے ابو بکررہ نے بلائن طلبہ دسلم کے کھن کا ذکر ہے ابو بکررہ نے بلائن طلبہ کیا ہے۔

حفرت عنمان رمی النگر عزے بھی کسی رو ایت کے لئے دورا دی کام طالبر نہیں فرایا کہ ادرگذشتہ روا بیت میں دمنو کے بعدتم کی حامر بن سے شہادت ماصل کرنے کا جو نبوت ملنا ہے بہ نومر ن پوری تاکید کے ساتھ انحفرت ملی النگر علیہ ولم کے وحنو کی کیفییت تبالے کے لئے تھا۔ اور دیسے برط ی بات یہ ہے کہ نو د حضرت عنمان سے خبر واحد پرعمل کرنے کا ثبوت ملماہے۔ چانچ محفرت عنمان نے ان کے منزم کی میں فرای ہے وفات دریا فت کیا اور ان کی خبر برفیصلہ کیا ۔ اسی طرح حضرت علی حمل کے بارے میں جو کمر و ایت کردوایت کرت سے پہلے وہ راوی سے فنم لیتے ہے یہ بھی ان کی کوئی مغررہ عادیا معمول منہیں بخا ملک دو ایت کردوایت کرت سے پہلے وہ راوی سے فنم لیتے ہے یہ بھی ان کی کوئی مغررہ عادیا معمول منہیں بخا ملک دہ بھی مہت سی روا بہنی بغیر دشم لیتے ہے یہ بھی ان کی کوئی مغررہ عادیا معمول منہیں بخا ملک دہ بھی مہت سی روا بہنی بغیر دشم لیتے ہے یہ بھی ان کی کوئی مغررہ عادیا معمول منہیں بخا ملک دہ بھی مہت سی روا بہنی بغیر دشم لیتے ہے یہ بھی ان کی کوئی مغررہ عادیا میں بھی مہت سی روا بہنی بغیر دشم لیتے ہے یہ بھی ان کی کوئی مغررہ عادیا میں بھی مہت سی روا بہنی بغیر دشم لیتے ہے یہ بھی ان کی کوئی مغررہ عادیا میں بھی مہت سی روا بہنی بغیر دشم لیتے ہے دی دو دراوی سے لیتے ہے تو دراوی سے ایسے کیتے ہے در دراوی سے لیتے ہے تو دراوی ہے ایسے دراوی ہے لیتے ہے تو دراوی ہے ایسے کیتے ہے تو دراوی ہے دراوی ہے لیتے ہے تو دراوی ہے دراوی ہے لیتے ہے تو دراوی ہے دراوی ہے دراوی ہے لیتے ہے تو دراوی ہے دراوی ہے لیتے ہے تو دراوی ہے دراوی ہے دراوی ہے ایسے دراوی ہے د

ابو بجرصدین کی نمام روایات اسی طرح ابیا ہے غور کیا جائے نوحفرت ابو بکرا درصفرت علی رخالتمر عنہا کے موقت بیں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ حضرت علی ہے ہود مذی کا حکم جانے کیلئے مقد ادب اسود کی روا بعد پر حلفید بیان لئے بغیراعتما دا ورعمل کیا۔ بہر حال یہ بات داخے ہوجا فقہ ہے خلفاء اربعہ پر حلفید بیان لئے بغیراعتما دا ورعمل کیا۔ بہر حال یہ بات داخے ہوجا فقہ ہے خلفاء اربعہ بیاں اخذ مدیث اور خولیہ گئے گئے کوئی خاص شرط منیں تنی اور جن روا بیوں سے شیم بوتا ہے دہ ذربان یا دکر لئے کے ساتھ تحقیق داختیا طکی ایک مناسب اور معقول تدبیر کتی مزید یہ کا ان خلفاء ہے عام طور بر دو سرے حا بسے بالکی شرط کے مینیں ناجی ہیں اور تبعی تا بعین ہے بھی موریث حاصل کرے میں کسی طرح صحاب بعدے کہ دور میں تا بعین اور تبعی تا بعین ہے بھی موریث حاصل کرے میں کسی طرح صحاب کم احتیا طا در اہتمام نہیں کہا ہے۔ وہ اپنے دلوں کی تشکین کے لئے تحقیق وجریتو کے ساتھ احتیا طانی کم احتیا طا در اہتمام نہیں کہا ہو اور اور ایک اسلام کی تا رہ کے کا محتی مطالعہ کہا اور صوریث حاصل کرنے والوں کی بیفیتوں کا جائزہ لیا ہے اسے نا بعین کی ہے مثال کا دستوں کا بورا علم ہے۔ اپنی کوشستوں کا منتوں کا جائزہ لیا اسلام کی تا رہے کا محتی میں کیا ہی خدمت ہیں گئیتی و دالوں تک بہری جی بال کی خدمت ہیں بیتی والوں تک بہری جی جائزہ کی کوشستوں کا منتوں کی از قررے تفصیل سے ہم آپ کی خدمت ہیں بیتی والوں تک بہری جی بال کے بھی جیڈنقوش و آنار قدرے تفصیل سے ہم آپ کی خدمت ہیں بیتی والوں تک بہری جی بال کے کھی جیڈنقوش و آنار قدرے تفصیل سے ہم آپ کی خدمت ہیں بیتی بیتی بیتی ہیں۔

حفرت مسع بن کدام رحمۃ الٹرطیہ سے در یا منت کیا گیا آپ کو اکثر شک کیوں ہوتا ہے فرمایا شک بین کے لئے معین ہے بنی شک جا ٹریگا تو بین آئریگا بھرکے مشہور محدق حزت فرمایا شک بین کے لئے معین ہے بنی شک جا ٹریگا تو بین آئریگا بھرکے مشہور محدق حرک وجیسے تم کم شدہ چیز کو تلاش کرتے ہو اگرشنا فت ہوجائے تولے ہو ورز مجبور دو۔ اسی طرح تا بعین اور تبعی تابعین کے بہاں مدسینہ لینے کے لئے کوئی محضوص مشرط نہیں بنی اور دکھی تا بھی سے یہ منتوں ہے کہا کہ دویا دوسے زیادہ کی مشرط لگا ٹی ہو ملک دویا دوسے زیادہ کی مشرط لگا ٹی ہو ملک دویا دوسے زیادہ کی مشرط لگا ٹی ہو ملک دویا تا درا دا کرسے کی مشرط یا تے تو بھید شوق موریث ہے لیا کہ دویا دوا میں کرنا اور لینا و دنوں ترک کرنے تھے۔ اورک می دا ورا دا کرسے کی مشرط یا تے تو بھید شوق موریث ہے لیا کہ تھے۔ اورا دا کرسے کی مشرط یا تے تو بھید شوق موریث ہے لیا کہا تھے۔ اورا دا کرسے کی مشرط یا تے تو بھید شوق موریث ہے لیا کہا تھی داوی کا حادل ہونا مشتہ ہو تو اسسے روا بین کرنا اور لینا و دنوں ترک

صحابه اور نابعین سیم وزر ا درسوی ما ندی کی ا ما نت کو ا ما نت مدسیث سے مہت زیاوہ اً سان سمجیتے تھے حضرت سلیمان بن موسیٰ فر مانے ہیں کہ انکی ملا فات حضرت طاؤس سے مہوئی اور عرض کرنے لگے کو ایک شخص نے مجھ سے اسی الیبی حدیث نقل کی ہے جھزت طا ڈرسٹن فرا یا اگروہ علم سے معمور میں نوان سے مدربیت ہے تو . حضرت ابن عون فرمانے ہیں کہ در لا بعر خدن ھاند إلا معلم الامهن ننهد لدما لطلب "علم حدبت ایسے لوگوں سے حاصل کر وجن کے شوق ا ورطلب کی دنیا یے گو ای دیہے . مصرّبت شعبہ بحوالہ ابن عمر ،عبد الشربن دینا رسے کو بی محد بیث غلام کی میرا ا درا من کے ہبست متعلق سینے توضم بھی لینے کیائم ہے اس حدیث کو ابن عمر سے ماسے ۔ حفرت کم سعید بن مسیب ک مسندسے بہوری نفران ، مجوسی کی دبیت بیان کرنے نوشعبان سے دریافت کرنے کیا تم نے سعبد بن مسبی مسئلے مسئاہے ، اس پرخکم فرملتے کہ تم جا ہوتو صفر نابت مدا دسےسن ہو۔ معرن ستعبر فرما ہے ہیں کہ میں ابک روز معرت نابیت رحمۃ الشخلیر کے باس آبا تو المخول سے مجمع اسی سندے سائف حد بیٹ سنا دی . حفیقت بر ہے کہ ہم یہ نہیں کہسکتے کے حفرت متعبہ رحمہ استُرعلیہ ہے کو ل مجی مدیث بغیر نشم کے بإ دوسری د دابیت پراغا دیے بغیرفتول کیا ہو، بلکہ برسارا اہمام ، غابیت ا منباط ، غوروقوص ، ا نمّا دا در ناکبدمری اس لا کچےسے نفا کہ رسول انڈرصلی انڈعلیہ واکہ ولم کی کوئی مجھی حدیث محونارہ سکے ۔

# مطالعات عليقا

#### مولانا قاضى اطهرمباركبورى

مع فروان کی در سال کا مشہور تاریخی اسلای شہر کو تو قدیم کار تھے بنیاد خاتے افرین کا مشہور تاریخی اسلای شہر کا بینا ن مسجوس کی بنیاد خاتے افرین مصرف تعقبہ بن تا فع رضی الشرعند یہ رکھی تھی ،اس کی تغیر اغلبی دور سلطنت میں شروع ہو گی اور سلطان ابراہم تا تی رکھی تھی ،اس کی تغیر میں کا رہی کے کھنڈ روں کے سنگ مرم اور دیگر سامان سے مدد لی تی ، اس کے مبنارے اس کا رفتے کے کھنڈ روں کے سنگ مرم اور دیگر سامان سے مدد لی تی ، اس کے مبنارے اس کا در شامی طرز کے بینز کے تقے ، بعد میں شا کی افریقی یک کھنڈ روں کے سنگ مرم اور دیگر سامان سے بی طرز نغیر جاری رہا ،معر کے بیناروں کی طرح ان کی شکل دائری شہر سقی ملکمودی کئی ، اس ما مع قیروان کی وجہ سے مکواور مربین اور بہت المقدر سکے بعد فیروان اسلامی دنیا کا مقدر کشور کیا جائے اسلام بن گیا ، بہاں کے بجائے اسلام بن گیا ، بہاں کے بجائے اسلام بن گیا ، بہاں کے بہام وفنون کا مرکز بن گیا ، بہاں کی کہنا بوں میں قیروان علار ، مقر تین ، فقہار ، ا دبار ، شغرار کے درخشاں کا رنامے سورخ کی کہنا بوں میں قیروان علار ، مقر تین ، فقہار ، ا دبار ، سفوار کے درخشاں کا رنامے سورخ کی کہنا بوں میں قیروان علار ، مقر تین ، فقہار ، ا دبار ، سفوار کے درخشاں کا رنامے سورخ کی کہنا بوں میں قیروان علار ، مقر تین ، فقہار ، ا دبار ، سفوار کے درخشاں کا رنامے سورخ کی کہنا بوں میں قیروان علار ، مقر تین ، فقہار ، ا دبار ، سفوار کے درخشاں کا رنامے سورخ کی کہنا بوں میں قیروان علار ، مقر تین ، فقہار ، ا دبار ، سفور کے درخشاں کا رنامے سورخ

ک طرح جیک رہے ہیں، اس طرح عالم اسلام کی ایک ایک درسگاہ سے ہزاروں البا نفل دکال پیدا ہوئ وجن کے ناموں اور کار ناموں کی برکات وحسنات سے آئ کی مسلمان فیضیاب ہورہے ہیں . مدرسہ نظامیہ بغداد، مدرستنفریہ بغداد، ہوا تا کہ مسلمان فیضیاب ہورہے ہیں . مدرسہ نظامیہ بغداد، مدرستنفریہ بغداد، ہجا تا از ہر فاہرہ ، جامع زیون قیرون ، جامع قیروان اوراس طرح کے ہزاردں جوامع و مدارس عالم اسلام میں موج دستے ، اور ہرستم مدرسہ ادر ہرسلمان طالب علم کی حیثیت رکھتا ہتا ،

مم كون بس اوركيابس؟ رمم التركاز مارخ برالغرون نفا برطرن

معابه کی مقدس صورتیں اور پاکسیر تبیں دین وا بہان کی روح کو تا زہ کرر ہی تفییں، جس طرف نظرائقتی تنفی اسلام کی سپی تقویر بین جاتی کھران نظرائی تنفیں، ہرستی، ہرگھرانٹر اور اس کے رسول کے ذکر خبرسے کو نخ رہا تنفا، ہر ملبس میں اسلامی زندگی بر پاہتی، اس کے با وج دجب تابعین عظام صحابہ کرام کی تملی زندگی کو دیکھتے تو ان کے مقابلہ میں ایپ کو بالسکا صفیرا وربی تمل یا سنتھ ۔ اور ایسا سمجھتے سے کہ ایمان و لیجین اور عمل وکر دار میں ایمان میں اور ان میں وربی فرق ہے ہو با دننا ، اور چور میں ہوتاہے۔

ین ده حفرات علم و طل کے باد شاہ منے ، اخلاق وکر دار کے سلطان منے ، دین ددیانت کے معاملہ ہیں کے سلطان منے ، دین ددیانت کے معاملہ ہیں اس درم بھیے منے کرہیں ان کی صحبت میں مند چور ہونا پر تا تنا ا درج ردل کی طرح

بممنه مجيات بجرتے تخے۔

عوٰرکرو ہے ان قدوسیوں کے اصا سات ہیں جن کی گرد پاکو ہم نہیں بہو پنے سکتے ہیں۔ وہ اپیٰ زندگی کوصحا ہرکرام کی دبیٰ زندگی کے مقا لمبر میںکس قدر ہیچے سیھینے تھتے ۔

اگر برحفرات آج ہماری بداعتقادی ، برعملی ادرسینہ زوری کو دکھیں قوہمیں کیا کہیں گے . سوچنے کی بات ہے کہ ہم کون ہیں ا در کیا ہیں ؟

مران كى كامع مسجر الجميئ سے سورت مان والى ريلوے لائن الله الله وسنجان مهد جوغالبا

علاقه گجرات کا پهلااسٹیشن ہے اور بمبی سے قریبے اسی کوعر بی میں مسندان «ککھتے ہیں۔ پہاں د دسری صدی میں سلما نوں کی ایک چھو ٹی کی سلط نت دولت ما ما نیرسنجان کمتی ۔

مشہوراً سلامی جغرافیہ نولیس یافؤت ہوی نے معجم البلدان میں لکھاہے کرسندان ایک سندان الکے اور میال سے ایک سندر نصف فرسے اور میال سے سندر نصف فرسے پر دا قعہے۔ (معجم البلدان نے ۵ مسل)

بلا ذری بے لکھا ہے کہ بوسا مرکے غلام نفل بن ما بان نے سندان سنم کوفتے کیا ادراس پر تبعد کرکے خلیج مارون کے پاس بہاں سے باختی کا تحقد تھیجا اوراس سے خطد کہ ابت کی سندان میں ایک جا سے مسجد کی بنیا در کھی ا در خلید امون کے تی ہیں جدر کے خطبہ میں دعا کی فضل بن ما ہان کے انتقا ل پر اس کا بیٹیا محدین فضل کھراں ہوا اور شخر جنگ جہار دن کو لیکر سمندری ڈاکو دُن سے حبک کی اور سوران شرکے ساحی علاقہ پالی تعان مرکز سندان دالیوں آیا تو دکیا کہ اس کا تعان کی اور سوران شرکے ساحی علاقہ پالی تعان کرکے سندان دالیوں آیا تو دکیا کہ اس کا تعان کی اور اس کے پاس ساگوان کی اور خلید معتقم سے خط دکتا ہے کرکے اپنا کام کر حیکا ہے اور اس کے پاس ساگوان کی اور خلید محتقم سے خط دکتا ہے کرکے اپنا کام کر حیکا ہے اور اس کے پاس ساگوان کی ادر کا بھی چوٹری لکوئی تخت میں جوٹری کار دو نوں تھا گیوں میں کشت وحون کی اور کا تقیم آئی متامی غلیجہ بی جوٹری کا میں کشندے والی بن فضل کے طوفدار سے۔ اس برا درکشی کا نتیجہ آئی متامی غیر سیکھر پاشندے والی بن فضل کے طوفدار سے۔ اس برا درکشی کا نتیجہ آئی متامی غیر سیکھر پاشندے والی بن فضل کے طوفدار سے۔ اس برا درکشی کا نتیجہ اس برا درکشی کا نتیجہ کے اس برا درکشی کا نتیجہ اس برا درکشی کا نتیجہ کے دوران کھی ہوٹری کوئی ہے۔

محدین فضل کے قتل کی صورت میں طاہر ہوا ، بلکہ اس کو تنتل کے بعد سونی و بدی تھی ۔ اس ماد شکے بعد اہل ہدرسندان برقالفن ہوگئے ا در دہاں ک جا مع مسجد کومسلما وہ کے الن جيور دياجس مي مسلمان معدى مماز رفي

عظ ا در فليفك في من دعاكرة عقر "

تتران الهند بعد غلبواعلى سندان فتركوا مسجده اللمسلمين يجبعون منيه وبدعون للخليفة .

(فوح البلدان السميم)

د دمجا نبُول کی جنگ میں ہند د وُل ہے ایک مجا ن کا ساتھ و سکیرسندان پرفنیعنہ کرلیا ۔ اس کے بعد بھی مسلان کے ساتھ اچھا ہر نا وُ کیا ، ان کی مباح مسحد ان کے حوالہ کرکے عالم اسلام سے تعلق بیدا کرنے کی راہ باتی رکھی ، بر مفامی غرمسلوں کی فرا فدلی ا در حوصله مندی کی بات کنی کرمسلانو ۱۷ وران کی مسی د برحرن نہیں اُسے دیا، خدا بی مبرتر ما نما سے کرنمالی بمبى كے علاقة مسندان مب كنى بار برسرمنبراسلام كانام لبند ہوا اور خليعة المسلمين كے لئے دعاکی گئی اکس نے زمسجد ویران کی ، مذکسی نے مسلما نوں کوستنا با اور مزی کسی نے خلیغ اسلام کی طرف و مکینے ا دراس کے لئے م عاکرے سے روکا اس صورت میں جہاں مغامی عیرمسلمول کی روا داری ، توصله مندی ا در منزیغانه برنا دُم کا شوت و می مسلمانول ببندكر دارا درنيكي دِشرافت كانجى نبوت ملتاب.مسلمان ابيئ و بن پرميچ طورسيے فائم ره كر د نیاکے ہرگوسٹ میں امن دعا فیسے رہ سکتا ہے ، د نیااس کی قدر کرے گی ا وراس کے وجوم کو ایسے ہے رحن قرار دے گی۔

یمال کے راج مہاراہے ادرانکی رعایا سلا نوں کو برطمی عزت واحترام کی نظرسے د مكية من اوران كے عقيدت و ممبت ميں اپنے لئے خير د بركت سجيد منے . ان كا حقيد تفاكر مسلما ولك سائق حسن سلوك اور ممبت كى وصب راجول فهاراجو ل كاعرب دراز ہوئی ہیں ا دران کے ملک میں امن وامان رہتاہے۔

سلمان اگراسلامی اخلاق وکردار کا منطا بره کرمی او آنے کے ناگفتہ برحالات میں بھی

نهایت برسکون اماعزت اور محرم زندگی بسر کر تکفت میں ۔

مسلمان اوربندورا جعماراج مسلمان اوربندورا جعماراج مسلمان اوربندورا جعماراج

" مرُوع الذَّهِبِ " تاريخ عالم كاخلاص على مسودى مبت برك سيّا ع محامي -بنددستان كرساطى علاقول كاسفركر عكيمي بتسته مديس سنده ومجرات وكلمهائت ا سویا رہ ،حمید ، نفاز وغیرہ میں اُسکے ہیں ادر بہاں کے دلچسپ حالات مردن<sup>ح</sup> الذہب میں بیا ن کے میں۔ خانج علاقہ گرات ، بها دانشر کے دام ملہرا 1 دلہمی دائے ) کے بارے مِن لکھتے ہیں کرسندے اور مبندکے مکول میں رام ملبرا کے علا وہ کونی البیا با دشاہ نہیں؟ جومسلما اون کے ساتھ عربت واحترام سے بیش کے اس کی مکومت میں اسلام محفوظ ہے۔ مسلما بول کی مسجد میں اور مواجع کا زیوں سے مروفت مجری رہی ہیں اوران میں برسی ردنن رهنسید. اس سلطنت کا ایک ایک رام میالیس ا در پیاس سال بلک اس سے زائد مدت نک حکومت کر تاہے ۔ ار باب سلطنت کا عفیدہ سے کہ انکے راحا دُل کی عمر بس اس لئے طویل ہوتی ہیں کہ وہ عدل وا نصاف کی رسم کو زندہ رکھتے ہیں ، اور سساما نون كى تعظيم دىكرى كمصف بي مسلمان ما دشا بون كا طرح راح ملبراكى فوج ل كواك كى سركارى خزار سے تخوا و ملى سے اس مے پاس جنگى مائتى ہى ہيں امرون الدم جا جستا ) بذدمينا لنسكءام بؤاص بركيا موقوق عجد سلعت كےمسلما ل جها ل گئے کوگول نے ان کو ایسے لئے باعث خیرو برکت سمھا ، کیونٹواں کے اندر دین ودیا نت ا و ر ا طلاق و ممبّت کی انٹیکشش موجو دئتی ہو دنیاکے دل کو اپنی طرف کھینیے کیلئے کا فی تغى جب اشكے اندرسے پرمتناطیسی فوت خمتم ہوگئ نومسلما لنکے اندر دنیا کیلئے دلکسٹی افی مبي ريى اس كئ اب لوگ كيول اور كيسے النسے بركت مامل كرم و اب يرخ و زندگى کی فدروں سے محروم ہوگئے ہیں ، و وسرول کو زند کی کیا دیں گے ؟

لأوالأ

شأيك

جنا ب محد بدیع الز مال صلب ریطا نرد ایلرنشنل دستر کط محبطر ریا بگینه

خدا کی دحدا نینت ہر ابیان لانے کے د لائل قرآ ل مجید میں طرح طرح سے لانعداد بار دیسے کئے مہیں۔ اور مختلف عنوا امات اور مختلف نا موں سے اس کلمر طبیعہ کا ذکر فرما پا گئاسے :۔

« ہم ہے اِس فراک میں لوگوں کوطرح طرح سے سمجا با مگر اکنز لوگ انکار ہی پر جے رہے ۔ " ( سورہ بی امرا ثیل ۱۰ د کوع ۱۰)

" ہم نے اس فران میں ہوگوں کو طرح طرح کی نشالیں دیں کہ یہ ہوش میں آئیں ؟ (سورة الزمر وس ، رکوع س)

" ہم نے اِس قرآن میں طرح طرح کے لوگوں کو سمجھا یا کہ ہوش میں آئیں مگروہ میں سے اور زیا دہ دور ہی کجا کے جارہے ہیں۔ اے نی اُن سے کہو کہ اگر التّد کے ساتھ دوسرے خدا جسی ہوئے جبیا یہ لوگوں کو مالک عربش کے مقام پر میر بی بینے کی کوشش دوسرے خدا جسی ہونے جبیا یہ لوگوں کہ دوسرے خدا جسی ہوئے جبی کی کوشش کرتے ۔،،

ر سورۃ بن اسسرائیل ۱۱۔ رکوع ۵)

ده بمهان إس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجایا، مگرانسان بواہی مجگوا لو واقع ہواہے ۔ ، سرسورۃ الکہت ۱۸ - دکوع ۷) مجر کمبی جندارنشا دات ہونفش مصفون کوا در مبی واضح طور پر ذہن شین کرائے ہیں۔ ذہل میں درج کے ممارسے ہیں :۔

‹‹ ننهارا خدا ابک ہی خداہے ، اُس رحن ا در رحیم کے سواکوئی ا در خدامہیں ہے ۔ داس معیقت کوپہیا نے کے لئے اگرکو ٹی نشا نی اورعلامیت درکارہے تو) جولوگنقل سے کام لیتے ہیں اُن کے لئے اُسانوں اور زمین کی ساخت میں ، رات اور دن کے یسیم ایک دومرے کے بعد اُسے میں ،ا ن کشتیز ل میں جو انسا ن کے نفع کی چیز بس لئے ہوئے دریا وُں اورسمندروں میں جیتی تھرتی میں، بارسٹس کے اُس یا نی میں جسے السّر ا و پرسے برسانلہ ، بھرامسے ذریعے سے مردہ زمین کوزندگی بخشتا ہے ا دراہے ای انتظام کی مدولت زمین می مرتشم کی حاندار مخلون کو میبلا ناسی مروا دس کی گردش می، اوراً نَ بادلول میں جوا سمان ا درز میں کے درمیان تا بعے فرمان بناکرر کھے گئے ہیں، بیشا رنشا نیان میں رنگر وحدت خدا و ندی پر دلا لٹ کرنے وائے اِن تکھے تھے اُ ٹا ر کے ہوئے بھونے بھی ) کچھ لوگ ایسے ہیں جوا کنٹرکے سوا د وسروں کو اُس کا ہمسسر اور مرمفابل بنائے ہیں اور اُن کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی السّرکے ساتھ گروید گی ہونی چاہیے<sup>،</sup> . حالانکرا بمال رکھنے والے لوگ سکتے برط حاکرا لٹرکومبوب رکھتے ہیں ۔ ( وَ الَّذِينَ 'امَنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ ) كانسَ ، وكيد عذاب كوسائ وبيم كر ُ انخب سوجھے والا سے وہ آج ہی اِن ظالموں کوسو حجہ جلے کہ ساری طافتیں ا ور سارے اختیا رات النزری کے فیضیس ہیں اور پرکہ النومسزا دینے میں بہت سخت م رسورة البقر٧ - دكوع ٧٠)

در ان سے کہو ، بنا دُ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی سا ری اَ با دیکس کی ہے؟
یمز درکھیں گے النٹر کی کہو ، پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آنے ؟ ان سے بچ چیو ، ساتو لک الوں
اور کرمش ظیم کا مالک کو ن ہے ؟ برحر درکھیں گے النٹر کہو ، پھر تن ڈرستے کیوں نہیں ؟
ان سے کہو ، بنا دُ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اختذارکس کا ہے ؟ ا در کون ہے جو بٹا ہ دیتا
ہے ۔ اور اس کے مقابلے میں کو ٹی بنا ہ نہیں دے سکتا ؟ یہ حز درکہیں گے کہ یہ بات توالٹ م

، ی کے لیے سے ، کبو ، بیر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتاہے ؛ جو امرین ہے وہ ہم ان کے سلمنے انبیں اور کون ننگ منب کے بالوگ جوتے ہیں سار سورۃ الومون مور الورع ا "حقیقت یر ہے کہ سالوں اور زمین میں بے شارات نبال بی ایان لا نبوالوں کے لئے. اور نمباری این بیدائش میں ، اور اُس حیوانات میں جن کو الله (زمین میں) تهیلار اب ، بردی نشا نیاں ہیں اُن لوگول کے اسے جو بیتین لانے والے ہیں اور سٹ در درٰ بے فرق دا خلاے میں ،ا دراس رزق میں جے الٹراکسان سے نازل فرماتا <del>ہ</del>ے بچرامسکے ذریعیسے مردہ زمین کو جلا اُ کھا تاہیے ، ا در ہوا وُں کی گردش میں مبہت ہی نشانیاں ہیں اُن دگوں کے ایم جوعفل سے کام یسے ہیں ، یوالمنگر کی نشا نیاں ہی جہنیں ہم نمہارے ساھنے تھیک تھیک ہیا ن کررہے ہیں ۔ اب اَ خر الشرا در اس کی ایت کے بعدا درکون کی بات ہے جس بریہ لوگ ا بھان لائیں گے " ( سورة الحا نثیہ ۵م درکوع ۱) « وه السّر، ی بے س کے سواکونی معبو دنہیں . غائب ا در ظا مر ہر چیز کا جانے دالا، و، کارخمن اوررحیه به . وه النّر، ک ہے جبسے سواکو فی معبو دیمنیں ۔ کوہ با د نشاہ ج نها بیت مغترّس *، سرا سراسلام*ی ، امن دسینے والا ، پیجهان ، سب برخا لب ، اپنامیم بز در نا فذ كرين دالا ، ا در برط ا، ك بوكر رسن دالا ، ياكب الشرامس مشرك بولوگ كرديمي میں ، وہ الشر، کا ہے جو تحلین کا منصوبر بہاسے والا ا وراس کو ما فذ کرسے والا ا وراس كے مطابق صورت كرى كرے والا ہے . اسكے ايم مبترين نام ہيں ، ہر چيز ہوا ساؤل اور زمین میں ہے اُس کی تنبیح کرری ہے اور دہ زبرد سرت اور ملیم ہے ۔ ،،

(سورة الحشر ۵۹ . رکوع ۱۷)

« تم رحمٰن کی تخلیق میں کسی تشم کی بے ربطی مزیا ڈکے . تمیر طبیط تردیجی ، کہیں تہیں اکوئی طل نظراً تاہیج بار بار نگاہ دوڑا ڈ ، تنہاری نگا ، بھٹک کرنا مرا د ملیط آئیگی ہے ۔

رسورة الملک عاد - رکوع ۱)

'' الشریے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اُسکے سواکوئی خدا نہیں جو اور فرسنتے اورسب اہلِ علم بھی راستی ا در انصاف کے ساتھ اس پرگوا ہ ہیں کہ اس زبرت حکم کے سوائی الوافع کوئی ندا مہیں ہے ۔، (مسورة اَلِمُ لَسُوا یس رکوع ۱)

"الاسے بنی ان سے پوچو) السربہترہے یا دہ معبود جبنیں برلوگ اس کا سربی بنارہے ہیں ، کو پیداکیا ا در تمہارے لئے اکمان بنارہے ہیں ؟ کھلا وہ کو نہے حب اُکمان اور زمین کو پیداکیا ا در تمہارے لئے اکمان سے باتی برسایا مجراس کے ذریعہ وہ فرسٹنا باع اُگاہے جن کے درخوں کا اُگا نائمارے بس میں رختا ، کیا السرکے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی (ان کا موں میں سنریکے برنہیں) بلکہ بہی لوگ راہ راست ہو کر جے مارہے میں ۔ ا

اد اوردہ کون ہے حسن زین کو حاسے قرار بنا یا اورائسٹی اندر دریا روال سے اور اسے اور اسے اور اور اسے اور اسے اور اُس میں ( بہاڑ ول کی) مینیں گاڑ دیں اور یا ٹی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے ماکل کردیے ہے کیا النگر کے ساتھ کوئی اور فواہمی ( ان کاموں میں مشریک )ہے ہمنیں ، ملکان میں سے اکثر لوگ نا دان ہیں .

مد کون ہے جو بے فرار کی دعا منتا ہے جبکہ و ہ اُسے پیکارے اور کون اُس کی تکلیف رفتے کرتا ہے اور (کون ہے جو) تمہیں زمین کا خلیعذ بنا تا ہے ، کیا الشرک سائند کوئی اور خدا بھی ریر کام کر نیوالا) ہے ؛ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو .

مد اورد وکون ب موخشکی اورسندرکی ناریکیوں میں نم کوراست د کھا تاہے اورکون این روست د کھا تاہے اورکون این روست کا کرتا کا معنی این میں میں استرکے ساتھ کوئی دوسرا فدا مجا ایر کا کرتا کا

ب، مبت بالا وبرنز ب النه أس سرك جويد لوك كرت إي.

رد اور ده کون ہے جو خلق کی ابنداکر نا اور کھراً س کا اعاده کر ناہے ؟ اور کون تم کو اسان اور زبین سے رزق دیناہے ؟ کیا النٹر کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کا موں میں معتد دار ہے ؟ کمو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سیحے ہو۔

در ان سے کہو ،النّہ کے سوا اُسانوں اُ درزمین میں کوئی غنیکِ علم نہیں رکھنا ،ا وروہ رنتہارے معبود نو بربھی ہنیں جانتے کر کب دہ اُسطائے جائیں گئے ،"

کی طبیبہ کا اقرار باللّسان ہی مومن کی بہا ن منیں ملکدا پی علی نرندگی ہیں بھی عقبیرہ کو تو دیسے نظامت نقام اس برثابت نقام رہے کے نقا صوں کو پوراکرنا اصل ایمان ہے جسے درج ذبل آیا نت میں " اُس برثابت نقام رہے " ( اُنجُمَّ اُسْدَقَا مُوْلِ ) کہا گیا ہے :-

درجن ادگوں نے کہاکہ اللہ ہمار ارب ہے ادر بھر دوا س پر ٹابت قدم رہے یقیناً اُن پر فرشتے نازل ہونے ہیں اورا اُن سے کہتے ہیں کہ '' رڈر د ، مذعم کر د اور خوش ہو جا دُ ، اُس جنت کی بشار سے حبس کا نم سے دعدہ کبا گیا ہے ۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہار کے سابقی ہیں ا درا خرت ہیں بھی ۔ " (سورۃ حسم است دورا خرت ہیں بھی ۔ »

WW

(۲) حفرت الوہر براخ سے ایک مرتب حفورا فدسطے النّه علیہ کہ سے دریافت کیا کہ آج کی شفاعت کا سے زیادہ نفخ الحاے والا قبا منت کون شخص ہوگا حضورا سے جواب ارشا دخرایا کر سے زیادہ سعاد تمند اور نفخ الحا نبوالا مبری شفاعت کے سائٹ دہ شخص ہوگا جودل کے خلوص کے سائٹہ لا الا اللّه الشرکے و

دس مطعن موند بین ارقم مع محضور صلی الشرعب وسلم سے نفل کرنے ہیں کر پخفی طوع کے ساتھ لاالڈ اللّ السّر کے وہ جنت میں واخل ہوگا کسی نے ہجھا کہ کلم کے اخلاص کے ساتھ لاالڈ اللّ السّر کے وہ جنت میں واخل ہوگا کسی نے ہوتھا کہ کلم کے اخلاص کے درک مدے ۔ " درک علامت ) کیا ہے ؟ آھے ہے خرا یاک الاحل م کا مول سے اس کو روک سے ۔ "

رم) حضوراندس صلی الشرعد و مها در ارشاد در ایا که اید ایمان کی تجدید کرتے رہا کر و بعن تازه کرنے رہا کرد، صحاب عزص کیا الله ایسان کی تجدید تجدیک س طرح کریں ؟ ارشا دہوا در کلم الالا إلا النه کرنت سے پرط صفے رہا کرد، تجدیک صفورا فدس صلی المنزعلیہ و لیم کا ارتفادی کے جنت کے در داند پربراکھا ہوا ہو اید الله الله کا کہ میر سواکونی معبود نہیں ۔ بوشخص اس اکلم کو کہنا رہے جی اس کو عذا ب نبریک شکا الله اس معنون کو اقبال ہی کے در بے ذیل شعر پر ختم کرنا زیا دہ موزول ہوگا .

اس معنون کو اقبال ہی کے در بے ذیل شعر پر ختم کرنا زیا دہ موزول ہوگا .
کیون کے رہنے مطالب بات در کھنا ہے سے

Lating the state of the state o

# متنتي مرزاغل المخادبان کانگریزلوازی

مولانا ا مام على دانشش فاسمى

اسلام كابنيادى عقيده المناتخم موحكا

ہے۔ عفیدہ حم بوت اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے حس پر تطبی ا در غیر مشروط فوربر ایمان رکھنا فرم ہے۔ ہوشخص آنحفرت صلی اللہ علیہ ولم کے بعد کسی بھی انداز میں نی موے کا دعویٰ کر ناہے یا جوشخص کسی ایسے مدعی نبوت بر ایما ل رکھتنا ، اگسے نی و رسول ادريىغىرتسليم كرتاب دەمسلان باقى تىمىي رىنا .

مرزا غلام احمد فادیا نی کے دعاوی مرزاغلام احمد قادیا نیے برطانوی دور مکومت میں پہلے مہدی ویجے موفود ہونے

کا اور مجرظلی و بردزی نبی ہونے کا اور آخر کا رستقل طور پر منصب رسالت و نبوت برفائز ہونے کا دمویٰ کیا تھا میں کی وم سے تمام علاے حق نے قرآن وسنت اور ا جمارع امت كى روشى من قاديا نيول كوا سلام سے فارج فرار ديا ہے۔

اسلاً كحظاف المكريزول كى سازمن المندوسة انيون كوناكا مى ہوگئ اور

ملک پر برطا نوی حکومت کا فبمنستحکم ہوگیا ا<sup>م</sup>س و قت صلبب پرست عبسا ثیول سے منسوخ ومحرف عبيسائ مذبهب يعييلان كالمجر ليركوشيش كروالس مكرمسلما نؤل كوعيسائي بنامے کا ان کا حواب مشرمندہ تعبیرہ ہو سکا ا ورعلہائے حق کی مجا ہدانہ مرگرمیوں اور مدا نعا مر مدوجد کے نینج میں مفنل المعرمسلمانوں کی اسلام سے کینة والسنگی برقرار رہی. یه دیچه کرا سلام دستن انگریز دل ہے مگر وفر پہنے نیے جال بجیائے اورمسلما لوں کوملحد ا دربے دین بنایے اور ان کی اسلام سے داہنگی اور ایمان میں پیٹگی کو مٹایے اور میاد کا مذبرخم کرے کے لیے خود کو مسلمان طا ہر کرکے اسلام کی مخربیت کرے والول کی توصله افزانی اورمر پرستی متر دع کردی ،مقصود به تفاکه اسلام کی بی ده سوسالم تشريح وتتبيركو كمعكراكر اسلام كانيا ايدليش نياركيا مباح ادرامت سلمكارشت وتعبيرات رائح كرك قديم فقهاء ومحدثين ومفسرين سعا مست سلم كى نى نسل كو مذفلن كرد يا مائه . اس نا ياك مفعد مي انگريزول كو ايك ميزنك كاميا بي بو ني اورات ك و اخلى فتنول مسلما لول كو نعنمان عظيم بهونجايا . اسلام وسمن مغر في متشرقين ك فتد انكير ى اورنخريك رى كاسلسله آخ مك قائم بحس كانتيج يه كد فراى دفكرى اغنبا سيسحن كا دشترا سلام سے منعظع ہوچكاہے وہ بھی ا سلامی برا دری میں شا مل داكم مارا ستین سے بوٹے ہیں۔

ذرید سیستے ہوئے انگر پرنے تعاون دیا . مرزائی تخریک کی ممایت ومریری برطانوی

حکومت کرتی رہی ا در برطانیہ کی حمایت کا بدلیمی مدی نبوت اس طور برا داکیا کما پی شرىعيت بين جهادكو منوخ قرار ديا تاكرمسلا نون كاجذب جها دخم بوجائ اور وه مميند كے اللے وشمنان اسلام كى غلامى قبول كئے رہي . قاديا نى خرمب ميں برطانيرك ا لما عن که فرض کر دیا گیا ا در انگریز کی مخالفت کسے و الول کومطعول و مدنام کرنے کی كومشش بورى طرح كد كم كرزاغلام احمدفا دبا ن كى منعدد تضنيفا ي براني عيال ہوتی ہیں۔ چند حوالے لطور نبوت میش ہیں :-

« ننهادة الفرآن » جونود مرزا غلام احمر فا دبا في كانفسنيف سع ميريميني نظر اس كا جونسخ بده نظارت دعوت و نبليغ قا ديان كا بيش كرده اورمرزانسيم حمدنا ظر دعوت وتبليغ كامصرّفذ ہے .

قراً في أيات من معنوى مخرلين المسكاب من قراً في آيات كامعنوى تولين المات من معنوى مخرلين المات ا

ا پنامسے موعود ہونا قرآ ک سے (العیا ذبا لٹر) نیا بیت کیباہیے ا ورسورۃ انفطار ، سورۃ انشقاق ،سورة تكوير ميں مِن أيات ميں تنيا مين كے ہو لناك مالات اور حز فيناك اقعا کو بیا ن کیا گیا ہے اُن تمام کے مطلب کو تبدیل کر کے مبیح موعو د کے نز ول کی علامات آرار ديا إ منالاً و إذا لو حورش حشيرت كالمعنوم لكما بد ومشى قو بس تهذيب كَ طرف رَجِعَ كرين كُلُ رِسْها دة العَثْرَان مِنْ ) اور دَرِاذًا لَعَجْمُ انْكُلُا دَيْتُ کے تخت نکھاہے: ۔ بین جب علماء کا بزراخلاص ما نارے گا۔ رحوالہ بالا مسیم) اور وُ إِذَا لِكُوا كَبِ اسْتِنْرِت كَامِطَلِبِ لَكُوا سِي بِرِ تَعِيىٰ رَّبًا <u>نَى عَلَمَا رَوْ مَتْ ہُومِائِيں كُے مُث</u> اور وَاذ المصّحت خشرات کی ترجانی برگ ہے:۔ تینی اسّا عت کتب کے وسائل بيدا ہو جائيں كے يہ تھاب خانوں اور ڈاكئ نوں كى طرف انتار مسے كرا فرى رازيں ال کی کثرت ہوجائے گی۔ (طکا) نفلِ کفرکفزنہ با شد پر بیتین رکھتے ہوئے فر آن جمبیر کی تحربعین معنوی کے برمخد بنوے میش کے گئے ورد پوری کتاب اس شنم کی نلبتیا و گزریقا سے مجری ہوئی کے برخ بیا کے گئے مجری ہوئی ہے۔ بڑم خولیش سیح موعود ہونا 'ٹا بت کرکے مرزائے قادیا ن سے کتا ہے اگر بیں ایک منمیر شا مل کیاہے صبر کاعنوان ہے ''گورنمنٹ کی قوج کے لائق "مھراس کا آفازان مجلوں کیا ہے ہے۔ انگر کے خاندانی وفا دار :۔

ادی عاجز میان ا در مختفر لفظول میں گذاکوش کرنا ہے کہ ببا عیث اس کے کا گودنمنظ انگریزی کے احسانات میرے والد بزرگوا دم زماغلام مرتعیٰ امرحوم کے وقت سے اُنے تک اس خاندان کے مشامل مال ہیں اس ہے نہ کمی نکلعتے ملکم میرے دگ ورلشیر میں مششکرگذاری اس گورنمنٹ کی سمائی ہوئی ہے . سرصالعنے)

انگر پڑسے اپنے دیریتہ کا ندانی نغلقات ا درباہی اصان سنناس وشکر گذاری کا ذکر اخلاص و میں کے خلاف جہا دکر نیوالول ذکرا خلاص و محبت بھیر بی رلغظوں میں کرنے بعد انگر پڑے خلاف جہا دکر نیوالول کو دُسٹنام دیتے ہوئے ککھتے ہیں !۔

انتكر بركے خلات جہا دكرتے والے حرامی اور بدكار

« تعبن احمق آورنا دان سوال کرنے ہیں کہ اس کورنشط سے جہا دکرنادکت ہے بامنیں ؟ سو با درہے برسوال ان کا نہا بہت جما فنت کا ہے کیو نیک حبس کے احسانات کا شکر ا داکر ناعین فرص ا در واجب اسسے جہا دکیسا ؟ میں ہے چے پر کہا ہوں کہ مسن کی برموا ہی کرناایک حمامی ا در بدکا راً دمی کا کام ہیے ، اصفے ) انگر زرکی اطاع فت خرص ہے

«سومیرا خربیب میں کو میں بار بار طا ہر کرنا ہوں بہی ہے کہ اسلام کے دوجھے میں ایک بر کر خدا کی اطاعت کریں و درسرے اس سلطنت کی میٹ امن قائم کیا حسے ظالموں کے با کترسے اسپے سا برمی ہیں پناہ دی ہوسو وہ سلطنت مکومت برطا نیستے ، (صنے) امسلام کے دو حقے ہیں ۔ ا ول النٹرکے ایک معبود ہوسے کا افرار ا ور دوسمرکی محموملی النٹرعلیہ وسلم کی رسالت برحمل اعمّا دمگرم زا تی مذہب میں دوسرارکن انگریزی مکومت کی اطاعت ہے .

عفی از کی جنگ اُ زا دی میںانگریز کی علی مدد

مدی منبوت سے حکومت برطانیہ کی اطاعت کو اسلام کا دوسرا مصریعی فرار د بااور علی طور پر انگریز کی مدد کرتے رہتے ہرا پنا فاند انی رکار دلم بھی بیش کیاہے. صنیبہ کہا کے بہلے معنی برہی لکھا ہے :۔

« معصد کے منسدہ میں جبکہ بے نیز لوگوں سے اپی مسن گورنمنٹ کا مفا ملہ کرکے ملک میں شور ڈوالدیا نب مجسے دوالد بزرگوارسے بچاس گھوم سے اپی کرے ملک میں شور ڈوالدیا نب مجب ہونجا کر گورنمز ط کی خدمت میں میں تیں کھے معم مجا بدین آ زاد می جاہل و بد جلن کھنے

مَّدِی مُثَالِهِ مِیں ہو کچھ دنسا د ہوا اس بیں بجرز جہلار ا ور مدِ جلِن لوگول کے اور کوئی شانسٹنڈ ا ور نیک بحن مسلمان ہو ہا علم ا در ما تمبز نفا ہرگز مفسدہ مِیں شامل نہیں ہوا ۔" ( مسک)

بوشعن ایے جمسن انگریز کے مخالفین کوما ہل ، برطین ، بدکار ، حرا می الھے، کیا اسے مهذب سلیق مند بھی کہا ما سکناہے ۔ نبی ورسول ا در مہدی وسیح ہونا تو بڑی

نتريز كااعنت إ

کُنْ خَرِی کے امکی ) پر کمنشز پنجا کے مراسلہ کو نفل کیا گیاہے ہویے ہے ہے۔ " سنتفق مہر بان مرز اغلام قادر رئیس قادیان حفظہ آپ کا خط ۲ ماہ حال کا لکھا ہوا ملاحظہ صفور ایں جناب میں گذرا مرزا غلام تعنی صل آیک والدی و فات بم کوبهت افسوس بوا مرزا غلام رتفی سرگار انگریزی کا اجها خیرخواه ا در و فا دار بیش تفایم آیک خاندانی لمیا فلساک طرح عن ت کرین کے صب طرح نمهارے باپ و فاوار کی کی جاتی ہم کوکسی ہے موقع کے نسکلنے پر تمہارے خاندان کی بہتری ا دریا کھاتی کا خیال رہے گا ۔ "

المرقام ٢٩ برجون للنكيك والاقم فنانشل كم شنر يناب.

انگریز کی خبر تواہی کے لیے فران وصریت کا تا کبدی تم

منمبرکتا ب کومرزاغلام احد قادیا نیسن ان حملوں برختم کیاہے .۔ درسو اس عاجزے جس فدر حصر سوم کے بر پرمشمول بیں انگریزی کو رہندہ

کامٹی داکیا ہے وہ مستراین ذائی خیال سے ادامئیں کیا بلک فرآن متربیت اوراحا دیث بوی کی ان بررنگ تاکیدول ہے جواس عاجرے بیش نظر ہیں

مجد کو اس نشکرا داکرے پرمجبور کیا ہے۔ " ( صنع )

معاذ النّر قرآن ومدیث پرکتنا برام مهتان ہے کہ ظالم ومرکش طحدا نگریز کا شکرگذاری کہ قرآن میں بن مریحک ۱۱ اساس پر

کو قرآن و مدیث کاحکم بتایا جائے۔ انگریزنکے لیے مرز اگی دعا

منمیرے ماشید پرمرزائے قادیان کی بھرنناک دعامی درزجید :-

د مہذب اور بارچم گورنمنٹ ہے ہم کو اس با مت کے ہے و لی پوکٹس بخشا ہگہم آئی و نیا ودین کے دبی بوکش سے مہمودی دسلائی جا ہیں ناکرائے گوے سفیدمنر مبس طرح

دنيايس يؤلھورت ہيں اَمخرت میں لورا نی ومنور ہوں۔

مرنا ظام آج قا دیا نی کی فود نوشته تخریر دن سے کو دروش کی طرح داضح بوتا ہے کہ قا دیا نی نبوٹ تحرکیک برطانو ی محومت کی جمایت حاصل محتی اورانگریز مسلما نوں کو اسلام سے بریگا ندر کھنے کیلئے اس سم کی تحریکات کی مرکب نئی مسلسل کرتے دیہے ہیں۔ مسلما نو ل اور وکا کے تمام دیگر باشند وں کو انگریزوں کے وکہ سے بھاجائے سے بعد انتخا مرکب تی میں اسٹنے والے فتوں کو سم پر کر انکے فلا ٹ بھی مرکزم عمق ر بنا چاہیے ہے۔

### مرأن كاغيرول اعترافية مراب كاغيرول اعترافية صحابرا عيم في مريد مريد وكنظرين

#### عبدالكلاث فاروقى متعلم دارالعشسوم ديومبند

 عديم النظير اخلاق وصفات كه الك بول ، أس رسول ك عظمت جلال اخلاق دعادة ، صدق وديانت كاكيا مرتبه بوكا ؟

فانم المحدّثين حضرت منناه ولى الشرصة محرّت والوي عين أبي كما ب ازالة الخفار میں فکھاہے کہ مجس و قت حفرت فاردت اعظم ح کو بدنصیب ابولولو، نے شہید کباہے اور إس ما دنهُ ما نكاه كى اطلاع عربيز مؤرمسين كل كرما لك إسلام ميں پہوني ہے تو ملكشام كا ایک یا دری مس مے زیر از ایک عالیتان کر حا اور گرمے کے ساتھ کئ کا وُل معالی کے سے جینخ جینخ کرر وسے لیگا ادرمسلما ہوں کے جمعے سے الگ ہوکر اپی جاعیت ا در عيسا بُوں کے گھروں پر بہونکیرسب کو اطلاع دی کہ ا تا امبر المومنین شہید ہو گئے۔ النائم سرب کو بھی ممكم منا تا جا ہيے . ١٠ اور اس كے بعد الك بيخر ير صب ويل عبارت کندہ کراکرا پینے چریے صدر دروازے برنصب کرا دی ، صب میں اس نے اکھیا تها . ياعم المكنت و ليا بل كنت و الله إلى يعن اعمر لم ما رب ما كم احداد الله ا زیمے، تم تو ہارے ساتھ دوسلوک کرتے سفے جوماب اپ بیٹے کے ساتھ کونا ہے۔ وركرين كامقام ب كريك لا تأ تزب ا دركون اس طرح اصنوس وحسر الم سائة بركلات كند وكراين برمجور بوياب، يعيناً أس وفت مذبة حود مصرت فاردق من اوردان کے عماب وسرزنش کا اندلیشانا اور میراس یا دری کا خرب مجی اسلام نیں بلكرمسيى تغاا در ملك وقوم كے بين ملت كاعضب بجى مدكو بہوئيا ہم ائتا، بيركيا چيز كنى حبين اس کواس عبارت کے کندہ کرائے پرجبور کیا ؛ لبس اِس کے سوا ا در کیا کہا جائے کریا ن صور بر کرام کا ذات اخلاق ا در عا دلانه برنا در مخا ، حبی ان کے دیمن بھی انکا دم بحرائ برجود موجايا كرت كف.

مستود وهروی میسای مورع سرولیم میوراین کناب الانک اکن موسی المحقایت بر و مجرت سے تیرو برس پہلے کدا کی ذلیل طالت میں چڑا موانغا ، مرّان نیره برسول بین کیا ، کاغلیم الزیدیا بواکسیکر دل آدمیول کی جماعت برت پستی چواکر خدائ دا مدکی پرستش اختیار کی ا در این اعتقاد کے خلاف دی اہلی کی بدایت کے مطبع د فرا بر دار ہوگئے ا در اسی قا در مطاق سے مجترات ، پاکدا منی ا در انصاف اُس کی رحمت پر مغفرت کی امید رسکھتے ہے اور مسئات ، خیرات ، پاکدا منی ا در انصاف کرنے میں بڑی کو سرش کرتے ہے۔ انھیں شدج روز اسی قادر مطاق کی قدرت کا خیال تھا اور بیت برطور کریوک کو شرکی رزان ا در ہاری ادن اسی اور بیشتہ این آقا کی یا دیا ہو ایک سے مسیس دہ بیستہ این آقا کی یا دیا تران کی مطبئ بوکر این محالی مرکز کے ایک برا کی این کی ہم گیرد اس دو ایست درسوائی کا بینین رکھنے تھے ۔ جناب محراک کو جو ان کی ساری امید دکا مرکز کے ، ایک جیا تانازہ کا میلین سیمنے کئے ، دران کی کو جو ان کی ساری امید دکا مرکز کے ، ایک جیا تانازہ کا میلین سیمنے کئے ، دران کی البیک کا م طور پر اطاعت کرنے تھے ہو ان کے دنبر مان کے مناسب بھی ، اِس متحوال کے دام میں جبکہ مکد اس عجر بیت تا بیرسے د دحصول میں منعنم ہو گیا گھا ۔

البیک کا مل طور پر اطاعت کرنے تھے جو ان کے دنبر مان کے مناسب بھی ، اِس متحوال ہیں منعنم ہو گیا گھا ۔

البیک کا مل طور پر اطاعت کرنے ہو تا تیرسے د دحصول میں منعنم ہو گیا گھا ۔

مسلمان ل سے معیبتوں کو صبر دختی کے ساتھ بردا شت کیا، تغریبا ایک سود و مرد اوروں قال کے ایک سود و مرد اوروں قال کے ایک سود و مرد کا دروں تا گار ایک کوروں کے ایک کا دروں کا بیا کہ کہ جبوٹو کر ایک دوستے ملک سبش میں مہا ہم ختم نہ ہو گئے برادگ ایٹا کھک جبوٹو کر ایک دوستے ملک سبش میں مہا جربن کررہے ، ہجراس کے بعد اس تعدا دسے بھی زیا دہ اور میوں ہوئی ان کے بعد اس کے بعد اس تعدا در میروں کے دو اوگ بی اور مدین کو جب کو جس کو دہ اوگ تام دوستے نرین کعبہ کوجس کو دہ اوگ تام دوستے نرین سے زیا دہ عزیز دمخرتم خیا ل کرتے ہے واکر کر دینے کی طون کو ہے کہ کھے ہے ایک اور مؤرخ کا کو فری ہیں گئے ایک اور مؤرخ کا کو فری ہیں گئے ایک اور مؤرخ کا کو فری ہیں گئے کہ ایک اور مؤرخ کا کو فری ہیں گئے کہ ایک اور مؤرخ کا کو فری ہیں گئے کہ ایک کا ب

كونا نرسبت يافئة اور نهاميت كم رتبه ما ناكيا ب، كلات رحفرت ، محرك اولهم ول کے کہ بجز ان کے غلام ( زیرہ ا ) کے سب لوگ نہا بن ذی ومیا بہت ا در صاحب شرافت نے ، ا درجب وہ ابیع نبی کی و فات کے بعد سر دار ا در سائے مسلما نوں کے افسر بنائے گئے ہیں تواس زمانے میں ان کے کام کو دیکھ کریا ندازہ ہو تاہے کہ یہ لوگ برطے عقلمندا دراعلیٰ وربر کی قا بلیت کے لوگ عقے اور خالیاً ایسے نہ سے بن کو مجومًا مکار اً دمی ایسے وام فریب میں پیالسس لینا۔ مجدسے اگر کوئی سپی بات بر عجم نومیں برمجوری اِس کا قرار کرتا ہوں کہ اگر لاک ا در نیوش جیسے استنفام ن برب عیسوی کے محقین میں سے ہوستے نوجم کو بھی ا پسے خرب پر وبیا ہی اعمادہ قا بییا مسلان کو اینے نر بب برہے مسلانوں کے پہلے جا ر خلفا مے الحوار مالکل کیساں تھے ۔ ان کی سرگرمی ا ور دلر ہی اخلا ص کے ساتھ ہوا کر تی تھنی ا در مال و د ولت باکر مجى وه لوگ ايئ عرس ا واست فرائض ا ور اخلا تيات كى ورتى عمرت كى مرتدى كرت رب ابس يمى لوگ (مفرن ) محراك ابتدائ بلسكم سريك تفادر مي لوگ اس وقت سے (حفرن) محوص کے منر بک منے ، حس وقت محمد اً درال کے ساتھیں كونلوارا تشائف كى ا جازت مذ كفى ، ان كى سيا فى اورا خلاص إسى ايك بات سے طاہر ہور باہے کہ دہ ایسے نا زک اوراً ٹھے وقت میں احفرن) محدم کی رفا قت کھسکتے آ ا ده ہوئے حب ان کے سائٹ نراؤ کوئی کا ہری شان کوشوکت منی ا ورن ہی کسی ونیا وی فوت کے معول کی تو تع ، کھر اسسمعولی مالت سے ایک اعلی سلطنت برقابن برمائ سعان کی قابلیت اور فوت عمل کا اندازه کرنا لو بهت ای مشکل ہے ۔ ٪

یمی معنعت این اِمی کناب میں اُکے مِل کرمزید لکتنا ہے :-دد .... اندریس طالات کیا یرکوئ یا در کرا ہے کے گئے 'نیارہے کا دہ لوگ جہوں طرح کی اید ائیں پائیں ادر اسے عزیر ملک دو طن سے میرا ہو ناافتیار
کیا خصوصا یہ خیال کرے کہ یہ سب بائیں ایک جماعت صف را بک شخص کی حمیت ادر
ایک آدی کی دلداری کی دست بردا سند کیں ، ہر گز گان بھی نہیں کیا جا سکنا کان تا ایک اور کھیں کہ
باتوں کا مبدارا درمر کر معل د فریب ہوگا ، عبسائی میری اسس بات کو یا در کھیں کہ
رحفزت) محموص ایسے مانے دالوں میں ایسے دین کا نشم اس در میر بیدا کردیا
کفاجی رحفزت) عیسی ع کے ابتدائی بیروڈ ں بی نلاس کرے سے بھی تا بت نہیں
کیا جا سکتا ، میں دج مے کہ ان کا مذہب برطی تیزی کے سا تقد سارے عالم
میں تھیلیا اور نصف صدی سے کم زما نہیں دنیا کی ہر برطری سے برطری فرت ادر
میں تھیلیا اور نصف صدی سے کم زما نہیں دنیا کی ہر برطری سے برطری فرت ادر
برسؤ کت سلطنتوں بران کا قبضہ ہوگیا ۔»

پنٹرت دینا تا کفذ اپنی کتاب " تاریخ مذا بہب ، بین لکھتے ہیں کہ برسمانوں کا کسس عالمیشان نز تی اور فوت پر پر پر کے جلسے کی اصل دیم ان حصرات کا اخاص و نیا زہبے د نیا والوں کے سامنے ان نیا ، ان کا دہ زبر د سرت اینا ر ہو ان خوں سے ان نیا دہ فربر د سرت اینا ر ہو ان خوں سے ان نیا دہ فربر د سرت اینا ر ہو ان کے اندائی زما کہ تبلیغ میں د نیا والوں کے سامنے ان کے انبدائی زما کہ تبلیغ میں د نیا والوں کے سامنے ان کے انبدائی نیا ، خور کے اور درال دولت ، بسمجا جا سکتا تھا کہ ایسی کمز ور مخلوق جسک پاس نہ گھر ہے اور درال دولت ، بسمجا جا سکتا تھا کہ ایسی کمز ور مخلوق جسک پاس نہ گھر ہے اور درال دولت ، بسمجا جا سکتا کو کر دوسے ملکوں بر بھی فتح یا سکے گئی ۔ گر یرسب مسلالوں کی بہلی جا عرت کے لوگوں کے اینار و خربا کی کا بنتی متھا ،

# مجددالف ثاني كي تعلمات

مِرْتَبِهِ ، مَاسُمُّرُ مُحَمُدُ عَمَر ، خَان كُولِهِ

حقیق می تصوف فرایی ، فقر کے نزدیک طرق صوفیا رحقیقت میں علوم شریعیت کا خادم ہے ، ذکہ سریعیت کا خادم ہے ، ذکہ سریعیت کے خالف ، نیز طریق صوفیہ کے سلوک سے بہقصود ہے کہ اسکام فقیمہ کے اواکیرنے میں اکسانی ہوجا کے اور وہ خشکل دو بہوجا ہے ، جونفس کی آ ما دگی سے بہدا ہوتی ہے ، اس اینے طرقی صوفیا مرحقیقت میں علوم شریعیت کا خادم ہے ، (حلد فرع)

کشف شہود، الہام از ایا، جو کچا عبار کے لائن ہے وہ کتاب وسنت ہے، بوو مخطی خوارق حا واحتیاد بعقی بنی دواصولول پر خوارق حا واحتیاد بعقیدین بھی اپنی دواصولول پر

منی ہے، ان کے علاوہ مج کمچے ہو خواہ صوفیار کے معارف مہول باان کے کشف والہام، اگران احوال پر موں تومقول ہیں وگریز مردود ہیں،

خوارق عادات وکرامات کا بحرت بوناکس ولی کی فضیلت پردلیل بہیں ، کمن ہے کوئی شخص جس سے کوئی خرق عادت و کراست ظور پذیر نہ ہو تی ہو وہ اس شیخ سے انفنل موجس سے اکثر کرا مات کا ظور ہوتا رہتا ہو ، بعض اولیا رائٹر جن سے کرا مات و خوادق حادات ظا ہر ہوئیں وہ اخر دم بک ان کے ظہر رسے نا دم ہو ہے اور اکٹرافسوس کرتے ، بے کہ کاس ہم سے اس بات کا فاہر ہونا والدیت کی شرط بنیں ، ولی اور عز ولی میں اب سوال بیدا ہوتا ہے ، خوادق عادات کا فاہر ہونا والدیت کی شرط بنیں ، ولی اور عز ولی میں کسی سے بان ہو نہ ہوئی ہا تھا ، نواس کا جواب یہ ہے کہ تمیز نہ ہو نہ ہوگا تا

کاباطل کے ساتھ طارب نااس جہان کے لوازم سے جہ اور نہی بہ خردی ہے کہ ولی کوابی والدیت کا علم ہونا خروری ہے کہ ولی کوابی موت کاعلم ہونا اور خوارق عادات ہونا خروی ہے ، جحربی کا معم ہونا خردی ہے ، جب ولی کوابی موت کا علم ہونا وارخوارق عادات ہونا خردی ہیں ، اس کے علاوہ مرید کی متابعت کرنا حرودی ہیں ، اس کے علاوہ مرید کرمت اور خاب ما اس کے علاوہ مرید رسند اور طالب صاوق سنعد ہمت عالی اپنے شیخ کے ہم معا طات سے خوارق وکھا انتہ کسی کو کہ اور خاب اس نے میں لگ رسند اور طالب صاوق سنعد ہم ت عالی اپنے شیخ کے ہم معا طالت سے خوارق میں کو کہ اور ناز کی کی طوت قدم برم صایا اس نے میں لگ زین کا اس او خنیمت دورگارہیں ، اہنی کے طفیل کو گول بریادش ہوتی ہے ، ابنی کے طفیل مغلوق کو رزق ملنا ہے ، ہم برزقین وہم مرطودن ، ان کی نظر شفا ہے ہی کوگ الشر تعالیٰ کے ہم شین ہیں ، اور ان کی موجت سے جی تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوجائے وہ شخص ان کی موجت سے جی تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوجائے وہ شخص سے بیا ہے اور درجات کے فرق کے مطابق وہ اولیارالٹریں شارہے ۔

فراکس کی ماکید افرائس کے مقابے میں نوافل کا کچرا عنبار بہیں، فرمنوں کے مقرب و فرائس کی مقرب و فرائس کی مقابے میں نوافل کا کچرا عنبار بہیں، فرمنوں کے مقابع میں نوافل کا کچرا عنبار بہیں، فرمنوں کے مقابع میں سے و مستبر ہے، آگر می وہ فوافل مالا کے نوافل اواکر نے سے بہتر ہے، آگر می وہ فوافل میں سے مساتھ اوا کئے جائیں اور خواہ ان نفول تعلق ، نماز ، ذکواۃ ، نعذہ اور ذکر بااس کی انفود کی جادات ہوں ، بکد فرض اداکر نے و قت سنتوں میں سے کسی سنت کا و مستحب میں سکے کی مقب کا جادات ہوں ، بکد فرض اداکر نے و قت سنتوں میں سے کسی سنت کا و مستحب میں سکے کی مقب کا بہاؤنا ہی کیوں دنہو۔

ایک مرتبرسید نا حضرت عرفادوق رصی الشرقعا نے عنرفے میں کی نماز پڑھائی آپ نے نماز کے معرف کی محافظ میں ہے نماز کے معرف کے بعد کے بعد معرف کے بعد معرف اس وفت ایک صحابی کوموجود نہایا، پوجھا فلاس محص جما مت میں کہوں حا حزر میں داس سے مکن ہے کہوں حا حزر میں داس سے مکن ہے ان پر نمیز کا خبر می گیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اگروہ ساری دات سویا د مبتا اور مجرکی نماز با جامت پڑھ لیا تو ہراس کے مین ہوتا ۔

ایک دانگ دمجورتی سونے کا فرلعیہ ذرکونہ کے مساب میں دینا ، مرتبہ میں سونے کے پہاڑ مبنی مقدار نفل خرات دینے سے افضل ہے ، اوراس کے ایک دانگ کے دینے وفت کسی شری شخت اصادب کا بھالانا شلاکسی قریب محتاج کو دینا بھی دمرتبے میں نفل خرات کا مزادر و پر برخرم کر دنے سے بہتر ہے ۔

علی اور بر کرم کرد تا باربا ہے ، اور بر کرم کرد تا باربا ہے ، اور بر کرم گرز تا ہے وہ اگر آئ جردار د بوئ و کل مرنے کے بد صرت و ندا مت کے سوا کی حاصل نہ ہوگا ، اور کردا ہو وقت ہا کہ آئ جردار د بوئ و کل مرنے کے بد صرت و ندا مت کے سوا کی حاصل نہ ہوگا ، اور کردا ہو وقت ہا کہ دور شروب مطرو کے مطابق گرز جائیں اکر نجا ہے اور عیش و عشرت کا وفت کرد و نت کل نہا ہے اور عیش و عشرت کا وفت اس جا کہ ہوئے نیک اعمال کا ترو ہے ، اس جا ایک ایک میں کے بوئے نیک اعمال کا ترو ہے ، اس جا سے بیلے ایک کرد کی ایک کھیتی کو بی سے پہلے میں کہ ہوئے کہ کوئ ایک کھیتی کو بیتے سے پہلے میں کہ جانے ، فعل کا صفح کے دوم ہوئے سے پہلے کہ جانے ، فعل کا صفح کے دوم رہے۔

مزودت مهاش کے بقدر دبیا کے مسائف تعنق دکھناچا بستے ، احبا تی ممال وقت آخمت می کام آئی اور اتی ممال وقت آخمت می کام آئی اور اعل بجالا نے میں مون کرناچا ہتے ، حاصل کام بیٹ کے دل اسوا کے الشرقعا سے کام وقات کو خیمت بھنا چاہتے ، مادی عرب فارضت کو خیمت بھنا چاہتے ، مادی عرب فارض کو خیمت بھنا چاہتے ، مادی عرب فاری کام وفیات بولی میں مرکز ف

كردىني چاہيئے۔

ر السركاطر فقر المين جانب كوشت كالو تقطرة فلب تقيى كے الاجو وساسے اسم مبارك فر مراف الله كا طرف متوج موكو يقل م والم المسركاطر فقر السركو اس قلب برواردكونا به ،اور مبرت قلب كی طرف متوج موكو يقس ما مزاخ محف ذات حق تعالي كوسم عمين -

اتباع سنت کی تاکید اگرکوئی بات سنت اور بدعت کے در سیان پڑتی ہے توسنت مجھ اتباع سنت کی تاکید اگراسے پوراکر نے کانسنت اسے بدعت مجھ کر ترک کرد بنیا بہتر ہے بعت بی طرکا حال ہے ،ا ورسنت تی نفع کی امید ،اسی لئے طرکے احمال کو نفع کی امید ہر

ترجیح در کرد دعت کوترک کرد ببا عروری ہے۔

ایس بیسے کی تارید ایروہ ہے کہ جو مریکوی سیمانہ کی طاف دا بہنائی کررے بر بات طریقت کا تعلیم کا استاد ہی ہے اور طریقت کا کار بہا کی اسلام بیری ہے اور طریقت کا کار بہا کی اسلام بیری کے آواب کررعایت از صد فرورک ہے ، اس طریق میں اصل مقصد ما وریا صنت و مجاباً کا رہا کہ میں اسلام بیری کی اور سنت کی مقابوت ہیں تاکہ نفس امارہ کی محابشات دور مول ما اعلیم انسی کی بھا آوری اور سنت کی مقابوت ہیں تاکہ نفس امارہ کی محابشات دور مول ما اعلیم انسی کی بھا آوری نفس پرسب با نول سے دیاوہ دشوا ہے ، سنت کی تقلید کے علاق اور بیا صنیب مقبر بہایں ، اسلیم بیری تاریخ کی با اوری بیری بیا واقع میں مقبر بھی بیری تاریخ کی بیری بیری کی بھا اوری ہے کہ السراقال کی توجہ والد وری جو تی ہوتی ہے ، ایسی کی توجہ والد وری جو تی ہوتی ہے ، ایسی کی بھا ہے کہ السراقال کی توجہ والد وری ہوتی ہے ۔

واکھن کی باری کی بات یہ ہے کہ ایسی میں شنول ہوں یا نوافی میں شاتی ایک تھی گئیت کے اسلام کے بھی تعلیم کی میں شنول ہوں یا نوافی میں شاتی ایک تھی گئیت کے اسلام کے بیا ہے تھی جا جے تھی جا ہے تھی جا بھی کہ دیا اسلام کے بعد تھی جا جا تھی ہے ، اسلام کی جو تھی جا وہ کا تھی جا جا تھی ہے ، اسلام کی میں دیوں دیا ہو ، کا کے لئے اسلام عدت شرط اول سے اس سے بعد تھی جا جا تھی جا جے تا جسی جا جا تھی ہے ، اسلام کی جو تھی کی طرور کہ کا میں میں طرف کی سے اس سے بعد تھی جا جے تھی جا جو جا تھی کی ساتھ کی کے دیم اسلام کی میں شال ہے ۔

کام کو جھو تکی میں میں میں میں طرف کی سے اسلام کے بعد تھی جا جو تھی جا تھی تھی ہیں شال ہے ۔

کام کو جھوت کی میں میں میں طرف کی سے اسلام کی بیر تھی جا تھی ہیں شال ہے ۔

"I a' - Ana

### دارانشكم دلوند كالرجان



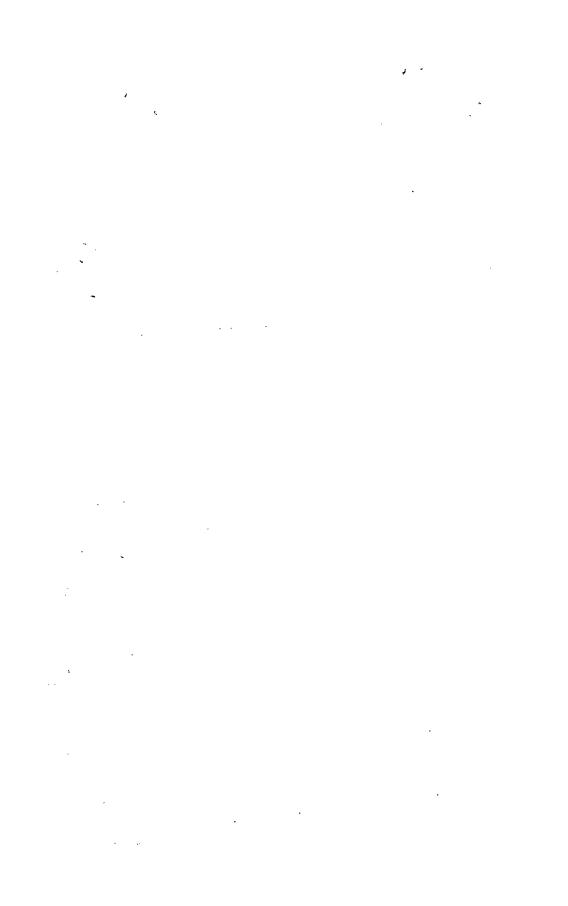



| فهست مضامین |                                  |                              |        |
|-------------|----------------------------------|------------------------------|--------|
| صغ          | مضامين شيگار                     | ن المحارث                    | نرفحار |
| ۳           | مولانا معزالدين گونژوي           | حسسرفآ فاز                   | J      |
| 11          |                                  | عبدرمالت مي مريث كيفيقل بوئي | 4      |
| 77          | مولانا قاضى اطهرمباركبوري        | مطالعاست وتعليقات            | 1 11   |
| 19          | مولانا اسسيرا در دى              | علط الم الرائم               | ۲۲)    |
| وس          | مولانا عزيزادته وإظمى فاضل ديسند | سيعت مسلول                   | : 11   |
| ٥٣          | مولانا حبيب الرحمن قاسمي         | سيرت بوئ ايك نظريں           |        |

### بندوسانی و پاکستانی خریدار دن سی صردری گذارش

(۱) مبنددستانی خریداروں سے مزدری گذارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع با کراؤل فرصت میں دیندن نے مضروبی کے جداد کے رہت میں آجھے دیکے میں

على بناجنده فبرخ يدارى كرواله كسائق منى أردر كدوانه كرس

(۲) پاکستانی خردارابنا چنره مبلغ ۱۰/ روید مهددستانی مولانا عبدت ام مما مقا کرم علی وارتخصیل کرده اس چنده کو والرتخصیل شجاع آباد، لم آن پاکستان کومیجدیس اور انتخیس نکھیس کر وہ اس چنده کو دسیالہ دادانعی کے حساب میں جمع کریس ۔

ام ) خریدار حفرات بنه پر درج ت رونمبر محفوظ فرانس ، خطوکتاب کے وقت خریماری نمبر مزود کھیں - والست کا می

(منيجريساله)

بسمرالله الرحان الرحيم

### حضرآ غاز

د پورط اجلاس تحفظتم نبوت ۲۹ ر۳ راس اکتوبرسیمای

ا زموکا نامعزا لدس کونڈ وی میں مرس دارانسٹوم دیوسٹ

اسلامیان مبدئ ناریخ شابه بے کربرصغیریں جب بھی اسلام یا مسلانوں کے فلاف کسی فتنے نے مسلامی اسلام نے آگے بول مراس کا کامیاب مقابل کیا ہے،

ادر بحرالله آج بھی یہ قلعُ اسلام (دارانعلوم) خرمنِ باطل کے لئے برق بےالال بناہوا ہے بینا بخر منہ دوستان میں قادیا نیت کے فقتہ کی از سرنور کت کے بیش نظردارالوام کی موّد مجلس شوری نے اپنے وار ۲ را۲ رشعبان سیسلیم اجلاس میں یہ نمید کیا کہ چ نکر اس وقت سرز مین ہند بر قادیا نیت کاعفریت بھر بنج گاڑنے کی تدبیریں کر رہا ہے اسلے فوری طور بریاس کاعلی وعلی تعاقب منا چاہئے ادرا بل علم ودانستوران ملت کوجے کرکے اس کے تا زہ بیرین کوتار تار کرنے کی جدد جبد کو تیز ترکر دینا جائے۔

مبلس شوریٰ کی تجوبز کے مطابق داراً تعلیم کی انتظامیہ نے ۲۹ ر۳ راس راکتوبر تشیر کومالی اجلاس تحفظ ختم نبوت کے انعقا دکافیصلہ کیا۔ ادراسا تذہ دارالعلیم پڑشتی ایک تیاری کمیٹی بنائی گئی جس کا بگراں مصرت مولانا معراج انحق صاحب صدرا لمدرین دارالعلیم دیوبر کونتخب کیا گیا اورکوین رجاب مولانا قاری محدیثان صاحب منصور پوری استافدارالعلیم دیوبر کونیایاگیا، اس کمیش نے اسا ندہ دارالعلوم ،کارکنانِ مرسہ درطلبۂ دارالعلوم کے تعاون سے
امبلاس کا دیسا محدہ اور مُوٹر نظام مرتب کیا ،اور ایسے نظم ونسق سے اس کومپلایا کہ مرشر کیا
اجلاس تعریف تحسین کئے بغیر ذرہ سکا، اور اجلاس تمامتر کا میا بیوں سے یمکنار مہا، فی اوطعام اور دیلو ہے مسئیٹن آمدور دنت کے سلسلہ میں معزز دہا نوں کو برقسم کی سبولت بہنچانے
کوشش کا گئی اور برمندو ب اجلاس کو دوقا دیا نیت کے سلسلہ کی دس عدد کا بیں بطور ہے
دی گئیں جسے اجلاس کے دوقع برونتر اجلاس نے شائع کیا تھا۔

ا جلاس کی تمام کارر دائی چونشستوں میں ہوئی جن میں چوبھی نشست تھا و ہ<u>ند کے بع</u> ماص تھی جبکہ پانچویں نشست میں صرف طلبُ دالا تعلیم کا پردگرام پیش کیا گیا بنون فتصاران شستیں کی اجائی کیفیت دیل میں درج کی جارہی ہے۔

بسللي نشست: - انتاحي اجلاس ٢٥ راكتوبرك ، كوميح وربع حفرت محلاما

محر خطونه فا فی رکن شوری دارانعلی دیوبندی صدادت می منعقد بوا، جناب مولانا قاری ابواست معرف خطونه فاری از انعلی دیوبندی خلامی باک سے اجلاس کا آغاز بوا، تلادت کام ما انعلی معرف معرف الادت کام باک سے اجلاس کا آغاز بوا، تلادت کام دارانعلی کام شہور تمان مولای عبدالقیوم خلوکی نے دارانعلی کام شہور تمان مولای عبدالقیوم خلوکی نے بیش کیا ، بھر حصرت مولانا مرخوب ارحمان مساحب بعدما لم اسلام کے مشہور مالم دین اور داعی حقر اور تاجی خطر استقبالیہ بیش کیا ، اس کے بعدما لم اسلام کے مشہور مالم دین اور داعی حقر مولانا سید ابواس علی در مددی منطقه نے افتتاحی نقر بر فرائی جس میں دارانعلیم کے اس اقدام کی تحدین فرائے ہوئے فرایا کہ حفاظت اسلام کا کام ہمیشہ عمار راسلام بی نے ابخام دیا اقدام کی تحدین فرائے ہوئے فرایا کہ حفاظت اسلام کا کام ہمیشہ عمار راسلام بی نے ابخام دیا سامنے آجا ہی دیا مسام نے ایک مسابقہ سامنے آجا ہیں۔

اس کے معدمدد اجلاس حفزت مولانا محدث مطورنعا نی دامت درکاتہم کے خطاب عالی و دعا پولس نشست کا افتتام ہوا۔

 جامداشرفیدلا بورکشیخ الحدیث حفزت ولانا محرالک شاد کاندهوی دامت برکاتهم ماجزاه مشیخ اتفی مرد کرد کاتهم ماجزاه م مشیخ انتفیر حفزت مولانا محرادر لیس کاندهوی نے فرائی، قاری محرز کریا گونڈوی تعلم دارالعلوم دیوبندکی المادت سے اس املاس کا آغاز مجوا بھرعبدالوحیدها حب اشک سنے ایک استقبالیہ دیلی پیش کی -

اس اجلاس میں حضرت مولانا منت الشرصاحب رحانی منطلہ کامقالم مولانا محدثیم صاحب استا ذجام حدرجانی مولانا سیم احد فریری امرد بر بحولانا فریدالدین استا دجام حدرجانی مولانا حداثی استا دوار العلی خریدالدین استا دوار العلی مواحب فارد تی دبی مولانا عزیزا حدقاسی استا دوارالعلی دیوبند، ادرمولانا مفتی طفرالدین صاحب مفتی دارالعلیم دیوبند نے اپنے وقع مقالات بیش کے اور حدرت مولانا منظورا حدمات تا قصاحب خطاب میں مارونی مارونی مولانا عبوالعزیز صاحب نافل مجلس علیہ آند حرابردیش محدرت مولانا عبوالعزیز صاحب نافل مجلس علیہ آند مولیا منظورا حدوث مولانا عبوالعزیز صاحب نافل مجلس علیہ استاذ ندرة العلم ارتصاف ادر جاب ولی الدین صاحب جدر آبادی درموصوت قادیا نیت سے استاذ ندرة العلم ارتصاف ادر جاب ولی الدین صاحب جدر آبادی درموصوت قادیا نیت سے تا ب ہوئے ہیں) نے اپنے خطا بات ادر تقریروں سے ماحزین اجلاس کو محظوظ فر فرایا معدر اجلاس کے خطاب عالی پر اجلاس کا اختتام ہوا۔

می خشهی خشه ستند است است است است است موانا مرغوب ارتمان مدا حبیم دادا معنیم داد بر بندگی مسلمت می است می ا

متعجومیت مل :- تحفظ حمّ نوت کایه اجلاس مَنْدوستان مِن قادیا نیول کی فرحی محتی سرگرمیوں پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتاہے، اور ملک میں اس فقر کی از سرفوم کے ت کودین اور وطن دونوں کیلئے نہایت خطراک تصورکر تاہے، اہی فقر کی ہلاکت خیزیوں کی بنا پرہنروری سمجھتاہے کرمنظم ہوکر ملک گیر پیا رپراس کامفا بلہ کیا جائے اسلئے یہ تجویز کرتا ہمیر العث سکل ہندسطے برمبس ختم نبوت کی تشکیل کی جائے

د اجلاس دارالعلم دیوبندادداس کے ارکان سے اپیل کر تاہے کہ دیملیس تحفظ فتم نبوت الہند کی سربہتی فراتے رہیں گے اور علی وٹبینی اموری ان کا تعدی مبس کھامس رہے گا۔

تعجوی از استخفاختم بوت کایه اجلاس حکومت بندکواس طرف توجه دلانا فردری سمیت اور پوری ملت دلانا فردری سمیت اور نیا بعرک تمام سلم علما دا در لوری ملت اسلام مرزا خلام احدقادیا فی کے بیرد کا دوں کو جنعیں --- قادیا فی احدی، لا بوری وفیرو مختلف اموں سے جانا جا تاہد ایک جعور فرمی بنوگ بیروی کی بناپر مرداور مسلما فوں سے علامدہ ایک اقلیت قرار دے بی میں اور بہت سی سلم حکومتیں مسلمانوں کے مسلمانوں سے مسلمانوں کے میں اور بہت سی سلم حکومتیں مسلمانوں کے

اس اجای اور تنفقر فیصله کوقانونی حیثیت دے کراپنے اپنے ملکوں میں اسکانفاذ کرچکی ہیں اس این یا میں اسکانفاذ کرچکی ہیں اس کئے یعظیم اسلامی اجلاس مکومت مندسے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ سلمانان مبتد کے دینی جذبات اور مالم اسلام کے اس متفقہ فیصلہ کا احترام اور لی ظاکرتے مہے کے قاویا نی فرقہ کو متن اسلامیہ سے الگ ایک آفلیت قرار دے اور مسلمانوں کے مخصوص معاملات اور حقرق میں اس فرقہ کو شریک ذکرے -

تعجوب نیس ای تعجوب نیس ای تعفاضم بوت کا یہ اجلاس وزیر قانون اوروزیر عظم مند کے ان بیانات کوجن میں ملک کے اندر کیساں سول کوڈ کے نفا ذکیات کہی گئی ہے انتہائی تشویش ک نگاہ سے دیکھتا ہے ، کیونکر بندوستان ایک ایسا کمک ہے جس میں متصود نما مب کے ہیر دیستے ہیں اس کمک میں ایک زبان ایک تہذیب اور ایک دمیب زمیمی مواہے اور زکیجی ہوسکتا ہے ، اسس کے جمودیت اور آزادی فکر ورائے کے اس دورش کمیسا م سول کوڈ کا تجربہ نرمرف یہ کم بہاں بست والے متناز کا سبب بنے گا بلکہ کمک کی سا کم بیت اور قوی کے جبی کو بھی یاش یاش کردے گا

ملادہ ادیں یحسا ں سول کو ڈکے نفا ذسے سلم پرسنل لاک کوئی حیثیت باتی بہیں رہے گ، ادرسلان کسی مال میں بھی اسے برداشت بہیں کرسکنا کہ کوئی فردیا مکومت خواہ وہ سلما نوں ہی کی کیوں نہ ہواس سے دین دخر ہی معاملات میں دخل اندازی کرے ،اس سے مسلما نوں کی نفایس بردہ کوشش جو شری احکام اوراسے صابطوں کوشتم کرنے کیلئے یا گھٹانے بڑھانے کے لیے کہائے گا ماطعت نی الدین کے ہم منی ہے ۔ ماطعت نی الدین کے ہم منی ہے ۔

اس نے اجاس کومت ہندسے مطالبر آبے کہ وہ اس خطرناک کسیم سے جو ملک وقوم دونوں کوانتشارا در پراگندی میں متلاکردے ، دست بردار موجائے اور الغرض آگردہ اس اسکیم کوبردئے کارفانے ہی کے دربے ہے تو کم از کم مسلمانوں کو دفعہ میں مسیستشنی دکھے کیونکر ساسکیم مسلمانوں کیلئے کسی صورت سے بمی قابل قبول نہوگی ۔

یہ اجلاس اپنے اس یقین کا اظہار بھی نماسب مجھتا ہے کرمسلم علمار ، وانشودان کمست اور اسلامی ا دارے اس فتنہ کی ممکن سرکو بی کیلئے سرگرم عمل رہیں گے ا ورمبس تحفظ حتم ہوت الہند کے ساتھ معر بچر تعاون کریں گے ۔

مت جوی خیل به دارا معوم دیوبندا دردیگر مرادس دینیه کااص مقعد حفاظت و اشاعت دین کیلتے افراد مازی به ، دارا معوم ، داب گوناگوں اسباب کی بنا پریفزوں معلم ، داله به کواس مقعد کیلئے ایک مخفوص شعبہ قائم کیا جائے جس میں منتخب فعنا ہے دارا معلوم کو دین کی اشاعت اور وقت سے فتنوں سے دین کی حفاظت کیلئے تیار کرنے پرخصوص توجم دی جائے ۔

یہ اجلاس دارانعلوم دیوبندی موقر مبس شوری سے اس شعرکو دارانعلوم دیوبندیں قائم کہتے اور اس جا نب خصوصی توم کرنے گیا بیل کرتاہے۔

معان و من المست المعالمة المع

طلبه دارالعلوم کیلئے محضوص تقی حس میں طلبہ دارالعلوم نے اپنی مخت دکا وش کومقا لات اور تغریروں کی مشکل میں پیش کیا سامعین نے ووق وشوق سے سنا، اور اندا ذے سے نیادہ یہ ام باس کا میاب ہوا۔

اجمام کی کارده ای قاری شغیق ارکش بلندشهری شخم دا را دوم کی کا دت سی شرع مودی میری طلبه دارانعوم میں سے مولوی ریاست عی را میوری ، مولوی میرسفیان دیوبندی بولوی شرافت عی سها دیوبندی بولوی شرافت عی سها دیوبندی بولوی سی محرس الله در مجانگی ، مولوی سعیدا ارحمل بندی بولوی اجتمالات بیش کی او رمولوی سید محرس ان منفور بوری ، مولوی سعیدا ارحمل بندی بولوی خلیل ایمن بولوی عبدالکریم گور کھپوری نے تقریروں سے سامعین کوم برن گوش کیا محلیل ایمن بولوی عبدالکریم گور کھپوری نے تقریروں سے سامعین کوم برن گوش کیا اسی اجلاس میں ڈاکٹر احرمین کر میس شوکن الدینیہ للقو ت المسلی کی تقریرود عابر اسس الزفاعی نامہ نگارا خبار الاتحاد ، دبی نے برکھ کرسنایا ، صدر اجلاس کی تقریرود عابر اسس نشست کا اختنام ہوا ۔

حضرت مولاناستیراسورورنی صدرجیت ملارسد نفرای در جمید کو صبح مربح برواجس کی صوارت حضرت مولاناستیراسورورنی صدرجیت ملارسند نفرای کی خواب قاری سیر قمرامس میرشی کی تلاوت سے اجلاس کا آغاز موا، جناب مولانا فورائحی حیدرآبادی نے بازگاہ رسالت میں خدرائ معیدت بین کیا۔

اسے بعد مولانا رسندالوحیدی دملی اور مولانا جمیل احر ندیری اعظم گذھ نے اپنا اپن مقالہ بیش کیا بھر مولانا ابوالقاسم بنا رسی نے تجادیز بڑھ کر نا کی سے ابولائ منظر کیا اور ولانا ابوالقاسم بنا رسی نے تجادیز بڑھ کر نا کی سے ابولائ کا تازیر مولا کیا، بھر حصرت بالن بوری است و دارالعلوم کا تازیر مولا کیا، بھر حصرت مولانا مرفوب ارتمان صاحب استا فدا رافعہ کو مولانا مرفوب ارتمان صاحب استا فدا رافعہ کو مولانا مرفوب الراحی شدن مولانا مولانا کو مرفوب المولان کی مرفوب المولان کی مرفوب المولان کی مرفوب کی خدمت میں سے مولانا مولین کیا۔ بعدہ جہاں محترم نے اجلاس سے خطاب فرایا اور وارالعلوم کی خدمت میں سے اسامہ بیش کیا۔ بعدہ جہاں محترم نے اجلاس سے خطاب فرایا اور وارالعلوم کی خدمت میں سے اسامہ بیش کیا۔ بعدہ جہاں محترم نے اجلاس سے خطاب فرایا اور وارالعلوم کی خدمت میں سے اسامہ بیش کیا۔ بعدہ جہاں محترم نے اجلاس سے خطاب فرایا اور وارالعلوم کی خدمت میں سے اسامہ بیش کیا۔ بعدہ جہاں محترم نے اجلاس سے خطاب فرایا اور وارالعلوم کی خدمت میں سے اسامہ بیش کیا۔ بعدہ جہاں محترم نے اجلام سے خطاب فرایا اور وارالعلوم کی خدمت میں سے خطاب فرایا اور وارالعلوم کی خوالم کی خدمت میں سے خطاب فرایا اور وارالعلوم کی مولانا کی خوالم کی مولانا کو مولانا کی خوالم کی مولانا کو مولانا کی مول

# عهدرساله عين مريث كيسانقل بهوني

مُوَّلِ إِنا عِمْ حِنِيف مِنْي

مریت کے باب میں ہم نے صحابہ کی جبتجو ادر انہاک کا اندازہ لگالیا ادر برہی جاب کی ایک معابی ایک معابی لیا کو دیت بیان کرتے دقت ان کا تقویٰ اور خشیت کنی زبر دست بھی کہ ایک ایک معابی بوطے استنیا تی سے حردت کا کات اور معہوم صبط کرے روایت کرتا تھا ، بلک جھی کی سے کچھ دریافت کیا جاتا تواس کی خواجش ہوتا کہ در بیغی کے اندلیشہ سے دسول انٹر معبوں کے بارے میں توبیاں تک مقلبے کہی اور ببیغی کے اندلیشہ سے دسول انٹر صلی انٹر ملیدہ مل کی صوریٹ نقل کرنے سے بھی انکا دکر دیتا تھا، اس کی شال حضرت ملا، بن سعد بن مسود کی دوایت ہے، فراتے ہیں کوایک صحابی سے کہاگیا کہ فلاں فلاں ملا، بن سعد بن مسود کی دوایت ہے، فراتے ہیں کوایک صحابی سے کہاگیا کہ فلاں فلاں کی طرح تم صوریٹ کی موریث کی موریث نہ موریث کی صوریٹ کی موریث کی موریث کی موریث کی مواجوں ہیں شریک نہ مواجوں ہیں اس لئے دوایت ہیں کرتا کہ ہیں کچھ ہی دفوں کے بعد لوگ عفلت میں ادر آن ایسے لوگ موجد ہیں جو صریث کی حفاظت کیلا کافی ہیں ادر جھے موریث دسول صول انٹر موجد ہیں جو صریث کی حفاظت کیلا کافی ہیں ادر جھے موریث دسول صول انٹر موجد ہیں جو صریث کی حفاظت کیلا کافی ہیں ادر جھے موریث دسول صول انٹر موجد ہیں جو صریث کی حفاظت کیلا کافی ہیں ادر جھے موریث دسول صول انٹر موجد ہیں جو صریث کی حفاظت کیلا کافی ہیں ادر جھے موریث دسول صول انٹر موجد ہیں جو صریث کی حفاظت کیلا کافی ہیں ادر جھے موریث دسول صول انٹر موجد ہیں جو صریث کی حفاظت کیلا کافی ہیں ادر اسے میں کی میٹی بہند ہوں ہے۔

تلت مديث ادرامتياط كسائقهار الياية يتفين كرلينا مجى مزدرى بكافر

صحابه حدیث کس طرح روایت کرتے تقے آیا دہ آنحفرت ملی الشرعلیہ وسلم کے الفاظ کھ مخفظ رکھتے تھے یا ارت ادگرای کے مفہم کوبد سے بغیراً سے اپنے الفاظ اور اپنی زبان می نقل كية تع ردايوں پرنظركرنے سے معلىم بوتاہے كربہت سے محابر آب كے ارشا دمبارك کا ایک ایک لفظ نقل کرنے کے بے صرخوا میش مند تھے الد بعین نے بوقت مزودت دوایت بالمعنی کی اجازت دے دی،اسی طرح تابعین بھی صحابہ کے نقشس تدم پرعمل کرتے ہوئے دو ہو رائے کے ما ل محتے ہیں، میکن اس میں کوئی ٹنک نہیں کرصحابہ اور ابھین یہ جہاہتے تھے کروں المصل المعلية ولم سے جو كيوسنا ہے كيتيت مجوى دوسرول كس بينجا ديا مائے، اسى ہے بعض محابہ نے یہ بھی گوا را بہیں کیا کہ مدمیث ہے کسی لفظ اور کلمہ کوبرل دیں، یاکسی کو آئے بیج کردیں حصرت فاردت اعظم فرایا کرتے تھے ، من سمع حدیثافحل ث ب كاسمع نقدسلم " جسف مريت س كرلفظ بلفظ نقل كرديا وم مفوظ موكيا، يبى تول ابن عرا زیربن ارتم دغیره صحاب کامجی ہے ،صحاب میں حصرت ابن عروض الشرعت الفاظ صريف من دعن نقل كرف من بري سخت عقع ، حدزت ا بوجعفر بحوا ومحد بن سوقه نقل كرتے بي كرجب وه كوئى حديث أنحفرت عى الشرعليروسلم سے سنتے ياكسى موقع براي كرائة شركي دہے توحریث نقل كرنے میں كمی جیٹی ہیں كرتے تھے ،حفرت ابوجھ فركا بيان ب كرحفزت ابن عرايك مبس من مقر حفزت مبيد بن عير مكر والول كووعظ كري يق الني مبيرن كها مثل المنانق كمشل المشاة بين الغنين اصاقبلت الى هذه الغنونطحتها وإن إقيلت الى هذة نطحتها " معرت معاشرين صفوان نے فرایا ابن عرضا آپ پر مہران مود دنوں توایک ہی ہے حصرت ابن عرفے فرما یا مرسفة وان الفاظ كسات بنيسنا ، اكسرتبه حفزت ابن عرد من الشرحن في من « بنى الاسلام على خسى» بيان كى كس فسن كراس ا ماده كيا، حضرت ابن عرف فرایاس طرح بنین صیاحدمِ حنان ، کوسب سے آخریں ذکرکرد استے کر میں ان مخطوت

صلی انسطیہ دسلم کی زبان مبارک سے اس طرح سنا ہے۔ یہی وجہے کہ خود ہم بھی دواتوں میں دا دی کے مختلف ا توال باتے ہیں شاہ گذا و کمذا یا " ایدہ ما قبال قبل" یہ دراص لاای حدیث کی طرف سے آگا ہی ہے کہ اس نے صریث توجان کی اس کا مغبی مجھ لیا لیکن و قطعی طور ہر دوناموں اورد و کلموں کی ترتیب بہنیں یا ور کھ سکا، اس لئے ایسے موقعہ پر دا وی شک کی جگہ واضح کردیتا ہے ، یہ بھی کموظ دہے کہ بہشبہ اصل حدیث میں بہنیں بلکہ العث اظ حدیث میں ہواکرتا ہے جس سے مغہوم وصنی متا ٹر بہنیں ہوتے جسیا کہ حصرت خالدا بن زید جہی بڑنے ایک حدیث نقل کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں " قویش والالعضاد، واسلود غفار یا " وغفار واسلود غفار"

بعن ما دیوں نے صریت کے بربرافظ کی حفاظت بربہت زیادہ زوردیاہے جاہے
مغیرم نہ برلے جب بھی ایک لفظ کی کم بیٹی سے بھی نئے کیا ہے جیسا کم حضرت سفیان بیان
کرتے بمیں کرانام زبری حفرت ان سے کوالہ سے نقل کرتے ہیں ، خبھی دسول اللہ صلی
دفائی علیہ وسلوعز اللہ باء والمز ونت ان بین بہی ہے انام زبری نے بھی بین بناگیا
کہ صریت میں " بینبذ " ہے انفوں نے کہا بہیں بہی ہے سام زبری نے بھی بنتہذ فیا فقل
کیا ہے، بعض دادی تو الفاظ صریت کے اسے زیادہ حریص ہوتے ہیں کرمشد کو مخفف الد
مخفف کومٹ در بڑھنا بھی گوارہ بہیں کرتے۔ نسا۔ نستی کا نفظ آ ب صرت میں الشرطیہ وسلم
کی اس صریت میں ہے و لیس الکا ذب من اصلح بین المناس فقال خید الوضی خید المناس برجند کہ اس علی میں کوئی فرق بہی ہڑت ہی کو ان نہا ہم حاد فراتے ہیں کر میں نے میں معنی میں کوئی فرق بہی ہڑت ہی حد در سے نے فیٹی مشرد بڑھا ہے بعض تھیں
موریت کی حفاظت کا کتنا زیادہ شوق تعالی کا انوازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب شاگود
کوالفاظ مدیث کی حفاظت کا کتنا زیادہ شوق تعالی کی انفیں ہے اپ مرتب ابی جینے ہے
دوایت کھمنا جاہتے تور بیا ن کرتے در دہ ہیں اس کے کہ انفیادی سے حضرت ابی جینے کے د

نقل کیاہے کہ محد بن عرد کہتے ہیں تسم بخواجب تک تم صرف کھو گے ہیں میں بیان بھی ہیں کوں گا. مجھے فرہے کہ تم میری طرف فلط بات منسوب ذکر دو ، ایک دوسری مثال را مہرزی نے ملا ہیں مبرالملک سے نقل کیاہے ، فواتے ہیں ، کہ میں حضرت قاسم کے باس آیا احدان سے مجھ باتیں دریا نت کیں ہیں نے عوث کیا اسے کھولوں حضرت قاسم نے فرایا ہاں کھھ لو بھراپنے صاحبز ادے سے کہا کران کی کا بی دیکھ لو کہیں میری طرف کوئی زا مُدبات منسوب نہ کردیں جلی صاحبز ادے سے کہا کران کی کا بی دیکھ لو کہیں میری طرف کوئی زا مُدبات منسوب نہ کردیں جلی خرایا یہ مقصد نہیں کہ مجب کو آپ پراعتماد نہیں رہا بلکہ میری منشاء تو ہے ہے حضرت قاسم نے فرایا یہ مقصد نہیں کہ مجب کو آپ پراعتماد نہیں رہا بلکہ میری منشاء تو ہے ہے کہ کہا ہے کہا گئے کہا ہے کہا ہے کہا میں مصرف کر ہاں تھا دو کہا ہو تو اسے میں درست کر ہیں ،حصرت اعش فراتے تھے کہ پیم ایسے لوگوں کے پاس تھا جو یہ جا ہے تھے کہ بم حدیث میں دآ درالف یا دال کا اضا فہ کریں اس سے اجھا یہ ہے کہ آسمان سے گر کر جان دے دیں۔

حصرت ابن عون رحمۃ اسرطیے لیسے تین ہی عمایا ہے جو الفاظ صرب کے بابیں بہت سخت تھے، قاسم بن محرجازیں، محربی سیرین بھرہ میں، اور حطرت رجاء بن جوہ شام میں، حضرت ابراہیم بن میسرہ اورام طاؤس دونوں ایک ایک مون کی رمایت کرے صربیت بیان فراقے تھے، بلی حصرت سفیا ن بن عین میں بیان فراقے تھے، بلی حصرت سفیا ن بن عین میں بیان فراقے تھے، بلی حصرت سفیا ن بن عین میں ابن شہاب زہری ، یحیٰ بن سعید اور ابن جربی صدیت ابنی الفاظ کے ساتھ بیان کرتے تھے جو صربیت میں موجود ہیں اس میں کوئی ترمیم ہیں کرتے میں موجود ہیں اس میں کوئی ترمیم ہیں کرتے میں جو صربیت میں موجود ہیں اس میں کوئی ترمیم ہیں کرتے میں موجود ہیں اس میں کوئی ترمیم ہیں کرتے میں موجود ہیں اس میں کوئی ترمیم ہیں کرتے میں ابنی کا مترص تھے جو صربیت میں موجود ہیں اس میں کوئی ترمیم ہیں کہا ہیں کہا ورص کے دورت کے وقت ایک موجود سرے سے برل دینے کی اجازت بھی دیا ہے، اکھیں جب الفاظ برائے کی صرف تھیں ہیں ہیں، بہی وج ہے کہیں تو وضاحت کردیتے کہ یہ الفاظ مول الشرصی انشر علیہ وسلم کے ہیں ہیں، بہی وج ہے کہیں السے بھی جو صورت کے یہ الفاظ مول الشرصی انشر علیہ وسلم کے ہیں ہیں، بہی وج ہے کہیں السے بھی جو صورت کے یہ الفاظ میں جو مطلع کے انریشے سے دوایت کرنے میں بہت نیادہ احتراط السے بھی جو صورت کے یہ الفاظ میں خواطع کے انریشے سے دوایت کرنے میں بہت نیادہ احتراط طرب الفاظ میں جو مقتر ہیں اس میں بہت نیادہ احتراط طرب الفاظ میں میں بہت نیادہ احتراط طرب الفاظ میں میں بہت نیادہ احتراط طرب کے انریش سے میں بہت نیادہ احتراط طرب کی انریش سے میں بہت نیادہ احتراط طرب کی انریش سے میں بہت نیادہ احتراط کی دور اسے کی انریش سے میں بہت نیادہ احتراط کی انریش سے میں بہت نیادہ احتراط کی انریش سے میں بیادہ کی انہ دور اس کی انریش سے میں بیت نیادہ احتراط کی انہ دور اس کی میں بیت نیادہ احتراط کی انریش سے میں بیتراط کی انریش سے میں بیترال دور اس کی انریش سے میا کی انریش سے میا احتراط کی انریش سے میں بیترال دور اس کی میں بیترال دور اس کی دور اس کی کوئی انسان کی انریش سے میں بیترال دور اس کی دور اس کی کرنے کی دور اس کی کوئی کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی کرنے کی دور اس کی دو

كرتے تھ، يحضرت ابن مستود بي جب صريث بيان كرتے تو" قبال دسول الله صلى الله عليہ وسلو كبركر فرات حكذا، او نحوامن حدا، اوقويبامن حذا" يركبت بات ادركانية جلتے۔ حصرت ابودر دار دخی اسٹرحہ جب صریث بیان کرکے فارغ ہوجاتے توفراتے ( وینھو هذا او شکله معنی یا بہی الفاظ صریت کے ہیں یا اس سے طتے جلتے ،اور فراتے الله۔ الاهكذا " ضراكرے رسول السّرصى السّرميد وسلم كے يہى الفاظ بول، محدبن سيرين فراتے ہیں کر حفرت انس رضی السّرحہ حدیث بہت کم بیان کرتے تھے اور جب آ ں حفرت صلی السّرعلیہ دسم كاكوئى ارث دنقل كرتے تو اوكما قال عليه الصافية والسلام فرا ديتے تھے مفرت عرفه کا بیا ن ہے کہ حفرت عاکث، رضی الٹرعنہانے مجھسے فرایا احچھا یہ تبا ڈکہ دومرتبہ کی دوایتوں میں کچھ فرق بھی ہوتا ہے، میں نے عرص کیا تہیں ،اس برا تھوں نے فرایا کہ تھرکو کی مضائق نہیں حفرت ایوب محدبن سیرین سے نقل کرتے ہیں کر بعض مرتبہ ایک حدیث الفاظ کے تقوارے تقوار فرق سے دہی آ دمیوں سے سنتا ہوں جبکہ مفہوم ایک ہوتاہے ،حصرت مکحول فراتے ہیں کہ میں اور حصرت ابواز برایک مرتبه حصرت واثله بن اسقع رض الشرعذ کے پاس آئے بم نے کہا ابن الاسقع رسول السُّرْصِي السُّرعيد وسلم كى وه حديث سنلتي حب يس ويم ونسيان اوركى زيادتى كاكونى امكان ن موحفرت والله ف فراياتم من سيكسى في قرآن بھى براھا ہے بم في كها بار إسكن بميں وب یا دہنیں ہے، مم کبھی وا وُ، الف بر صادیتے ہیں اور کبھی گھٹا دیتے ہیں، حضرت واتلہ نے فرایا كرجب يه قرآن جوكا غذش تحريرب جعيم خوب يا دكرتے ، وتمعيں يا د بنيں اوراس ميں كمى و زیادتی بوجا تی ہے تو پھران حدیثوں میں کمی بیشی کیسے زہوگی جسے بہنے دسول احترمی انٹرجیہ وسلم سے سناہے کاش ہم آ ں حضرت ملی الشرطیہ وسلم سے ایک ہی بار مدیث سنتے آگہم کوئی ردایت معنی کے کماط سے نقل کریں تو تم اس کو کافی سمجو . حضرت زرآرہ بن ابل وفی رضی اسراعت فرلمت ہیں کہ میں نے متعدد صحابہ سے الاقات کی میں نے محکوس گیا کہ ان کی دوا یتوب میل المغاظ کا فرق آدیمقالیکن سب کی دوایتول کامغہوم ایک تھا ،حضرت بحر پَربن حازم رحمۃ البُرطیہ فراتے میں کہ میں نے حسّن بعری رحمۃ السّرطیہ کو حدیث بیا ن کرتے ہوئے سناہے ان کے الفساظ مختلف لیکن مفہوم ایک ہی ہوتا تھا، حصرت عمران قصیر فراتے ہیں کہ میں نے حسن بھری دحمۃ السّر سے وصل کیا ہم جن الفاظ کے ساتھ حدیث سنتے ہیں بعینہ اسی طرح بیان نہیں کہا ہے فرایا ہم بھی اگرسنی ہوئی حدیث میں ایک ایک ایک لفظ کی دعایت کرکے دوایت بیان کریں تود وحد سمی بیان نہیں بس حدیث میں مطال دحرام کا مفہوم آجائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

حضرت ابن مسعود، ابو دردار،انس بن الک جعزت عاکشه، حصرت عمروبن دبیشار عامرتنیی ابرامیمُخعی ابن ابی نجیج عمردبن قره ، حِتَفربن محد ابنَ عیبنہ اور بیٹی بن تسعید قطان رض الشرعنيم سے روايت بالمعنى كى اجازت منقول ہے، ابن عون نے ايسے تين محدثين سے الاقات نقل کی ہے جوروایت بالمعنی کی اجازت دیتے ہیں ان کے نام یہ ہیں جسس بھری ابرامیم نخعی، اورعام شعبی، ان بزرگوں نے بصرورت روایت بالمعنی کی اجازت دی ہے، یہ بزرگ ہ گوں سے کہا کرتے تھے ہم دوایت بالمعنی توکرتے متھے لیکن آخریں ّا و کما خسال عليد السلام بمي كهردية تق محابري ايك كرده ايسامي تفاجو لكحف والول كودوايت بالمعنى كاجا زت مني ديرًا تفامحض اسك كركوئى يه خيال مركي يهى رسول الشرصلى الشمير وسلم کے الفاظ بھی میں جنا بچر حضرت عمرد من دیناررضی الله عند روایت بالمعنی کرتے وقت فراتے سے احریر علیمن دیکتب عِنی "جس نے میری دوایات تھی اس نے دشواہ پیا کردی، بمیں پہاں سیم کرلینا چاہئے کہ جن عمار نے روایت بالمعنی کی اجازت دی ہے **کے پڑطیں** ىمى نگادى بى ادرسىپ كوروايت بالمعنى كى اجا زى مجى بنىي دى بكربغ**رورت مخصوص حالات** ع اجازت دی ہے مثلاً ذم ن سے لغ فاصریت ہی ذمول کرجائے یاروایت بیان کرتے وقت كمى ومسي كمات يا دراً ئيس تواسع روايت بالمعنى كى اجا زت بي اوراس حزورت كالمتعلل مجی بق*د مِرْ درت ہوگا*، ام شاخی تے رادی کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے فرایاہے کرجرسے ردابت بیان کی مائے وہ تقریم و معدت کوئی کے لئے مشہور میں ، اپنی نقل کردہ معمیث

کسمجمنا بھی ہو، اورمعنی میں جو تبدیلی پیدا ہواس سے بھی وا تف ہو، صریف جی الفاظلیساتھ
سنے اسی طرح بیان کر دیا کرے اس لئے کرجان کارنہونے کی وجرسے جب روایت بالمعنی
کریگا تواسے خود جرز ہوگی کہ وہ حرام کو صلال سے ادر صلال کو حرام سے برل تو ہنیں رہا ہے
ادر جب الفاظ وحروف سمیت ادا کرے گا توصریت کے کچھرسے کچھ ہوجانے کا افرائیت نہ ہوگا۔
را ہم حرزی فرانے ہیں کہ ام شافی کا ارشاد ہے کہ محدث الفاظ صدیث کا پا بند ہوتواسکے
لئے روایت بالمعنی درست ہے، علامہ ازیں وہ عربی زبان محاورات عرب، دموز معانی ،
انداز گفت گو اور اسلوب کلام کی واقعیت کے ساتھ الفاظ کی تبدیلی سے بیدا ہونے والے
انداز گفت گو اور اسلوب کلام کی واقعیت کے ساتھ الفاظ کی تبدیلی سے بیدا ہونے والے
سن کو بھی جانتا ہو اگر اس میں یہ اوصاف ہوں تواسے روایت بالمعنی کی اجازت ہے اس
سنگ کہ وہ اپنے نہم و ذکار سے معہوم کو برلئے اور محکم خوتم ہونے سے بچا لیگا اور اگر داوی میں
یہ اوصاف ہنیں ہیں توالفاظ کی رعایت کے ساتھ اس کو اداکرنا ہی مزوری ہوگا بلکہ ظاہری
الفاظ سے بھی انحواف کرنا اس کے لئے کسی طرح جائز نرموگا ہم نے اسی مسلک کا اکرائل

جولوگ روایت بالمعنی کے قائل ہیں ان کی دیل یہ ہے کہ ضوائے گذشتہ ہیوں اور قوموں کے واقعات نقل کئے ہیں اور خلف مقامت بر مخلف معنی دمفہوم کی رعایت رکھتے ہوگ ہی این کیاہے وہ بھی بجیلی قوموں کی زبان سے عربی میں منتقل کیا ہے جس میں تقدیم و النجر کے ساتھ کی زیا و تی بھی ہے بلکہ بعن باتوں کا ذکر ہے اور بعض کا بہیں ہے جس سے روایت بالمعنی کا تموت متاہے۔

ردایت با لمعنی کا پرطریق صحابہ کے لئے کوئی نیاا در نرالا بہیں ہے بلک وہ توخود قرآن کے محیمانہ اسلوب اور سول مندصلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس کا جواز فراہم کررہے ہیں جیسا کہ رام مرتبی کے امریزی نے نقل کیا ہے چا بچا سختارت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیرا ورقا صرختا ہفت ملا توں میں جب روانہ فرایا تو یہ لوگ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ترجم عربی کے ملا توں میں جب روانہ فرایا تو یہ لوگ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ترجم عربی کے

علادہ علاقائی زبا نوں میں کرتے رہے،جس میں تقدیم د اخریجی ہوئی ہے،بس اگر صریث کی ترج نی دوسری زبانوں میں صیح ہے تو غیر ملکی اور اجنبی زبانوں کے مقابلہ برحدیث کی ترجب انی عربى زبان يس بدرج اولى درست، ونى چائى اورجولوگ روايت بالمعنى پىندىبى كرتے ان کے پاس بھی دلائل ہیں مثلاً رسول الشرصل الشرعليہ وسلم کا ارت ادگرامی ہے ، مضواللہ امواً سمع مناحدیثا فادا لا کما سمعه و مراس بره کو تروتا زه رکھ جس نے ہاری کوئی صرب سنی اورانهی الفاظ کے ساتھ دوسروں تک بہنچا دیا۔ حفزت برار بن عازب فراتے ہیں کہ آں حدرت صلی الشرعلیہ وسلم نے ان سے فرایا کہ جب تم بستر پر لیٹنے لگو تو کیا کہو گے عرض کیسا إرسول الشعملى الشرعليرو منم خوا اوررسول بهتروانيس آب في خوايا كرجب تم سوف لكو توابي دائي إلته برمردكه لوكيريه يرصود اللهم اسلمت وجهى اليك وفوضت اصرى اليك والجأت طهرى اليك رغبة ورهبة البك امنت مكتابك الذى نزلت ونبيك المذى ارسلت وحفرت برار فراتع بي كرآب نے مجھ جس طرح سكھايا اسی طرح پڑھا ہاں نبیک کی جگر دسولک کہہ دیا اس وتت آ یے نے دس**ت مبارک سے** مے رسینہ پر ازراہ شفقت ارا اور فرایا نبیك می كهوا در كھر فرایا كر جوشخص بركه لے ا دراتفاق سے اسی رات استقال ہوجائے تواس کی فیطری موت ہوگی -

بعض علارنے دو نوں فریق کی د لیوں پر لمبی چوالی بخش کی ہمیں تیکن تما) علامکائل پر آنفاق ہے کہا ہل کو روایت بالمعنی کی مطلق اجازت نہیں ہے اور جن علمار نے اجازت دی ہے تو دہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ، حصرت او و ردی فراتے ہیں کراگروا دی لفظ بھول جائے تواس کے لئے جائز ہے اس لئے کہ وہ لفظ اور معنی دونوں کا امین ہے، تیمن اگر ایک کواداکر نے سے قاصر ہے تواس کے لئے دوسری صورت مزوری اور ناگر پر ہے جھو میٹائل لئے بھی کر بالکل و دک دینے سے صریف کا کتا ن وجھ پانا) لازم آ میگا ،اس لئے الهی صورت میں روایت بالمعنی کی اجازت ہے ، بان اگر اسے الف ظیا و موں توروایت بالمعنی ورست نہ ہوگی اس میے کرجوفصاحت آپ کے کلام مبارک یک ہے دہ دوسروں کے کلام میں بنیں ہے ، علامہ بیوطئ فراتے ہیں کرمیے زیزدیک صروری یہ ہے کہ وہ روایت

رسول الشرصلى الشرعليه وسلم كے جوا مع كلم ميں نرجوا وراليسے الفاظ بھى نرجوں جنھيں بعال عيادت كے اداكرا صديث ميں مقول ہوتو روايت بالمعنى جائز ہے

ان تفصیلات کے بعدیم قطعی طور پر کہ سکتے ہیں کردو ایت بالمعیٰ صرورت کی بنا پرہے

ادر محابر كا تقوى دردايت من أن كي دقت نظر ، حفاظت صديث كا الهما ادر عايت المتياط كے بیش نظر دوایت بالمعنی مخصوص حالات میں جا كزرى سے بروقت نہیں،ميرے ددكي يهى دا جهي كردوايت بالمعنى أكر تاريخي طورير صحابسة مابت بعي بع تو أن حضرت صلى التزعليه وللم كے كلات مباركرسے مہت زيادہ مم آ منگ اور قريب ہے اسلے كم حجاب نے آب كود كماس، آب سے صريف سناہے آب كے مبارك صفر سے بافيض موكرا تھے ہى آں حصرت صلی الشرعلیہ وسلم کے التفات کریما ندادر دعوت گرامی سے ان کے دیرہ ورل روث ہوئے ہیں وہ فصاحت وبلاغت کے اعلیٰ مقام پر ہیں عربوں کی زبان کوامت میں سب سے زیا دہ جاننے و الے یہی ہیںان کے کلام میں کشی تعلی ا درمفسرہ کوداہ نہیں متی توموں اور علاتوں میں رہینے کے با وجو دا ن کی زبان ومزاج تغیر بذیر نہیں ہوئے انھیں رسول السّرک ارشا دات عالیہ سے بے بنا ہ مناسبت ہے اس لئے ردایت بالمعنی میں آ پ کے مفہوم گرامی سے کیمی مخرف بنیں ہوں گے،میرے نزدیک زیادہ زور داربات یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین نے جورید بھی ان کاسے دوزیادہ تر آل حضرت کے الفاظہی ہوتے ہیں اس لئے کر ان میں کھھ توالیے تھے جومدیث سنتے ہی آپ کے سامنے لکھ لیتے تھے اور صلقر بناکسنی ہوئی مدیث کا خ اکرہ کہتے تھے ایک دومروں کی تغظی اصلاح بھی کرتے تھے اوراگرکسی کوکوئی مشبہ ہو<del>ما ک</del>ے توفوراً ذات اقدس صلى الشرطليه وسلم كى طرف رجوع كرك مشبد دوركر ليتا تقا اور تابعين نجى صحابسے جو کچھ سنتے لکھ کریا د کر لیتے تھے ان میں کچھ ایسے بھی تھے کہ صریت یاد کر لینے کے

بعداسے مٹادیتے بعض ایسے بھی تھے جویا دکر کے ابنی بیاض یا تختی پر محفوظ کر لیستے اور بعض صحابرا بنی ڈائری پر محفوظ کر لیتے تھے، اور جو تابعین تکھنے کا اہتمام بہیں کرتے ان کی تمام ترخ آئی اور کوٹش یہ موتی تھی کر اسے اپنے سینوں میں زبانی محفوظ رکھیں حدیث کا وقتاً فوقت خاکرہ کیا کبھی صریت ماصل کرنے اور کبھی سنی ہوئی حدیث کی تصدیق و توثیق کیلئے صحابہ کے پاس ایک شہر سے و در سے شہر جاتے اور اس طرح وہ حدیث کے ایک ایک لفظ اور اسکے مفہدم کو صنبط کرتے تھے ۔

بلا سنبراس قوت ما فظرسے جو ضلانے ان ما طین شریعیت اور دا دیا ن صدیف کوشنی میم است اعتماد کو اور تقویت بہنچی ہے کو صحابہ نے جتنی روایات آں حصرت ملی الشرعلیہ سے کی ہیں زیادہ ترآب ہی کے الفاظ ہیں چنا بخرتار تنح میں حصرت ابو ہر برہ وغیرہ کے حفظ کا ذکر طمقا ہے اور حب کوئی صحابہ کرام کی ہے بناہ قوت ما فظ اور یاد داشت کی صحح کیفیت معلیم کرنا ہے تو دنگ رہ جا تہے اسی قوت ما فظ کی برولت صریت دسول ہم کم صحت کے معلیم کرنا ہے تو دنگ رہ جا تہے اسی قوت ما فظ کی برولت صریت دسول ہم کمک صحت کے ماتھ بینی ہے۔ آپ قوت ما فظ کی چنرشالیں ملاحظ فرالیں ۔

 کے ان ایکلوپیٹریا امام شعبی اور متاز فقیہ حضرت قتادہ بن دعامہ دومی بھی بیں جو ملاکی مہارت، عضنب کی یاد داشت میں صرب المثل ہیں

روایت کے ختلف طریقوں میں رادی کا ختلات نعظ پرجب م خورکرتے ہیں توایک بڑا صراب روایات کا متاہے جس ہیں اُں حضرت می الشرعلیہ وسلم کے کسی عمل کا ذکر ہوتا ہے ایکوکسی ضاص وا قد کا جسے رادی نے خود شاہرہ کیا ہے اوراس وا قعہ سے کو کی نتیجہ اخذ کوک دو سرد ترد ترد ترک کمی ہیں ہی اِنفا فاصریت میں اختلات ہوجا تاہے جس کی رواۃ اُس طرح تجر کرتے ہیں \*\* امور سول اسٹنہ صلی ادائن علیہ وسلم بکذا اور نھی دسول ادمنہ صلی دونوں کا مطلب ایک ہے اور یہ توفوی بات ہے کو میں خورہ حالا تکی دونوں کا مطلب ایک ہے اور یہ توفوی بات ہے کو مینوں کی علیم د یکھتا ہے اس کئی ترجا نی اسپنے ایفا ظرم کرتا ہے ، ہاں کہ ہر رادی جو کچھا بن آ تھے سے دیکھتا ہے اس کی ترجا نی اسپنے ایفا ظرم کرتا ہے ، ہاں یہ بات بہت شا ذو نا در ہے کر رادی کا تعظی اختلاف عبادت کے لئے خاص کر دہ الفاظیمی بربات ہیں ہوجی جو امع اسکا میں جسے اذان وا قامت کے کلمات ہمقرہ دھائیں اورت ہر حال مقربا در طرح شرہ ہیں۔

یہ پھی ملحوظ رہے کہ ہم کک الف ظ کا جوا ختالات دوایت بالمعنی وجرسے بہنچا ہے اس کا زیادہ تر مواراً ل حفرت میں الشرطیر دسم کی مجالس اور دریا نت کرنے والوں کوان کے مختلف ہو تعوں برایک موضوع بیا ن فراتے ہیں اور دریا نت کرنے والوں کوان کے مبلغ فہم کے مناسب جواب عنایت فراتے ہیں، کیمی بھی ایک ہی سئد سے تعلق متعد و بین ذکر فراتے اور برشخص کو مطائن فراتے تھے جس کی تعیر جوا گانہ، الفاظ مختلف، ایش ذکر فراتے اور معصود پورا ہوجا تا تھا، ان صور توں میں جور وایات بالمعینی اور جلے متفاوت ہوتے اور معصود پورا ہوجا تا تھا، ان صور توں میں جور وایات بالمعینی بیان کی جائیں ظاہر ہے کہ اہل علم کی غیر معمولی سے جوا و رحد میں بلکہ یا کہ اور معلی معلا لعہ ہونے کی وجہ سے یہ روایتیں ان کی نظر سے مخفی نہیں رہ سکیں بلکہ یا عا، فیرمطلا

### مطالعات وتعليقات مولانا قاضي اطهر مباركيوري

کتنے ہی سربراً وردگان کفرونٹرک نید کئے گئے، تید ہوں میں دسول السُّصلی السُّرعلیہ وہم کے جي حفرت عباس بن عبدالمطلب يعبي مين، كفارة ريش زبدستى كركے ان كو اينے ساتھ للے تھے، اورگزنتاروں میں و میمی ٹیا ٹ ہو گئے فیصل ٹھراکہ تیرلوں سے فدر کی رقم ك كران كوجيور ديامائ، يكولى ذاتى معالم اورخاندانى قصير بنيس تھا، رسول للر صلى السُرعليه وسلم في اين جي حفزت عباسٌ سع مطالبه فرما ياكروه عذيه كارتم اداكري، اس برایک افصاری صحابی نے رسول السّرصلی السّرعلیہ وسلم سے کہا

ايذن لنا فلنتوك لابن اخينا أي يمين اجازت ديج كريم اين بعتبي العباس بن عبد المطلب فداء عباس بن عبار لمطلب كا فديرمعاف كردي

يحلينة بى رمول الموصى الشرعليروسلم في فرايا لا، ولا درهما د طبقات ابن سعرهها نهين، اك درم بعي معاف مني موكا ابن جا كرائق رسول الدصل السطير ولم كالمبي تعلق كاير مال تعاكر زنجيرون من انكى کراہ کا وجے سے آپ کو نینرنہیں آتی تھی بھر عدل دا نصاف کا یہ حال تھاکہ چھاکے ندیہ کی معمولی رقم بھی معاف نہیں فرائی ادراسسلام کے حربی قوانین کی روسے حبی قیدی کیسا تھ

44

موں رم می معاف ہیں فراق ادرائے ما کے فرب ہی ان فارد سے بن فیری میساتھ جومعالم کیا جا تاہے وہی معالمہ جیا کے ساتھ بھی کیا، یہ اسلامی عدل دانضا ف کی ایک۔۔

ہلکسی مثال ہے ۔

م خرب رق بالنبس المعرب المعرب

کاایک طریقہ کئی بینی داغاہی دائی تھا آئیس میں بدن کا حصہ گرم کوہے سے داغاہا تا ہے۔

ہے اسلے اب ندیدہ تھا مگر بعض او قات مجبوراً ایس کرنا پڑتا تھا، حصرت عمران بڑھین بھی اس کوسخت نا پہند کرتے تھے بلکر دسروں کو بھی اس سے ردیے تھے، اتفاق سے ایک مرتبر ایک بہلک بھاری میں مبلا ہوگئے اور کی کے ذریعہ ملائی کرا نا پڑا بعد میں اس پر افسوس کر کے ذریا گرا کی کے ذریعہ ملائی کرا نا پڑا بعد میں اس برافسوس کر کے ذریا گرا کہ سے دا غاکین ذریکی فنت سے بخات مل اور ذشفا نصیب ہوئی، ایک تابعی صفرت معلوث کا بیا نہے کہ عمران بڑھین جب زیادہ بھار ہوگئے تو مجھ و بلا کرکہا کر میری زنرگی میں مل نگر جھے سلام کیا کرتے تھے اس وقت میں چند باتیں بیان کر رہا ہوں اگر میں اس بیاری سے شفا باب ہوگیا تو تم اس وقت میں چند باتیں بیان کر رہا ہوں اگر میں اس بیاری سے شفا باب ہوگیا تو تم سے بیاق کر دینا ان باتوں سے شاہر انشر تعالی تمون فنے دے جھے فرشتے سلام کیا کرتے تھے اور سول انشری انشری انشری اس کے بھاس بوجا ہے تو تو گوں بارے میں نے جا با ابنی دائے سے بات کہدی

اورحفرت عمران بن حصین کا با لکل آخری دقت آیا توکها کر جب میں مرحا وک تومیرے عمامہ سے جھے میری جاریا فی سے با معدینا اوردفن سے لوٹ کرا ونٹ ذرک کرنا اوراس کو

غربا، دساكين كوكعلادينا (طبقات ابن سعيدج انشم ددم مشعط)

بندگان دین ا درسی برگرام اینے کوکس طرح دنیا کی نظرسے جھیا تے تھے جھڑت عمران میں معرص نے مان بن حصین نے دنیا سے جاتے وقت تبایا کہ مجھے لائکرسلام کیا کرتے تھے، اگریس شفا یاب ہوگیا تواس کا تذکرہ کسی سے ذکر نا، علی ددنی معالمات و مسائل میں اس قدر محما طرحے کم جو کچھوجے و عمرہ کے بارے میں ان کو صبح طور سے علوم تھا بیان کردیا ، اور کتمان سے کام نہیں لیا ، الشروالے اپنی مسلمت کی وجہ سے دصیت فرائی کی میرے عامد سے میری لاش کو میری چاریائی سے با ندوہ دینا ، اس کا (مزان کا ادا شناس کی سمجھ سکتا ہے۔

ام احدیث میں روسے دوخط حضرت امام احدین محدیث میں مقام عسکریں

نظر بند كئے گئے تھے، اور آپ كے چھو تے صا جزادے ابوالفضل صالح بن احد بغداد و ابس لگئے كئے ام صاحب نے ان كے پاس يہ خط كھا .

بسم الله الرئن الرحم ! الله تعالى تم كونيك النجى بنائے اور دنيا كى تام بليات وكرو ہا كسے محفوظ ركھے ہم سے بہلے معارے براے بھا كى عبد الله سے من نے كہا تھا كہ وہ بغداد ہى يں رہيں بيرے باس عسكوس ندائيں ، اور آج تمعارے باس اس مضمون كا خط لكور ہا ہوں ، ميرى تمنا ہے كہ يہاں ميرا جرچا نہ ہونے ائے ، تم لوگوں كى بوجود گى كى وجسے ميرا تذكرہ ہوتا ميے گا، تمعارى مجسوں ميں آنے والے جب واليس جاتے ہيں توميرا ذكر إدھرا دھرا دھر ہوتا ہے ، اگرچ يہ ذكر خركے ساتھ مو تا ہے ليكن ميں ہرگر ہنس جا ہتا ہوں كہ لوگ ميرے صالات سے واقعت ہوں اور عقيد تمندى كے باعث ميرے سے معیت بنیں .

بیارے بیٹے صالح! اگرتم اور تمھارے بھائی عبداللہ نبدادیس رہوا ورمیرے پاس نرآ دُ تواس میں میری بین خوشی ہے ،ان سطورسے اپنے دل میں کوئی خیال نرلانا ،اسی میں تم وگوں کے لئے سرامرخیرہے ۔ اسی زا نرمی اام صاحب نے ان کے نام بد درسرائی قربی باری زانہ فرایا

بسم الٹوالوش الرحیم! اسٹرتعالی تھیں نیک انجام بلکے، ادرائی رقب سے تسام

برائیاں تم سے ددر رکھے، یہ خطابھارے نام ہے۔ لہذا تم اپنے کو مخاطب مجھ کراس برعل کرو،

بمان میرے باس اللہ کی دی موتی ساری نعمت موجود ہے اللہ تعالیٰ ان میں مزیدا ضافہ کرے

ادرت کری تونیق دے، اب میری زندگی کی مشکل گرمیں کھل جی ہیں بیماں پرجو دوسرے طام

میں شاہی عطیات قبول کرکے شاہی خواہش کے تابع ہوگئے ہیں ادر در بارشاہی سے ان کے

وظیفے مقرر ہوگئے ہیں، درحقیقت بہی فطائف ان کے لئے زنجیر بن گئے ہیں جن میں دہ مجھ فیا سے کہ میں ادراب ان کا حال کہ میں مارو کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم توانسر تعالیٰ سے بہی انتجا کرتے ہیں

ماکررات دن بادشاہ کی جیٹم وابرو کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم توانسر تعالیٰ سے بہی انتجا کرتے ہیں

کر ہیں ایسے دنیا دارعماء کے شریعے مفوظ ریکھے ادران کی صحبت سے بجائے ۔

میں بہاں پرجس مکور فیصا ادر غرد بنی ماحول میں گھرا ہوں اگراس سے مجھے نجات دلکے

میں بہاں پرجس مکور فیصا ادرغرد بنی ماحول میں گھرا ہوں اگراس سے مجھے نجات دلکے

میں بہا ، برجس مکر فضا اور غردین احول میں کھرا ہوں اگراس سے مجھے نجات دلکہ کیا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا فدیر اداکرا بڑے اور میری خلاصی ہوجائے توتم اسے بہت ہی ہمل نسخ سمجھ ای مالات میں اگر تمصارے باس است مے خطوط کھوں تو تمحاری طبیعت برگرا ان زہونی جلہئے ، یہ فتہ دف دکا زبانہ ہے ، تم لوگ گھرسے بابر قدم زنکا لو، بقینًا اللہ تعالی میری نجات کی کوئی رکوئی سبیل لکالے گا ، والسلام علیکم ورجمۃ اللہ

ام المومنین حصرت مائشہ رصی الشرعنها کی خدمت میں فولود ہے برکت رحمی الشرعنها کی خدمت میں فولود ہے برکت المحمی کی تعلق الدے جاتے تھے، اور آپ ان کے حق میں دعا ، خرد برکت کیا کرتی تھیں ایک مرتبہ آپ نے ایک بچرکو دیکھا کراسے سر بانے کی سے جھپا ہوا اُسترا رکھلہے ، گھر والوں سے دریا فت کیا کر میہاں اُستراکس سے رکھا گیا ہے ؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ جنات سے بچنے کیلئے بچوں کے سربانے اُسترار کھدیا کرتے ہیں ، یہ نکر حضرت مائٹ مربانے اُسترار کھدیا کرتے ہیں ، یہ نکر حضرت مائٹ مربانے اُسترار کھدیا کرتے ہیں ، یہ نکر حضرت مائٹ مربانے اُسترار کھدیا کو بھینکہ یا ، لوگوں کو سختی کے ساتھ اس سے دو کا اور کہا کر دسول الشرصی الله علیہ کو سلم برفالی کو

سخت محرده الذالب ندسجة تق (الادب المفرد الم بخارى سيسا)

مسلما نوں کے بہاں بھی ہندؤں کی طرح رُقِر بچرکے بارے میں بہت ہی توہم پرستیاں جبتی ہیں، نرچ خانے کے دروازے پر جھ سات دن مک شقل طورسے آگ رکھی جا تی ہے اور لوج کی سلاخ گاڑ دی جا تی ہے تا کرما ہی ہوا ہے خیال کے مطابق ارواح خبیتہ اور حبیّات وسنیا طین اس ترکیب سے بچر نرچ کو تکلیف بہن بہنجاتے ہیں، اسکے علادہ بچرجب تک رال درسال کا بہن بوجا تا اس کے سریائے کروال اوکا فن رکھنے کا لوہ کا برتن) رکھا جا تا ہے، کیا موال کے کروال کا فن رکھنے کا لوہ کا برتن) رکھا جا تا ہے، کیا موال کے کہوال سے سریا جا کے ۔

یہ توہات اسلامی ذہن وحزاج کے سراسرخلاف اورازر دے شریعیت حوام ہیں ہسلما ن مردوں اورعورتوں کو اس قسم کے توہات سے دور رہنا چاہئے، خاص طورسے عورتیں ان سے دور رہیں، یرم ص مردوں کے مقابلہ میں عور توں کے انرر زماد ہ یا یا جا تاہیے

الوالحسن، این ما در این ما در این ما در این اور این این اور این اور این اور این اور این اور این اور این این اور این این اور این این اور ا

ابن عامرنهايت سيحادر الدار اجمتص بغداد ك زعفران كلى والى مراسته خان ابن حامران

كان صدوقًا، تاجوا،مسوّلا واليه منسب خان ابن حامد الذي في در النعفوا في مغداد (تاريخ بغداد سي) مى كاطرف مسوب سے

الدائحسن ابن حامد ديبلي كى بيا ن بي كمنته ورشا عمتني جب بغداد آتا تومير ي بي مكان برقیاً کرا تھا، ایک مرتبرمنبی نے محصد کہا کراگر میں اجری مرح میں شعرکتہا تو آپ کی مرن سيني يهط كرنا -

دببل سے نکل کربغدا دیگئے اور وہاں متقل سکونت اختیار کی اور موت کا وقت۔ تربيبة يا تونسمت في معربينيا دياجها ل شروع سوال بروز كمن نبيث من انتقال كيا ان کے دواشعا رہی سن لیں ۔

> شريت المعالى غدير منتظوبها كسَادًا ذُكا سوتسايقوم للما اخدى وكالنامن احسل المكاس وكلبسا توفوت الاشمان كمنت لها اشريى

ا بوالحسسن این حامد دبیلی کے وطن دیبگ کوحفر*ت محدبن* قاسم تعفی نے **بہلی ح**سدی بجرى كة خريس بيلى بارفت كيا تقا، د إل بهت برا بت فان تقا اسى ال اس الم اس كان م دُبُول مَقَاجِ عربي مِن وسُل بوكيا، داتم الحروف ارج ١٩٨٤ مِن ديبل مِن عاضر بوجيات قدیم شهرکی کعدائ مونی ہے، شهر نیا ه کی دیواری ادر بہت سی قدیم جزین کلی ہیں بجیب حسرت وعبرت کامننظری، ایک سجد کا فرسٹس مبی نکلایے عبر کے بلسے میں تبایا جا تا ہے کرشرقی عالم اسلام کی بہنی مسجدہے، میں نے اس میں دورکعت نازیر عنی اورا کم جمع کے سے اس شهری اسلای تاریخ برخت رفترید کی اس کا یک عجائب فاربعی اس می سے جس میر و إلى سے فى موتى قديم چيزى دكھى ہيں ميں نے اسے بعض بتعروں سے وبى تحريرنقل كر

اسلام ہندک آریخ مں بڑے کا کہنے۔

مسیحد و مدرکے امام معلی اسلم منکی دانی به داند میان کرتے ہیں کہ میں ادر میری قوم کے جندا فراد ابنی بتی سے میل کر دسول اسلم منکی داند میں کر میں ادر اسلم کی حدمت میں بہنچ اس سفر کا مقصد قرآن کی تعلیم حاصل کرنا تھا، جب میرے قبیلہ و الے اپنا کا کر کی قوا تھوک در مول الشرصی الشرطی در میں میں کہا کہ ہماری بتی میں ہمارا انا کون ہوگا؟ آپ نے فرایا کہ تم میں سے من کی تعلیم دیا دہ عاصل کی ہے و ہی امامت کر دیگا ۔

جب یہ لوگ اینے تبلیلے میں والبس گئے ا و زماز کے لئے اہم ّ لاش کرنے نگے توجھ سے نیا دہ قرآن کا جلننے والا ا در بڑھنے والا کوئی دوسراشخص نر مل سکا، میں اس وقت کم عمر را كا تقا لوكول في مقفر طور يم محص ماركيك أكر وطهايا، اس وقت سع آج مك ان كاكوني مجمع ایسائنس بویاس کا امام میں ز ہوتا ہوں (ابتدائے اسلام میں ابا بغ کی امامت جائز تقی) اس داقعہ کے رادی حصرت سمرہ اپنی قوم کو پنج وقعہ نماز پڑھانے کے ساتھ ان کے جا زوں کی نماز بھی پرطھاتے تھے ا در مختلف مسجد دں میں **بوقت صرورت** اما مت کہتے تھے ، اس طرح زندگی بھرانھوں نے امامت کی ا درآ نری دقت تک یہ ضرمت انجام دی دسن پہتے ہیں۔ حصرت سمايصى الترمية رسول للترصلي الشرعليه ولم كي جليل لقدر صحابي بسي جب ون سع مرسم نبوت سے سندے کر بھے اپنی قوم کی امات میں لگ گئے وررسالت میں بلکراس کے بعد مک مسجدوں کے ام وہاں کے مرس دعم بھی ہوا کرتے تھے اورسجدوں ہمیں دیندارس دیتے تھے حصرت كمر ابنے قوم كے جہتے ہي تھے جو بجبل ہى سے عالم ديں انے جاتے تھے ان كی قوم ان كو برمگرا درم موقع برآگے برصاتی تھی اور حب تک زیرہ رہے سجداور مرسہ کے دربعہ دنی خدمت انجام دیتے رہے المست افعظمی دونوں کا عهده بهت تربیب اور معزز ہے بستر طبیکراس عبدہ والے این ذمر ماری بوک كرين اورَاحِكل كي المول وُولمول كي طرح اين كومسجد كما زيول الدمريون كي فاطحول كا فاحري المجارم كر كرى م بنلانمول بلكنمايت خود دارى كيسا تهانى دمردا ع بورى كري، ده خاى بني مخرى ميس-

## ار بخطری متعلق الشخطفه بحکاناله

ابو حبفر محد بن جریر بن نرید الطبری علی دنیا می زندهٔ جا دیدا در عالمی شهرت کے الک بی ان کے دو قطیم الث ن کارنا مے بیں، ایک قرآن پاک کی ضخیم تفسیر جوّجا مے البیا ن عن تا ویل آی القرآن "کے نام سے شہور ہے، ان کا دوسرا زندہ وجا دید کا زامہ اسلامی تاریخ کی قدیم ترین ادر مبسوط کتاب " تاریخ الامم والملوک " ہے جوّنا ریخ طبری کے نام سے مشہور ادر علمی دنیا سے خراج تحسین حاصل کر تکی ہے۔

ابن جریرطبری کے فضل و کمال کا اندازہ صرف ایک دا تعرسے کیا جاسکتاہے عب کے اقل شہود مصنف دمورخ خطیب بغدادی متوفی سیسی میں ، وہ طری کے صالات میں مکھتے ہیں

م سند بین او بری حالات کی سند ترآن طری نے اپنے کا زہ سے کہا تفسیر قرآن کلہنے سے دم ہی رکھتے ہو؟ توان توگوں نے دریافت کیا، دہ کشن ضمیم ہوگی؟ توطری نے کہا کہ میس برارا دراق میں آئے گی، تولوگوں کہا کہ تفسیر بوری ہونے سے پہلے ہاری عمی

ان الطبري قال الاصحابه اتنسطون تفسير العربكون والوا كويكون مدرة ؟ قال ألا ثون العند درقة ، نقالوا ، هذا هما يعنى الاعمارة بل تمامه ، فاختصرة

فى نحوث لانة الان ورقة ثعرت ال انشطون لناد يخ العالعر من آدم الى وقتناهذا؟ قالوا، كو يكون قدرة ؟ ف ذكوانحوام سا ذكوا فى التفسير، خاجا بوامث ل ذلك ، نق ال انارش ، ما تت الهيم ناختصرة فى نحوم بااختصر النفسير

ہی ختم ہوجائیں گی ، یہ من کرآپ نے اس کو مرف تین نہرارصغیات ہیں کھا۔ میر لوچھا، تاریخ اسلام سے دلیسیں ہے جو آدم سے ہارے زانے تک کی آدریخ ہو؟ توہیر لوگوں نے دچھا ، کئے ادرا تی پی اکسی توہیم لوگوں نے دہی جواب دیا جو پہلے دے چکے لوگوں نے دہی جواب دیا جو پہلے دے چکے سخے، توطری نے کہا ، انارشہ حوصلے لیست ہو چکے ہیں ادر تاریخ کوہی تفسیری کی طرح مختھر

ملی دنیا میں یہ دونوں کا بیں قبولیت عامدے ہاتھوں لی گئیں اور شوق وعقیدت کن کا بوں سے پڑھی گئیں، اکا برعمار امت نے شا نزار لفظوں میں دونوں کا بوں کوخراج تحسین بیش کیا، ان کی تفسیر کے متعلق ابوحا مرا لاسفرائن کے یالفاظ مشہود ہیں اور برزگرہ فکارنے نقل کئے ہیں ۔
قکارنے نقل کئے ہیں ۔

لوسا فورجل الحالصين حستى اگركوئي جين جيسے دورود دا ز كمك كاسفر يحصل له كتاب تفسيرابن جديو موتف يولرى عاص كرنے كيئے كرسے توب لويكن ذلك كشيدًا كيه لويكن ذلك كشيدًا كيه

مشهور محدث ابن خزية صاحب معي ابن خزيمة في تفسير طري كوديكه كرفرايا

قد نظرت فيه من اوله الحاحولا مرسف تفسير إزابتدا تا انتها ديمي سه،

له اریخ بند داد ۲۶ م ۱۹۳۰ که اسان المیزان ج ۵ ص ۱۰۱ ، تذکرة الحفاظ ۲۶ من ۱۱ ، وغیره - دما اعلوعلى ادبيوالارض اعلم ميرم من اس دنت محما بن جرير طرى من عمد بن جريد الطبري من عمد بن جريد الطبري

ان کی تاریخ کی مقبولیت کا یہ ما لم ہوا کہ تصنیف کے کچھ ہی برسوں بعد مختلف زبانوں میں اسکے ترجے کئے گئے اور کھیراس کتاب کوشاہی سر پرستی صاصل ہوگئی، اور بہت بڑے بیانہ پراسکی اشاعت ہوئی، اسلامی تاریخ میں کوئی کتاب اتن جاسے ہیں تھمی گئی تھی اس لئے مؤرخین میں تمام مشاہیراصحاب تاریخ بھیے ابن مسکویہ، ابن انہر، حافظ ابن کیٹر دغیرہ نے ابن ایس کے میں اس سے استفادہ کیا ۔
میں اس سے استفادہ کیا ۔

طری کی دونوں کا بوں کے باربار ایرائین ٹنائع ہوئے، تفسیر کے قدیم ایرائینوں میں وہ نسخ ہوئے ہوئے دونوں کا بوں کے باربار ایرائین ٹنائع ہوئے، تفسیر کے قدیم ایرائین اور ترمین ان سخ ہے جو پہنے بہاں امرائی ہوں آل رئسید کے کتب فار کے مطبع میمنی مصریبے ٹنائع کیا گیا تھا، دور بدیریں یہ تفسیر خوبصورت ٹائپ میں ۳۰ رجلدوں میں شائع ہوکر دنیا میں کھیل گئے ہے.

ان کی تاریخ کا عالبًا پہلاً اور قدیم ایڈلیشن لیڈن سے شائع ہوا تھا جوا ہجی لا بُررِیو بیں پایا جا تاہیے، ماضی قریب میں مصرسے ۱۳ جلدول میں شائع ہوئی ہے اور عام طورسے کتب خانوں میں پائی جاتی ہے۔ ابن جریر طری کی ان دونوں کیا بوں کے علاوہ دوسری اور بیندرہ کتابیں ہیں جن کی فہرست اکثر تذکرہ نگاروں نے دی ہے۔

عصر حاصر میں ناریخ طری اسلامی ارتخ کے سلسلہ میں ایم ترین افذی حیثیت رکھتی ہے اسلامی دنیاسے گذر کر یورپین حفین ا درستشرقین کی تحقیق ا درمطا لعہ ا دران کے حواج اسلامی دنیاسے گذر کر یورپین حفین ا درست کی ناریخ کے سلسلہ میں سنترفین کا است ایس کا ایمیت میں اور اصافر کہی کیا ب نبتی ہے اور وہ اس کے حوالے دیتے ہیں اور وہ اس کی حوالے دیتے ہیں اور وہ اس کی وفات سیمیں ہوئی ا در جو مشمور کو اس این جریر طری کی تصنب لمنے ہیں جس کی وفات سیمیں ہوئی ا در جو مشمور

له البداروا لنهايه ظابن كشرج ١١ ص ٢٧١، اربخ بغدا د ٢٦ ص م ١٦

تفسيرجام البيان عن اديل آى القرآن كامصنف ہے۔

اسى طرح قديم مصنفين مي ابن نديم متوفى هئية ادرخطيب بعدادى متوفى سلطيم سے بے کرمتناخرین میں حافظ ابن حجر علامہ ذہبی، ابن العاد الحابلی وغیرہ کک سبی تفسیر طری ا در ارتخ طری د دنوں کامصنف ایک ہی فرد کونسلیم کرتے ہیں،کسی کے یہاں بینسبہ بھی ہنس یا یا جا آ کم مذکورہ بالا دونوں کہ بوں کے مصنف دوہوسکتے ہیں، اورتفے برکامصنف صحیح العقیرہ ادر تاریخ کامسنف غالی رافضی ہے ، یہ خیال جود ہویں صری مستظمام

یہ علط فہی کہاں سے بیدا ہوئی ؟اس کی بنیا دکیاہے؟ اس کا سراغ ہمیں علاقہ ہی کا کاب میں ابن جریرطری کے ترجے میں سنیمانی کی جرح سے متابے ،علامرذہبی تکھتے ہیں محمدا بن جرير بن يزيدا لطرى مبيل القدر المم ومفسرجن كى كنيت ابوجعفرس، عظيم المرتبت كمابول كيمصنف بس جن كاانتقال سنتم من مواب احربن على سلما في في ان كى باره من بوا بھل كہاہے ، الحون نے كہاكرده داففيوں كيلے حديثيں وضع كرتے تھے، يہ ان ير بے بنیا داور خلط الزام ہے، ابن جریر توقابل فتماد ائماسنم میں سے ہیں، موسکتا ہے کوسلمانی ف يبات اس ابن جريم كے متعلق كهي موجد كا ذكر آگے آرہے۔

عدبن جريوبن يزبدالط بري الامامالجليل المفسوا بوجعفوضة النصا نيف لهاهمة مات سنة عشر وثلثمائة اقدح احمدبن على السليمانى الحافظ نقال، كان يضيع للروافض-هذارجر بالنطن الكاذب بل الرجيومن كبارا مُة الأسلام المعتمدين ... فيلعل السليمانى اراد الاتي كمه

اس کے بعد ذہبی نے محد بن جریر بن رستم ابوج مفرطبری کا ترجم لکھا ہے،اسکے

ا الوالفضال موس على بن يوالسيها في المحافظ اللبيكندى المتوني ميم مع بعيكند، كما لدلانسا اللسمعاني ج عقمه ا

متعلق انفوں نےصاف طور پرلکھ دیاہے۔ رانضى له تواليف منهاكتاب الرواة عن اهل الليت، رمياكا بالرفض عبدالعزيز الكت في

يردا فضي بع، اس كى كى كما بيس، مس، اسكى تصانيف مي قابل ذكركما بالرداة عن ابل البت بے كما نى نے اس بررافعى ہونے كا الزام ليكاياب

مانظا بن مجرنے دد نوں کے ترجموں میں ذہبی کی پوری عبارت نقل کردی ہے اور اس پریراها فه کیاہے کرابن جریربن پزید طری پر را فضیت کا ازام علی سے لگایا گیاہے،ان کے الفاظ ہیں۔

ان کونقصان اس دافضی کے نام، والد ك نام ،نسبت ادركينت من شراك معمرى اورتصانيف كى كثرت كى دجرسے بهنجا -

انعاصرّه بالاشتواك في اسمه واسوابيه ونسبه وكنيته ومعاصرته وكثرة تصانيفه

ا بن جريرطبري را فضى كے ترجے ميں حافظ ابن مجرفے ابن جريرا بن يزير طري بر را فھنیت کے الزام کی دجیہ بنائی ہے کریبات مشہور کردی گئی کروہ دصومیں یاؤں کو دھونے کے سیائے اس کے مسیح کے قائل ہیں حالا کے ایسی بات بہیں ہے، حانظا بن

مجرك الفاظيس

شایدات به بونی که لوگ کمنے نگے که دونو بعيل مباحكى عن محيد بن جويو الطبري من الككتفاء نى الوضوء مي يا وُن يمسح كوكا في سمعة بين، حال نكريه بات ابن جريرداففى كى بيم كيونك داففيول بمسح الرجلين انماهوهنا المافضى نانه مومذ طبهريه کامی نرب ہے۔

عدميزان الاعتدال جهم ١٠٠ مرم ١٠٠٠ عد سان الميزان ج ٥ من ١٠٠ عد السان الميزان . 100 ص 100

اب یہ بات ناقابل انکار بوگئ کہ طری دویں، ایک ابن جریر بن یزید طبری معتمرا کم اسلام ہیں، دوسرا ابن جریر بن رستم طبری خالی رافضی ہے، آنفاق سے دونوں ابن جریر صاحب تصافیف ہیں، اور" آوریخ المام والملوک" کا طرز تحریرایسا ہے سرمری مطالعہ کرنے والوں کواس سے شیعیت کی بُو آتی ہے بس آئی سی بان نے ایک فلان حقیقت اور بے بنیا دوعوئی کرنے پر بجور کر دیا حال بحک ہونا یہ جا ہئے تھا کہ کتا ب کا تحقیقی مطالعہ کرکے اس کی روا تیوں کا مستندر وایات سے مواز نہ کرکے رو و قبول بچے وتطبیق سے کا م لیاجا تا اور طرز تحریر کی وضاحت کی جاتی سہل الحصول طریقے برسمجھا گیا کہ کتا ہے ہی کوابن جریر رافضی کی طرف منسور کردا حائے جس کم ، جماں باک ۔

جریردافضی کی طرف منسوب کردیاجائے جس کم ،جہاں یا ک ۔
سوال یہے کہ ابن جریر دافضی نے کوئی اسلامی تا دیخ تھی بھی ہے یا ہمیں جتنے بھی
قابل حصول تذکرے مجھے دستیاب ہوئے ان یس کیس بھی یہ بہن ملتا کہ ابن جریر دافعنی
کی فن تاریخ میں تاریخ الامم والملوک کے اس سے کوئی کتاب ہے، اس کے برحکس ابن جریر
ین یزید طبری کی تمام کتابوں کی نہرست متعدد کتابوں میں یا ئی جاتی ہے اور مرجگہان کی
تفسیر قاریخ ان کی تصانیف میں شامل یا ئی جاتی ہیں ہے۔

قدیم وجدید کسی تذکرے میں اونی ستب کا اظہار بھی بہنیں کیا گیاہے کہ تاریخ الام والملوک ابن جریر بن پزید طری کی ہے، اس سلسلمیں اتنی شہادیں بین کر رافضی کی ہے اور نفس سراب جریر بن پزید طری کی ہے، اس سلسلمیں اتنی شہادیں بین کسی شک وسنے بیش بین کرہ جاتی ہونے میں کہ میں کہ کہ تعدید ابن ندیم کی الفہرت و عنوم وفنون کے تعارف کے سلسلمیں سب سے قدیم تصنیف ابن ندیم کی الفہرت و بین الفہرت بین کیوبح طری کا انتقال ساتھ میں ہوا ہے اور ابن ندیم کا سال وفات میں ہے بین طری سے ۲۵ سال کے بعد اگر ابن ندیم کا سال وفات میں ہے بین طری سے ۲۵ سال کے بعد اگر ابن ندیم نے ابن الفیل کے اللہ کا اللہ کے بعد اگر ابن ندیم کے انتقال شافع تا کہ انتقال کے بعد اگر ابن ندیم کے انتقال شافع تا کہ نا شرص م سے اللہ کے دیکھئے تذکرہ العم والملوک جو مقدم کا شرص م سے الکہ کی ۲۶ میں ۱۳۲۲ میں ۱۳۲۲ میں ۱۳۲۲ میں ۱۳۲۷ میں اس اس اس کو اس کو

یرکتاب ددرسنباب میں تکھی ہے توطری کے انتقال کو زیا دہ سے زیادہ میس چالیس سال کا زیاد گذرا ہوگا، انفوں نے اپنی کتاب میں ایک مستقل عنوان ہی "الطری واصحابہ، قائم کیا ہے۔ ان کی زندگی کے حالات اور سال وفات کو ابوالفرج المعافی بن زکریا النہ وائی کی دقا سے لیا جو بغداد کے قاضی تھے جہاں طری کی علی وتصنیفی زندگی کا بیشتر حصہ گذراہے، ان کے بچین میں جب ان کی عمرسات سال کی تھی توطری کا بغداد میں انتقال ہوا تھا، ان کو ابن جریرے سے وہ عقیدت تھی کہ لوگ ان کو جریری "کہا کرتے تھے، اکھی کے بیان پر ابن ندیم نے طری کا سال وفات سنات میں تایا جوشفق علیہ ہے۔

ابن نیم نے کھا ہے کہ مجھ سے ابواساق بن محمر ابن اسحاق نے بتا یا کہ جھسے ایک قال استا ہے کہ محمد میں طری سے طاقات کی تھی اور ان کی مجسوں میں شریک ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں طری کے خطاکو بہچا نتا ہوں میں نے ان کی مجسوں میں شریک ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں طری کے خطاکو بہچا نتا ہوں میں نے ان کی تھنیقا ان کے جمع ہوئے دیکھے میں بھر اس نے طری کی تھنیقا کوشا دکراتے ہوئے ان کی نفسیروتا ریخ کے متعلق بتایا۔

ان کی تا ریخ کی کتا بہے اس کے دوصے بنائے جاتے ہیں، انفول نے سی کے حالات اللہ حصہ ہے اللہ کرائے ہیں، ہما رہے یہاں ایک حصہ ہے بعض لوگوں نے اس کی تلخیص کھی کہے الد اس کی سندوں کو حزن کردیا ہے ہمنیص کرنے والوں میں محربن سیمان ہاشی ہیں، ان کی کتا النفیہ جس سے بہتراب کے کوئی تفسیر نہیں کئی اسکی بھی بوئی ہے ۔

كتاب لتاريخ ويضان إليه الفطعان واخرما املى منه إلى سكنتره و همناقطع، وقد اختصر هدندا الكتاب وحذف اسانيدكا جماعة منهور جل يعرض بعيد بن سليان منهور جل يعرض بعيد بن سليان العاشى ... كتابل تنسير ليويعيل احسن منه وقد اختصري جماعة منهم

له تعقیلی حالات کے لئے دیکھتے الاعلام الندکی ج ، ص ٢٠٠ البدایة والنهایة فابن كثر جام ١٩٠٠ على المائة والنهاية فابن كثر جام ١٩٠٠ على الفيرست الابن نديم بص ٢٠١٠ - ٢٢٠ -

ابن ندیم نے ان دو کمآ بول کے علادہ ان کی دوسری بندرہ کمآبوں کو بھی شار کرایا ہے۔ ان دو نوں کمآبوں کو اسی صحیح العقیدہ ابن جر پر طبری کی تصنیف بٹاتے ہیں جن کا انتقال ناسعے میں ہماہیے

ابن ندیم کے بعد خطیب بغدا دی متونی سن معما زیان آنا ہے اسموں نے اپنی مشہور ما کم کا باریخ بغدادی مطری کا سات صفحات میں مفصل نذگرہ کیا ہے، ان کے طمی مقا کا در تبای نفس و کمال، اسفا ر، دیگر حالات اور دفات ، تجمیز دیکفین، جنازہ بڑھنے والوں کا ازدهام کمک کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور بتاتے ہیں کہ ان کا انتقال انوار کے دن میں شول سات کی وجہ سے ان کو عام سات کی وجہ سے ان کو عام برستان میں دفن بنیں کیا جاسکا بلکہ ان کو ان کے گھر میں جو شرک میں میں وقع تھا دفن کیا گیا۔

خطیب بغدادی نے بڑے ہی پرٹکوہ الفاظیں ان کے نفل و کمال اوران کی بے مثال تصانیف کو خراج تحسین بیش کیا ہے انھوں نے طبری کی کئی کا بوں کا ذکر کیا ہے سے مین تحریر فرایا

ان جلوں سے جہاں دونوں کتا ہوں کے مصنف کے ایک بھونے کی شہادت ملتی ہے ایک بھونے کی شہادت ملتی ہے ایک جانوں کے مثاریخ کی شہرت بام عروج پر ایسے مصنف کے بارے میں کسی کوکوئی اشتباہ واشکال نہیں تھا ۔

له تاریخ بنسدادج ۲ ص۱۲۱ تا ۱۲۸ مصه

فن اسارالرجال کے امام ملامہ ذہبی نے اپنی کتاب کے اصفحات میں ابن جریمے حالاً
کھے ہیں اوران کے علم وفضل اور کمال فن کوخراج عقیدت بیش کرنے کیلئے خطیب بغدادی
کی عبارت مستعار لی ہے ، تعنسیر و تاریخ کے سلسلہ میں طری نے اپنے تلا خدہ سے حسس ضخامت کا اظہار کیا تھا اور طلبہ کی کم ہمتی کی وجہ سے دو اوں کتا ہوں کو مختر کرنے کے وقع کو ذہبی نے بھی مفصل لکھا ہے ، بھر ذہبی نے ان کے مشہورت اگر د فرفا نی کا سیسان نقل کیا ہے ۔

قال الغوغانى تعوله التفسير فرغانى كهته بين كران كى درج ذيل كآبي والمتناريخ وكتاب القواء ت محمل بوكئيس بفير باريخ الرابق القواء ت كتاب لعدد والتنزيل، كاب فتلان لعلماء وكتاب المقول في الفقد الاصول بين كاب المتبار ويومكن لا يومكن له يومكن الاحتاب وغيره تهذيب الاتنار ويومكن لا يوكن وغيره تهذيب الاحتاب والاحتاب والاحتاب والاحتاب والمتابع والم

ابن ندیم اورخطیب بندادی نے ان کی جی تصابیف کا ذکر کیا ہے اور جونہرست دی ہے ملامہ ذہبی اسی فہرست کو نقل کرتے ہوئے طبری کی تفسیر اور تاریخ کے سلسلہ میں مکھتے ہیں ۔

ا ن کی عظیم کتاب تا ریخ امم میں شہور ہے اوران کی تغسیر کی کتاب تواہسی ہے کراس جیسی کوئی تغسیر نہیں تکھی گئی۔

مصنف مشلة - كراس جبيى كوئى تغيير أبي كئي. تاج الدين السبكي متوفى سائنة في جبى ابنى كتاب ميس ابن بوير كالمفصل تذكره الكحفا

له الكتاب الكبير المشهور في تاريخ

الامعولة كتاب لتغسير إلذى لعر

ل تذكرة الحفاظ ٢٦٥ ص ١١٠ ت حواله ذكور

ہے اور ان کی بیدائش، تا ریخ دفات، تغسیر دتاریخ کی ضانت کا واقعہ تصانیف کی فہرست بیسب کچھ انھوں نے خطیب بغدادی سے ہو بہولے لیاہے اور حقیقت سلم کے طور پر ان تمام باتوں کو نقل کرتے ہے گئے ہیں ، تصانیف کو تشار کراتے ہوئے انھو نے کھھاہے -

ان کی تصانیف میں کتاب انتغیبرا ور کتاب التاریخ وغیرہ ہیں -

ومن تصا نيف 4 كتاب لتفسير وكتاب التاريخ -

القائنده

#### بقيه ملك حديث عهدرسولمين

اتقان، قوت صافظ اور وقت نظریں دنیا کے لئے بہترین شال نابت ہوئے ،یروایت بالمعنی کرتے بھی ہیں تو ہوئے ایر ایر ایک کے بہترین شال نابت ہوئے ،یروایت بالمعنی کرتے بھی ہیں تو پولا احتیاط کمحوظ ارکھتے ہیں حتی کر وایت کے دوران سہو دخطا وغیرہ پر تنبیب محک کرتے ہیں ان کی ہروتت یہ خواہش ہوتی ہے کرجو کلمات آں حصرت صلی اسٹر علیہ وہم سے منقول ہیں بس اسے ہی نقل کریں ،اس غایت احتیاط کے بعد کسی اندائیے کا کوئی امکان نہیں رہ جا تا جسیے مصنفین اورا عراض کرنے والے ہوا دیتے ہیں

یربھی بادرہے کر روایت بالمعنی کایہ اختلات اکٹر علم رکے یہاں نظر یا تی ہے قرن اول ہے بھی روایت بالمعنی کایہ اختلات اکثر علم رکے یہاں نظر یا تی ہے قرن اول ہے بھے مفر بہنیں کہا جاسکتا اسلنے اس بحث کو از سرفوج بھڑا ففنول ہے جبکہ زیاز بھی لد جبکہ ہے اور امت نے ان بھی کیا ہوں کی صحت کے ساتھ ذکر کردہ می بھوں کی صحت بربھی اجماع کرلیا ہے تو بھر دلوں میں شکوک بیدا ہونے کی کوئی گئجا کشری بہتر ہی تا بھوں ہم یہ مدینیں انتہائی محفوظ طریقوں سے اور امت کے سے بہترین گروہ محابدا و تا بعین کے ہاتھوں ہم کے بہتری ہے تو کیا شک و ضبہ کی اور امت کے سے بہترین گروہ محابدا و ترابعین کے ہاتھوں ہم کے بہتری ہے تو کیا شک و ضبہ کی اور امت کے سے بہترین گروہ محابدا و ترابعین کے ہاتھوں ہم کے بہتری ہے تو کیا شک و ضبہ کی اور امت کے سے بہترین گروہ محابدا و ترابعین کے ہاتھوں ہم کے بہتری ہے تو کیا شک و ضبہ کی اور امت کے سے بہترین گروہ محابدا و ترابعین کے ہاتھوں ہم کے بہتری ہوں گئے ۔

ك طبقات الشافعية الكبرئ جرم من ١٣٥ تا ١٨٠ -

# سيف لول كاليك بي

بيلغى عصرت اصى اثناء الله پانى بىتى، متوفى ١٢٢٩ م ترجمه دمولاناعزيزالله اعظمى نسياصل د بوسنسد

"سیف مسلول" قاصی شنا رانشرصا حب بانی پتی کی ایک ابم تصنیف ہے بوضوع دوّ شیعیت ہے ، تاب کی زبان فارسی ہے ، تعریبًا دوسوصع ات بر پھیلی ہے ، موضوع کے تحاظ سے کتاب بہت ابم اور ادر ہے ، اس پی شیعوں کے فرقے ، ان کے عقائر ونظ بات اور ولفا ڈلٹر محارت مائٹ ہُرا وردیگر صحابہ کے بارے میں ان کے غلط سلط خیا لات پر سیر مام ل بحث ہے اس کتاب کی اختیاری خصوصیت جو اس موضوع کی دیگر کتا بول کے مقابلہ میں اس کو ایک معتبر لیاں مقام عطا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے قرآنی آیات کے ساتھ خودان کے معتبر لمال مقاب کی کتابوں سے ہم دیو راستوال کیا ہے ، اور جابجا محد بن یعقوب الکھی کی کتاب کانی اوج عرفی کتاب کانی اوج عربی حدیث میں با بویہ العقی کی فقر من لاکھ فوم من لاکھ فور بن العقی کی فقر من لاکھ فور بن سے معابر ان کے خلاف استدال کیا ہے تاکہ میں کہ لئے العار کی تخاش باقی نہ رہے۔

کتاب ایک مقدمہ دخاتمہ اورسات مقالات پُرشتل ہے، چوتھا مقال خلفار اربعہ اورد گڑم کا برکے مطاعن کے ردمیں ہے،اس مقالمیں قاضی صاحب نے ان کے اعراقا کا مطل جماب دیا ہے جماعفوں نے خلفار ٹلٹہ وغیریم پرکیا ہے،اس کی افادیت کے پیش فیظر مماس مقاله كاخلاصة سيف مسلول كالكباب كعنوان سے ارد ديس بيش كر رہے ہيں۔ منفار المركى ترتب سے اعتراض دجواب تحرير كيا جارہا ہے -

يهلا اعتقاض \_\_\_\_حضور سيال اعتقاض في فرايا.

جهزداجيش اسامه لعن الله من تخلف عنه - تكراسام كي تيارى كرد بواس

سے سیمے رہ جائے اساس پر لعنت کرے۔

ابو بجر درضی الله عنه) نے نشکر سے تخلف کیا، اس طرح حضور کی نافرانی کی اوراللّٰ کی لغت سخی مج جواب \_\_\_\_\_، يعرف ابنى جُدُفيح قدم ليكن اس كا آخرى محوا لعن الله عن مخلف عنه كس روايت من موجود نبس مريش مرساني صل على ونحل فيها نكي ہے کہ پیکو الموصوع ہے ، صدیث کاجز دنہیں ہے اور جہیز جیش کا حکم حصور صلی الشرعلیہ وسلم نے مرض الموت كى عائت من ديا تھا۔ اس صديث سے حصرت ابوكرم يرطعن و تشنيع كر ما سراس على طب ،اسكى خدوصے.

(١) حضرت ابو بحرية اس حكم سے خارج تھے، اسلے كرحضور سى الله عليه وسلم نے آپ كونمازكى ا امت سونپ دی بھی کرلوگوں کو وقت پرنما زیڑھا یا کریں ،ایسی صورت میں آپ سنے کراسا مرمغ كرائد مني جاك تق واسك آب اليقين ال عكم مع تنتني تق -

 (۲) بالفرض اگراس حكم میں داخل ہوں تب بھی المت كاحكم اس كيلئے ناسخ ہوگا،اورٹ كر كے ساتھ جا نا حرورى بنيں ہوگا -

(٣) حصور ترجيش ال را درسامان كرتياركرني كاحكم ديا تقار جس كمغيم من خود الشكريس شرك من يا دوسرون كو بعيضا يااس كيلية صرورت كاسانان تماركه فاست افل من بنفس نفیس جانا طردری نہیں تاریخ گواہ ہے کر حضور صلی الشر علیہ وسلم کی دفات کے بعد حضر الوبرون فالشكرتيارك محاذير روانه كيا ابس كيونكر لعنت كمستحق مرك سكاء

ددسوااعتراض \_\_\_\_ديه كرعربن فطاشف بيان كياب

ا پوکونگی بیعت اچانک بیش آئی، الشیفاس کے شرداس وقت کے شری سے مونین کی حفاظت فرائی، اب اگرکوئی بیعت کیلئے سراٹھائے تواس کا سرفلم کرد و -

كانت بيعة الى مبكوفلتة وقحف الله المؤمنين من شرها خمن عادِ الى مثلها نساقت لولا-

عمربن خطاف کایہ قول اس بات کی مراحت ہے کہ ابوپکریکی ضلانت حقیقت پر پی کی ہیں۔ مقی ا ور وہ خلیفہ برحق نہیں تھے -

جواب میکردهرت مران خطاب کے قول کا جو مطلب یہ میکردهرت عمر بن خطاب کے قول کا جومطلب یہ یک حضرت الربکرہ اس کا حقیقی مطلب یہ کہ حضرت الربکرہ کی بیعت بغیر بخت ومباحثہ کی ضرورت بہیں ہوئی اس کا میمطلب قطعًا نہیں کہ حضرت الربکرہ کی بیعت ہی جو نہیں تھی ۔ بالغرض یہات ہوتی تو مصرت عمرہ دوب یہ تو مساحق میں کی دیکر یہ کہتے ۔۔۔ حضرت عمرہ دوب یہ تو مساحق میں کی دیکر یہ کہتے ۔۔۔

أبويبكريميونا وسيدناليس بيننامن هوافضل منه

ادِ بَرِسَتِ بَهْ بَرِین ن سے بہترکوئی بنیں وہ ہارے سردار ہیں۔
باتی دقی ۱۱ الله المؤمنین من شوھا "سے یہ اشکال کر یہ مجت شریر مبنی تھی ہجی بنیں ہے
یہ علط دہن کی ایج ادرع بی قوا عرسے ناوا قفیت کی دلیل ہے ،عربی کا ایک عام قاعرہ ہے
کمجی فعل کی اضافت ظرف کی ہانب کر دی جاتی ہے ادفعل کے فیروشرکی نسبت اس سے وار سے
ہیں، قرآن میں اس طرح کی مثال عتی ہے، آیت کریم ہے مسکو اللیل واستا او

۔ اس قامدہ کے بیش نظر حضرت عرضے قول کامطلب یہ کھا کہ " السّرنے حضرت الوہود کی بجت سے سل اوں کواس دقت کے ایک عظیم ختنہ سے بچالیا ، اگر صحابہ چضرت الوہ کور سے بیعت ہوئے تواکم عظیم ختنہ کھڑا ہوجا تا

تيساعة راض البرير رمن الشرية ) في المسلمة الم

لست بخد کے وعملیٰ نیکو علیٰ کے ہوتے ہوئے مں کیو بحر ہم سکتا ہوں اگریہ قول،صاد ق ہے تو آپ خلافت کے قابل نہیں کیو بکراد فی، اعلی کے ہوتے ہوئے فلافت کاستی نہیں ہوسکتا ہے، ادراگر کا ذب ہے تب بھی خلافت کے ستی کہ جموع کا فلیفہ نہیں بن سکتا ہے۔

جواب اولاً المسنت كنزدك آب كاي تول تابت بني مع والسنت كنزدك آب كاي تول تابت بني مع ثانياً مبع ما نيام على الم المناع مع ما نيام على المات مع بزرگوں كم إلى الم مع كار المال كنزت يائے مائے مائے من معمود كالم ميں على بن سيم وى مع كم ده دعام ميں كما كرتے ہتے -

انا الذي افنت الذنوب عمرى كنابون مرى ننركى كوفنك كماث اتارديا

اگریہا عتراص صیحے ہے توعی بنے سین پر بھی میں اعتراص ہوسکتا ہے اورا امت کے لئے مخل بن سکتاہے۔

جوتها اعتقاض ------،- روایت بع حضوصی السّر علیه وسلم نے ہجرت کے نویں سال جب سور ہ برارت اللہ ہوئی تو حضرت ابو بحر من کو نوی سال جب سور ہ برارت اللہ ہوئی تو حضرت ابو بحر من کا کہلئے حضور صلی السّر علیہ وسلم فے حضرت علی و کو کو کہ دیا گا۔ حضرت علی و کو کو کو کہ دیا گا۔

تجس میں ایک سورہ کی ادائے گی کی صلاحیت نہیں وہ کیونکر ضلیفہ بن سکتاہے اور مسلانوں کے حملہ امور کوجسن وخوبی انجام دے سکتاہے۔

جواجب ۔۔۔۔ داضح بونا چاہئے کہ روایت ہی سرے سے خلط ہے مصور کے حضور کے حضور کے دوایت ہی سرے سے خلط ہے مصور کے حضور کے دوایت ہی سرے سے خلط ہے مصور کے دوایت کی بعد جب سورہ برارت از لی بوک توجہ کو اس کی الله دت کے لیے بیجے کا دل بوک توجہ کو اس کی الله دت کے لیے بیجے کا دوال ہی جدا نہیں ہوتا

الكرروايت كوميح فرض كرليا جائے تواس كوسى وقتى مصلحت يومول كياجا سُكا،جس سے مدم صوالت وہ تحقاق کا نیتجہ نکا لناکسی طرح تھیے بہیں ہوسکتا، اورانس دوایت کونے کر ابوبجره يرطعن وثنع كرنا المسلح كيليخ جائز قرارتهين ديا جاسكما به

بانبحواب اعتواض ------- ابريم شنع وركابايان إتوكات كاحكم دياتهاجب كركيرى طرح منا سببنس تعار

جواب ابن سنت كنزديك يرداية ابن بسب كحضرت الويحريف فيسرو اولى ريبي جوري مي بايان القوكاف كاحكم ديا تقا بكدنسائي طرانی ا درماکم نے مارت بن ما طب سے روایت نقل کیاہے کہ آیے سرقر سوم میں ایا ں باته كالخيخ كاحكم صادر فراياتها، اور امام الك نے عبار رحمٰن بن قائم من اسك واسطے سے نف كيليه كروركا داسايا كقراوربايات سركاما بواتها اس وصرسي بايال بائته كاشخ کا عکم دیا گیا تھا، اورنیرا ب کا یا عمل حضور السطار وسلم کی مندرجه دیل صریت کے عين مطابق تقا

دسول الله من الشرعلية وسم في يورك بارب مِن مرمایا ا*گر حوری کرے* (مہلی مرتبہ) توہائفہ کا دومچم اگر حوری کرے زدرسری مرتبہ تو بیر كاڭ دو، كھِراً كركے (تىسرى مرتبر) تومائھ كا د و معرکه ب دیونتی رتبر) تواسکا برکاف دو

عن ابي هريوة ان رسول الله صلى الله عليه ويسلع قال فى السادق ان سوق فاقطعوايده ننوان سرق فباتطعوا رجله ثوان سرق فاقطعوابدة توان سرق فاقطعوا رجله

جِنَا يَخْلَامُ شَافَعِي الدِمَ الكُرْ كَا خَرِب مِدِيثَ بِالايرِي مِنْ يع الى يرعل كرت إلى -البتذاس سيسطيس المام صاحب اوراح دبن طنبل كالمزمب برم كيروابها اور بايال بركاشن ك بعرقيد كرديا مائيكا . حفرت على كاخيال كبي كجهراس قسم كاسم -انعقال انى لاستعىمن الله ان

محصے یں بنہیں کاس کے یاس ایک انتھی

المیکون له یدی کل منها ویستنجی منها نموش ده کلاکے ادر بیشاب با کاند کوکے کی حضرت می رو کا منها ویستنجی منها می کتبیل سے ہے ادر الو بکرون کا عمل نقص جوال کھا تاہے ادر استحسان عقلی نفس کے مقابلہ میں متروک ہوتا ہے ، اور نیز حضرت الو بکرون کا عمل قوا عدکی روسے رائح معلوم ہوتا ہے۔

بہی چوری میں اس کا دا ہنایا تقرکا العائمیگا، ادرد دسری چوری میں بنظر آیت فاقطعوا افر بایاں باتھ کا ٹا جانا جا ہے کیکن بے صریث کے بیان کردہ ترتیب کے فعلان ہوگا، اسلیے بایاں ہیر کاٹ دیا جائیگا، جب تیسری مرتبہ چوری کونگا تب بایاں باتھ کا ٹا جا تیسگا۔

اگران بی لیا جائے کہ بہتی جوری میں ابو بجر منے بایاں ہاتھ کا طبع کا حکم دیا تھا تو یہ کہاجائیگا کہ آبے تکم کہ مطلق تصور کیا اور امر قطع پر میں دست راست وجیب دونوں کوداخل سمجھ کر بائیں ہاتھ کے کا شنے کا حکم صادر فرآیا۔ ادر حسب واقع میں حصور شدی الشرطیم وسلم نے جور کا دا بنا ہاتھ کا حمٰے دیا تھا، اسے اتفاق پر محمول فرایا ، ایسی صورت میں آب پراعزاض کرنے کی گنجائش باتی بہنیں رہتی ہے۔

می دیا تھا کہ پہلے سرفم کردیا جائے اس کے بعد ندر آتش کردیا جائے اور میں میں زندہ جلا کی مات آئیہے

رس) ابو بجرد ف فی جلانے کامکم حضرت می مشورہ سے دیا نفا بہتی تی فی شعب الایمان میں محدین المنکدر اور واقدی کے واسطے سے نقل کیا ہے

ان اساسی کر کمه است العدی العدید الایجر ان خب لومی کی سنزا کے مسلے فی عذاب اللوملی قدال عدلی الری ان میں میں العدی الری ان میں میں الای میں میں العدی العدی العدی العدی العدی الله العدید العد

فرقرامیکے مالم مرتصکی نے تنزیۃ الابنیا، والائمہ میں مکھاہے کہ حضرت علی نے لوالمت کے مغل میں میتلا ایک شخص کو آگ میں جلا دیا تھا ، الفاظیہ ہیں

ان علسنًا احدق رجسلا الخب معرت على منفايك آدى كوجس ن ايك غيلامشا في دبولا - المناسك المناسكة المناسكة

ان حقائق کی روشنی میں حضر*ت علی دہ* اعتراض بالا کے معا خالسُّر حقیقی مستقی مُعَمِرِتے ہیں زکر ابو بحدہ -

سا تواب، اٹھوال عتراض ۔۔۔۔۔۔ ان دونوں اعراض کا مامل یہے کر معرت کو جروز کو جرون کی میراث اور کا الرکے مسئے میں جواب بیس آتا تھا ، محاب کے مندر ہے ممتاع ہے ۔

مجور مستر نهایت لجرا در میسی کی ای قت ا در قابیت می فرق بنی پڑتا ا در ناس پر بیں، ایک ددم سئر نر ماننے سے کسی کی ایا قت ا در قابیت میں فرق بنیں پڑتا ا در نراس پر آ داز کسنے کا جمال نکل کہ محال کرام خصوصًا حصالت شیخین کی عادت کریم بھی کہ جب کوئی مسئر

بيش آ تا توسيع يهيد قرآن وحديث مِن اس كاسمَ الماش كهند وشير كامورت مِن صحابُ كُلْمُ كوجع كركمشوده كمبت اورسيكي آنفاق سيمسئله كاحكم بيان كرديتے تقے اس طرح يرمسئل اجاعی بن جاتا ا دراس می خطا کا احتال بنیس موتا تھا، یہی وجر سیکر شیخین کے زما مُرَّ مُلانت میں کڑت سے اجاعی مسائل ظہور پزیر ہوئے ، درحقیقت امت سلمہ بران حفرات کا احسار مظیم ہے جس کے سبب وہ مشکریہ کے ستی ہیں زر طعن و نبیع کے ، اللہم اہراالی سوارانسبیل۔ عبدالشرابن بشيرسے دوايت ہے كرحفرت على دسيكسى مسئل ميں استفسام كما كيا تو آپ نے صاف فرادیا

- مجھاس کیارے میں علم نہیں ہے لاعسلولى بها ـــــ

الك دومسئله كي اوا تغيبت أكر طعن دسيع كاباعث بن كتي بعة وانصاف مع حضرت على ذبعى آب ك اعراض سے يح نهيں سكة ، شايراعتراض كرتے وقت آئے وا قعات سے نظرب در لى تقى « برس عقل دوانش باير گرىست ؛

نوال عنواض ---- حفرت فالمهزمرات جب حفرت الوكورة سےمیرات بدری کامطالبر کیا توانفوں نے مطالبہ ردکردیا -حضرت فاطمار نے فرمایا-

سا ابن ابی قد افسة اے الوقعافہ (والدکانام ہے) کے روا کے توریث اسبالت وکا ارش آپ اینے دالرکے وارٹ بنی اور ال بے والوکی دارث زبنوں

والويجره فيفرايا حضورك مشرعليه وسلم في فراياب ہم دانیار) نکسی کے دارت بغتے ہیں اور

منها راکونی وارث بنناہے، ہمارا مروکر

صرقه بخاسي

نبعن مسعاش والانبساء لأ ىنومث ولاىنوديث ما توكيسناء صدقية.

الحيء

يه روايت خروا صرك درج مي سع اس كراوى مرف ابو بكرة بي، المتااس سع

زیر بحث مسئدیں استدلال کرنامیج نیس - نیزیہ صدیثی استدلال قرآن کی ان آیاست کے مخالف مجی ہے

١١) يوصيكوالله فى اولادكم لله ذكوم في الله في المسلمة ال

(۲) ووریث سلیمان داوُد

اشرتعا لی محکوتمهاری اولادک بارسی می محکم کرتا ہے کہ ایک اولے کو دوحصد اورایک اولی کی کوایک حصد -

سلیمان ،داور کے دارت ہوسے۔

رس) وهب لى من لدنك وليًا يرتنى ويوث من آل يعقوب -

بہی آیت عاکہے اس لئے بیغبرا و رغیر پنجبر دونوں کی اولاد میں و مانٹ کا قامیدہ جاری پڑگا،ا دربیغبرکی ا ولاد مجی و دانٹ کی مستق ہوگی، اوراس کی تائیر ہورکی دونوں آیوں سے ہوتی ہے

جو [دب برای کو در ایت کے اصول کے فلات ہے۔ ابو بحریہ نے حق میں اس حدیث کو خرواحد کہنا دوایت اور درایت کے اصول کے فلات ہے۔ ابو بحریم نے ملاوہ متحدد حال ہے جو دیم اس کے داوی ہیں، السی محدد ترمیں اسی خروا حد کہنا کم علمی اور یا دانی کی دلیل بہیں تواد درکیا کہا جا سکتا ہے ۔ اور اگر بالغون حدرت ابو بحریم دوایت میں منفرد ہوں تب مجی حدیث ان کے حق میں متواتر کا درجہ درکھیگی حدرت ابو بحریم دوایت میں منفرد ہوں تب مجی حدیث ان کے حق میں متواتر کا درجہ درکھیگی علاوہ اس کے کو دوسے کے حق میں طاح ہوں وجراس کی یہ میکر زبان حق ترجان سے سے کے بعد حدیث میں داجر اِنعمل ہوجاتی ہے ، اس سے انجوان کے مال میں مجالی کے جو میں داجر اِنعمل ہوجاتی ہے ، اس سے انجوان کسی حال ہیں تھی جائز نہیں ہوتا ہیں ہے۔

جب صورت بہے تو حضرت او بحرکازی بجٹ مسئدی صورت بالاسے استوالی زامیح بی س بلامنشار رسول کے عین مطابق ہے کر اخیار کرام اسے الما واسباب کاکسی کودلدث میں بناستہ و کھال میں برتا ہے وہ سب واو ضوائی ہے جمال واساب ال کا اصل مركدده معوم الهيد بيس جوان كي سيئه مبارك مي محفوظ موتة بي، ادر برشخص اين ايني وسعت اور فرف كرمطابق لينا اور حاصل كرتا ہے -

نحداس طرح كى روايت ان كے عمار سفنقول ہے جمد بن يعقوب نے كافى ميل الديني ك واسطس ابوعبرالشرجعزبن محرصاد قسي نقل كياب

علاد دارثین انبیار ہیں،اسلئے کرانبیا سنے ان الانبياء لعدور توادرهما كسي ودرم ونيار كاطرت بني بنايا بكراين ولادينادا وانماوم نوامن معاديثم اهاديث كادارث بنايا ب سوجوها ك

العلماء وربشة الانبياء وذالك فس اخذ بشيمنها فقداخذ عظواف وافرمقارم ماصل كه -

كالزانما مصرك لئة تاب توطلب موكا أبيار عليم السام فان احاديث بكاوارث بنايا ب مال ودونت كادارت نهي بنايا ب - بالفرض آبت كرمم يوسيكم الشراف كو عاردا و ابوبكره كوخروا مرسيم كياجائ تبمى صرب كامطلب انى جكر برقرار سبع كا اورزير بحث مسئلمی فرق بنیں پہلے گا وجراس کی برہے کہ جہور فرقدا مامیہ کے نز دیک ان کے فقیار کی تفرم کے مطابق آیت کی تخصیص خبردا حدسے جائز ہے ، دریں صورت غیر پیخمبر کی اولاد کو كوفاص موكى اوران كرحق من درانت كاقا عده جارى نرموكا

اس بحث وتحيص سے مرنِ نظر كريے حصرت فاطر زمراً ركو سخق وراثت ان يس توسمجه مي منس أتلب كر صرت عباس ابن عباس ادر ازداج مطهرات كيول محروم كرد كائين جبكه بيحضرات مجي توحفنو صلى تشرطليه وسلم كحلاثين مي مستقير آیت کریم مورث سلیان دادر و دهب لی سے درائت اخیار براسترلال کرنا كس طرح تعي بهن ب كيزيحد و نول آيتول مي وانت على ونبوت مرادب وانت على مراد نهي کلینی نے نقل کیاہے

سلیان، داؤد کے دارے میے اورہا ہے ان سنیمان وریث دا وُد میان **عجدُل**ا نبی محفوظا منظم ولم سیمان کے وارث ہوئے کے

ورست سلیمان

اگر درا تن ما لیمراد ہوتی توحضور السرعليہ و ممسيمان عليات ام كريونكر وارث ہوتے اور سيمان كي خصيص بھي مجھے ہن ہوتى كو ركم داود ، كے دوسر اسلامان كي خصيص بھي مجھے ہن ہم وتى كيوركم داود ، كے دوسر اسلامان كي خصيص بھي مجھے ہن ہم وتى كيوركم داود ، كے دوسر اسلامان كي محتاج الدے بھي مختاج

ایسے ہی حضرت کی علیالسلام توابنے بدر بزرگوار حضرت نرکریا علیالسلام کے سوا، آل بعقوب کے کیسے وارث ہوسکتے تھے، بیتہ جلا ددنوں آیتوں میں درانت سے مرادیقینی طور پرورانت علی ہے

واضح رہے کرازد اج مطہرات کے حجرے ان کو درانت میں بہنیں ملے تھے بلکہ حفود ہ نے اپنی حیات میں الگ الگ ان کو مالک نبادیا تھا،اس کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت شریفے ہے۔

وَقَدِن فِی بیوست کن تماینے گھردں میں دہا کرد اس میں بیوت (گھروں) کی اضافت کن (اپنے ) ضمیر کی جانب کا گئے ہے جس کا مطلب ہے تم\* اپنے گھردں میں " رہا کرو-

دسوال عند تراض سواس فردم فراكو باغ فدك بني ديا، فاطر زبراكو باغ فدك بني ديا، فاطر زبراكو باغ فدك بني ديا، فاطر زبران وعوى كيا كه حضور في محصور بهديا تقا، اورت بهادت من حفرت على وام ايمن أي ام ايمن وحين كوييش كيا. ابو بحرط في ان باك بستيول كى شعادت ردكردى فاطر زبرانا رامن بوكسي ، جبكه حضور سى الشرطيم و لم فع فرايا

فاطمة بضعة منى فسمن فاطرة ميرى لخت جركه عن الساس فاطمة بضارا من في المسلم اغضب الماضي المسلم المناس في مع المسلم المناس في المسلم المناس في المسلم المناسبة المناسبة

جواب سے شاہ ولی استر محدث دہلوی رحمۃ السّر علیہ نے قرق العینین میں مکھا ہے۔

باغ فدك كے بارے ميں فاطرز سراكا دعوى، ادر على دام امين يام امين ادر حسن كو

خليفهنن كبدعربن علىلعزيزن بنى

مروان کوجع کرکے کہا فدک جصنوصی الٹر

عليه دسم كياس تقااس مي سے كھواينے

الے خرچ کرتے اور اتی سے بنی اسم کے تعمیل

ادران کی بیوا دُن کی شادی **میں خرم ک**رتے

يقع ادرفا طمذ سراسنے حضورسے کہا کراسکو

مي رائ ماص كرديا جائ توأب في

ادکارکرد با اُپ کی زنرگی میل سی حالت پر

رمایمان تک کرد نیاسے رخصت ہو گئے

· ضبها دت میں بیش کرنا اور ابو بحریم کاشها دت رد کر دیناکسی صبح ردایت سے تابت مہنی ہے ابودادُ دمی ایک صریت ہے۔

ان عمرين عبدالعذيز مع بني

مروان حين استخلف نقال ا

ريسول اللهصلى الله عليه وسسلعر

كانت له خدك فكان ينفق منها وبعود

منهاعلى صغيرينى هاشعروبزوج منهاابعلم وإن فاطمة سئالته

الليعلها لها فيا في فكانت على

ذلك في حيوة رسول الله صلى الله

عليه وسلوحتى مصى بسبيله الا صرت بالا میں د ضاحت ہے کر حضور نے باغ فدک فاطمہ زہرا کوعطام نیں کیا ،جسب

تك آپ با حیات رہےانی تحویل میں رکھا۔

اگر مان بی لیا جائے نب مقی مبرکی بات نہیں کہی جاسکتی سے اسلنے کہ مبر میں ملک شرط ہوتی ہے اور مہاں یہ جزمفقود ہے جیسا کرا دیر کی صرت سے ظاہرہے، ادر غالبًا يهى وجهب عس كى بنيا ديرحفزت على رمني اينے زائه خلافت ميں فرك كو مكومت كى تحول ميں رکھا ---- جہاں تک فاطرز براکی اراضگی کا سوال ہے اس سیسے میں د دباتیں وفق م. بهلی بات برہے کرحدت اغتضاب کا مصداق وہ شخص ہے جوتصداً اپنے فعل قبل سے فاطمہ ذہراکوا داخل کرے کسی شرعی حکم کے عمل میں لانے سے اداحن ہول تو وہ شخص وعيد كأستى بنس بو گامتال حاكم كسى كوقصاص يا حدمي تسل كردے تو آت كريمه من مركور وعيد كأستق نهي الوكا . فعن قتل مؤمنا متعمداً فعزاء احد في وتخص كسى

مؤمن کوجان بوجد کرناحق قتل کردے اس کی سنراجہم ہے۔ ۔۔۔ یہی حال یہاں ہے اب اگر فاطر زمرا حصرت ابو بجرره کے سی شرعی فعل سے نارا من ہوجا میں توابد مجروم مذکورہ وعيد كے مستق منس بول كے۔

ددسری بات جومیلی ات سے تعلق رکھتی ہے حضرت ابو بحرم نے قرآن کی آیت فاستن دوا الوادرصورك مديث " ان فاطعة سألته إن يجعلها" الزيرعم ادراس سے فاطه زمرار نارا من بوگئیں، جبکہ المامن بورنے کی کوئی وجر بنیں تھی --- الضاف سے دیکھا جائے تویہ اعتراص الوسكرين كے بجائے فاطم زہرا ، كى جانب لوط رہاہے ادر ايك شرعى حكم سے إعراض لازم آرباہے جومندرم ذیل آیت کی روسے جائز نہیں معلوم ہوتا ہے۔

يحكموك فيناشجوبينه وسنسع جبتك دهاين اخلافي امورش آيكتالت لا يجدوا في انفسل وحريبًا مسا نبائي اور ميراين جي مين تكي ذيا مُن آپ ك

فلا ورمك لايومنون حستى تربدرب كاتسم وه لوك مومن بني بوسكة قضيت ويسلموا تسليمًا - فيصلر سے اور يورا يورا ان ليس

اس سے میں بعض علمار کا یہ جواب کر فاطمہ زہرا سٹر تھیں،ان کے یاس بھی مفس تھا، تقر الوكروس كم سے بوبہرصورت قرآن وحدیث کے عین مطابق تغاضا ن طبع ہونے سے نا خوش موكئيں، فقرر قاضى صاحب) كنزديك صيح نہيں ہے،كيونكر السي مقدس ذات سےاس طرح کی بات مستبعد معلوم موتی ہے،اس کا قیمے ادر معقول جواب یہ ہے جس سے تمام بحث ومبات اور تا دیل د توجیه کی صرورت ختم ہوجا تی ہے۔ معترضین کتے ہی ابد بکرر مزنے فدک ہیں دیا جسسے فاطمہ زمرا نا راض برگئیں اور زندگی بھران سے بات ہیں ک

فغضبت ولوت كلوحتى مانت بسالان موكني ادرزر كالمربات نس ك الم بخارئ نے مذکورہ بالاعبارت کی بجائے اپنی کماب بخاری میں اس کوان الغاظ كرسائة نقل كيابيه فوجدت ولوت کلوحتی مانت بس خرمنده بوئی اور زنرگی بحران سے ایک ارب میں کلام نہیں کیا ۔ ایک ارب میں کلام نہیں کیا ۔

"دوجرت" تمن معنی ندمن - اغتمت - ادر عضبت مین مشترک ہے، اصل را دی نے محدت کو ندمت یا اعتمت کے معنی میں روایت کیا ہے ادر بعد کے را دیوں نے روایت مالمنی کی نبیاد برد وجدت، کو غضبت کے معنی میں سمجھ کر روایت کرنا شروع کردیا ہیں سے علمی مدئی جو آگے میل رتمام غلط فہمیوں کی سرحیث مدنی .

عبی میں بول برائے مطلب برتھا کرفا طمہ زمرار نے جب ابو بحریر کی بات سی اور اپنے مطالبے کوفلا نِ شرع سمجھا تو نادم ہوئیں کر کیوں مجھ سے ایسا فعل سررد ہوا، اور لم سلم حتی ات کامطلب یہ ہے کہ جب تک زندہ رہیں اس کے بارے میں گفتگو ہیں کی حتی ات کامطلب یہ ہے کہ جب تک زندہ رہیں اس کے بارے میں گفتگو ہیں کی یہ سوال کر فاطمہ زمرا رکا مطالبہ بنظر آیت کر کرتے تھا، البتہ حدیث لا تورث کا انھیں علم ہیں تھا بعد بیں معلوم ہوجانے کے بعد جب مطالبہ کرنا بند کر دیا تو اس میں ندامت اور غم کی کیابات تھی ؟

ان دراصل بہے کہ فاطمہ زمرائیسے سی ضلطی کا صدور بہیں بہوا تھا، لیکن بارگاہ اہلی کے مقربین کاحال بہم خطا کار د خطا کوٹس سے ختلف ہوتا ہے ، ان کے ہاں توحسنات الابرارسیئات المقربین کا معللہ ہوتا ہے اگران سے بھول کر کوئی غلطی ہوجاتی ہے تو نوامت وغم میں اکسوؤں کے دریا بہا دیتے ہیں جب کہ وہ اس معاملہ میں عندان تنوا بور اور منعفور ہوتے ہیں، کچھ بہی صورت فاطمہ زہرا کے ساتھ بھی بیش آئی سه کار ہا کال لا تسیاس از خود بھی۔ ر

### سينرت نبوي على صاحبها الصلوة والسلم ابك نظرماين

مولانا جبيب مي الرحمٰن قاسمي

کو ہو تی ہے )

تسز<u>عیسی)</u> سنگهیتر ۲۰ راگست - ولادت با سعادت ( ڈاکٹر حمیدالٹر کی سختیق کے مطابق آنحفرت

منى الشرعيدرسلم كى دلادت ،، رجون والهد كومونى )

المرديم و فات حفرت آمنه والده اجده آنحفرت على الشرطيه وسلم -

منعصم آنحضرت كے دادا نواج عبد المطلب كى وفات

ستعصم أتحفرت صى الشرعليه وسلم كالك شام كى طرف يبلا سفر

معوهمهٔ الک شام کا د وسراسفر، حفرت خدی الکبری کی تجارت کی غرض سے

معامير حصرت فديحة الكبرى سے عقد

مصنانة التجديد عمارت كعبر عظمه

سنسانهٔ اَ اَفازوی - ( وَ اکر میدانشری تحقیق کی دوسے وہی کی ابتدار ۱۳ اردسمبر النام

ماله اصنه کاجانب سی سجرت درجب سفدندی سكلاء إقبائل وب ك ما نب سيني إنتم وبى على لمعالب كا معاشرتى مقاطع (مكولها يمكاث)

تلتيم حفزت ضريح اورخوام الوطالب كى وفات

سُلِيد أن خفرت صى السُّرطير وسلم كاسفرطالف -

سالا ير معلى وفرضيت ناز (جحرت سيدايك سال قبل ٢٠ روجب)

المات عقبه ادلی است نبوی)

مراطقة البحرت دينه منوره (١٢ رديع الاول بروز دوشنبه) حسبتجفيق واكثر مميادتندا المرمي مثلثه يفادو مسلمة التحيي قبله (آنحفرة في مريد منووس ١١ ميني بيت لمقدس كاجانب رخ كركم الداك)

سريه حمزه وعبيده بن حارث

ستندئه الحون ، غزده ابوار د جولائى ؛ غزوه بواط داكتوبر ، غزده عشيرة د نومبر ، سرير علرس بي عجش

سوريد يوم حمعه دفروري) غروه بن قينقاع رشوال سنة) (ايرمل) غروهُ مويق،

( ذی الحجرست الستمبر) سریه زیربن حارثه

معتلیم ( بخوری ) غزوه احد د نشوال سنت ) وغز ده محرارالاسد دمنی ) حادثه دجیع و بیرمعونه منته

ا بون ، غزوه نبونفيروغزوه فات الرقاع سكة ، اسى سال شراب حرام بوئى

سيّ له الم المولائي عزوه دومنه الجندل ورسي الاول هيم المغزوه في مصطلق وشعبان هيم الس

كوغزوه مرييع بمى كماجا تام

كالنام افرورى غزوه خندق ( ٢٩ رشوال عدم ) ( المواكسيدا شرصة كالتحقيق م كمغزوه خنرق ۱۲ رجنوری سی ایم کی ایسی (ایریل) غزوه بی قریظ ( دی تعده مشتر) ( جون

جولائي)غزوه نبي لحيان (ربيع الادل سنه) وغزوه ذي قرد

مئلة في الحنوري صلح عديبيه (ذي قعده سنة) (مي) روم دفارس كو دعوت سلام بدريد منوس

الست ، فزده خير (محرم منت)

منته (فردری عمرة قضا دستمبر) سريد موته (جادي الادلي شيمه) (اكتوبر) مريه أنسالل (حادی افزانی شیم)

سُسُلِنْدُ (دِنوری) فتح محمعظر دېم اصناع (دمغان شقر) د فروری) غزورُ حیبن د اشرال شقر

وغزدهٔ طائف دابری ، آنحفرت مین انترکه ما جزادے حضر ابرایم کی ولادت ، (اکتوبر) عنسنده توک (ربعب سفیم)

السلامة الرج ) حفرت ابو كرمدين كاارت جج د ذى المجرفية (جون) ما جزاده

رسول الشرصلي الشرعليه وسسم حضرت ابراميم كى وفات

سسته الدواع دسنای حسب تحقیق داکر ممیدان و راد به سسته ایدم محد درمی جد الوداع دسنای حسب تحقیق داکر ممیدان و مرات و برون ایدم محد دمی جیش اسامه کی ملک شام جانے کی تیاری (صغرب ی و جون) دفات البنی صلی الشرطیه و سم درست الاول ساته یوم دوشنه ) و اکر ممیرانش ما صاحب کی تحقیق کے مطابق ۲۵ مرمی سسته که کا تحصرت صلی انتشرطیه دسم کا وصال موا –

بقيه ربورط تحفظ ختم نبوس

کے اس اقدام کو انتہائی سخس قرار دیتے ہوئے اس سیسے میں رابطرعالم اسلام کی جا نب سے بھر لورتعاون کا یقین دلایا اور فرایا کہ دنیا میں ہمیشہ سے حق وباطل کی کش محش ہماری ہے اور آج بھی یکٹن کش ندورول پر ہے، دا رابعلی اوراس جیسے تمام اسلامی اواروں کی دمرول کی ہم دولی ہے کراحتا ق حق او رابطال باطل کے سلسلہ میں اپنی تام توانائیا ل مرف کر ڈالیس اور عوام کو قادیا نیوں کی کرسیسہ کا رپوں سے بچانے کے لئے ہرتسم کے وسائل کام میں لائیں ترجما فی کے فرائفن جناب مولانا قاری محروفتان صاحب منصور بوری نے انجام دیئے آخر میں صدرا جلاس حضرت مولانا سے داسعد مرفی صدر جیتے ممارم بند نے خطاب فرایا، اور معنوب جونبوری منطلہ کی دعائے ہما تر پر برسر دونہ اجلاس انتہا گی تعنوب مولانا قالی کے مطاب فرایا، اور معنوب جونبوری منطلہ کی دعائے ہما تر پر برسر دونہ اجلاس انتہا گی تعنوب مولانا قالی کے مطاب فرایا، اور معنوب ہونبوری منطلہ کی دعائے ہما تر پر برسر دونہ اجلاس انتہا گی

كاميابى وكامرانى كيساعقدا فتتام يزيرموا

### سلام بحضوراً قائے کائنات ام المرلین محبرصادق شافع ہوم النشور حصرة سیّدنا ابوالقاسم محمصطفے سلی اللّم علیم اللّم و معمد معاللًا

ان کے عبودُں کی کڑت یہ لاکھوں سلام راز دارمشیت په لا کعون مسلام سنب چراغ محبت بر لا کھوں سسلم ما بناب طريقت به لا كفول سلام ایسے قدموں کی برکت یہ لاکھوں سلام نب الا كول سسام ایسے نطق صدا تت یہ لاکھوں سسلام سلبل مردت پر لاکھول سلام آبشار شفاعت په لا كھو*ل س*لام دا فع رنج وكلفت به لا كعول سلم خوا جُر برم عصمت به لا کھول سلام اس رفيق رسالست بدلا كمول سلام ان کے خرق جلالت یہ لاکھوں سلام اس شہیدخلافت یہ لاکھوں سسلام صدر برم و لايت په لاکمون سسام نا زنين طب رت به لا كعور سلام اس ركب جان عترت به لاكوك لام آبروئے شہادت بالکھوں سام

مصطفی شان وحرت یه لاکھوں سلام کجکلاہِ رسالت پہ لاکھوںسسلام کعبّ روح دحمت په لاکھوں سسلم أنت إب شريعت پر لا كھوں سلام جن کے آتے ہی جیٹی گئیں فلمتیں جس نے بخٹ کلاہ سعادستہ اسے جس کے لب سے سے بولا خدائے کریم بخشدی ہےخطاحس نے ہراکک کی جس نے دھویا گٹ امہوں کے ہرداغ کو اسم یاک عیم ب و بر مسکون معفسل انبیار کے ہیں مندلشیں بمركاب بوت مين صيرتين ياك مي عرم باليقين تان حبل لمتيس بين جوعثمان مواما دخسيه البشر جس طرف میں علی من حق مجھی ہے اسطرف فاطمه سيره. صدوقه طهابره بين امام حسين فررحب بي خسروكرالا شاه كلگون قب

تمزحف دارِجنت وہ ہے جونمے خاندانِ دسالت پہ لاکھوں سسام

المن المنافعة المنافع

مرين حينة التحان قارى

ي الثانى عبد العظالي وتمير من الثاني

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

100 m



حسيرف أغاز حبيب الرحلن قامى حیات بی انسانیت کالمدکاایک نمونه ا میمجید مشیران آمبوری تارتخ طبرى سيمتعلق ايك غلط كازالر كالمسمولانا اسيرا دروى بنارس معنهت الوَّوَيُّ اور شتِ رمول في التراقيم المسمول مولاناها فظ محدا تبال المجسر الم تحقيق دتبال برايك نظئه للمحمولانا محدعبدالديان إغلى منبنى عرب شاعرى كامنفرد شاعر مل واكر محد يوسف خال صاحب 41 شعبه عركي مسلم وينويسطى على كالموج حدملكتابي رتيمون مریر مستیدمحمود رمزاله آبادی عنسزل (ادبیات) ھندوستان ویاکستان خرید او<del>ن موک</del>کنارش ۱- منددستا نی فریداروں سے فروی گذارش مے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکراہ ل فرصت میں ایناچنده نمزریداری کے حوالے ساتھ می آرڈر رددان فسیرائیں۔ ٧- پاكستا ل خرىدارا بنا چنده مبلغ - / ١٩ روپيترېندوستاني مولا ماعبدات تارمنا نقام كرم على دالخصيل تنجاع آباد، متمان، پاكستان كو بھيج ديں اورانفيس تكھيس كہدہ اس چند كور مُناله والالع من الم كروساب مين جع كريس ـ ٢- خسسريدارمفرات بنه بردرج مشره ممرمفوط فرايس خطادكماب كي وقت خرواي تنبر فمزور فحرير فرماتيس. فيحبشردشاله وادانعشسلوم ويوبند

# بِسُولِهُ الرَّحِلُ الرَّحِلِيدِ بِسُولِهُ الرَّحِلِيدِ الْحَالِي الْحَلِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَلِي الْحَالِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلِي الْحَلْمِي الْحَلْمُ الْحَلْمِي الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمِي الْحَلْمُ الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمُ الْحَلْمِي الْحَلْمُ الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمُ الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمُ الْحَلْمِي الْحَلْمُ الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِي الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِي الْحَلْمُ الْحَلِي الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ ا

#### حبيب الكحلن قاتيتين

الشرتعان كاصاف اعلان ميه الالمذال خلق والامرت بادك التدوي الخليبية والمعلى الله المنطق والامرة بادكاري المناه وب الدائم المنطق والمدين المنطق المنطق

اسس سلسل میں اسپنے دمول کو یہ مہایت دی سہے ۔

تعربعلنك على شريعة من اليمو بعربم في آب كودين كم ايك فاصطريق بر

كرديا لهذاآ باس طريقه برطبس اوران جهلاك خوارشول برنهطيس.

فاتبعها ولاتتبع اهواء الذين الابعلون *دجامشيه)* 

وانون اللی کے اساسی مجموعہ قرآن کے مقصد نزول کی وضاحت کرنے ہوئے ارشاد موتا ہے۔ بيشك بم نے آپ کے پاس یہ قرآن میجا ہے واتع كرموافق تاكداب اس كرمطابق فيعلم

اناانزلنااليك الكتاب بالعق لتحكم بين الناس بما الأك الله (نساء)

كريس جوالترف أب كوبِما يله

احكام ضراوندكو نظرانداز كرف والول كى فرقت ان الفاظىي فراق حمى بهد ادر ہولوگ اللہ کے تبائے موسے احکام دقیات ومن لم بحكم بها انزل الله فاولئك مم الظالمون (مأنكة)

کے مطابق فیصل مہیں کرتے وہ ظالم ہیں

ان ایات قرانیه سے حسب ذیل باتیں تابت ہوتی ہیں۔

(۱) تشدویع اورقانون سازی کاحق عرف الترنعالیٰ کوہے دم ) بنی کریم صلی التر طب و کم ان توانین کانفاذ فراتے ہیں وس خدا کے مقر کردہ احکام میں سی کونغیرونبدل کا حق و

اختیار نہیں ہے۔ایٹ کرنے والے الٹرکے نزدیک منکرستمنگار اور افرمان میں -اسلام كاينقط نظراتنا داضح ادرروشن بيحكمستشرين بعى اس سخشيم بوشي

نهیں کرسکے اورانعیں اس کااعتراف کرنا پڑا۔ جنا پیمٹ ہوڈسٹنٹرق کونسن" ا**قرار کریاہے**گم اسلام کی بنیاداس بات پرہے کراٹ رتعالی می واحد قانون سکا زہمے اور زندگی متسام

شعبول میں اس کے احکام کا غلبہ ہے ؟ (ا مے مسلمی آٹ اسلامک لا اکسن صحا )

فِرْجِيرَالِدُ بِي اسِيتُسْلِيمِكَةِ بغِيرِنْ ره سكا وه تكمتناہے " امسلام المتٰورَ الْحُوامِسِد قانون سازوماحب تشریع قرار دیتا ہے اور اس سلسله میں سی کو بھی اس کا شرکیے کہیں ا

حردانتا» ( دی ایبجار و س آف اسلامک ٹورون ، فیزجیرالڈ ص ۸۲ ج ۸۸ )

كوام الن مستنتر ق كويمى اعتراف م كمد دقيق قا نونى معاملات مى دين مع مراوطي

بلکہ وہ ومی الہی کا نا قابل تقسیم حصتہ ہیں سنسر بعیت ایسے عصری تقاضوں کا مجوعہ نہیں ہے جو قرآن اور نبی دصلی الترعلیہ ولم کے بعد مرتب ہوئے ہوں بلکہ اسسلامی معاشرہ میں ان کا با منابطہ نفاذخود رسول التراصلی الترعلیہ ولم) نے اپنی زندگی میں کیا یے زاسٹمڈیزان اسکل مہتری ،گوائے ماکن ص ۱۲۹) کے

آیئے اب دستورمبند بربی ایک نظر والے چلیں اور دیکھیں کرسیکو کمرمبند دستان ہیں بسنے والی اکا ٹیوں کو وہ کیا حقوق دیتا ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دستور کی دفعہ (۲۵) میں یہاں کے ہزئر ہری کوکسی ہی مذہب کوفبول کرنے ،اس پر نائم رہنے اس برعمل کرنے اور اس کی بہند والی کرنے کاحق دیا گیا ہے۔ دفعہ (۲۹) کی دوسے سلمانا ن مبنو الگائے ایک مذہبی گروہ قرار بائے ہیں اور انھیں ا بینے مذہبی امور کے منظم کرنے کا بورا بوراحق مال سیے۔ دفعہ (۲۹) مسلمانوں کو اپنے کلچ ، زبان اور سے افطے تحفظ کاحق اور اختیار دی سے۔ اور دفعہ (۳۹) مسلمانوں کو اپنے کلچ ، زبان اور سے اور دفعہ (۳۹) مسلمانوں کو اپنے کالی وارسے قائم کرنے اور ان کے انتظام سنجا لئے کاحتی میں اور دفعہ (۳۹) مسلمانے کاحتی اور اختیار دی میں منہ اس منہا ہے کام

اویری تفصیلات سے معلوم ہوچکاہے کہ سلمان اپن کمیونی اورانفرادیت کی بقتا دورجدا کا نہ سننا خت کے لئے جن عناصر کو تسلیم کرتے ہیں وہ ان کاعالمگیرمذیب، ان کی چودہ سوسالہ قدیم تہذیب اور مخصوص معاشرتی اقدار ہیں ۔ اس لئے لاڑی طور پریسوال پیدا ہوتا ہے کہ۔

رد) کیا موجوده مکومت کا نظریہ " یکسال سول کوڈ" دستورمہندیس دیے گئے متحق اور تخفظات سے ہم آمہنگ ہے ؟

رم) کیااس نظریہ کو پیش کرنے والے آئین مندکے حق میں وفا دار ای ؟ (مس) کیا سول کو ڈکے نفاذکے بعد مند دستان کی سیکو لرحیثیت محفوظ رہ جائے گی ؟ (مم) کیا دستور مندکی وفاداری سے دست بردار موجانے کے با وجودکسی فردیا جماعت کو کے مستشرفین کے تینوں جائے امنامہ معارف آعظم کا فوجہ میں مك مي حكومت كرف كاحق باتىره جاتاب،

دہ ، کیامسلمان امسلمان رہتے ہوئے اس نظریہ وقبول کرسکتے ہیں۔

ال) کیامسلانوں کو مذہبی طور پر بیعق پہنچاہے کہ وہ اسلام کے بیٹس کروہ معاشرتی

نظ م کے مقابلے میکسی اورنظام کو اختیار کریس ؟

دے) کیااس نظریہ کو قبول کریسنے اور اپنی زندگ مین نا فذکر لینے کے بعدسلمانوں کی علامی مستنا خت اور ان کا الی شخص باتی دیے گا؟

امیدسے کہ ان سوالات پرعلمائے اتمت ، دانشولان توم اودملکی دسیاسی دنہایا کھنوں حکومت میں دخیل اصحاب فکرودائے مرتسم کے سیاس ، مذہبی ا ورقومی تعقب اوجنبواری بندم کرکر با نغ نظری کے مشاکھ فور ونومن کریں گئے ۔

حديثورسول

عن عمووبن شعیب عن جد ۷ قال َقال دسول الله صلی الله علیه سلمان اولیّه یعب ان پوی ۱ نونعمت رمیل عبد کا و تومیل ی

( ترجم) عمرد بن شعیب اینے دالد شعی<del>ب</del> اوروہ اینے داداحضرت عبدالت بن عمرد بن العامی است میں میں میں میں سے نقل کرتے ہیں کہ دسول المنٹرملی الشرطیر کو سلم نے فرط یاکہ الشرتعالی بست میں است کو بندرے ہر اس کی طرف سے جوانعام ہواس کا اثر اس پر نظر آئے۔

اتشن پیم ) مالی دسعت اور فراخ دستی کے با دمجود جونوگ بحض طبیعت کے بخل یا لاا بالی پن کی نبار پر پیچٹے حال رہتے ہیں گویا کہ تنگ دستی اور فقر کی وجہ سے انھیں کیٹرے بی نصیب نہیں ہیں وہ اپنی زبان حال سے انترک نعمتوں کا انسکار کردہے ہیں ان کی یہ طرز زندگی انترکے نز دیک پسندیوہ نہیں ہے۔ (ایک صاحبِ خمیسر) ( ازمیکم میب شیدان آمودی )

### حيات المركا ايك منونه انسانيت كامله كاليك منونه

انسانی زندگی کیسیلئے دہن شخصیت نموز بن سسکتی ہے حس کی سیرت میں پیچار جیزیں یائی جائیں ۔ تاریخیت ، کاملیت ، جامعیت ،اور عملیت ،

تاریخیت ایسی که تمام دنیا متفق ہے کہ است اسے بیغیر کی بلکہ مراس چیز کی اوراس خص کی جس کا ادنی ساتعلق ہے تعارت کی مبارک زندگی سے مقاجس طرح فاظت کی ہے دہ عالم کیلئے مایہ جیرت ہے آ نخصرت کے اقوال دا فعال اور شعلقات زندگی کی روایت ، تحریرا در تین کا فرض صحابہ کرام اور اس کے بعد تا بعین اور تین تا بعین نے انجام دیا جب تمام سرمایہ روایت تحریری معورت میں آگیب توان تمام راویوں کے انجام دیا جب تمام سرمایہ روایت تحریری معورت میں آگیب توان تمام راویوں کے نام دفت ن میں ارتی زندگی ، اضلات ، عادات کو بھی محسر پر جس لایا گیا جس کی تعدولو ایک لاکھ کے قریب ہے۔ اور ان می مجموعہ اورال کا نام اسام الرحال ہے۔ ایسی شند میرت تا ہے کیس کی بوسکتی ہے م

آنحفرت کی کاملیت کا یہ مالم کہ بوری زندگی ہوگوں کے سلصف موج دہے۔ آنھورت کی زندگی ہوگوں کے سلصف موج دہے۔ آنھورت کی زندگی کا کوئی تھر بروہ میں نہ تھا - اندراآ ب بیوی اور بچر لساکے بچھے میں ہوتے تھے ہے با ہر متعقدوں اور دوستوں کی محفل میں - آب خواہ جلوت میں ہوں یا خوں کی درستی میں جہیں ہے۔ میں ہوں یا میدان جہا دمیں ، نماز بنجگانہ میں معروف ہوں یا فوجوں کی درستی میں جہیں ہے۔ وفط فسر ارہے ہوں ۔ یا خلوت میں آرام فرما ہوں مروقت شرخص کو مکم تھا کہ جو کھیم یک مات اور کیفیت ہو وہ سب منظر عام پر لائی جائے ۔ ازواج مطہرات آپ کے ضوت فانوں کے حالات سنا نے اور بتانے میں مشغول ہیں ۔ اصحاب فرکا کام محض آپ کے ملفوظات سنا ۔ آپ کے حالات دیکھنا اور ہم قت آپ کی معیت میں گزار ناتھا ۔ آکھر ت پر گرار ناتھا ۔ آکھر ت پر گرار ناتھا ۔ آکھر ت پر گوگ ایمان لاتے وہ ہمولی فسم کے افراد نہیں تھے ۔ بلکہ ایک ایسی آزار قوم کے افراد ہمیں تھے ۔ بلکہ ایک ایسی آزار قوم کے افراد کھی جو گوگ ایمان لاتے وہ ہمولی فسم کے افراد نہیں تھے ۔ بلکہ ایک ایسی آزار قوم کے افراد کھی کو گوٹ ہمور وہ مورت میں آج ہمی موجود ہیں ۔ کیا ایک کھی کے کہ کوٹ ہوت میں اور احکام کی صورت میں آج ہمی موجود ہیں ۔ کیا ایک کھی کے گئے میں کوئی یہ تصور کرسکتا ہے کہ ایسے پُرزور ، قوی بازو ، اھی عقال خود سے آخفرت کاکوئی حال جب بار و ، اھی جو لیک ہیں جمعوں نے آپ کیا یک حال ہو بارہ بنی کا نقل کی ہے ۔ اور آپ کے نقشس قدم بر جیلنا اپنی سعادت جمعتے تھے ۔ یہ آپ کی کاملیت کی ناقابل تردید دئیل ہے ۔

عزم واستقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضابتقدیر، معیببتول کی برواشت، قرائی
تفاعت، استغفا مہود، تواضع، خاکساری، مسکنت، عرض نشیب فرار، بلند وبست ہر
ایک اخلاتی پہلوکیلئے ہو مختلف انسا نول کو مختلف حالتول بیں ۔۔۔ اور مختلف صورتول
میں پیش استے ہیں ہم کوعلی برایت اور شال کی ضرورت ہے مگر وہ کہاں مل سکتی ہے ؟
مرف محمد ملی الشرطیر م کے باس - ایک اسی تخصی زندگی جو برطا کفہ انسانی اور برحالست مرف محمد میں انسانی کی مختلف زندگیوں اور برصا سے مجمع جذبات اور کا بل اخلاتی کا مجموعہ ہو معرف برولی انسانی کی مختلف زندگیوں اور برست مے مجمع جذبات اور کا بل اخلاق کا مجموعہ ہو معرف برولی انسانی کی مختلف زندگیوں اور برست کے مجمع جذبات اور کا بل اخلاق کا مجموعہ ہو معرف برولی استرکی سیرت ہے - اگرتم دولت مند ہو تو مگر کے اجرا ور بحرین کے حسنریند دار کی بیروی کرون اور معرب ہو تو شعب ابل طالب کے قیدی اور مدرینے کے مہمان کی کیفیت سنو اگرتم استاد ہو اور معلم ہو توصفہ کی درسگا ہ کے معلم قدس کو دیکھو - اگرتم سناگر دم تو تو روے ایرن کے سینے اور معلم ہو توصفہ کی درسگا ہ کے معلم قدس کو دیکھو - اگرتم سناگر دم تو تو روے ایرن کے سینے

بیط والے کو دیکھو اگرتم تنہائی اور بے کسی کے مالمیں حق کی منادی کافرض انجسام دیا جاہتے
ہوتو مکہ کے بے یا رومد دگار بی کا اسوہ تمہارے سامنے ہے ، اگرتم حق کی نصرت کے بعد
دشمنوں کو زیراور ا بینے نحالفوں کو کم ور بنا بچکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کر و، اگرتم ہوان
موتو مکہ کے ایک چروا ہے کی میبرت بڑھو ۔ اگر تم پیتم ہوتو عبداللہ اور آمنے کے گوشہ بھر
کو نہ بحولو ۔ اگرتم بیویوں کے شوہر ہوتو خد بحر شہر اور عائش فی کے مقدس شوہ کی حیات
باک کا مطالعہ کر و ۔ اگرتم عوالت کے قاضی ہوا در بیسے بیلے داخل ہونے والے فالت کو دیکھو، جو جسراسود کو کھبہ کے
فور اگریم بیلے داخل ہونے والے فالت کو دیکھو، جو جسراسود کو کھبہ کے
ایک کونے میں کھوا اگر دہا ہے ۔ مدینہ کی کی سبحد کے محن میں بیطنے والے منصف کو
دیکھو جس کی نظر انصاف میں سناہ وگدا اور امیسر وغریب برابر تھے بہاری میہن
کی درستی واصلا ہے کہ لئے سامان ۔ تمہارے فلمت فلے کے مداین کا جسراغ اور
رہنمائی کا نور محسم کی انٹرعلیہ ولم کی جامعیت کمیسری کے خزانے میں ہو قت اور ہم دیم
میل سکتا ہے۔

حفور سکے علادہ جن شخصیتوں کو ونیا مانی ہے۔ ان کی سرتوں کے تمام صفحات بڑھے
جاتیے ۔ دلجیب تقیوریاں ملیں گی۔ دلا ویز حکایتیں ملیں گی خطیبا نہ بلندیم آمہنگیاں
ملیں گی ۔ تقریر کا زور وشورا در فصاحت و بلاغت کا جوسٹس نظرائے گا ۔ مؤٹر تنیں لیس تھوڑی
ملیں گی ۔ تقریر کا زور وشورا در فصاحت و بلاغت کا جوسٹس نظرائے گا ۔ مؤٹر تنیں لیس افور کی ۔ مگر ہوج سے رنہیں صلے گی وہ عمل ، کام اور ابنے احکام
اور فیجتوں کو آب برت کراور کرکے دکھانا ہے بحیتیت ایک عمل بیغیر کے آنحفرت سلیات ملیولم کی سیرت باک در حقیقت قرآن حسکیم کی علی تفسیر ہے ۔ جو حسکم آب برا تماما
گیا آب نے فود اس کو کرکے دکھایا ۔ ایم ان، توجید ، نماز، روزہ ۔ تجی از کوا ہ مقت وفیرات ، جہاد ، ایتار، قربانی عزم ، استقلال ، صبر، شکران کے علاوہ اور سرخل اور اور شکل اور اور سن خلق کی باتیں حبس قدر اس نے بیان فرمائیس ان کے لئے سب بہلے آب نے اپنا عملی اور سن خلق کی باتیں حبس قدر اس نے بیان فرمائیس ان کے لئے سب بہلے آب نے اپنا عملی اور سن خلق کی باتیں حبس قدر اس نے بیان فرمائیس ان کے لئے سب بہلے آب نے اپنا عملی اور سن خلق کی باتیں حبس قدر اس نے بیان فرمائیس ان کے لئے سب بہلے آب نے اپنا عملی اور سن خلق کی باتیں حبس قدر اس نے بیان فرمائیس ان کے لئے سب بہلے آب نے اپنا عملی اور سن خلق کی باتیں حبس قدر اس نے بیان فرمائیس ان کے لئے سب بہلے آب نے اپنا عملی اور سن خلق کی باتیں حبس قدر اس نے بیان فرمائیس ان کے لئے سب بہلے آب نے اپنا عملی اور سن خلق کی سات کی بیان کی باتیں حبس قدر اس نے بیان فرمائیس کی باتیں حب ان ان کے لئے سب بھیلے آب نے اپنا کو کرکے دکھا کا میانی کی باتیں حب سات کی سات کی سات کی سات کی سات کی سات کی سات کے باتیں کی باتیں حب سات کی سات کی سات کی سی کی سات کے باتیں کی سات کی کی سات کی

مونم پیش فرایا - جو کچه دسترآن بین تھا وہ سب مجتبم ہو کرآب کی زندگی بین نظراً یا جیند معالی حفرت عائشتہ کی خدمت بیں حاصر ہوئے ادر عرض کیا کہ اے اتم المومنین بحضور م کے اخلاق اور عمولات بیان نسر مائیے ۔ ام المؤمنین جواب بین کہتی ہیں کہا تم فے قرائ نہیں بڑھا ، سسراً ن الفاظ وعبارت ہے ۔ اور رسول الشرصی الشرعلیہ ولم کی میرت اس کی علی تغییر ہے ۔ بتائیے ایسی علیت ہم کوس کی زندگی بین پاسکتے ہیں ؟ یہ نومرف اور مرف حضور میں کی شخصیت ہے ۔

> ابن آدم بیں کہاں اس کی مثال اس کا بواب ا کمیے کملی پوکشس نیکن آبر دیے کشس جہات ایک درس خلق اطہراک مجتنت کی کمتا ہے۔ ایک چروا با مگر داختوں بیں نبض کا ثنا سندے

اس مے طبقہ ان ن کے برطانب علم اور نورایس ان کے ہرمتلاشی کے تقصرت محصوب الترعلیہ و کی میرت آج سکون اور حق کی میرت کے بندو کا اور حق کی میرت کے بندو کا اور حق کی میرت کے بندو کا اور میرت کے بندون کی میرت کے بندون کی میرت کے بندون کی بندون کے بندون



#### قسطعك

### ماریخ طری سے متعلق ایک غلط فھوی کا ازالہ

اذ-مولانا اسبرادرويم

حافظ ابن کتیرند اپنی تاریخ میں ابن جسر پرکانسب نامہ، سکال پیدائش ، ملیۂ دفات ا درتصنیفات کا تذکرہ کرتے ہوئے دوسری بعض حقیقتوں سے بھی پردہ التھایا ہے، وہ اپنی

محدا بن حبریان یزید بن کثیران خالب ام ا بوحجفر طبری کی بدائش سکالی یم یس بوتی، گذم گون، سرگین آنکھول والے شیح چہرے والے، دراز قامت بضیح اللسان خفے۔ ایک جم غفیرسے انھول نے روایتیں کی ہمیں اورطلب حدیث میں دنیا کا کو یکو نہ جہان مارا ہے انھول نے ابکہ جامع تاریخ اور ایک مکمل نفسر تصنیف کی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے ان دونوں کتابوں کے علاوہ ان کی اور مجم تصنیفات ہیں۔ كفتگوكا آغاذيها سي كرتے بي محمد بن جويوبن يزيد بن كتبون عالم بن جويوبن يزيد بن كتبون غالب الامام ابوجعفوالطبري كا ت مولدة في سنة ادبع وعشرين وما مكين وكان السمر العين ملبح الوجه مذيب القامة فصيح اللسان، دوى الكثيري الجم الغفير رحل الى الآفاق في طلب الحديث وصنف التاريخ الحال ولمه المتفير وكاكم الذي لا يوجد ولمه التفسير الكامل الذي لا يوجد له نظير وغير هما من المصنفات

الهايدوالنهاية ااص ٥١٥ -

اس کے بعد طب ری کی دوسری تصنیفات کے نام تھے ہیں آخے میں اُن کا سالِ فعات ، نارت کے اور وقت تحسر پر فرملتے ہیں۔

قدكانت وفاته وقت العغرب عشية يوم الاحد ليومين بقيامن شواك من سنة عشر وثلث مأئة وحت حاول التمانين بخمس سنين او ست سنين وفى شعر ياسه و لحيته سوادكشيو ود فن فى دارة

ان کی وفات اتوار کے دن مغرب کے وقت
ہوئی اور تاریخ ۲۸ رشوال سلام تھی۔
ان کی عمر بچاسی یا جھیاسی سال کے قریب
ہوگئی تھی کیکن ان کے مسرا وردارا معی کے
بالوں میں سفیدی سے سیاسی زیادہ تھی اور
دہ اپنے مکان ہی میں دفن کیے گئے ۔
دہ اپنے مکان ہی میں دفن کیے گئے ۔

اتن جسنرمن تعفیلات اور هجونی چولی با تون کے ذکر کرنے سے یہ انزازہ ہوتا ہے کہ ابن کنیرکوا بن جسسر برطبری کی خفیدت متعین کرنے میں کوئی دھوکا نہیں ہوسکتا تھا۔وہ مجمع العقبرہ طبری اور دانفی طبری دونوں کی الگ الگ شخصینوں کو خوب برجانے ہیں لور

پھر پورے و ٹوق کے ساتھ فرائے ہیں۔

الكتاب المشهود في تاديخ الامم الكتاب المشهود في تاديخ الامم والملوك وكتاب في التفسير لحر يعينف احد مشلك، وكتاب سما لا تهذيب الأثار ولع ارسوالا في معنالا الذائد لدريت درريك

ایام الناس ادرا خبار کوخوب جاننے والے تقے
تاریخ بیں ان کی شہور کتاب تاریخ الامم و
الملوک "ہے اور نفیبر کی کتاب توایسی ہے کہ
کیسی نے اس جیسی تفسیر نہیں کھی، تہذیب القالم
کے نام سے ایک کتاب بھی سٹروع کی تقی یہ
کتاب بھی ہے مثل ہوتی ،مگرافسوس کہ وہ کمل

ابن کتبرنے اس تفقیبل کے بعد حفائق سے ان پردول کواسطایا ہے جورافضی طبری کی تناب ان کے نام سے مشہور عوام ہوگئ تنی ،انھوں نے ہمیں بنایا کہ طب سری کے عام وففنل اور فعلت و کی آبدایہ والنہایہ جوالم اور کا میں میں میں انھوں نے ہمیں ہما ،

تنهرت كاست برطادتهن ابوبكرمحدبن داؤ ذظاهرى تفار وهطبرى برنكته جينيال كرظاور ان بررانفيدن كاجهوما الزام عائدكرتا تقاراور بهت سى غلط باتول كوان كى جانب منسوب مرکے عوام میں ان کی مقبولبٹ کو دا غدار بنانے کی کوشش کرنا وتا تھا۔ اس کی رابتہ دوانوں ک وجہ سے بغداد کے حنا بلہ طبری کے وشمن ہوگئے اوران کو عام فبرستان میں وفن نہیں

ان کی جانب خلط با توں کے منسو ب کئے جانے کے متعلق انھوں نے لکھا ہے کہ ایک ضخیم کتاب دوجلدوں میں ہے یعبس میں غد برخم کی رواہیں جمع کی گئی ہیں ،ابک ادر **ت**عاب ہے حس میں صدیت منطق الطبہرکے طرق جمع کئے گئے۔ بہ دانسی طبری کی کما ہیں ایم این جوا بن جریر طری کے زمانہ میں تھا۔عوام ان کی جا مب منسوب کوسکے ان کومتیم کرنے لگے تھے،اس کے ساتھ مساتھ ایک اور غلط بات ان کی جانب منسوب **کی گمئی کہ وہ دھ**نو میں یا ؤں دھونے کے بائے ان کے سے کے قائل ہیں جو شیعوں کا مذہب ہے ، یہ تمام تعصیل حافظ ابکتیر

ممیں باتے ہیں اوراس کے بعد خسر سرفر اتے ہیں۔

فمن العلماء من يزعم ان ابن جويواتنان بعض علام كية بي كرابن جربر دوايد ان احد حما شیعی والید پنسب ذالك و پس ایک شیعه سے اور وہ توگ مذکورہ بالا

ينزهون اباجعفرهذاعن طلنه باتوں کواس شیعی طبری کی طرف منسو : کرتے ادران کاطرف سے صفائی دیتے ہیں ۔ الصفات، له

مذكوره بالاتفصيل سے بمعلوم مواكرا بن جسربرطبرى كو بدنام كرف كے فقراضى طرى كى كدت بي ان كى جانب منسوب كرك عوام كوان كے خلاف بعور كا يا ما أما تھا خودان ككسى تصنيف كورافضى طبرى كى طرف مجى منسوب نهير كيا كميا كيونكه أس سے ان كاكوئى فائدہ نہیں تھا۔ اسی سازش کے ذیل میں رافضی طبری کی تصانیف کا بھی ذکر آگیا ہے،

ك البداية والنهاية الص علما، كله مبيزان الاعتدال عسم ١٩٩٠ ،

علامہ دہی نے اس کی کتاب الرواۃ "عن اہل البیت" کا ذکر کیاہے اور حافظ بن کتیر نے اس کی کتاب خدیر عم " اور حدیث منطق العظیر کے نام لئے ہیں ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تمام کتابوں کا تعتق ضیعی مسلک سے تھا۔ اس نے تاریخ الائم والملوک جیسی کتاب نہیں کچھی ہیں کہ نہیں کچھی ہیں کہ ابنیں کچھی ہیں کہ ابنیں کچھی ہیں کہ ابنی جو رز منقویین بی سے کوئی نہوئی اس کا ذکر ضرور کرتا یسیکن ہم ویکھتے ہیں کہ ابن جہدی برطبری کے دور سے لے کرآج کی کسی مصنف نے نہیں بتایا کہ اس کی فن تاریخ بیں کوئی کتاب ہے، اس لئے تاریخ طبری کورافضی طبری کی طرف منسوب کرنا ایک تاریخ بیاد دعوی سے جس کی کوئی اصل نہیں ہے ۔

طاش کسرئ زادہ متوفی سّلاہ یع کی کتاب علوم دفنون کی تاریخ اورتعارف میں معتب ٹوستند کتاب سیم کی جاتی ہے ۔ انھوں نے بھی ابن جریرط سسری کے حالات تعفییل سے لکھے ہیں ادر پورے جسزم دیقین کے ماتھ کھتے ہیں ۔

فن تاریخ میں تاریخ طبری ہے جن کاپورا نام ابوجعفر محرا بن جسر برانطبری ہے ان کے اوپر کے نسب میں ہے یز پر بن کثیر بن غالب جن کی جلیل العت رتف بیراور تاریخ کی شنہورومعروف کتاب ہے ،،

ومن التواديخ ، تاديخ الطبرى وهو الوجعف مصله بن جويوالطبرى وقيد وقيدل يزيد بن كثيرين غالب ماحب التفسير الكبيروت اديخ الشهيرة . . . . ، ، كله الشهيرة . . . ، ، كله

طاش کمبری زاده نے تاریخ طبری کے ذکر کے ساتھ پورا نام ونسب شابیاسی نے کھدیاہے کہ حرف محدا بن جسر برطبری کہنے سے رافضی طبری کے نام میں اشتراک کی دم سے دھوکا ہوسکتا ہے اس لئے دادا نام بھی تکھد یا کہ رافضی طب ری کے دادا کا ام بر ید بیہیں سے دونوں میں امتیا زم فناہے اس لئے شخصیت کی اوران کے دادا کا نام پر ید بیہیں سے دونوں میں امتیا زم فناہے اس لئے شخصیت کی تعیین کیسلتے پورا نسب نامہ بیان کردیا ،اوزمار کے وتفسیردونوں کی نسبت اس کے لئے الب ایری اس مفتلے السعادة ج اص ۲۵۴ م ۲۵۳ ،

حتیق مصنف که طرف کردی ،

شذرات الذبب بهت پہلے جبی متی پر کمیاب ہوگئی ، ماضی قریب میں دارالمیسو برق سے خوبصورت اورر کشن مائب میں جب کرعلی دنیا میں عام ہوگئی ہے اور تحقیق کام کرف دادں کے بہاں اس کے حوالے بہت علنے لگے ہیں ، اس کے مصنف ابن عمار حنبلی متوفی مصناع ہیں ، انھوں نے نا الدم کے حالات میں مکھا ہے ۔

> يها الحبرالبحوالامام الوجعفرهي بن جربرالط بري صاحب التفسيق التاريخ والمصنفات الكثيرة . ك

اسی سال عظیم المرتبت امام ابو عفر محد بن جریرطبری جو نفسبرد تاریخ اور دوسری بهت سی کتابوں کے مصنّف ہیں، انتقال فراما ،

> تاريخ الطبوى «بوالامام ابوحبعنر محمد من جوير المتوفى سنة عشن ثلث مأنة وهرمن التواريخ المشهورة المجامعة لاخبار العالم ، ابستلمن اقل الغليفة وانتهى الى سنة تسعو تلث مائة وسمالا « تاريخ الا مسم

تاریخ طبری اس کے مصنف اوجعفر محدابن جریر متونی سنستہ میں - یہ تاریخ کی مشہور کھا ہوں میں سے ہے اورا خبار عالم کی جا مع ہے جیکڑ آدم سے سیکر موسطہ تک کے حالات برتمل ہے - طبری نے اس کا نام تاریخ الامم وللوک مکھا ہے ،

والملولى ،، ك

 بو تی پیرتفیر کے سیسلہ میں وہ رقعہ راز ہیں ، تفسیرا بن جرید؛ حوابوجعفوص سیست تفسیرا بن جسریر کے مصنف الای جفر محالم کا

تفسيوا بن جوين حوابو بعف مصهد الطبوي المبتوفي شاكله عشره ثلثاً كه وقال السيوطى فى الاتقان وكتابه آب التفاسيو اعظمها ... نقله بعض المتاخوين الفارسية لمنصود بن نوح السامانى بله

الفادسية لمنصود بن نوح عظيم ترين تفسير م معاخرين بن سع له كمي فرنسور بن نوح ساماني كيلي اسكافاري من ترجم كيا،

سب سے بڑی اور مفبوط شہادت کر تفسیر قار نے دونوں کا مصنف ایک ہے خو ذمار تے افری ہے مورخ طبری نے القول فی خلق الدم "کے عنوان کے تحت اپنی تاریخ میں مکھا ہے ۔ میں مکھا ہے ۔

وقبيل اقوال كشيرة فى ذالك، قدل حكينا منها جملانى كتا بسا المسسى جامع البيان عن تاريل آى القرائ ف ف كرهنا اطالة الكتاب بذكس ذلك فى هذا الموضع كله

ميمنيدمعرجبراق ازمعنهما تا١٩٢،

سس سلسلمیں بہتسے اقوال ہیں ان میں سے بہت سے ہم نے اپنی تناب جامی البیا عن تاویل آس القران میں نقل کردیتے ہیں ، طوالت کے خیال سے ان کا یہاں نقل کرنا ہم نے پسندنہیں کیا ۔

متوفی مُناتلہ ہیں ، اس نفیبر کے بارے

ميسيوطى في اين كتاب الاتقان ميس

ككها بيحكه ينفببرول ببرجليل القدراور

مذكوره بالاقول كى صداقت وتقبقت معلى كرفك لئ تضير جائع البيان كوديكها قو يقين بوكيا كه مورخ طبرى في اين ارتخ بين جن اقوال كوا بى تفسيريس وكركرف كوبيان كيا، حقيقتاً وه الوال تفسيريس موجود بين سيساري اقوال قرآن كى آيت فالوا انجعل فيها حيفيد ومداقت فيها وليسغك الدماء كه ذيل بين بورے مات صفى ت مين نقل كئة بين عين وحداقت بين مزيدا ضاف اس وقت اور بھى بوگيا جب مين فريحاكة ناريخ مين اس موقعه براعه فالفط بين من مورد الما في المن الموكنة المن ها من من المن موقعه براعه فالفط في كشف الطون قاص ها من البيان مواجود

ا در محط جراستعمال كئے ہیں تھيك وى الفاظ تفسيريں بھى موجر دہيں -

تاریخ میں اس موقد برایک جملہ ہے بقول اعلم مالا تعلمون من انطواء ابلیس علی التکبر تفیر میں اس موقد براستمال کرتے ہیں، اظہولہم من ابلیس ماکان منطویا علیه من الکبری تاریخ میں ایک موقع پر تکھتے ہیں فخلق الله المبلیس ماکان منطویا علیه من الکبری تاریخ میں ایک موقع پر تکھتے ہیں فخلق الله ادم من طین لاذب واللاذب اللزج الطبب من حماً مسنون، منتن انعاکان حماً مسنونا بعد المتراب قال فخلق منه ادم بد به له بالکل می عبارت تفییر میں میں میں ہے۔ ایک جرف کی کی بیشی مہیں۔

خلق الله من طبن لاذب کے ذیل بیں اپنے شیخ الوکریب کی جس روامی کواپی 
تاریخ بیں لکھا ہے۔ طبیک دمی روایت اضیں سے اپنی تفسیر بیں بھی لکھی ہے تخلیق آدم کیلے 
مٹی لانے کیلئے فرسنتوں کو بھیلے کاذکرا پی تاریخ بیں اپنے شیخ موئی بن ہا رون کی روایت 
سے بیان کرتے ہیں۔ انھیں کی دمی روایت ان کی تفسیر بیں بھی درج ہے ، علم ادم الاسماء 
کلھا کی تفسیر بیں اگریہی روایت ان کے شیخ ابوکریب کی ان کی تفسیر بیں ہے تو تاریخ بین عمر میں عروی روایت ارتے بین ابوکریب کی ہے ۔ درمیان بیں "بین جارر وایت ارتے بین فسیر 
میں زیادہ مزوری ہیں۔ سیکن ترتیب فائم ہے پھر تاریخ بیں ابن و کیج کی روایت آتی ہے 
وی روایت اسی ترتیب سے تفسیر بیں بھی ہے ، تاریخ بیں پھران کے شیخ بشرین معاذکی 
وی روایت ہے ، تفسیر ہیں بھی اعفیں کی و ہی روایت موجود ہے پھر فاسم بن حسن کی جوروایت 
موایت ہے ، تفسیر ہیں بھی اعفیں کی و ہی روایت موجود ہے پھر فاسم بن حسن کی جوروایت 
ہے دونوں کتابوں میں ہے تھے ۔

اس طرح ددنوں کماہوں کو سامنے رکھکر مفابلہ کرنے پر روایتوں کی ترتیب ناریخ بین دی بنتی ہے جو ترتیب تفسیریں ہے - ایس معلوم ہوتا ہے کہ جب طبری نے تاریخ تکھنی کے اریخ الامم والملوک کے اص ۲۵ تفسیر طبری کا اص ۱۵۵ تاریخ طبری کے اص ۲۵ م شروع کی تو اپنی نفسیرسامنے کھول لی ہے - اورجس روایت کو ماریخ کے لئے مناسب سیکھتے بیں لے لیتے ہیں اور با فی روا بنول کو چھوٹرتے جاتے ہیں - یہی وجہ ہے کہ مشترک موضوعات سے متعلق ان کی نفسیر قرار نخ دونوں کی روائیوں میں ایک مخصوص ترتیب یا ٹی جاتی ہے -

طبری نے اپن تاریخ میں صرف بیتی آدم "کے عنوان کے تحت است شیوخ میں سے ابوکریب ،ابن عمید موسی بن بارون ، احمد بن اسسحاق الا ہوازی ، بعقوب بن ابراہیم ،عی بن الحسن ، محد بن عمرو و کیع جسن بن کیے ، ابن و کیع ، بشر بن معاذ ، قاسم بن اسین ، یونس بن عمر العمل اور بعض دوسرے شیوخ کی روایتیں درے کتاب کی ہیں ۔ انھیں شیوخ سے وی روایتیں اسی ترتیب سے دھ اپنی تفسیر میں ہیلے لکھے چکے ہیں ،

دُوم صنّف کی دُوکتا ہوں میں یہ اشتراک ، یکسا نیت ، ترتیب مضامین دروایا یہ کن ہے ؟ یقینًا آپ کا جواب نفی میں ہوگا۔ اگر با نفرض ایسی کوئی شال مل جائے توسوا اس کے اور کیا کہاجائے کہ اپنی کتاب بعد میں مرتب کرنے والا شخص مصنّف نہیں کچھاوں ہے اور اس کا باتھ تونہیں کا اما جائے گا ۔ لیکن اس کے فلم کو ذکت ورسوائی کی سزا فروروی جائیگی کا مطبق کی کنفیہ وتاریخ میں مضامین روایتوں اور عبار توں میں اختراک و کیسا نہیت اور ترتیب اس بات کا قطعی نبوت ہے کہ مؤرخ طب ری نے اپنی تاریخ میں اپنی تفسیر کا اس

موتعہ پرجو حوالہ دیا ہے وہ اپنے اندر پوری صداقت سے ہوئے ہے مصنفین کی اپنی ایی خصوصیات مونی بین ، برایک کے کچے مخصوص الفاظ ، جلے ا در مخصوص طرز تحریم بونا ہے۔ اور وہ ان سے اپن ہر نصنیف میں کام بیتے ہیں ۔ اگر کوئی مصنف اپنی ایک کتاب ك بعدكونى دوسرى كتاب لكحتاب اوراس مين اس كى يهلى كتاب مين درج كسى خاص بحث کا موقعه آتا ہے تو بالعم دہی انداز بیان، وہی معلومات وہی عبارت اور مد بلا مكلف زيرتصنيف تناب مين استعمال كرنا سه كيون كه يه اس كا ابنا فرائم كرده سرایہ ہے اوراس کواستعال کرنے کا اس کوئ حاصل ہے ، اور یہ کوئی عیب بیں ہے کطری نے پہلے تفسیر تکھی اور حب تاریخ لکھنی سٹروع کی تو جو باتیں تفسیر می تفسیل سے لکے بھے تھے مفردت پڑھے براس کی تلخیص کرکے اس بحث کو اپنی تاریخ میں شارل كرديا - يسى مس برأ ثبوت م كم تفسيرة ماريخ دونول ايك سى مصنف ك كتابي مي -اس تفصيل سے ميرا مقصديد كرتفسيرطبرى حس كانام جامع البيان عن تاديل أى القرآن ہے اور ارت خطری حس کا نام ناریخ الامم والملوک ہے آج ممارے ماخوں میں ہیں اور ساری دنیا میں بھیلی ہوئی ہیں۔ان دونوں کے مصنّف ابوحعفر محمرا بن جریر بن يزيدا بطبرى متوفى سلطيه بب اوصيح العقيدة بي البته اتنى سى بات مزور ب جعلام ذہبی اور حافظ ابن مجرنے ان کے بارے میں کھی ہے۔ ثقة ، صادق فید تشیع بسیر وموالا كا لاتضى له ، مذكوره بالاشهاوتوس كے بعداس كہنے كى گناكش بنيس ره جاتى ہے کرنفسیرطبری تو صروران کی ہے لیکن تاریخ رافضی طبری کی ہے،

میں نے طبری کے معا عرین سے لے کر گیا رہویں صدی کک کے ارباب تحقیق افعیف کی شہادتیں آپ خورفیصلہ کی شہادتیں آپ کے سامنے بیش کردی ہیں۔ ان شہادتوں کی روشنی میں آپ خورفیصلہ کریں کہ تفسیر طبری اور تاریخ طبری کے بارے میں ایک مصنف کی تصنیف ہونے کاجو دعویٰ کیا گیا ہے۔ کیا یہ دعویٰ غلط ہوسکتا ہے ہ مجھے کسی مذکر سے میں یہ شما تبریجی کے میزان الاعتدال جسم موجم وسان المیزان جوم میں ا

نہیں ملاکہ تفسیر قاریخ بیں سے کسی کو کسی دوسری شخصیت کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ یہ تو صرور ہواکہ طبری عرقت و شہرت کو نقصان بہو نجانے کی نیت سے دافشی طبری کی مجھوں شہوات کو ان کے خلاف محاف بالے کی کوششش کی مجھوں شہادت بھی ایسی نہیں بلی کہ ان کی کما بوں کو کسی نے دافشی طبری کی طرح قابل فبول کسی نے دافشی طبری کی طرح قابل فبول میں نے دافشی طبری کی طرح تا بی ہوری تا در تفسیر سنی طبری کی ہے ، است سے کہ اوری تا در تفسیر سنی طبری کی ہے ، است سے کی پوری تا در تخصی میں کہیں بھی کم جانش نظر نہیں آتی ،

یرسوال کیا جاسکتا ہے کہ اس تھے۔ کیا نقصان ہے ؟ بظا ہر نقصان کے بعد اس تقصان کے بعد اس تقصان کے بعد فائدہ نظر آ اس کا اس کے درافضی طبری کی طرف منسوب کردیا جاتا ہے توسیکروں دہ دوائیں جواس کتاب میں ہیں جن سے صحابہ کرام کی پائیزہ زندگی برمنظر ہوجاتی ہے ان سے نجات حاصل ہوجائے گا کہ یہ تاریخ عمارے لئے قابل حجت نہیں کہ درکہ دیا جائے گا کہ یہ تاریخ عمارے لئے قابل حجت نہیں کہ درکہ دیا جائے گا کہ یہ تاریخ عمارے لئے قابل حجت نہیں کہ درکہ دیا تا درکہ دیا تا معان نہیں ہے۔

چونکہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہوگا ،اس کے علی دنیا میں اس کی کوئی قیمت بہیں ہوگی ۔ آج کی علی دنیا بہت آ کے بڑھ جی ہے ۔ قدیم سے قدیم مخطوطے تحقیق تفتیش کے دیوا نے ماس کر چکے بیں اور قدیم ترین مخطوط برابر دسنیاب ہوتے جارہے ہیں ۔ جن مصنفین کی تصنیفات کو ناممکن الحصول بچھ کر ہم طلمن ہو چکے تھے ۔ آج ان کے مخطوط جن مصنفین کی تصنیفات کو ناممکن الحصول بچھ کر ہم طلمن ہو چکے تھے ۔ آج ان کے مخطوط دریا دنت ہو گئے ۔ اس علاج تاریخ طبری کے بہت سے مخطوط علی دنیا نے حا میں کو کے اس کی محقیق کی ہے ، اور نا قابل شکست دلائل سے اس کتاب کا مصنف اسی شخصیت کو قرار دیا گیا ہے۔ جس کی تصنیف ملن سے ان کا رکیا جار ہا ہے ۔

آئج بهبت سیطی بحنول میں طبری کی به تاریخ مستند اُنفذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مستشرقین کا ایک پوراگردہ جواپی تحقبتی اور دسعتِ مطالعہ کی نما پرطبری کی اس تادیخ کے مقام دمرتبہ سے خوب واقف ہے دہ آپ کے دعوی بلادلیل کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کرنے گا ،اور اگر علی بنیاد پر اپنے دعویٰ کو تابت کرنا جا ہیں گے اور تبوت و شہادت کی تلاش میں تکلیں گے تو ہر قدم پر آپ کو آپ کے دعویٰ کے خلاف می تبوت و شہادت ملتی جائے گی ۔

اس تقسیم سے سہ بڑا نقصان یہ موگاکہ برکتاب نا قابلِ اعتبار موجائے گی اور الم علم کا اعتبار موجائے گی اور الم علم کا اعتبار موجائے گی اور الم علم کا اعتباد المحقوائے گا۔ اوراس کتاب کی بنیا دیر بعد میں لکھی جانے والی بم سے اسلامی ماریخوں کا دار و مدار ہے۔ اس لئے دہ تمام کتا ہیں اور ماریخین بھی نا قابلِ عقاد اور نا قابلِ عقاد اس فاری کی جن میں ناریخ طبری سے استفادہ کمیا گیاہ ہے۔ اس الم کا اس لئے اس ماریخ کا اس لئے اس میں جانے گا اس لئے یہ میں جوجائے گا اس لئے یہ میں جوجائے گا اس لئے یہ تقسیم سی حینیت سے قابلِ قبول نہیں موسکی ،

روابتوں کی علی بنیاد پر تردید ہونی چاہئے، ہمارے با تھوں میں فن اسماء الرجال اور فن جرح و ایت اسماء الرجال اور فن جرح و ایت اس کسو فی برکھری تابت اس کسو فی برکھری تابت اس کسو فی برکھری تابت منہیں ہوتی تو اس کور تری کی ٹوکری میں ڈال دینے کا ہم کو حق حاصل ہے، خو دطبری کو کھی اس کا اعتراف ہے کہ ہم نے روابتوں کی صحت وصدا فنت چا بیخے کی کو ششن ہیں کو کھی اس کا اعتراف ہے کہ ہم نے روابتوں کی صحت وصدا فنت چا بیخے کی کو ششن ہیں کی ہے ۔ بلکہ جورطب دیابس روابتیں ہم کمک بہونی ہم ہے ان کو اسی طرح الحفید الول کی خرداری ہے کہ وہ جوابرات کو برکھکرالگ کرمے اور خزف ریزوں کور تری کی ٹوکری میں ڈالدے ،

چونکداس بحث کو ہم نے اپنی کتاب قراری طبری کا ایک تحقیقی جائزہ "بین فقسل محصدیا ہے ۔ اس لئے سلسلہ کلام ہیں ختم کیاجا تاہے ۔ اس لئے سلسلہ کلام ہیں ختم کیاجا تاہے ۔ اس کے الائم والملوک مطبوع وارالفکوچ اص ہ ۔

حضرت الولوى وريسو سرول في عليه الروسول في عليه الروسول في القبال والدي ما بجسال الكليدال

بريشي والرحل والجيم ا

کونسته مدی عام اسلام خصوصًا مهند و پاک کیلئے عجیب مد وحب زری عامل ری کے اس میں خلافت عثما نید کا اس ورج و دب ہوا اس میں فادیان سے انکارختم بنوت اوروعو بے بنوت کا فقذ الحقا۔ اس میں فقنہ انکار حدیث نے حتم لیا ، اس میں عیسائیت نے این اجال جھا نبوت کا فقذ الحقا۔ اس میں معمن مرت نے حتم لیا ، اس میں عیسائیت نے این اجال جھا کی جربور کوشش کی ، اس میں مسلانوں نے مسلانوں پر تیخ تکفیر بے نیام کی اسی میں فرق باطلہ نوم تقل روب دھار کرام لیام اور اہل اسلام پر کمند میں ڈائی ہو لیکن فالق کا اسلام اور سانوں پر کوئی آذا کوش آئی ہو لیکن فالق کا اس میں میں ورک گا آئی ہو لیکن فالق کا اس میں میں درکھ اور کھوا کی عنایت ہوئی کداس نے مہند ورستان کے ایک قصید دیو بند میں وارا اور کوئی کی بنداور کھوا کی عنایت ہوئی کداس نے مہند ورستان کے ایک قصید دیو بند میں وارا اور کوئی کی بنداور کھوا کی عنایت ہوئی کہ اس کے ایک اور اور کار اور تاریخ ساز شخصیتیں پریوام ہوئی وجنوں کے مرباطل توت سے مکر کی مرباطل توت سے مکر کی مرباطل توت سے مکر کی اور این کوئی کوئی اور ان ورائٹ والٹ والٹ والٹ والٹ کوئی میں درگ کے مرباکے میں درگ کے مرباکے میں دیک کے مرباکے میں درگ کے مرباکے میں درگ کے مرباکے میں درگ کے مرباکے میں درگ کے مرباکے میں دیا جو اور ان میں مواد کے میں درک کے مرباکے میں درک کے مرباکے میں درک کے مرباکے میں درک کے مرباکے میں درگ کے مرباکے میں درک کے مرباکے کوئی میں درک کے مرباک کے میں درک کے مرباکے کھوں کے مرباک کے مرباک کے میں درک کے مرباک کے مرباک کے مرباک کے مرباک کے مرباک کے میں درک کے مرباک کے مرباک کے مرباک کے میں درک کی دورک کے مرباک کے

جل مت عنب اک ہواکر جمن مرور کا جل کی ای ایک مگرایک ستاخ نها اعم جسے دل کہیں ہوا ہے رہے

ہم ذیل میں چندا کا بر کے چیند دا تعات درج کریں گے جن سے باسانی معلیم ہوجاً کا ان حضرات کی ان ہے ہوجاً کہ ان حضرات کی ان ہے ہوتا تھا ہوں اور ہر مرحلے میں جان کی بازی تک مگادینے سے گریز نہ کرنے کی اصل وجہ کیا تھی ، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ان حضرات کو اپنے آ قار حج تلحالین خاتم النبیین حضرت محرمصطفے احریج تبیاصلی التر طیہ و لم کے ساتھ والہا نہوشنق ، محبت ہمتیات اور آپ کے لائے ہوئے دین عزاد کے ساتھ بیارتھا اور بس! اس کی خاطر سب کچھے کیا بسب کھے کیا بسب کچھے کیا بسب کچھے کیا بسب کچھے کر دے ہیں۔ اور سب کچھے کرتے رہیں گے۔ دانش رائٹر)

تو حبد کی اما منت سینوں میں مہارے کی آسان نہیں مٹانا نام ونشاں ہمارا ، قبل اس کے کہ جمتہ الاسسلام حصرت مولانا محد قامیسم صاحب نا نو توی کا تذکرہ جمیروں مناسب معلوم ہونا ہے کہ پہلے دارالعصلوم دیوبند۔ دیوبندیت، اورا کابردیوبٹ دیکے ضمن میں تین بیانات میٹیس کروں۔

وارالع ملوم كياسي و حفرت مولانا حبي البحل قاسى مل مدير الهامكر دارالع ملى مل مدير الهامكر دارالع ملى مل مدير الهامكر دارالع ملى السياح المرابع المراب

فاصان خداک دعائے سوگا ہی کا تمزہ ،علائے حق کے جذبہ این اوقربانی کا مظرم کا ہدین اسلام کے جہدداخلاص کی لازوال نشان ،علم ومعرفت کا حسین امتزاع ،مسلمانان صند کے حیات تل کی عراط مستقیم اور الامذ مہیبت کے اس دور میں اسلامی تہذیب وتمرّن اور دین آثار وا تدار کا نقیب دعلہ دار ، تاریخ اسلامی کی اوّلین درسگاہ ۔صفر کی یادگاراد وکس جمیل -اورمر باطل فقفے کے خلاف برصغیری واحد اسلام چھاڈنی ۔۔ اور تربیت گاہ حریث

دمین دارالع بی ایم بی می محقق العصر خرت علام واکر خوان الای می محقق العصر خرت علام واکر خوان و می در ماحب خلا و ایم ایم و بارک می برمنگی می بر فرائے میں کہ دارالع و بوبدک ماریخ سنتقل مکتب فکر کا بان نہیں اور نہ مسلک اکا بردیو بندی تاریخ دارالع و بوبندی تاریخ سے شروع موق ہے بلکہ تمام اکا بردیو بندا نہی عقائدوا فکار کے بابندر ہے جو قرون نیا شخص مود بہا بالجر سے مما انا علید داصحابی کی مقد س ورانت کے طور بر طیح ارہ سے دیوبندی بالجر سے مما انا علید داصحابی کی مقد س ورانت کے طور بر طیح ارہ سے دیوبندی کی کامل اتباع کی مسلک علی کا مام نم تھا بلکہ سدف صالحین اہل تحقیق کی کامل اتباع اوران کی تعدید داخل عت اور فرد عات میں امام اعظم ابو حین فرکا صب بی برام کر تھا بیرا عقائد میں اہل سنت والجماعت اور فرد عات میں امام اعظم ابو حین فرکا صب برام کر تھا۔

قد اور دار الع کوم دیوبند یور سے ایت میں مسلک فکر کا صب برام و سام میات صراح اس اس اللہ میں اس میں اس میں ان میں مسلک فکر کا صب برام و سام میات صراح اللہ اس میں اس میں اس میں اس میں ان میں اس میں ان میں اس میں ان میں اس میں ان کی کا میں ان میں ان

ا كا برك الالعسلوم كيار تحفي اس كاجواب باكستان كمشهوعالم دين جمس مولان محرّق عمّان صاحب مترظله كي زبان سنته ؛ فسره ته جير -

اس کاجواب مختصر نفظوں ہیں بول جی دیا جاسکتا ہے کہ دہ جبر القردن کی بادگار تھے سلف صالحین کا نمونہ تھے۔ اسلام مزاج دمزاق کی جینی جاگئی تصویر تھے سیکن ان مختصر جبلوں کی تشمیر تو نفسی کے لئے دفت رہی ناکا فی ہیں اور جی بات توہی کہ ان کا فعصوصیا ت کو نفظوں میں سمیٹنا مشکول ہی نہیں تقریباً ناممکن ہے اس لئے کہ ان کی مصوصیا ت کو نفظوں میں سمیٹنا مشکول ہی نہیں تقریباً ناممکن ہے اس لئے کہ ان کی خصوصیا ت کا تعقل در مقیقت اس مذات و مزاج سے ہے جو حضرات صحاب کرام و کی سے توں اور مذات و مزاج وہ چیز ہے جسے محسوس تو کی اجامکتا اور مذات و مزاج وہ چیز ہے جسے محسوس تو کی اجامکتا ہے۔ میکن الفاظ کے ذریعے تھیک تھاک بیان نہیں کیا جاسکتا جس طرح کلاب کی

خوشبوکوسونگھا توجاسکتا ہے سبکن اس ک پوری کیفیت کو العندا فا میں ڈھانیا ممکن مہیں ۔ اس طرح ان حضرات کے مزاج و مذاق کو ان کی محبتوں اور ان کے واقعات سے سمجھا جاسکتاہے مگر اس کی منطق تعبیر ناممکن ہے ۔ ( وارا کھٹ دم دیو بند نمبر مسلالا) ان تین بیانات سے دارالعث اوم دیوبند، دیوبندیت ، اورا کا بردیوبند کے فعدو خال ان کی ہوگئے ہیں کہ سیکتے ہیں کہ

اذاجمعتناياجربيهجا مع

اولئك ابان نجشى مثلهم

حضرت مولانا نا نوتوى اورباركاه رسالت آب كالمترعلية ولم

مجۃ الاسلام مفرت بولا نامحد قاسم صاحب نانوتونا کا سلسلہ نسب سیدنا مفرت ہو مکر صدیق سے جاکرملما ہے ۔ آ ب داوالعش ہوم دیو مبدکے سٹر پر سمت اوّل اور عارف بالڈرھنز حاجی ا ماد السّرصاحب مہاجر مکی کے مربدو مجاز تھے ۔ مفرت حاجی مشاع ، مفرت نانو توی جسکے شعلق فرایا کرتے تھے کہ :

حی تعا فی است بندوں کو جواصطلاقی عالم نہیں ہوتے ایک نسان (زبان) حلا کرتے ہیں جنا پنہ حضرت شمس تبرینری کو مولانا روم سان عطا ہوئے جنوں فیر شمس تبرینری کے علوم کو کھول کھول کر بیان فرا دیا ای طرح جھے کو مولوی محدواسم نسان عطا ہوئے ہیں رسوائی اسی جلدا میں ہے وسن العزیز میں المبریث و خاسم نسان عطا ہوئے ہیں کہ ایک بر تبد حضرت حاجی صاحب کی مجلس میں امیریث و فال ما میں خرا کا تذکرہ ہور ان نا اوران کے مناقب بیان کے جارب کے حضرت حاجی صاحب کی محاسب میں مولانا امریک خوا کے دولانا افر تو تی کی طوف اشارہ کو کے فرایا کہ اوران کے مناقب بیان کے جارب مولانا امریک قرایا کہ اوران کے مناقب بیان کے جارب مولانا افر تو تی کی طوف اشارہ کو کی دولانا کا و تو تھے ہی ۔ کوئی ہما و سے اسما میں کو بھی دیکھے مولانا اوران کے داروا صفاح کے دولانا کا مولانا کا

ای طرح ایک مرتبه فرمایا -

اگری تعدانی مجدسے دریافت کرے گاکہ امادانٹرکیالائے توبیں قام اور کشیر کی الدانٹرکیالائے توبیں قام اور کشیر کی کومپیش کومپیش کومپیش کومپیش کومپیش کومپیش کومپیش کروں گاکہ بیالے کروا عزام اور کا کہ بیالے کروا عزام اور کا کہ بیالے کروا عزام کی میں میں اور کا کہ بیالے کی میں کا کہ بیالے کی کہ کہ بیالے کی کہ بیالے کہ بیالے کی کہ کہ بیالے کی کہ بیالے کہ بیالے کی کہ بیالے کی کہ بیالے کہ بیالے کہ بیالے کی کہ بیالے کہ بیالے کی کہ بیالے کہ کہ بیالے کی کہ بیالے کہ بیالے کہ بیالے کی کہ بیالے کی کہ بیالے کہ

حضرت ماجی صاحبے کی یہ الہائی تحریریمی ملاخطہ فرایتے !

جوآدی اس نقرسے بحبت عقیدت اورارادت رکھتا ہے اسے جلسے کرمونوی محتقاً اور بولی کھا کہ مونوی محتقاً اور بولی کھا کہ اسے جلسے کہ مونوی محتقاً اور بولی کہ الات کے جامع ہیں جبری طرح ملکم مجھے سے بڑھ کر شمار کرے اگر حبے معالمہ برعکس سے وہ میری جگہ اور میں ان کی جگہ ہوں ان کی صحبت کو غذمیت مجھے کیونکہ ان جیسے آدمی اس زمانہ میں نایاب ہیں -

(ضيارالقلوب ص-

ایک مرتبه معرفت حاجی معاصب فی معرفت نا نوتوی کی حاف است ارده کرنے ہوئے فرایک ا ایسے دوگ کمجی پہلے زمانہ میں ہوا کرتے تھے ۔ اب مرتوں سے نہیں ہوتے دسوائح قاسمی جلدا میں ا

اور پیرسات می حفرت نانوتوی کے رفقان کے کو جےسے والیسی پر دصیت فرائی کہ ا مولوی معاصب کی تحریر و تقریر کو محفوظ رکھا کروا و رفنیمت جانو (ایضاً ما کا کا) براس بابرکت ہے کا ارت او فران اور دصیت واعلان ہے جوعلی نے دیو مبراور ملک بر میلی دونوں کے نزدیک قابل احترام ہے۔ اور و ونوں مکتب فیکر ان کی عزت و خطمت کے قابل احترام ہے۔ اور و ونوں مکتب فیکر ان کی عزت و خطمت کے قابل جی مکتب فیکر کے مولانا سعیدا حرکا ظی نے اپنی کما الجی المبین میں حضرت ماجی صاحب کو علمار جی اور علمار امل سنت میں شعمار فرمایا ہے و مسال

علاده ازی وقت کے مسلم عندالکل قطب اورمشہدر روحانی شخصیت حفزت مولانا شاه فعنس رمن گئے مرادا آبادی کی بیرشهادت می بیر صلیحیته ا مولا نامحد قاسم کو کم سن می میں ولامیت رس گئی (کمالات رحمانی مسکلا) اس کے بادبود بولوگ حفرت جرالزام واتہام رکھتے ہیں وہ خود عور کریں کہان کے اس کے بادبود بولوگ حفر کریں کہان کے اس الزام سے کون کون سی تحصیلنیں مجروح ہورہی ہیں ؟-

حصرت نانونوی کوای مجوب بی آخرانرا سی الترعلیه و الم سے کمس قدر شق تولت مقادر آپ کے ارت وات گرای کا کس قدر پاس نفا اسے جید واقعات اوراد شاوات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں اورائتماس کرتے ہیں کہ دیگاہ تعصب کے بجائے مقت کی مینک لگا کران واقعات وارشاوات کو بڑ صبی ۔ اور فیصلہ کریں کہ کیا ایسا شخص دنو ذبالٹر، گستاخ رسول کہلانے کا سیخت ہوسکتا ہے۔

(۱) حفرت بولانًا محد فاسم صاحب نا فق عدب ج کی سعادت ما مسل کرنے کے لئے تشریف لے گئے۔ فراعت کے بعد جب مریۃ الرسول سی الترعیب ولم کی طرف روا کی موق ور پارجیب سے کئی میں دور ہی سے گذبر خفرا ر بر تنظر پڑتے ہی ابنا جونا اتار لیا حالا تکہ وباس سے راستہ فرکدار بیھے کے مکراوں سے بھرا تھا مگرآ ب کے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ دیا ر جیب بین ہوتا بہن کر جلا جائے نامعلوم کس مقام برحضور پر فور مسلی الترعیب وسے اقدام مبارک برط ہے ہوں اور میری کیا مجال کہ میں جو تا بہن کر اس مقام برحیوں بھر ہے اقدام مبارک برط ہے ہوں اور میری کیا مجال کہ میں جو تا بہن کر اس مقام برحیوں بھر ہے کے رفیق سفر مولا نامی برخوں خواں مرح من فرائے ہیں کہ ، -

جب مزل بمنرل مدید سے رہے کے ذریب مہارا قافد بہم نجا ہے روضہاک جناب بولاک رصلی استر میں نظرا تاتھا فرد خباب مولانامرح م نے اسیے نعلین اجھے الاکر معنی میں دبائے اور با بر مہنہ جانا سے روح کیا۔ (سوائے قاسمی جلاسا صلا) سینے خوالا مسلم محزت مولانا حسین احد مدنی اس مفرکے متعلق خریر فرلم تے میں کہ جناب مولانا او توئ چند منزل برا برجی او مط پر سوار نہ ہوئے حالانک او فرط ان کی اور فرط ان کا موجود تھا اور خالی کھا بیریس فرم بڑگئے تھے کا نظ کے تھے مجھوں اور لوکھے محکوم کی تھی میں اور لوکھے محکوم کی کا منبی میں بالکل میں جو گئی تھی۔ نہ آپ کی فرایر محکوم کی کر ایک کا موجود کی تھی۔ نہ آپ کی فرایر

تنکوہ آیا نہ جہرے براس کے آثارظا ہر موے وادر ہوتے می کیسے ؟ یہ قودیا جیب ہے یہ انکوہ آیا نہ جہرے واجیب ہے یہ ان میں اور کیا دخل اور کیا مجال ؟ یہ قودہ مقام ہے جہاں ہزاروں جانیں میں فدا موجائے بھر بھی یہ کہا جائے گا کہ ؟

حق توبيسه كدحق ادا نه موار

ویکی توسی کر صفرت نانوتوی کو مدینه منوره اور گفید خطرار دمکین گنیدخطرام است مان کس قدر حقید ترکیب و ایستگی دفر فینسگی تنی ادر یہ می ویکے کرکیب اعاقانم اور مجتانہ طریقہ اختیار فرما کرانی فرط محبت کا اظہار فرما یا یہ ساری عقیدت و محبت حضرت مسیدالا نبیاد والمرسین صلی الشرعلیہ و لم بی ک وجہ سے توسیع ورنہ یہ ایک سنگلاخ رقبہ بیتھرین زمین ہے۔ اس میں جو کچھ می ہے اور حبنا کچھ می ہے وہ سب کا سب مجو ب دب العلیین خاتم النبیین صلی الشرعلیہ و لم بی کی بدولت اور آب می کے واسط سے سے۔ اس مین ترانی برآہ یا اورہ کے انفاظ کے نہ زخم کی کوئی برواہ کی، مضد مید اس مین تران برآہ یا اورہ کے انفاظ کے نہ زخم کی کوئی برواہ کی، مضد مید کلیف کولاحت میک دان سے فرحت ولڈت حاصل کرتے ہوئے دیار مجوب کی طرف کشان میں میں خوت ولڈت حاصل کرتے ہوئے دیار مجوب کی طرف

مجرعقیدت کے سجدے لٹاکران کا دارات لام آرہاہے۔

مفرت ناذتوی مخود بی امی کی طرف استاره کرگئے ہیں کہ۔

نلک پیمینی دادرسی میں توخیرسی از میں پرصبادہ نما میں محسم مختارا فلک پیمب سمی پرہے نہ ناف احمد نرمین پر کچے نہ ہو پرہے محمدی مرکارا عراض پر گرفزش مجاری ہے ترہے اسفائے جس میں محو نواب ہے کون دمکال مجارا

میرا درمیرے تمام اکابرکاعقیدہ ہے کہ آن مفرت می انترعلیہ و م کی ترمبارک وہ حیتہ ہوا کہ میں میں اور فولیت و مقام جو آنچ جسداطہر سے متصل اور ملام اسے دہ عرض علیم سے جی زیادہ مرتب اور فولیت و مقامے اور فولیت و مقامے ا (۳) حضرت الوقوی نے اپنے ہروم مرخد حضرت حاجی المراد الله صاحب کن برقیاد سے میں انگریزوں سے جہاد کیا اور سائل کی مشہد الوان میں ہیش ہیں ہیں رہے۔ انگریز کومت کی طف سے آب کی گرفت ری کے وار شر جاری ہی ہے اور انسام مجی مقرد کر دیا گیا تھا وار نظی خرسنکر دوست احباب تعلقین ومتوسلین الملذہ واعر ہ فی مصلحت کے بیش نظر دویوس ہوجانے ہرا حرار کیا رجبور ہو کر آب ایک مکان میں رویوش ہوگئے۔ تین ون مک آب اسی مکان میں رہے۔ جب جو تھا دن ہوا تو گرست تنہائی کو خر ہا و کم کم باہم من ایس ہوئے اور دوبارہ تشریف نے آئے خلصین ومتوسلین نے جب آب کو باہم دیکھا توجران موسے اور دوبارہ تشریف نے آب کو باہم دیکھا توجران موسے اور دوبارہ تشریف نے آب کو باہم دیکھا توجران موسے اور دوبارہ تشریف نے آب کو باہم دیکھا توجران موسے اور دوبارہ ترویش ہوئے در دوبارہ تشریف نے آب کو باہم دیکھا توجران موسے اور دوبارہ تشریف نے آب کو باہم دیکھا توجران موسے اور دوبارہ تی ارتفا دفر بایا کہ۔

 سنره پر بهلااید دنگ کرونے پاؤں برکید اور کیونکراستعمال کے جاسکے ہیں ؟ خرشیخ الامشلام حمین احرما حب مدنی وقت الشرعی تحریر فرلمتے ہیں کہ: حضرت نافوتی نے تمام عرکی فت کا جرتا اس دجسے کہ قبہ مبارک سنر دنگ کا ہے نہیں اور الشہاب الثاقب مراہ ہے)

اندازه فرادیں معفرت انوتوی کے اس عشق دمحبّت کا کر گنبرخضرا مسکفا ہرنگے ساتھ بھی س قدرمقیدت اوراس پر فدا اور قربان نتھے۔

دم) ایک مرتب حضرت مولانار شیداحد صاحب گفتگو کی نے حاضرین مجلت فرایا کہ مولانا محد قاسم صاحب نانوتوی کو کلاب سے زیادہ مجت تھی جانے بی ہوکیوں تھی ؟ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک ضعیف حدیث میں آ باہے کہ کلاب جناب رسول الشرعلیہ و لم کے عرق مبارک سے بنا ہوا ہے ۔ فرمایا کہ ماں حدیث ضعیف ہے مگر ہے تو حدیث ۔ دار واج ثلث

کیا بیشش دمخت ک معراج نہیں ؟ که گلاب کوآنخصرت میں انٹر علیہ وہم سے ایک تعلق ہے اس کے مجھے سبسے زیادہ مجبوب ہے۔ اس مدیث کی صحت اور ضعف سے اس وقعت مجت نہیں تبلانا عرف یہ ہے کہ مصرت نا نوتوی کو آنخصرت میں انٹر علبہ کر سلم سے کس قدر عقیدت د محبّت تھی۔

(محذین کا قاعدہ ہے کہ منعیف روایت بالخصوص جب کہ وہ متعدد طرق سے نقل کی جائے فعنائل میں عبر ہوتی ہے۔ نفائل در ور شریف از حفرت سننے الحدیث حالیہ ، مگر عقا مُرک معاملہ اس سے مختلف ہے عقا مُدے گئے بکی اور سے حدیث کا ہونا عزوری ہوگا۔)

(۵) اصح الکتب بعد کتاب اللہ یعسنی بخاری سندیف جن کے ۲۵ پارے محدث مہا رہوی حضرت نافہ توی کے قاسے ہیں۔ یہ حاسنیہ حضرت موافی ما جب اور آخسر کے ۵ پارے حضرت نافہ توی کے قاسے ہیں۔ یہ حاسنیہ بخاری سندیف برصفر کے اور آخس میں میں مقدول و معروف ترین اور متداول ہے۔ آنحفرت میں العظم المتاب بخاری سندیم بیات و مقدم میں المتاب بھا دی مقدم اللہ مقدم اللہ مقدم اللہ مقدم کے تعاملے کا در آخر میں مقدم کے تو اس کا مقدم کے اللہ مقدم کے در آخر میں مقدم کے در آخر میں مقدم کے در آخر میں اور متداول ہے۔ آنحفرت میں اللہ مقدم کے در آخر میں مقدم کے در آخر میں مقدم کے در آخر میں اور متداول ہے۔ آنحفرت میں اللہ میں مقدم کے در آخر کے در آخر میں مقدم کے در آخر کی مقدم کے در آخر میں مقدم کی کا در آخر میں مقدم کے در آخر کی مقدم کے در آخر کی سند کی کے در آخر کے در آخر کی کا در آخر کی کا در آخر کی کی کے در آخر کے در آخر کی کے در آخر کی کے در آخر کے در آخر کے در آخر کے در آخر کی کا در آخر کے در

ی مدین مبارک کی خدمت سے برط محکراورکوٹسی دو لت بوکٹی ہے ۔الٹرتعالیٰ شائنے آپ سے یہ خدمت بھی لے ل اور یہ اتنی برای خدمت ہے کہ آج تک علمار ومحد میں اسی ماست کواصول کے طور پرسل مفر کھتے ہیں اور جہاں جہاں بخاری سنسرلیف طبع ہوئی اسسی ما سنبر كرساته طبع بون سے . اس كرساتھ ساتھ جب المخضرت ملى المنزوليك لمك کی نبوت کی مجت آئی اور فرق باطلہ نے ..... اس میں تا دیلات و محربیات کا دروازہ کھو <del>گ</del>ے ك كوشش كى توآپ فى مسئلەخى نوت بركتاب مستطاب ، تحذى دالغاس تحرير فرائى جس يى آب آ محفرت صلى الترعلييو لم يرنلوت كوبرطرة سيحتم فراما نابت فرما كرجهال رسول التثر صلى التّر عليهُ وللم سيعشق دعلقيدت كا اظهاركباب وأوبي فرق باطَله كم ينتي كوفي حكمكم

و ۲ ) حضرت انوتوی منے بی کریم صلی الشرعلیہ کو کم ک شان اندس میں نعت شریف کا بھی نندار بیسی کیاہے رینداشعار ملاحظر مجیجے.

بربرشو سے عشق رسول مولیکانظار تاہے۔ اور تبر برشوسے بنہ جلنا ہے کہ آب کے قلب بن مخفور م معالم میں مراس بار ایک انتقار تاہے۔ اور تبر برشوسے بنہ جلنا ہے کہ آب کے قلب بن مخفور م

امپرشکریعبرال،مستبرابرار وورشس الراورانبيار جيسس نهار ترد كالكسى مينبس مكرة وتعار بحريب بيب اتنى بهينه كايا بكاامتساد كربوسكان مرينه بين مبسوانام شاد مرون تو کھائیں مدمنے کھے کومرع ومار كرم حضور كرومنه كياس ياس فار كه جائے كوچ اطهريس تيرے بن كے غبار مندج بالااشعار بلاعايت ترتيب لميش كغيس اسكاية تصبيرة تقريبًا اها الشبارم

توفخ كون دميكال زبدة زمين زمال توبوك كل ب كرشل كل بي اورني جہاں کے سازے کمالات ایک تجھیم ہیں جوانبار میں وہ آگے تیری بوت کے اميدي المكول بي ليكن برى اميديج جوں توسائے سطان حرم کے تیر چرو اوا کے با دمری مشت خاک کوہر مگر مد پر تبرکہاں مشت خاکتاہم کا ستل ہے بیتمام اشوارعشق ومجتت ،عقیدت والفت ،عربت وفطمت میں او دیم میں

ك معلمت أدر مبتت كوي كوف كر بعرى موال ب

## مخفیق مریث (رجال برابلطر مولانام میداند تا ماطی

مجع کومولگیناک اس تحقیق سے آلفاق نہیں بلکہ علی میڈیت سے سند پر افتلاف ہے۔ اور قبل اس کے کہ میں اس پر کچیوع من کروں مولانا موصوف کی پر تحقیق ناظرین کے سامنے من ومن بہشس کردینا خرد میں سمجت امہوں تاکہ سی صاحب کو قطع و بربیریا صدف اصاف خر یامن مانامطلب نکالے کے الزام نگانے کاموقع ہی نہ ملے نیز نافرین کے ساسسے مستلہ کا دونوں وضح موجودرہے آکہ وہ دونوں وضح دیکھکرانی صحیح رائے قائم کرسکیں کیونکہ مولانامودودی صاحب کی خود برایت ہے کہ :-

برکسی بڑھے لکھے آدمی کیلتے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ محض یک رف مطالعہ پراینا ایک دہن بنانے اور دوسے ارائے دیکھنے سے انکار کریے ہ

معلیہ بیت مہر بہت ، روروسیو کے تعلیم است معلیہ و تا کہ ا د ترجمان القرآن لاہور سور جولائی کلا الذم جار مساحد ، نے مولا ناسے سوال کمیا مولانا کی تحقیق سوال دجماب دریا ہے۔ وہ سوال دجماب درج ذبل کھیے۔

تحقيق كديث رتجال

بیکوسی کرم بان العت رآن میرکس ماحینے سوال کیا تھا کہ "کانے دقال کے متعلق شہوری کے دوہ کہیں مقیدہے تو آخسر وہ کون سی جگہ ہے ؟ آج دنیا کا کونہ کو نہ انسان سنے عبدان ماما ہے ہیر کیوں کانے دقبال کا پہنٹ نہیں جلنا یہ اس کا جواب آپ کی طرف سیے یہ دیا گیا کہ "کا ادتبال وغیرہ تو افہانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں "لیکن جہاں کے یہ دیا گیا کہ "کا ادتبال وغیرہ تو افہانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں "لیکن جہاں کا مذکرہ موجودہے میں کی تصدیق بخاری وق

که یہاں ہم رسائل دسائل کے ابتدائی ایڈلیشن سے مولانا کی تعین نقل کردہے ہیں بعد کے ایڈلیٹنوں میں سنتے ہیں مولانا نے عبارت بدل دی ہے مگر بھر بھی نظریہ وہی ہے چو پہلے ایڈلیٹن کا ہے - بلکہ بعد کی عبارت اس بہل عبارت کی مزید تا میر کرتی ہے - عبارت بدلے کے بعد مجی جب مولانا کا نظریہ اپنی جگہ برقرادہے تواضلاف ہی برقرادہے - ۱۲ ابودا ؟ د ہتر مذی سشرے السنة بہم فی کے ملاحظ سے کی جاسکتی ہے ۔ بھرآب کا جواب کس س سند برمبن ہے -

جواب،

بین نے مس جیز کو انسانہ قرار دیاہے دہ یہ خیال ہے کہ دخال کہیں مقید ہے۔
باقی رہایہ امرکی ایک بڑا فقنہ برواز (الدجال) ظاہر ہونے والا ہے قواس کے متعلق جو
اطاریت میں خبردی گئی ہے۔ میں اس کا قائل ہوں۔ اور یمیشہ اپنی نما زمیں وہ دعارا آورہ
بڑھا کہ تاہوں جس میں مبخلہ دو سے تعوذات کے ایک یہ بھی ہے کہ اکھونے والک حِن فِن فِنْ الْسِیْنِیم الد جال،

دجاں کے متعلق جننی احادیث بنی صلی الترعلیہ ولم سے مردی ہیں۔ اُن کے مضمون پر مجبوی نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ حضور کو الشر تعالیٰ کی طرف سے اسس معا ملہ میں جوعلم ملاتھا وہ صرف اسی حد تک تھا کہ ایک بڑا دخال ظاہر ہونے والا ہے۔ اوراس کی ہے اور یہ ان خصو صیبات کا حارا بل ہوگا۔ لیکن آپ کو یہ نہیں تبایا گیا کہ وہ کب ظاہر موگا اور کہان طاہر ہوگا ، اور یہ کہ آیا وہ آ بسکے عہد میں بیدا موجیکا ہے۔ یا آپ کے بعد سی زمانہ میں بیدا ہونے والا ہے۔ ان امور کے متعلق بیدا موجیکا ہے۔ یا آپ کے بعد سی زمانہ میں بیدا ہونے والا ہے۔ ان امور کے متعلق بیدا ہونے کی بارے میں آپ خود شک میں تھی آپ

که بعد که ایدنشنول مین پرخط کشیره عبارت نکال دی گئی ہے اور اس کی جگر مندرج دیل ممارت نکال دی گئی ہے ۔ عبارت مکمی گئی ہے ۔

كبى آپ نے بیغیال فاہر فرمایا كہ وتجال خسداسان سے انتھے گا كبى بركراصغهان سے اور می یک در مان کے درمیان علاقے سے پیر کھی آج نے ابن صیا دنای اس بودی نيخ برحومدميذين غالبًا سنده ياستده بين بيداموا تفا يرضبه كباكرث يديبي دقاكم مو-اور آ خسری روایت برسے کرسافہ میں جب فلسطین کے ایک عیسانی راہب تمیم ماری آ کراسلام قبول کیا ا درآب کو یفقندسنایا که ایک مرتبه وه سمندر می رفالبًا بحرروم یا بحرعرب سفر کرت بويخ ايك غيراً بادحب زيريمي ببنجيه اورومال ان كى ملاقات ايك عجيب فنص سع بوكّ اور اس فانغیں تبایا کردہ خود ہی د توال سے نو آٹ نے ان کے بیان کو بی غلط باور کرنے کی كولى وجه نسجى البنداس برابين مشك كالطبار فراياكه اس بيان كى روح سے درجالى، بحروم ، یا بجورب میں ہے مگر میں خبال کرنا تھون کدمنشر ق سے ظاہر ہو**گا۔ ی**ہ ترق<sup>د</sup> دا<del>قال</del> توخوذطا ہر کرا ہے کہ یہ باتیں آپ نے علم دی کی بنا پر نہیں فرا کی تعین اور آپ کا کمان وہ بہتر نہیں ہے جو خصے می جیز نہیں ہے جن کے صبح نہ ثابت ہونے سے آپ کی بنوت پر کوئی مسرف آ ماہو۔ یا دبقيه ماستيه في الدونون عبارتون من صفولاك ارشادات كوفلن وقياسس كها كياس جب كم دهارشادات اخبارغيب واموردين سيمتطق بي يسطال مهدكميا انبيار عليم السلام فيب ک جرب اینے قیاس سے دیتے رہے ہیں ۔اس کے این دیکھاجا نے بنوت اور کہائت کا فرق له يهار كبامارا سي كه آت في ميان فا مرزمايكي بداور مي -- وسوال مي كم کیا صورم این خبالات کی بیروی کے بتے آزاد تھے ؟ دیکھے خودمولا مای کی کماب معمد بوالت منت ياكتاب خامد مله كياست برن كاكول تطعى نبوت يمي ب و مني كتاب خامب سله سوال سے کہ " میں خیال کرا ہوں یہ کا ترجہ کماں سے کیا گیا جب کہ صریت کے الفاظ يرين يريد لابل من قبل المشق ماهو، لابل من قبل المشرق ماهو، لابل من تبل المشرق ما حووادمى بيدې الى المشرق " دمسلو، دد يجه كتاب نيامر توبي مغوى) مع میح نه نابت بونے سے " یہ کہ غازی کررہاہے کہ د لٹنا حفود کی انتظیر و کم ک دی ہوگی خرد کی غلعام ہے کے قائل ہیں - «جیعات پرمالیا ہر)

جس پرایمان لانے کے لئے ہم کلف کئے گئے ہوں پھرجب کہ بعد کے واقعات سے ان باتو ی تردیزی موجی کھیے۔ جواس سلسلے میں آمیے نے گمان کی نمایر فرمان تعیس تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ خواہ مخواہ ان کو عقائر میں داخل رکھنے براصرار کیا جائے۔ ابن صیاد برآ ہے کو ستبر ہوا تھا ت پر وہی د تبال ہوا در تصرت عرض نے تو تسم می کھائی تی کہ یمی د جال ہے مكربود مي وهمسلمان بوا، حسرمين بي رباحالت اسلام مي مرا اوراس كي نماز خبازه مسلمانوں نے پڑمی ۔اب اس کی کیا گھا تشن باتی رہ گئی کہ آج مک ابن صیاد پر دیجال ہونے کامشبہ کیاجا ا رہے۔ تمیم داری کے بیان کوحضور انے اس وقت تقریباً میچے سمجھا تھا مگر کیا ساوم تیره سوبرس کی اس شخع کا طا برنه مونا جیسے حصرت تیم نے حب ریسے میں محبوس دیکھاتھا یہ نابت کرنے کیلتے کا نینہیں ہے کہاس نے اپنے دجال ہونے کی جو خرحفرت تميم كودئ تعى وه صيح نه تعى حضور كو اينے زمانه ميں يداندايين ما كرمت يدرقبال آ می کے عبدی مین طاہر موجائے یا آج کے بدر کسی قریبی زمانہ مین طاہر ہو لیکن کیا ساز <u>تیره موبرس کی تاریخ نے به نامت نہیں کردیا کہ حضور کا اندلیٹ میجے نہیں تھا۔ اب ان چیزوں کو</u> اس طرح نقل دروایت کئے جانا گویا یہ می اسلامی عقائد ہیں نہ تواسسلام کی مجمعے نماینرگی سیتے رَبَقِيهِ حَاكَتْ بِرَصْ اللَّهِ مَا كُومُ عَلَيْ مُنْ مِنْ مِنْ أَنْ يَرْمُولُواْ كَهِ رَجِيعُ مِنْ كَرَحُرف بَهِينَ ٱلْأَجِب كريها ل يدعا لم تعاكد آب سسلى الشرعلية ولم ك غوشى يعى مندو يجت قرار دى ماتى تقى - اور آب صلى الترطبيد لم كا أبك ايك وكذا ورسكون مع قانون بن رباتها - دمنصب سالت مبرث ) له بعد کے واقعات نوصفوصل الترعليه وسلم کاشاروں بر وصلت اوراب كى باتوں كى مائيل تصلق كرتے ميں نرك نرديد ميساك آئنده معلى بوكا منه بعد كے ايديشن ميں يخطاكشيده عبار اس ارح بدل دی گئی ہے،۔

 (بقیه مانیه فرگذشته) جبزو اول یکه دخال ایک گااور ان مفات کا مانل موگا اور یہ اور یہ فقتے بر باکسے گا۔ یہ بالکل یقینی خبسریں ہیں بہو آ میے نے السرتعالیٰ کی طرف سے دى بي دان مين كونى روايت دوكترى روايت سے ختلف نبي ب مجزود وا یر که دنجال کب اورکها ب ظاهر موگا اور وه کون شخف سے اس میں ندهرف بر که وجال كب اوركهان ظام ربوكا اوروه كون تخصيه اس مين نه صرف يركه روايات مختلف میں بکر اکثر روایات میں شک وشبر اور گمان بر والالت کرنے وائے الفاظ بھی مردی ہیں -مثلاً ابن صباً دكم متعلق آب كاحضرت عرضية فرانا كه أكر وتبال ببي سيع تواس كم قتل كرف كاكوئى حتابي سے يامنلا ايك حديث مين آيكا يه ارشادكه اگرده ميرى زندگى مِن آگیا تومیں جتت سے اس کامقا بلد کروں گا - ورند میرے بعد میرارب تو سرومن کا حای دا صریع - اس دوسیر جزمی دینی اوراصولی حیثیت ظام سے که وه نهیں بوتی جو پیلے جب زوگ ہے ۔ جوتخص اس کی مجی تمام تفصیلات کو اسسلامی عقائد میں شمار کرتا ہے وہ علمی کرتا ہے بلکہ اس کے ہر حقے کی صحت کا دعویٰ کرنا بھی درست بنہیں ہے " اس عبارت میں حضور کی ایٹر علیہ و لم کے ارمث دات کو دوا جزار میں تعتبیم کرکے حضور م ک جُرا جُرا دومیتیت قراردی گئی می دادیجهد کتاب بذا مسیصفوری دومیتیت قراردینا ، سك ابن صياد كم سلمان بون كا آيك ياس تعلى ثبوت كياسيد و ديكيت كماب فاميد ابن صبادكياتها) ليمه يهال كي خطكشبده عبارت اس طح بدل كي سع -

" میکن کیایه واقعه نهیں مے که سارھ تبری سُوبَرس گذر کے میں اور امی تک دیال نهیں آیا ۔

ه مؤر فرایئ که دجال کے زماند و مقام دیو سے سنت تی صفوی النکتی کی کا دیوں کو محامدة ابعی ایمنی ایمنی ایمنی ایک ا ف اور ختیار و می شین نے برح اور سلام کی میری کم کر کری می کر کم خواعنی ولو اید کے کت ان کی فقال می آئی ہے۔ آج موال کے مزد کر ان کی فقال مدایت ہے اس کی میرے نمائندگی نہیں سے دینی موالا اکا داست سلف مُعالیں کسامیت سے مٹیا مواہے۔ اورنا سے حدیث ہی کا نہم بھی کہا جاسکتا ہے۔ جیساکہ میں وض کرکیا ہوں۔ ان سم کے معاملا میں بھی قیاس گان کا درست نہ تکلنا ہر گرز منصب نبوت برطعن کا موجب نہیں ہے نہ اس معصمت ابنیا م کے عقید سے پر کوئ حرف آتا ہے ۔ اورنہ ایسی چیزوں پر ایمان لانے کیلئے خراجیت ہم کو کھف کھا ہے۔ اس امولی حقیقت کو تا بیرنحل والی حدیث میں بہت میں التر علیہ کے خودواضع فراجھ میں " ہے۔ اس امولی حقیقت کو تا بیرنحل والی حدیث میں بات معلیہ کے خودواضع فراجھ میں "

ا مولئنا ک تحقیق سے متر شیخ عقید کے )

مولانا کی تحقیق کامیان آ بنے ملافط فرایا۔ یہ میان علی حیثیت سے کہاں کے جیجے ہے اس کو بعد میں دیکھ اجلے نے کا بہلے یہ ملافظ فرایئے کہ تحقیق میں کسس نظرے کی تعلیم دی گئی ہے اور ایک خال الذہن شخص جب تحقیق کو بڑھنا ہے تو بڑھتے ہی اوّل وہلہ میں اس کے دل میں رسول واحادیث رسول میل الٹرعلیہ ولم کے متعلق کیا کیا عقید سے بنتے ہیں ۔

ارجب وہ تحقیق میں یہ دیکھتا ہے کہ حضور میں التُرعلب و کم نے ایک بہت خص ( وجال ) کی مفات وخصوصیات کے بارے میں تو بزر بعیہ وحی بیان فرایا ۔ اور پھراس کے زمان و مکان کے بارے میں تو بزر بعیہ وحی بیان فرایا ۔ اور پھراس کے زمان و مکان کے بارے میں اپنے قیاس سے تو یہ دیکھ کراس کا منکرین حدیث جیسا یعقیدہ بننے لگتاہے کہ محمد رسول التُروم کی است ماسوا اس وحی کے جوان کے پاس فعل کی طرف سے آتی ہے وہ خود اپنے می کچھ خیالات رکھتے تھے ۔ اور اپنے ان خیالات کے زیما تروم کا کی طرف سے آتی ہے وہ خود اپنے می کچھ خیالات رکھتے تھے ۔ اور اپنے ان خیالات کے زیما تروم کا کی اللہ میں کی عبارت یہ برل کمتی ہے ہ۔

" اس سے معالما میں اگرکوئی بات بی کے تیاسس پاگھان یا اندیشنے کے مطابق ظاہر نہ ہوتو یہ اس کے معدب نبوت میں مرکز قادح نہیں ہے ہے۔

عه فا پرنحل والی حدیث دنیادی امورسے تعلق ہے ادر دجال کی بابت حدیثیں اخبار غیب اور امور بن سے متعلق ، ہوموم نہیں مولا فاکا دینی ادو غیبی امور کو دنیا دی امور پر قبیاس کرنا کیونکر میری ہے جبکہ خود حدمیث تا ہرنحل میں صغور ملی انٹر علیہ ولم اس کو واضح فرما چکے ہیں۔ کرتے تھے۔ جبی توا بینے خیالات کے زیرانراس کے زمان ومکان کے بارے میں اِدھ اُدھرک خبریں دیں کبی یہ فرمایا کہ وہ خسراسان سے انتھ کا بھر کبی یہ کہ اصفہان سے اور کبی یہ کرٹ م دعراق کے درمیانی علاقے سے۔ . . . وغیرہ

٧ رجب و تحقیق میں یہ بڑ متاہم که یہ ماتیں آب علم وی کی بنا بر بندی فرمانی تعین د ملکہ قیاس دگان سے فرمانی تھیں) اور آپ کا زقیاس دگمان وہ چیز نہیں ہے حب کے مجھے نہ نابت الحضے سے آپ کی نبوت برحرف آتا ہو ۔۔۔ بعد کے واقعات سے ان باتوں کی تردیر می موصی ہے ۔ تو یہ بڑھکراس کاعقیدہ یہ نتاہے کہ حضوصل السرعلید و لم فرجو کھے اپنے قیاس وخیال کے زیرائز فرالمیاان کے میسی مونے ک کوئ گارنی مہیں۔ جنا کی د تمال می کے مقام فرونے كه ارد مين خراسان واصفهان اورت م وعراق كاورمياني علاقه وغيره كمي كمني خبري دمية جب كه اس كا فرد ج ان فرائے موئے مقامات بس سكرى مقام سے الكر يوكا بھى توزياده سے زیادہ حرف ایک مقام سے اور باقی مقامات بہرحال غلط اور بغیر گارنی کے فرائے گئے بس آب كد تيكس وخيال سع فرائ مول باتين نه تؤممار على مندو فجت بي اورزم ال برایمان لالے کے لئے مکلف اور ذان کے صبیح نہونے سے آپ کی بوت پرکوئی حرف ہی ا تا ہے - جیسا کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ایسی سے کر محدرسول المتدر صلی المتر طیر ولم ال كولًا كُنَّا ونهي كيا مكروه علطيال توكرسكة تصاور حقيقت قرآن مين سليمك ممي ميه" سم - جب و محقیق میں یہ طرطناہے کہ محضور کے ارمث دات و روا مرار مرشقل میں جرواول ید کر ... جرودوم ید که - ادر مجراس کے بعدید مکھا ہوادیکھتا ہے کہ اس دوسر جزد کی دی اورا صولی میشیت طا برہے کہ وہ آئیں موسمی جرمید بزو کی ہے۔ ملک اس کے مرمقة ك موت كادعوى كرنامى درمت بس سه " تواس سداس كاعقيده يد بنام كرهو صلى المتعطيرولم كاد نوذ بالترى جراجرا دوعيثيتي تعيى ايك رسول بوسف كى حيثيت عبس مي آب الدولة والمرايد وي كلام فراق يقص كوج والذل قرار ديا كياسه -ادواى محالال کی میشیت سے فرائی ہوئی باتوں کے بانے کے ہم مکلف ہیں اور دوسی تی فعی اورانسان ہونے کی میشیت سے فرائی ہوئی باتوں کے بانے کے ہم مکلف ہیں اور دوسی قیاس وخیال ہونے کی میشیت جس کو میٹر و دم سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس حیثیت کی بات قیاس وخیال سے زیال تر اس کے ہم مکلف نہیں ۔ بوشخص اس کی بھی تمام تفصیلات کو اسلامی عقائد بس سنمار کرتا ہے وہ الحلی کرتا ہے۔ بلکہ اس کے ہم تھے کی محت کا دھوئی کرتا ہے وہ الحلی کرتا ہے۔ بلکہ اس کے ہم تھے کی محت کا دھوئی کرتا ہی دوست نہیں ہے۔

م جب وو تحقیق براه کری محسوس کرایتا ہے کہ حضورت ی اللہ علیہ و الم کے تمام ارشادات مرميح مون كى كون كارى نهيس ان مين مى على كالمكان ب توجواس كاعقيده بدنبا بىك حضور سلی الشرعلید م کی کوئی بات بلاچون جیسٹرالیجی تسسیم کرنے کے لائق نہیں ہے دوسرے لفظوں بیں مفورسی انترملیر کم کی فات گرای بھی دنعوذبات معیارت ا درمقیدسے بالاتر نہیں ہے۔ان کے اتوال وافعال کو خوب جانجا اور پر کھا جائے کہس حیثیت کے میں جزوا ول مح تبيل سعبي ياجزودوم كے بحیثیت رسالت بیں یا بحیثیت خصی میں یا غلط نقل م دوايت كے لائق بي يانہيں بہرما ل جس درجے ميں پائے جائيں اس درجے ميں ان كور كھاجا ٥ - جب وه تحقیق حفوصی الترعلیه و لم کدارشادات کو دواجزار برشتمل دیکھما سے تواس کا عقیرہ یہ بنتا ہے کرمسلانوں کے پاس جوڈ خیرہ احادیث ہے دہ اس طرح وہی وقیاس اور میم وفلط کا ایک مرکب مجرعہ ہے ۔ جو قابلِ اعتمارہ میں معلوم نہیں جس مدسیت کوم آج معجع بمحدره بمون غلط ثابت بوجلئ أورنقل وروايت كي لائق نه رسع جيها كم دجال كى مدينوں كوسلف ما لين مجيح مجه رہے تھے اورنقل دروايت كرتے جلے آرہے تھے مگر سارم عن بروسو برس بعداج وه خود مولاما بي كقيق سد غلطان بت بوكمين -٧ - اسى كے ساتھ يى عقيدہ بنتاہے كە يورى امّت د جال كے معامله مين طبي ميس مبتعاتى كهاس كدنهانه ومقام وغره سيمتعلق حفورسلى الشرعليد لم ك دى يونى خروس كويري سيحه رى تى اور بَلِخُواْ عَرِقَ وكُولُواْ يَدَ مَ كَتِ ان كَى نقل وروايت كرق عِلَى جاري تى مكر واکت محدومت خان شعبهٔ عشران شیم یزوری ملیگاه منگ می مشاعری کامنی مردشاعر

ابوطتیب متبی حقت ادا ادراشال و کم کاامام مخفا- خصوصاً وہ معرکہائے جنگ کو
اس طرح نے نئے انداز بیں بیش کرتا ہے کہ اس کے الفاظ بیں بہا در اور نبرد آز ما
سورموں کی نصویریں آنکھوں کے سامنے بھرجاتی ہیں۔ اس کے اشعار بیر صفح بیر صفح
سے معلوم ہوتا ہے کہ موکر کارزارگرم ہے۔ جنگ آزما بہا در برق وش نلواروں اور
اندی نیزوں کے ساتھ شدیر ضرب و بریکار ہیں مصروف ہیں۔ ساتھ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ
فصاحت وبلاغت کے جواہر بارے آسمانی ادب سے بارش کی طرح برس رہے ہیں۔
شرلیف رضی نے لکھا ہے کہ متنبی سیدسالار ہے جس کے الفاظ سے لوگوں کی نظود
کے سامنے ایسے شیر دل بہا دروں کے خو فناک اور بارعب جہرے آجاتے ہیں۔ جو
ہمین ایسے شیر دل بہا دروں کے خو فناک اور بارعب جہرے آجاتے ہیں۔ جو
ہمیناروں سے مسلح حملہ کی تیاری میں گھے ہوئے ہیں۔

میں میک میں باب قائم کرکے میں ایک سفل باب قائم کرکے میں ایک سفل باب قائم کرکے میں ایک سفل باب قائم کرکے میں کے کلام پر نقید کی ہے - اور اکھا ہے کہ اس شاعر نے سیف الدول کو حیات جادید بخض دی ہے۔ اور اس کے ذکر کو زین سے اسمان سک بھیلا دیا ہے - زمانہ ہیں جب شک بخض دی ہے۔ اور اس کے ذکر کو زین سے اسمان سک بھیلا دیا ہے - زمانہ ہیں جب اور اس کے اس کے مانے والوں میں کچھ شیعہ ہیں۔ ہو اشعار گا ہے جائے دہیں۔ ہو

اس کی مدح سرائی میں ضرورت سے زیادہ مبالغہ کرنے ہیں - اور بعض خوارئے ہیں جو اس کے کلام پر جرح کرنے ہیں صدیے زیادہ غلو کرنے ہیں ۔

متننی کے اشعار امثال وہم سے بر ہیں کوئی تطیب یا انت اربرداز ایسانہیں ہواس کے اشعار سے مدد نہ لیتا ہو، عربی زبان اس کے کلام کی وجہ سے بینغ منائع اورجد بداستعارات دکنایات سے مالامال ہوگئی معنیٰ آفرین، طرز ادا میں جدت، دقیق انکارکومین ادا کے قالب میں ڈھالت ۔ نئے نئے اسلوب بیان کو استعال کونااس کی مضوصیات میں سے ہیں۔

متنبی دل کی نرجمانی کرتا ہے۔ وہ بے چین دل کی کروٹوں سے خوب واقف تھا، اس بئے اس کے اشعار زبانوں پرا لیسے چڑھے رہتے تھے کہ فضااس سے گونج اٹھی متی ۔اس کے کلام میں جا دوتھا، اور الفاظ میں شیر نبی اس کے نغمات نے کانوں کوایب مسحور کرلیا کہ وہ ان میں کھوکر رہ گئے ۔اور اس کے اشعار کے قالب میں ڈھالی ہوئی تھویریں آنکھوں میں کھی کررہ گئیں۔

ابن الانیرنے کناب الوشی المرقوم میں لکھاہے کہ جب میں کڑھ ہے میں مھرگیا۔ قرمیں نے دیکھا کہ لوگ متنبی کے اشعار سے بڑے گردیدہ ہیں ۔ میٹی اس کی دجیمعلوم کرناجامی تو قامنی عبدالرحیم البیبانی جیسے فاضِل نے کہا اور سے کہا۔ اِتَّ اِماالطبیب عِطَق عن خواطرا لبناس "

اسی طرح ابن رشیق نے کتا ب اسمدہ میں بڑے بڑے شعراءع ب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے ت کتا ہا تذکرہ کا تذکرہ کا تذکرہ

متبنی ان متباع شعرار میل سے تھا جومعنی آفری اور تنسیس کی بلند ہردازی کے مقابلہ میں الفاظ کی مبین ادر منا تع تفلی کے امول و قواعد کی تعلق بروا ہ منہ میں کرتے ، بلکہ ان نوابغ میں سے تھا ۔ جو نطرت کی طرف سے شعرگوئی مہیں

ماہرانہ کمال رکھتے تھے۔ ان کے آئینہ دل میں جوبات میں منعکس ہوتی ہے وہ بالکل نئے نئے انداز میں اورا چھوتے اسلوب میں جلوہ نما ہوتی ہے۔ ان میں اوردوسر شعرار میں وہی فرق ہے۔ جو سونے اور بیتیل میں ہے۔

### قصيره كوئي ميثنبي كالمتياز

عبد بنوامیه میں اخطل ، جسر براور فرزد ق بھر ددر عباسیه بیں بشار ہروان
بن ابی صفصه ، ابونواس ، ابون م بحت ری ، اور متبی عبی شاع ی کے بیلے فامور
شعرار میں سے ہیں۔ اور یہ سب بہت بلند مرتبہ تھے ۔ نیکن ان ہیں متبئی کے علاوہ
میں نے قصیدہ گوئی میں تمام ، صفاف سن عوی کو قربان نہیں کیا۔ یہ مرف متبئی تھا
حس نے قصیدہ گوئی کوع و ج کمال بربہ و بیادیا ۔ اس نے سن عوال کواس حد کے مسب
معاش کا ذریعہ بنایا کہ قصیدہ گوئی اور کا سہ لیسی دومترادف الفاظ بن کردہ گئے۔
اس میں کوئی شعب نہیں کہ متبئی سرز مین عب کا سب برا قصیدہ گوٹ عربیا۔
اس میں کوئی شعب نہیں کہ متبئی سرز مین عب کا سب برا قصیدہ گوٹ اس کے اس اس کی شاعری میں تمام فنی خوبیاں بائی جاتی ہیں۔ الفاظ کی کثرت ، تشبید کی بات
مبالغہ آرائی جوقصیدہ کی جان مجمی جاتی ہیں۔ بھراس نے قصائد کا اتنا بڑا مجموعہ سے میں دیوان سے انگ کر لیاجائے تو باتی اشعاراس کے محموط اس کے مجموع دیوان سے انگ کر لیاجائے تو باتی اشعاراس کے منوبی نہیں رہ جاتے ۔ یہ ایک ایسا امتیا زہے جس میں وہ یقیت کا منود ہے۔

دوسری خصوصیت حبس کی دجہ سے اس کے تصار پُدایک ممتار مرتبہ ہوفائز ہیں یہ ہے کہ اس نے اپنی سٹاع می سیف الدولہ کے سہرے دور میں اس کے سسا تھ شریک جہاد موکر بروان چڑھائی ہے ساس موقع پراس نے جواشعار کیے ہیں وہ اس قدر برجوس ادر داد انگیزی که بجائے خوداس کی مشاعری کا ایک باب بن گئے ہیں یہ ایس امتیا زہے جوشعرار عرب میں کھے ا

تیسری ضوصیت اورسے بڑا امتیاز جس پر تنبی کے تصرف عری کی بنیاد ہے جدت طازی ہے۔ نہ کہ قافیہ بیان ہے جدت طازی ہے۔ نہ کہ قافیہ بیان کا دختاء ی بی سال کھیل کہنے کے انداز کا ہے متبی نے جو کچھ کہا ہے وہ صنا نع و بدائع کی خاط نہیں کہا ہے۔ بلکہ اختراع معانی کی صناعی سے ایک نیا پیکر خیا ل بیٹ کی خاط نہیں کہا ہے۔ بلکہ اختراع معانی کی صناعی سے ایک نیا پیکر خیا ل بیٹ کی مناعی سے ایک میں ہیں ہے۔ ایک نئی روح بھونک دی ہے۔ یا بھرئی تشبیہات واستعادات سے صبیبائے کہن کو نئے سندین میں ہیں کوئی اس کا کہن سندین کوئی اس کا سندر کی نہیں ہے۔

(بقیمنٹککا) آج ساڑھے تیرہ سوبرس بعد بیغلطی ظاہرہوئی - اورمولاناکی برولت معدوم ہواکہ اب اُن چیزوں کی اس طرح نقل ور وایت کرنا نہ اسلام کی چیج نمائندگی ہے اور زحریث کامیجے نہم ہی ہے -

یه مذکوره بالاعقار ترجوابک خالی الذین ادرک ده مزادی شخص کے دل میں تحقیق کے بڑھنے سے بچید ام ورسے میں کس قدر غلط اور خلاف وین بیٹ طام میں ، اس کو اب آئندہ سطور میں ملاحظ فرکر الیئے ۔ وکما قرفیقی إلاّ باللّٰه ، المالياتانين

تبصري كيلك كتاب حرة دنسخ ضروري م شهر كر كلا تأريخ ومذب كي روشني مين بئولَّفَ، بولانا قامِي زين العابرين مجادم ا تقطيع خرد، كاغذ، كمّابت ، طباعت بهتر، صفحات ١٤٨ ، مجلّد مع كود، فيمت درج نبيس، نامثِر كتبه عليه قاضى منزل ، قاضى اسطريط ميركه ، يو ، ي ، موضوع كتاب ك مام سے ظاہر اسلاى اريخ كايرايك مازك نرين موضوع مع رص برمرد وركم اصحاب علم اليف ابدار تحقيق سے تكفية آئة ہیں ۔ نیکن ان میں گنتی کے چند ہی مصنّف ایسے ہیں جوافزا طاوتفر بیل کی اور کی سے اینے تلم کو محفوظ رکھ بائے ہیں ۔ زیرنظ کتا بکا مطا عد تبار ہاہے کہ حضرت قامنی صاحب می الهيں نواش بخت مصنفين کی نه<u>رست</u>ر میں شامِل ہیں رکتاب تبہید کر ملاا گرجہ اورا **ت کی ضحا<sup>ت</sup>** کے اعتبار سے مختصر ہے نمیکن موضوع سے متعلق مستند ہمغیدا ددمناسب مند بنا اور نقول کے **بحاط سے** اس قابل سے کہ اس موضوع مکمی گئی ضخیم کما ہوں کے مقابلہ میں پیش کی جامسکتی ہے تشروع میں *میں منطرکے طور پر خلا* نت*ِ رات دہ* اور حفرت حسن دم حفرت معا ویہ رضی المترعنها کے عہد کے ساتھ بزید کے دورِ حکومت بربی اجمال نظرال گئی ہے ۔ آخریس "صحابہ کرام کے اختلافات ک نوعیت اکے عنوان سے مت جرات صحابہ کے سیسلے میں بڑی معتدل بحث کی گئی ہے جو خطاعی میں مقام کے جو خطاعی میں مقام کے میں مقام کی میں مقام کے میں مقام کی میں مقام کے بابرى مسجد تاريخ لين ظراور يشن ظرك رضى من، مرتبه جاب تيد مع صباح الدين عبدالرحمٰن صلا يقطيع كلال ، كاغذ ، كمّابت وطباعت عمده مصفحات ٢ ها قيمت / ٢٩

شائع کرده دارالمصنفین شبی اکی راعظم گراه سابری سجد اجود صیا مهدوستان کی وه برت مسجد ہے۔ جس پرانتظامیہ اور عدلیہ کی سازش سے ناجا کر قبضہ کرکے مندو میں تبدیل کردیا گیا ہم اورا جاس میں انتراکبری مدائیں بلند ہونے کے بجلتے سنگھ اور کھندا کی آواذیں کو بخ میں بند ہونے کے بجلتے سنگھ اور کھندا کی آواذیں کو بخ الا بہی ای برد بین تقول میں اندرا تا بین ای برد بین تا ور فواب داجر علی سناه والی اور دوسے لیکرا جے تک اس سجد کے مطاف جو کوششیں ہوتی دہ ہیں ان کی تفصیلات بیان کگی ہیں۔ زبان و بیان کی خوبی و متانت اور تحقیق و ترقیق کی ایمیت کیلئے مرتب کا نام خمانت کے لئے کا فی ہے۔ البتہ کہم کی جی متانت کے لئے کا فی ہے۔ البتہ کہم کی جو کہ تفتی الله میں النہ کی خوبی و کی متانت کے لئے کا فی ہے۔ البتہ کہم کی میں میں المی المنافی شیک کردیا جائے گا۔ بڑے کہا تو کی خوبی و کی خوبی و کھنے کا آخری دوسطوں کی عبارت یہ ہے۔ " تبہت ھنڈ االتو حید و فعت و مدح و معدت فرادالله بر حان در خطاع بدل لفعیف غیف فتح الله می خوبی ، اس عبار کے انکشاف صفت فرادالله بر حان در خطاع بدل لفعیف غیف فتح الله می خوبی ، اس عبار کے انکشاف خوبی میں ۔ اکھ ایٹر لیشن میں اس کا صفت فرادالله بر حان در خطاع بدل لفعیف غیف فتح الله خوبی و بی ۔ اکھ ایٹر لیشن میں اس کا صفت فرادالله بر حان در خطاع بدل لفعیف غیف فتح الله خوبی و بی ۔ اکھ ایٹر لیشن میں اس کا اصف فی میں اس میں ہوگا ۔

تمادیخ قضاً تا ومفتیان بھوبال ا- نائیف مولانا قامنی ستیدعابر ملی دجری ایمان تقطیع خورد ، کاغذ بهتر ، کتاب وطباعت معولی ، مجله صفحات ۳۵۵ رقیمت ۱۹۵۸ روید ملفه کا پتر بھوبال کک باؤس ، بدھوارہ ، بھویال ،

قاضی صاحب کی بھویال سے متعلق بیچ تھی تصنیف ہے۔ اس سے بہلے تاریخ ریات ہوبال الحرکے آزادی مہر میں بھویال کا حصر انقلاب سوالخ مولانا برکت اللہ بھویالی ہو صوف کے قلم سے نکل کرٹ نع ہو چی ہیں۔ زیر تبھرہ کتاب جیسا کہ اس کے نام سے طاہر ہے ، بھو بال کے قاضیوں اور مفتیوں کے تراجم برشتیل ہے۔ ابتداء ہیں مؤتف ہی قلم سے مبسوط مقدمہ ہے ، قاضیوں اور مفتیوں کے تراجم برشتیل ہے۔ ابتداء ہیں مؤتف ہی کے معلات دیا جس میں دارالقعناء کی تاریخ ، اہمیت اور صرورت برروشنی والی گئی ہے ، معفی کے صافات دیا اور مفتیان کا تذکرہ سے روع ہوا ہے۔ بوری کتاب میں ۲۱ قاضی اور دمفتی کے صافات دیا ج

کے گئے ہیں۔ کتاب جانفشانی اور تحقیق سے تکھی گئی ہے۔ نسیکن کتابت، تھیمے اور طباعت کے سلسلہ میں سہل انگاری سے کام لیا گیاہے جب کی بنا پر کتابت کی فلطیا جا بجا نظراً تی ہیں۔ مثلاً ص ۲۹ سطرہ میں خدا کے دسول کی جگہ خدار سول ہے۔ ص ، ہسطر سا میں احکام نے استنباط کا سہرا چہا ہے ، جب ا احکام کے "مونا چاہئے ۔ اس طرح ص ۵ ہسط میں احکام نے استنباط کا سہرا چہا ہے ، جب ا احکام کے "مونا چاہئے امید ہے کہ لگے ایڈیشن میں بران کی دو بیٹیاں تھیں کھا گیا ہے جبکہ" دو بیویاں تھیں "ہونا چاہئے امید ہے کہ لگے ایڈیشن میں ان فلیوں کو درست کردیا جائے گا۔ ان کتابی اور طباعتی کو تاہیوں کے بادجو دکتاب لائق طاح ہے۔ اور منہ درستان کی علی تاریخ سے دلیے رکھنے والوں کھیلئے اچھا مواد فراہم کرتی ہے۔

مَا هذا مَه الفارو ف کواپی ۱۰ نغان جها دینو، مرتب پرلاناعبی الشرخالد، کاغذ گلیز، کتا بت عده ۱۰ طباعت آفسیده ،خوشخاسروری ،صفحات ۱۰۰ قیمن ۱۰ رویے پستہ: دفست والفاددی جامعہ فارد قیہ کمراجی ۔

ماہنامہ الفاروق کراجی اسب مفامین کے توع ادرسن ترتیب کے احتبار سے
پاکستان کے دین جسرائد میں اپنا خاص مقام رکھتا ہے۔ زبر نظر شمارہ مجابہ بن افغانستا
کی داستان عزیمت کے لئے محفوص ہے جبرای تقریبًا ۱۶ مؤتنا کے تحت اصحاب قلے
مقالات دَرج ... ہیں ۔ اکثر مضامین جہاد اور مجابہ بن افغانستان ہی سے متعلق ہیں ۔
میدان جنگ کے جا بجا فو تو بھی دئے گئے ہیں جس سے نمبر کی افا دیت دو بالا ہوگئ ہے
مولا فاز براح دخالد کما نظر حسر کہ الجہاد الاسلامی کا دولہ انگر پیغام اور واکٹر عبدالشرطر آراک مقالد ہم جہاد کیوں کرتے ہیں رضاصے کی جسینہ ہیں۔ ایجامیس نمبر طام ہی ادر معنی تحدید کی البت سے مزین ہے ۔ امید ہے کہ علی حلقوں میں بسند میرکی کی لگاہ سے دیکھا جائے صحاب البت میں بائیک دفحہ کا ذکر ہے اس کے عنوان سے جو مقالہ میں اس سے سنسرد مع ہوا ہے۔ اس کے خوال سے جو مقالہ میں اس سے سنسرد مع ہوا ہے۔ اس کے خواک باریکی مطالعہ کرنے والوں کے لئے بارخاط حزور ہوگی۔



مجھے زندگی کی خب رعلے مجھے آگہی کی نظے رعلے مجھے زندگی کی خب رعلے مجھے رگزدارخیال میں کہیں وہ جو باردگر سلے

کبھی سوئے ما وحسرم طی کبھی تبکدے میں تھی گئے تری جنورے دیار میں کئی رس بران سفوعلے

یہ حصارِ غم، یہ ردائے شب ، تری یاد کے ہیں اسیرسب

مرے فکدہ میں ترآ بھی جسا بھے سے تومفر ملے

جوفودی په تیرایقین مونوکٹیں سکاسل سندگ !!

اس کارزارِ حیات میں تجھے ہرت م پڑطفر ملے

اس سمت ہی میں نباؤں گانساایک کعبد کانسساں

كهيس خابراه حيات من ترانعتس باجواكرمك

ہے نصب بن شب میں گھرا ہوا دہی صندلیں سُما و خ حسبیں پر ر

دہ ساتے زلف اگر کہیں تہیں کاروان سحر ملے

بری مونگی مجه به عنایتیں بنے عمکدہ بھی متسمر کبف ،

مجی ہونے سے بچلے آیئے سرراہ مراج گھرملے

یں تھا ر مزجس کے شور کامیرے ساتھ دہ کمی نیل سکا

مجے رہ نوروی سے کام ہے مجے کیوں دفیق سفٹرسطے،



سَرَيْسُت (١)

حضرت مولانا مرعوب الرمن ضافيتم كلافاؤد

مُلاين حَبِيبُ إلِرِّحانُ عَالِمِي

| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



سالنفبدل شترالی اسودی عرب کویت ، افظهی جؤی دشرق افزیقه برطانیار 160 بیرون مالای دست امریکه کنا دا وضیره بزید ایرسیل --- --- 160/ باکستان مراح مهندوستان ، بنگله دست - 40/ مهندوستان باکستان مراح مهندوستان ، بنگله دست - 40/ مهندوستان

| 1                             |                                                                                                                                                                                              | دالانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ما مین                        | فہست مف                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| منسامين نكار                  | نگارشِ                                                                                                                                                                                       | نبثمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حبيث الرحمل قاسمي             | مسرن آغاز                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ازحضرت بولانا حيم محدزما صابي | مسكويكا لمفظ— ايكعلى تختن                                                                                                                                                                    | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مولاناعبرالحميث نعماني قاممي  | مسلم برسنل لاه ادرطلبه برادري                                                                                                                                                                | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ·                             | عشق رسول الشرعليدم ادرمتز بالوتوي                                                                                                                                                            | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مولانا عبدالتريان أعطمي       | مولا امودودى كي عين صريف رّجال براكي فل                                                                                                                                                      | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مولانا ابوالكلام فاستحسيكم    | رونس میں ترقبهٔ تسبرآن مجید                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1                           | حبُديدمطبوعات                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سيرمحمو درمز ايدوكبيك         | عنسزل                                                                                                                                                                                        | ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | من من مين نگار مين نگار مين الرحمان قاسى مين نگار مين نگار مين نگار مين نگار مين نامي مولانا عبر الحميث نعان قاسى مولانا عبرالحميث نعان قاسى مولانا عبرالديان اعظى مولانا ابرالكلام قاسى ميل | مهنا مين ناكاري مهنا مين نگار مين نامي مين نامي نقيق در نها نه ادر طلب برادري مين نامي نامي در نها نه ادر طلب برادري مولانا عبر المين نامي مين نامي نه مين نامي نه مين نامي نه مين نامي نه مين نامي نامي مين نامي نه مين نامي نامي مين نامي نامي مين نامي نامي |

## بندوستان وباكستان خريدارون سيصروري كذارش

ا- منددمشانی خریدارد سے حردری گذارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکراڈ ل فرصت میں اپنا چندہ نمبرخریداری کے حالہ کے ساتھ منی آرڈرسے ردانہ کریں۔

(۲) باکستانی خریدار انبا چنده مبلغ در ۲۰ رویتے مندوستانی مولانا عبدالستار مما معام معام کرم علی دالتحصیل شجاع آباد ملتان باکستان کوم یوری ادر انسی تکھیں کہ وہ اس چندہ کورک ادراد مولوم کے حساب میں جمع کریس ۔

۳۱) خریدار حفرات بته پر درج مشده نمبر مخوط فرمایس، خطوکتا بت کے وقت خریداری نمبر مزور کھیں - دانت کام منیجررت که

# حرف آغان

### حبيئه التحلن القاسى

اسلام اورسلانوں کے ساتھ ان بہم عذاریوں کے بادجودعام طور برعلماردین انکی تکفیر کے سیسلے میں خاکوش رہے کیونکہ تقیدادر کمان ندمب کی دجہ سے ان کے عقائد دفات کی مجے حقیقت واضح ہوکرسا منے نہیں آئی تھی لیکن پرسیس کے ایجاد نے جب علی کما بوں کی

اشاعت عام کردی توان کی کتابیں بھی علمائے اسلام کے اِنتوں مین بہنجیں جن کے مطالعه معتقيه وكتمان كاغباران كيعقا ترسع صاف مؤكياء أورعلما واستلام إس نتيجه برس منج كه فرقد اثناعترى ابن كفريه عقائدك بنا ربرخارج از اسلام سے يميونكدان كاعقيد ہے کمان کے اتمہ پر فرکشتے دی لیکر ازل موتے ہیں . دا کا مع الکافی ملک ) اتمہ کا مرتب انبیام وس سي بند ترب والكومة الاسلاميني مهد والكركة الكام قرآن كالمرح واجب الاتباع بي والحكومة الاسسلاميني ص١١٣) رسول كى اطاعت كى طرح المُسكَى اطاعت میں فرمن ہے۔ دالکا فی ۱۰۹) انگرگذا ہوں سے پاک اور عصوم ہیں دالکا فی ص<del>الا ) شیعوں کے</del> ان عقا مُرسيختم بنوت كالجماعي وُطعى عقيده باتى نهي رسّا جب كه على سخرامت كامتفع فيعيل ہے کہ اس عقیدہ کے انکارسے آدی کا فرموجا آ ہے ۔ مندصد حضرت شاہ ولی الترمخرت ولموی کافر، منافق، اورزندیق می فرق بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں - اوقال ان النبی صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة ولكن معنى هذ االكلام انه لا يحوذ إن يسمتى ببدة احدنبئ والمامعى النبوة وحوكون الانسان مبعوثامن الله تعساكى الحالخلق مفترض الطاعترمعصوما من الذنوب فهوموجود فى الانمتة بعل فذالك حوالزندين وقدا تفق جما حيرالمتاخرين من الحنفيتروالشافعية على ى دهنى متناه المجرى دالمسوى شرح معطاج ٢٥٠ ماكتبخانه ويديس معمد يااقراركرك كرن صلى الشرعليد كم خاتم نبوت مي تيكن اس كامطلب يديه كم آث كم بعد كرى كونى كهذا جائز نهي مع - البنة حقيقت بوت يعنى كرسى انسان كا المترى جانب محلوق كى طرف بيجاجا أ اس كى اطاعت د بيردى كا فرص بونا ، كذا بول سے معصوم بونا تو ي دصفات وخصوصیات) بن صلی انترعلید م کے بعد المامول میں موجود میں توالیب کہنے والازندی ے متأخرین علامے احداث وشوائع باتفاق اسطرح کے عقائر مکھنے والوں کوئل کافتوی دیتے ہیں۔

علاده ازی فرقد اتناع شری تحریف قرآن کامی فائل ہے۔ جنا نجد اس فرقد کے اعدام کیر المحرق المجتبہ العلام سن بن محریقی النوری الطبری المتوفی شاسلیم نے اس موضوع برفسل الخطاب فی اثبات تحریف کتا ب رب الارباب الکے نام سے ایمنے پیم کتاب کی ہے جسیس دہ اثناع نمری کے تبیش جلیل القدری دئین بمفسرین اور محتبدین کانام سنسار کرانے کے بعد محقے میں کہ یدمیس علی رفز لیف قرآن کے قائل ہیں دفعل الخطاب میں سام جہر طبر کسی اس کتاب میں یمی مکھنے ہیں کہ شہور محدّت سید نعمت الٹرالجز اگری نے مکھا ہے کہ انمہ کی جن روایتوں سے تحریف قرآن کا نبوت ہوتا ہے۔ وہ دی تو ہر اور سے زائد ہیں اور طام کی ایک جماعت ان کو متوا تر ما نتی ہے دفعل الخطاب میں ۲۳۷)

كوكا فرنكهته بي د فواتح النوت ص ١١٠)

اتناعتری فرقد کا انعقائد کے منظوام پر آجانے کے بعد علمائے است کیلئے اس کے علاوہ کوئی چارہ کاریاتی نہیں رہا کہ اس فرقہ کو فارج ازام اسلام قرار دیں۔ کیؤکہ کافر کو کا فرکہ ہا اسلام کراہے جو شریعت کی نگاہ میں جرع فلیم ہے۔ ادخال کافر فی الملقة واجوزا جمسلم عنها عظیم فی اللہ بین الاکفار الملحدین میں ۲۰) کافرکوہ سلام میں شاہر کرنا اور سلان کو ملت سے فارج کرا ازروئے دین کے دووؤں جسم علیم میں اس لئے کسی فرد یا جماعت سے کفریہ عقائر کے فل ہم ہوجانے کے بعواس کی تھے ہے۔ میریک میریک میں میں میں میں میں میں میں کا فرون کا فرد کے بعواس کی تھے ہے۔ میریک میریک میریک کی میریک کی میریک کا فرد یہ کا میریک کی میریک کی میریک کی اور اس کے کہ ایسے کوئی کے کا میریک کی افراد کی اطال عقائد سے دور دی ہیں۔ میریک کا فرد یہ کا میریک کی میریک کی میریک کی میریک کی میریک کی میریک کی اطال عقائد سے دور دی ہیں۔

یراجلاس اعلان کرتاہے کہ شیعی اتناعشری مسلک کا ، جو فی زمانہ دنیا کے شیعوں کی

اکٹریت کا مسلک ہے ادرایران میں اس سلک کہ اننے دالوں کے ذریعہ امنی قریب میں اکی

انقلاب بربا ہوا ہے جس کو کہ انقلاب کہ کرعالم اسلام کو زبردمت دھوکہ دیاجا ہم آئی میں الک

کا ایک بنیا دی عقیرہ ، عقیرہ امامت براہ دامت ختم نبوت کا انکار ہے ۔ اسی بنار برحضرت شاہ

دلی الترائے عماصت کے ساتھ ان کی تکفیر کی ہے ۔ بہزایہ اجلاس تحفظ ختم نبوت اعلا کرتاہے کہ

یرمسلک موجب کفراد فرتم نبوت کے خلا برویرب بنجادت ہے ۔ بنزیہ اجلاس تمام اجمام سے اس سنت سے دینریہ اجلاس تمام اجمام سے اس سنت کے خلاف سرگرم عمل ہونے کی ابیل کرتا ہے۔

اجلاس کی ہورپورٹ گذرشتہ سے ہوستہ شارے میں سٹ تع ہوئی بھی غلی سے یہ تجو نیاس ہیں نہیں اسکانی صالان کہ اس بجو نیاس ہیں نہیں اسکانی کا ایمانی ایمنیت کا تقاضا تھا کہ اسے نمایاں طور پرشائع کیاجا آبا چھٹرت مولانا محد منظور نعانی برختا کے کہ جامی ہے۔ مولانا محد منظور نعانی برختا کے کہ جامی ہے۔ العذر عند کوام الناس مقبول ط

# مسكوبه كالمفظ

### از حضرت مولانا حكيم محل زمال مناهميني

ا بن سکویہ المتونی المتونی اس فام کی ایک عظیم تحصیت آلی ہوسی ویلیمون کے در حکومت میں گذری ہے۔ اس خاندان کے سلطین وامرام خور جی بڑے صاحب کم و نن سے اور دوسے را رباب کام دفن کے قدر دان بھی تھے۔ اس عہد میں شیخ بوعلی ابن سین اسین الم میں تھے۔ اس عہد میں شیخ بوعلی ابن سین حصی الم فون کامورا رباب کمال بھی تھے۔ جن کاملک کے گوشے میں چرجا تھا۔ اس زانہ میں ابن مسکویے کا بھی علی ننہرہ ہوا اور خوب ہوا۔ اس زمانے کی تمام مردجہ علوم و فنون پر اس نے بے شاکتا ہیں تھنیف کیں علی منطق، طبعیات ، امہیات ، دیا صنیات ، اضلا قیات ، کیمیا ، سار مضامین پر اس نے داد تحقیق دی ،

سی بی بی ابن سینا اور مهدانی سے ذاتی تعلقات مجی رکھتاتھا ،الغرض بیخص کی بیسی کا ایک ایسانا مور فرد فرید ہے کہ صدیوں سے مجالس علم وارب میں اس کا مجی ذکر خیر اصلاب علم کی زبانوں بر اکا رہتا ہے۔ اور آج بھی طلبۂ علم اور ضیدایان تحقیق اس کی تحقیقات وخیالات سے مستفید موتے ہیں ،اسی تقریب سے باہم علی گفت کو میں کمبی اس فلسونی کانام کمبی زبانوں پر آتا ہے۔ بہ فلسفی بین الا توای مقبولیت کی نبا پر ہر ملک کے حلقہ علم میں قابل وکر شخصیت ہے۔ مگر چونکہ خطہ ایران کے علاقے رہے سے رہنے تہ زاد دبوم رکھتا ہے۔ اس لئے ایرانی دائشوروں کو اس سے خصوصی دلیبی ہے اور عرب اور دوسے ملکوں کے ارباب وائش اور فضل و کمال میں اس میں عموی رغنت رکھتے ہیں۔

ایک دن میرے ایک بهمان نے جوبط ہے مودوست، محقق اور پی ایکی اوری بی ایکی اور بی ایکی اوری بی بیر اورایک شہر رونیور می سے حلی تعلق رکھتے ہیں ۔ مجھ سے ذاتی علاقہ اور محبت کا بنا پر اس فلسفی کے نام «مسکو بید " کے بیرے بلفظ کے بار ہے میں سوال کیا اور ساتھ ساتھ اس نفظ کے میری تلفظ کے بار سے میں این ایک ذاتی واقع بھی مسئل یاک ساتھ اس نفظ کے میرے ساتھ اس نفظ کے بار سے میں این ایک ذاتی واقع بھی مسکویہ "میرے اس تلفظ برانھوں نے مجھے فوکا اور تجب سے کہا کہ تم بھی اوروں کی طرح بین تلفظ مرتے ہو ؟ اس کا میری تلفظ ہے ۔ بکسرالیم بسکون سین بضم کان ، بفتے یا سین نی میں اور والد میں سی ایرانی برونیسرکا نام لیا حس نے ان کو بھی اس طرح اس کے تلفظ بر قوکا نفا ۔ اس کے تلفظ بر قوکا نفا ۔ اس کے تلفظ بر قوکا نفا ۔ اس کے تلفظ بر قوکا نفا ۔

برسن کریں نے تواس کے ملفظ کے بارے میں اپن معلومات کی بنا پر اسیف مہان کو اپنی رائے تبادی تقی ، مگر مزیر تقیق کا دعدہ کر لیا۔ اس می اس می اس واقعہ کی نوعیت نے مجھے اپنی طوف خاص طور پر متوجہ کر لیا تھا۔ اور مجھے بھی اس سے گہری جی پ مرکی تھی۔ فیانچہ طالب طمانہ تفتیش تحقیق سنسروع کردی ، مجدہ تعالیٰ ایک می اور واضح نتے پر میں سنجے گیا ۔ حس سے خوش ہوئی اور معلومات میں اضافہ بھی ہوا ساس مرحلہ برجی جا باکہ دوسے ایل علم دوستوں کو می سنسر کے مسترت کروں ، اسی فرض سے بیچند معلی اسلامی میں۔ تعلم بند کردی ہیں۔

غود کرنے پردرک ذیں چرسنویں اس کسلسلھیں سامنے آئیں ۔ ا - یه سوال مرف نعفا " مسکو یه ، کے تلفظ کا نہیں ہے - بلک اس وزن ا در وصع کے جننے بھی اعلام واسمار ہیں سبول کے تلفظ کا بکسا سوال ہے -ادنی توجه سے استسم کے چند ناموں کی ایک فہست بن گئی ۔جو درج کررماموں۔ یہ نام طریع ملار، اطبار اور محترثین کے ہیں، اپنے، اپنے فن کے بیفہ ام بای ا در اس نقریب سے کتب علم وحکمت میں ان حضرات کے نام کتے ہیں۔ دا) سیبویه (۲) اسسحاق بن رانبویه (۳) این مندویه دیم ماسرجوییه ، (۵) سلمویه (۲) ماسویه (۷) نردویه (۸) دوستویه (۹) ابن بختویه (۱۰) ابن خانویه (۱۱) نطفویه (۱۲) حکمویه (۱۲) بویه (۱۴) بابویه(۱۵) زاددی ۱۲۱) شاہویہ۔ یہ ایک مختفر فہرست ہے ان ناموں کی جو لفظ مسکویہ، کے مماثل ہیں۔بیساس کا جو صحیح ملفظ ہو گا وہی تمام اسائی مذکورہ کا ہوگا۔ ۲) یه تمام اسای دولفظول سے مرکب بیں ،جسٹر داول وہ حِقہ ہے جولفظ وبلے" سے مبل سے اور حب روم خود نفط وید "سے شلاً مسکوید " جب روا وال مسک "ہے اورجسنو دوم" ویلے "ہے اس طرح دیگر اوراسامی مذکورہ کا تجزیہ

۳۰- ان اسای کی فہرست برنظر الی جائے تو فور ایکسوس ہوگا کہ یہ اسای اپنی فطری وضع اور بنا دھ کے لیا طرح ہی اس لئے کہ ان اموں کا جزرا قبل یا تو فالس فارس لفظ کہ اس کا جزرا قبل یا تو فالس فارس لفظ کے دان اموں کا جزرا قبل یا تو فالس فارس لفظ کے داخل کر کے فالس کا توکی ہے ۔ فالس کا توکی ہے ۔ فالس کی توکی ہے ۔ می اس کی توکی ہے ۔ می اور رواج وطین کے احتبار سے جس طرح ایرانیوں میں یہ اسمار مردج ہیں ای طرح سے عربوں نے ہی اسے اینے ہاں قبول کیا ہے ۔ عربی افات دی کی کما بول میں اور سے عربوں نے ہی اسے اینے ہاں قبول کیا ہے ۔ عربی افات دی کی کما بول میں

بی علی طور پراربا بیلم نے ان اسامی کی بنا وٹ اور تلفظا دراءاب ودیگر قواعد کے بیان میں ان اسامی کا ذکر بطور سند پیش کرے ان کوعربی اوب وزبان کاجزر پونے کامشرف بخت ہے ۔

۵- اسی صورت میں سان تقافے کے مطابق بیمکن ہے کہ ان الفاظ کے بارے میں جمیوں اور و بول کے بارے میں جمیوں اور و بول کے تلفظ جدا جدا ہوں ۔ جیسا کہ عمو گا بہ سخ نا سہے کہ جب کہی زیان کا لفظ دوسری زبان میں داخل ہوجا تا ہے نواس زبان کے مزاج اور اہل زبان کے دوق کے مطابق اس کا تلفظ و ایجہ ہوتا ہے اور یہ جا کہی اس قدراصل زبان کے تلفظ و ایجہ ہوتا ہے اور یہ جا کہی اس قدراصل زبان کے تلفظ و ہے۔ مختلف ہوجاتا ہے کہ یہ تمام ہوتی ہے کہ یہ لفظ و خیل ہے مااس زبان کا اصل لفظ ہے۔

ان اسامی کے ساتھ بھی بہی صورت بیٹیں آئی کہ گویے فجی الفاظ ہیں مگر عربوں نے اپنے بہاں ان کو اپنے کو ان کا تلفظ اپنی نہاں ان کو اپنے کو طابق کیا۔ عربوں کے بہاں ان الفاظ کی اسپی وہنے بن گمی جو ایرانیوں، فارسیوں کے تلفظ سے بالکل جدا گانہ ہے۔ ایرانیوں، فارسیوں کے تلفظ سے بالکل جدا گانہ ہے۔

امسل حقیقت کی دخارت کیلئے میں ضروری سمجھا ہوں کرچین دمحقین اہل اغت ادر اہرین فن اسان وادب کی رائیس نقل کروں ناکہ اصل سوال کے قیمے ہواب کے تعین میں مدد مِل سکے۔

#### دا) القاموس -

« و يه » وتكسم المهاء و ويمه اغراءً وتكون للواحد والجمع والمذكو والمؤنث وكل اسيم ختوبه - كسيبويه وعدرويه ، ينى نفظ ويه بين ما وكمي زير ديدية بين اوركمي اس كا تلفظ « ديها » بنى كرته بين - يدنفظ اسس موقع براستمال كرته بين جبسى كوكس معالم مين ابجارنا بعوا كانام، واحتربيه مذكره مؤنث برصورت مين اس طرح استعمال مؤال بيما در مين صورت حال مراسس

اسمی سے جس کا آخرود دویہ "پرم جیسے" سیبویه" "عمودیه" درم این خلکان

والعجم يقولون سيبويه بضم الباء الموحاة وسكون الواووفع المياء المثناة من تحتها، يعن المل عم سيبويه كالفظ بالك ضمر الدواؤساكن يارمفتوح كم ساته كرته بن سيبوئيه وسر) ابن خلكان وسر) ابن خلكان

بویل بهم الباء الموحدة وفتح الواؤ وسكون الباء المتناة من تحها وبعد ها هاء ساكنة دو فيات جلد اقل م<u>ه ها</u> بعنى بوير باركوضم اور واوكوفتم اوريائي ساكن اور بائ ساكن كے ساتھ تلفظ بوگا توكيل سوفيات اصلال) اور يائے ساكن كے ساتھ تلفظ بوگا توكيل سوفيات اصلال) مي السيوطي :-

نعطویه ۱- قال یا قوت الحموی قل جعل ابن بسام بضم المطاع و سکون الواد و فتح المبیاء و المؤهر) یعنی یا قوت حموی نے کہا ہے کہ ابن بسیام نے نطفو یہ کا تلفظ طام کے ضمہ اور وا دُ ساکن یا دمفتوحہ کے ساتھ قرار دیاہے یعسنی نفطویہ -

(۵) صُولِ ۲:-

"ویه" ویها یا فلان و تحویض کما یقال د ونا یا فلان و تحویض کما یقال د ونا یا فلان و تحویض کما یقال د ونا یا فلان یوی، صلاحین ، استاد نحو ولغت فهواسم بنی مع صوت فجعلا اسما واحد اکسرآخوی و کذا عمرویه وسعد و نفطویه د مراح مسک )

ویہ اوراس کا ملفظ ویہ ہجی ہوتا ہے یہ تفظ تحریض کیلئے آتا ہے۔ سیبو دیاہ ۱۱م نحود دفت کا نام ہے۔ یہ ایسا اسم ہے جوصوتی تفظ سے ملاکنیایا میاہے اور دونوں بل کر ایک سم زار پاگئے ہیں ، اس کے اخریعیٰ لفظ ہامیں کسرہ دیتے ہیں - یہی طال عمود یه وسعد ویه ، نفطو میه کا ہے .

معاحب صراح کی اس صراحت کے مطابت کہ یہ نفظ مرکب اور مبنی برکسرہ اُخر یعنی واؤ مفتوحہ اور بائے ساکن کے سید اس کا ملفظ خو و بخو د تعین ہوجا تا ہے۔ بعنی واؤ مفتوحہ اور بائے ساکن کے ساتھ اس سے مرکبات مبینہ اور باغیر متصرفہ کے ملاحظ ہوسٹرہ جای بحث ہم کے صفحات منے وصراح بحث مرکبات)

. .

اب ارباب لغات وادب کی منقولہ تخریروں سے یہ واضح طور پر معلوم ہوگیا کہ فریر کے سامی کے تلفظ میں عربی کا فرق ہے۔ فریر مجت اسامی کے تلفظ میں عربوں اورا پرانیوں کی رکش میں فرق ہے۔ اہل عرب یائے ساکن والی شکل ہے ندکرتے ہیں اورا ہل عجم یائے مفتوح والی صورت کواضیا رکرتے ہیں ۔

مذکورہ حوالوں کی روشنی میں عمی اور اسانی طور پر دونوں تلفظ صیحے ہیں۔
کسی ایک تعین تفظ کو اختیار کرنے پرکسی کی تغلیط و تخطیہ بے بنیا د بات ہے۔
ایرانی پر دفیسر صاحب کا اپنے ذوق واحول کے مطابق مسکو میے، کے تلفظ میں ایرانی مذاق کی رعایت کی وجہ سے دوسروں کو اس کی ترغیب و تلقین تو باکل درست و بجا ہے، اس لئے کہ زبانوں کی اصل حفا ظہت عصبیت ہی پرمبنی ہے جب درست و بجا ہے، اس لئے کہ زبانوں کی اصل حفا ظہت عصبیت ہی پرمبنی ہے جب نکسی توم کو ابنی زبان سے جذباتی وعصبی لگا و نہیں ہوگا۔ اس وقت تک اس زبان کی ہیئیت وضوصیت باتی رکھنا ناممکن ہے۔ لیکن اس کے خلاف اگر باعتب ر نبان کی ہیئیت وضوصیت باتی رکھنا ناممکن ہے۔ لیکن اس کے خلاف اگر باعتب ر نبان کی ہیئیت وضوصیت باتی رکھنا ناممکن ہے۔ لیکن اس کے خلاف اگر باعتب ر اس کی تغلیط نا منا سب ہے۔ اسی طرح کسی عرب کا اپنے لہجہ خاص اور تلفظ خاص کا یا بند بنانے کی ولی پی فطری ہے۔ مگر ایرانی تلفظ کے خلاف پرمہی اصراد کرنا غیر مناسب ہے۔

یہ الفاظ زیر کجٹ اہل عوب کی طرح اہل فارس کے یہاں بھی مرکبات میں سے ہیں اور دوجمہ نرر پرشتس ہیں -اور دونوں جسنرہ الگ الگ بامعنی ہیں اس کے تجزیر کی دوھور تیں ہیں -

ا، وسکو دید ، واس میں بہلا جرسزہ سک انہے - الگ بامعنی لفظ ہے بعنی مشک نافہ مشہور، فوشبودار چیز اور دوسرا جزم ہے "ویده" یہ نفظ فارسی میں اچ خوش "کے معنی میں ہے ۔ جیسا کر کشوری نے تکھا ہے ۔ اب یہ دونوں جسنوری ترکیب سے مل کرایک بامعنی مرکب نفظ ہو گیا۔ مسکو یده " یعنی اچھا مشک، یہی مرکب جب سی فعمی کا علم اور اسم بنا تو گومعنوی اعتبار سے اس جگہ بیمعنی مذکور مراد مہیں ہے ۔ دسیکن باعتبار تلفظ اس مرکب کا تلفظ وہی ہوگا جو بوں کا تلفظ ہے ۔ جس کا ذکراد پر ہو چیکا ہے اور یہی حال اس کے مماثل اسمام کا ہوگا ۔ مرکب خوال اس کے مماثل اسمام کا ہوگا ۔ موان اسامی میں مورت باعتبار تلفظ ان ایرا نیوں اور فارسیوں کے نزدیک وقیع ہوگا ۔ جوان اسامی کا تلفظ عروں کے انداز پر کرنا جا کر خویال کرتے ہوں ۔ مگر دہ حضرات جوعو ہوں کے المقابل ان اسامی کے تلفظ میں واؤ ساکن اور یائے مفتوحہ بڑھنا خردی ہے جہا بالمقابل ان اسامی کے تلفظ میں واؤ ساکن اور یائے مفتوحہ بڑھنا خردی ہے جہا ہیں ان کے اعتبار سے تجزیہ کی یہ صورت ہے کہ :۔

ا اس مرکب کا لفظ آخر الله تراردیا جائے ، فارسی میں یہ لفظ والا "کے معنیٰ میں آت اس مورت میں تعلق الا "کے معنیٰ میں آت اس مورت میں تعلق اللہ کے ایرانیوں کا باقی رہے گا اورمعنویت بھی باقی رہے گی جموبصورت علمیت بیعسنیٰ مرادنہ ہو۔

اب مسکویہ کے معنیٰ ہوئے ، مشک والا، سیبویہ روال بانی والا، دغیرہ فیرہ اس وضاحت کے بعد باسلمیں اس وضاحت کے بعد باسلمیں خام والا ، معنی بروط لقے نقطاً ومعنی براوط لقے نقطاً ومعنی براوط لقے نقطاً ومعنی براوط الله

سے درست ہیں -

البتدید ایک ایم سوال بوسکتا ہے کہ مہندوستان ارباب علم و دانش زمانہ قدیم سے ان الفاظ کے تلفظ میں عرب ل بی کہ سیدوی کیوں کرتے ہیں ج ۔ اس سوال کاجواب میں یہ ہے کہ مہندوستاں میں زبان فارسی اور زبان عربی کی تعلیم کا پورانفا کم میرے خیال میں یہ ہے کہ مہندوستاں میں زبان فارسی اور زبان عربی کا تعلیم کا پورانفا بنیا دی طور پران علماد کوام سے متعلق رہا جودراصل عرب زبان وادب کے امرادراسی سے مذہبی ربط و تعلق زیادہ رکھتے تھے اور ان حضرات کا سلسلہ تعلیم می ماص عرب اساتذہ پرمنتہا ہوتا ہے ، ان حضرات نے عرب سے جو کچے سیکھا انہی کوگوں کے وقت کے اساتذہ پرمنتہا ہوتا ہے ، ان حضرات نے عرب سے جو کچے سیکھا انہی کوگوں کے وقت کے سیکھا بھران کوگوں کے وقت کے اس کی اطواد کی جھا ہے بھری ۔ میں تعلیم کو دسعت ہوتی اس برانہی کوگوں کے علی اطواد کی جھا ہے بھری ۔

کی بایران لوگوں کا حلقہ ملک میں بہت ہی مختصرا ورجھ جونا ہے حکر کھیے اسباب کی بنا پر عوف الوں کا ارباب علم ان لوگوں سے کھیے کم منا تر ہوئے، نتیجہ کے طور پر مبند وستانی فارسی دانوں کا انداز کا ہوگئیا یا سبندی عوب انداز کا ہوگئیا یا سبندی عوب انداز کا ہوگئیا یا سبندی عوب ایرانی اختلاط کے زیرا تراکی اسبی قسم کا ہوگیا جوان تینوں زبانوں کے اصل ہجہ سے بالکل جواگانہ فتسم کا معلوم ہوتا ہے۔

انگریزی دور کومت کے قبل ایرانی سندی علمام کا ایس میں جورابطہ تھا وہ انگریزی دور کومت میں قریب قریب خریب ختم ہوگیا ۔ اس دیوصدی میں جی دونوں ملکوں کے اہل علم میں بہت دوری ہوگئی ۔ اور اگر کچھ تعلق رہا تو وہ صرف مند دستانی اہل تشیع حضرات کی بدولت ۔ اس لئے کہ ان لوگوں کا ایران سے مذہبی اور روحانی رسنتہ بھی ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ اس بنیاد پر ایرانی مذاق علی کارواج صرف اہل تشیع حضرات کے محدود علی حلقہ میں رہا۔ اس کے عومی انزات مندوستان کے عام ارباب علم پر نہیں ہوتے بلکہ بندوستانی آبادی کابڑا حصتہ بالحضوص سلانوں کا تجارتی ،سیاسی ، مذہ کا کھی لحساط
سے ارتباط عبوں ہی سے تھا۔ اورا ب مجی ہے اس لئے زیادہ ترع بوں ہی کے
علی افزات کا نفوذ ہوا ۔ البتہ اب مندوستانی یونیورسیٹیوں میں فارسی زبان کا
ج جدید نظام تعلیم رائح ہوا ہے۔ اس کے زیرا ٹرجوطلبہ فارسی زبان سیکھ رہے ہیں
وہ بڑی حدیک ایرائی فارسی افزات قبول کررہے ہیں۔ اور یہی طلبہ رفتہ رفتہ مارے
ملک میں اس فارس کی تروی کا مضبوط ذریعہ بنیں گے۔ جو ایرانی ہجراور فارسی زبان
کی اصل مزاج و مذات سے مطابقت رکھے گی ۔

ہندوستانی اورایران طلبہ کا دونوں ملکوں کی یونیورسیٹیوں میں آمد ورفت اساتذہ کے باہم علی تبادیے اوران کی آپس کی میل ملاقات اس صورت حال کو روز ہر وزمستحکم نبار ہی ہے۔

ا دھر ملک میں قدیم نظام تعلیم کا ڈھانچہ بے جان مور ماہیے۔اس لئے ممکن ہے کہ اب یہاں کے ارباب علم ، زبان عربی اور زبان فارسی کیلئے کوئی جدیدراہ اختیار کرلیں حس کے واضح امکانات نظر آرہے ہیں اوران کی روشنی میں نئے خطوط برتعلیمی نظام

مرتب موسكتا ہے۔

فلامدید کہ الفاظ زیر بحث کا تلفظ عربوں کے فرصنگ کا ہمارے سند کتانی ارباب علم میں عربوں کے اثرات علی کے نفوذ کا نتیجہ ہے۔ فقط م



## مسلم برسنل لاراورطلب رادري

از \_ مولانا عبدالحيد نعانى القاسى - آئ - ل - اونى داي

دورجدید میں یہ بات وا قعاتی مرط میں داخل ہو جی ہے کہ دنیائے انسا نیت خالق فطرت کے فطری قانون ہی کوا پنا کر منسزل مقصود تک یہو پخ سکتی ہے۔ اس فطری قانون اور ضابطہ حیات کا نام " اسلام" ہے ۔ جیے اصولی و آ فاقی حیثیت حاصل ہے۔ وقت اور تجربے نے خواکی اس وسیع و عویف و نیامیں رسمنے والے انسانوں کو واضی طور پر جبلاد یا ہے کہ تمہارے درد و دکھ کا صبح مدا وااسلام کے علاوہ د نیامیں پائے جانے والے کسی نظریہ اور ازم کے پاس نہیں ہے۔ چا ہے مغرب کی ذمنی وفکری فیکٹری کا واصلا ہوا قانون ہو۔ چا ہے مغرب کی ذمنی وفکری فیکٹری کا واصلا ہوا قانون ہو۔ چا ہے اس کے مشرخ آسمان کا نازل کر دہ ضابطہ منال و کا واصلا ہوا قانون ہو۔ چا ہے اس کے مشرخ آسمان کا نازل کر دہ ضابطہ منال و کا واصلا ہوا قانون ہو۔ چا ہے اس کے مشرخ آسمان کا نازل کر دہ ضابطہ منال و کا واصلا ہوا تا وہ ناز کی دنیا کی ایک ایک ایک ایک ہو تا ہوں کی تربیک میں مشادی نہ کرنا ایک بہت نے جوال سا واقعہ خلاکے فطری قانون کو جھوٹو کر اپنی نباتی ہوئی واکمر برم برم کی کرصرت ناک زندگی گزار نے کا آئینہ دار ہے۔ قانون خداوندی سے مغرف برم بی کرصرت ناک زندگی گزار نے کا آئینہ دار ہے۔ قانون خداوندی سے مغرف برم بی کرصرت ناک زندگی گزار نے کا آئینہ دار ہے۔ قانون خداوندی سے مغرف برم بی کرصرت ناک زندگی گزار نے کا آئینہ دار ہے۔ قانون خداوندی سے مغرف برم بی کرصرت ناک زندگی گزار نے کا آئینہ دار ہے۔ قانون خداوندی سے مغرف برم بی کرصرت ناک زندگی گزار نے کا آئینہ دار ہے۔ قانون خداوندی سے مغرف برم بی کرصرت ناک زندگی گزار نے کا آئینہ دار ہے۔ قانون خداوندی سے مغرف برم بی کرصرت ناک زندگی گزار نے کا آئینہ دار ہے۔ قانون خداوندی سے مغرف

آ فاز ہونے والے برسفرزندگی کا اختتام حسرت دناکامی پرموتا ہے۔ زندگی گزارنے ك يوي .. طريق بين ١١) ان فطرت سيمكن طور يرم أمنك خدان طراعيد ددكسُرا فود اف جيد بيخبرانسانول كاخودسُاختد ..... پسلاط بيش كاميا بي أور منزل مقعود مک بہونیانے کا ضامن اوردوسسرازندگی کے تاریک حبکل میں مرکزوں بعرف اورناكاى كالبيش فيربع - يحقيقت واتعاتى ومث براق طور بربالكل وأضح انداز میں سامنے آ چی ہے ادرا سے انسانوں کی ایکے غلیم اکثریث سلیم کرمکی ہے۔ كين سنيطان كے مضے حواجے موسئے ان وں كى ايك دوسترى عظيم التربت مجى ہے جوابی آئکھوں پررنگین عینک سکا کرمذکورہ فلمی اداکارہ کی سفاطی کا آرکاب كررى ہے۔ اور بیشاب كىشىشى بر" آب حيات "كاليبل كىكاكر اسے امرت دھادا کانام دیسے اور دوسروں سے زبردستی منولنے کا احمقاندا قدام برابرکرتی آری ہے۔ جس کے نتیج میں طرح طرح کے فقت خداک زمین پر بریام و تقریمتے ہیں ان بی فتنوں میں سے ایک جدید فتنہ خالق کا منات کے دین فطرت اسلام کے اول عصة المسلم برنسل لار " مين تريم و نبديلي كالحبي ب رياس تدرشدت كرس تعدا بيض بال وبرنكالنا اور بعيلاما جأر ماسي كرآع ليلائے مغرب كاركون گره گیرمیں گرفت دمسلمان بھی خدا کیے نطری فانون کی حکمہ انسانی ذمین وفکر کے خودسافته طريق كورائج كرف كاخواب ديكه رسيدين ادراس خام خيالى مين متبلامیں کہ باری تعدالی کے محکم تا نون ا ورضا بطہ میات کواز کار دفتہ اور فرسودہ قرار دے کرمسلمانوں کے مِنی دج او کو معسر من خطریس ڈال دیں یا کم از کم مسلام كومسلانون كي معاشرتي زندگي سيخارج كردي -

الساف الكول بربرا موا ؟ المان بني كريه وال فطرى فوربرسيدا موا المان الموا على الموا ع

اسباب کیا ہیں ؟ جہاں تک ہماری معلومات اور مطالعہ کا تعتق ہے اس کاروشنی میں ہمارے نزدیک مذکورہ خیال کے بیدا ہونے کے جند وجوہ ہیں علادین کو مختلف خانوں میں باطنے کا غلطا ورغیرا سلامی رجمان کہ دین و مذہب کا وائرہ صون مسجدوں ، مندروں ، کلیسا وُں اورانسان کی روحانی اورانفرادی زندگی کے محدود ہمیں مندروں ، کلیسا وُں اورانسان کی روحانی اورانفرادی زندگی کے عام اجماعی سائل اور معاملات سے کوئی تعرض نہیں کرتا ہے۔ ان مسائل میں انس نکو اختیار رہے ۔ وہ جراستہ جا ہے اختیار کرے ماورزندگی کا جونفلام جا ہے اینائے رخدا اور مذہب کو اس سے کوئی سروکار نہیں ۔

کا جونفلام جا ہے اپنائے رخدا اور مذہب کو اس سے کوئی سروکار نہیں ۔

کو ان فی ذہن کے بنائے ہوئے قانون کی سطح پر لاکھوا کرنا ۔ صرف ہم نہیں بلکہ خوائی قانون کی سطح پر لاکھوا کرنا ۔ صرف ہم نہیں بلکہ خوائی قانون کے دینے کا غلط رمجان سے ۔ان وجوہ کے علاوہ دیگر اور وجوہ بھی ہیں ۔ لیکن برسب کی سب جن کی اور مذکورہ تینوں وجوہ کے بیدا وار ہیں ۔

اسلامی شراحیت افا بر مسیم ہے متعلق تومیح ہوسکتی ہیں ادر

بڑی مدیک میچ بی ہیں۔ بورسوم ورواج اور فر سودہ او ہام و خبالات سے عبارت ہیں ایکن جہال تک دین فطرت اسلام کا تعلق ہے۔ اس میں ننو فی صد غلط اور خلاف واقع ہیں بین ننو فی صد غلط اور خلاف واقع ہیں یقسیم دین کے متعلق مذکورہ غیراسلام خیال کواسلامی شریعت سے دور کا بھی واسط نہیں ہے۔ وہ مغرب اور دیگر تصور مذاہب سے کیسر نختلف ہے۔ اسلامی شریعت نا قابل تقسیم اکائی کی حیثیت تصور مذاہب سے کیسر نختلف ہے۔ اسلامی شریعیت نا قابل تقسیم اکائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ خالت کا تنات نے اس کا تنات میں رہے والے ان نول کا جونظام زندگی اور ضابط میات عطافرا یا ہے۔ اس میں اس کی تعلق گنائش نہیں ہے کہ یا دشاہ کا

حقہ بارت اہ کو دو، اور پوپ کاحقہ بوپ کو، بلکہ اس نے بادستاہ اور بوپ کے تمام حصے ختم کرکے صرف ایک ہی ذات کا حصہ دین و دنیا میں قائم کیا ہے۔ ونیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا سب میں ایک ہی بر ترمستی کی طرف اپنی نیت، عمل اور فکرونظر کا موخ رکھنے کی اس نے تلقین کی ہے ۔ مبر جزد و دس اجزا ہر اساس قدر مربوطاور جوا اور اس کے تمامی مال میں الگ الگ بہیں کیا جا سکتا ۔ اس مائی نقطہ نظر تسام نازل کردہ احکام کی تابعداری خروری ہے۔ اتبعوا ما افول الیکم من دیکم اس لئے نتائے کے اعتبار سے دین میں حب زئی ترمیم کی ترمیم کے میم معنی ہے۔

14

دین کا دائرہ ا ترصرف بنی اورروحانی زندگی تک محدود بین ہے۔ بلکہ اسلامی شربعت ایک ممه گیراورمکل طریقیمزندگی ہے۔ جوعقائد ،عبادات ، اخلاق معاشرت معاملات ، معیشت ، سیاست اوربین الاتوای امور بعنی ان فی زندگی محتمام گوشوں کو بیک و فت محیط ہے۔ اس نے ہرشعبہ زندگی کے بارے میں داضح ہوا یا دی ہیں ۔ اسلام کے نزدیک دین ومذہب ان ن کاکوئی برائیوط معاملہ نہیں ہے حس سے دنیوی زندگی کے معاملات خارج موں۔ بلکہ وہ عالم انسانیت کی فلاح وصلاح كاايك ايساجامع دستورس حسسي بيائش سي البكرموت بك كے تمام معاملات اورنشيب وفرار داخل ہيں -خداكا ايك و فا دار بندہ اس احكام كابرو فت يابد اله وان صلاتي ونسكى ومحياى ومماتى للهدب العلمين راسلاى تنريعت ان ئى زندگىسى بيكرموت ك حادى سے -ياك ہیں ستر حقیقت ہے ۔ جسے اپنے ہی نہیں طربی تسسیم کرتے ہیں ۔ چنا یخہ ایک مغربی مامرة انون يروفيسر جداين - وي ايندارس كمتناسي "اسلاى قانون اين دائرة كارك كافاس مغرب فاؤنس عيرمعولى طور بروسيع معاسيلامى قافن سب انسانی معلوات کو اینے وائرہ کارمیں کیتا ہے ! ۔ دوسری جگہ تکعتا ہے

اسلامی قانون زندگی کے برشعبہ اور قانون کے برمیدان کو محیط سے کیم امسلامی شرایت کی اس مر گیری اور جامعیت کے بیش نظریم کہتے ہیں کہ اس میں مسی کو ترامش خواش کا حق نہیں ہے ۔ اور نہ اس میں کی بیشنی کی گنجا کش ہے ۔

اسي طرح اسلاي قانون وتركويت

اسلامی فانون اورد گرمدایب اورگرمذاب دادیان کائین

تناظمیں دیکھناہی غلط اورغلط و کی طرف ہے جلنے والاہیے کیوں کہ اسلامی شرحیت كامعالمة تمام لائح الوقت آئينِ مذابب سے بالك الگ ہے ۔ چند نفظوں میں اس كا خلاصه بره م كماسلاى شريعيت خدائي آئين اور فطرى قوانين كا وه مجوعهم - جو بندوں کی بدایت ورہنا تی اوران کی دنیا اورآخت کی میلاح و فلاح کے لئے توسط ر مول جیجا گیاہے یا یہ کہتے کہ وہ زندگی کے تمام گوشوں کے بیتے دستور فکردعمل مبناکر ا تارا گیا ہے جب کی بنیاد باری تعالی کے اس ارشادات برہے ۔ جوما قابل تبدیل اور بعول چوک سے بالا ترا ورعین فطرت کے مطابق ہے۔ فطری اللہ التی فطی المناس عليها لاشبديل لخلق المله "اس مي تبريلياس وقت بوسكى ب حب كرانسان فطرت كوبدل دياجائ والانكرية المكن سي وكيونكم فطرت نه بديف كي چمینر سے اور نہ برکی جاسکتی ہے ۔

امسسلای شریعیت کی بنیا د دحی الی اورستندنقل پیچ پر ہے ۔ و ہ ماریخی طور پر ایک مستند قانون ہے۔ وہ ایک روشن اور زندہ قانون زندگی ہے جس کی روشنی میں انسانیت کامیاب سفرکرسکی ہے۔اس کے بیکس دیگر آئین مذاہب کی بنیا دسماجی اورخیالی رسوم در داج ا درعقلی اختراعات پرہے ۔ جسے دنسانی فطرت سے دور کامجی دام نہیں ہے۔ وہ ماری استناد سے بی محروم ہے۔ اور اس کا دجو دو مفرد صاتی اور قیاسی له رمحهة - اسلاى قاؤن جديد دنيا مين ما ١٤٠

ووالك تاريك اورمرده قانون سعد جصد ايناكرانسانيت زنده مدكتي سع اورد كالميا سر کرستی ہے۔ خدا لی قانون اورانسانی این میں فرق افرن کے سیلے ا خلاکے عطاکردہ اسکا يس يرتيسرا انداذ فكرمى رامت نهيں سائے كه است انسان قاؤن كى سطح پرلا كمواكيا جائے . کیونکہ دونوں قانون کے مابین مختلف چیٹیت ونوعیت سے دامنے فرق سے۔ آپ اس امولی اور داضح فرق کو ایک شال سے شخصے کہ جس قدرکسی کومستنبل سے بارسيد مي علم دالمي اوك اسى قدر ده جامع مكل ادر ميح قانون بنافة كار مخلوق كياس چونکرمتقبل کامیح علم نہیں ہے مساتھ ہی بہت ہی اقص مجی رہم اوجہے کم بم شب روزسرك كلى أنهول سے مشاہرہ كرتے رہتے ہيں كملك وقوم كے اعلى دہمين وفطير قانون سازا فراد بری کوئشش اوربسیار بحث وتحیی کے بعد ایک قانون دفع کرتے ہیں اور پند دفول کے بعدی اس میں ترمیم ومنین کاپیوندلگانا پر تاہے۔ اس سے برمکس خلاکے یام منتقبل کے متعلق بورا علم موناہے - اس لئے اس کا دفنع کردہ قساؤن جامع اور مکل ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت کے جیکھے میں باکل فٹ بیٹھتا ہے۔ دومسری بات یہ ہے کرعفر حافرگی جدید فلی تحقیق نے یہ تابت کردیا کہ انسان كاعلم محدودس - ادر مهيشه محدددرس كا وه اينا قانون زند كي ميح معنى من دريافت كرف كا صلاحيت بى تنبس ركفتا منزار فاتر قيول كم باوجود انسان دنياه تلكش كامزل میں ہے۔ جب بات یہ ہے تو بھر کیوں کر خدانی اور ان فی قاؤن کوا کے جیٹیت یں رکھا جا سکتاہے۔

ميسرى بات يدسيه كم قانون ساد كوقانون پرهمل بيرا موسف داسلسي في كمرى محبت ادر دنبادی مفادیسے بے عرصی ہوگی دہ اتنا ی نفی بخش ادتکار امدا کین بنایک اورفايرسيد كه ضاسع بره كركوني حينى ممدودانعمر) اورب نيازنيس - برانسان

قانون کی بنیادمفا دیرسی، فودغرمنی پر سوتی ہے۔اس سے اوپراٹھکرکوئی قانون ﴿ بنائ نہیں سکتا۔ قانون کے اندر جو بنیادی اوصاف مونے چاہتیں۔ وہ صرف خواتی : قانون میں پائے ماتے ہیں۔ مثلاً قانون معامضرے کی ترقی و فلاح کا ذریعہ بنے۔ مس کے بنیادی تصورات وافکار کے مطابق ہو تہذی اصول واقدار کانمونہ اورجنبات داحساسات کاعکاس مو۔ ایسا قانون موس سے انسان ذہنی طور میرمانوس مود اور خوش دلی سے اس کی پابندی پر آمادہ موجائے۔ یہ ادصاف صرف اور صرف خواتی قانون میں بائے جاتے ہیں۔ ایک فرق ان ان اور خدائی قانون میں بی تھی ہے کہ ان ن کا بنا یا ہا . اور قانون ضاوندى مييشه سے ايك منظم اور كمل شكل ميں موج ورمتنا سم -مدكوره باتون كارشنى من يه بات بور منقين واعتماد سے . سب کمی جاسکتی ہے کہ اسلام ناتشکیل جدید کامخناج ہے اور ناسلامی : شربيت ترميم وتبديلي كى اورامسلامى قانون وشربيت ميں تبديلي كےمسلسليميں جو مر فریب بات مہی جاتی ہے کہ اسسلامی قانون کی افادیت اسینے عبد کے ساتھ مخصوص متی آج کے برق رفتارترتی یافتہ اور سائنسی دوریس اس کے مطبے کی گبخاکش نہیں ہے تویداسدای قانون وشربیت سے سراسر بے خری پرمبنی ہے۔ متانت و خمیدگی سے اسلام كامطالع كيف والأجانل بك أسسلام كاقان نظام ابني ماميت وتزكيب میں آنیا ترقی پذیراور کیک طاریے که زهان ومکان کے اختلافات موں یا سیاسی وسماجی ماحول کے اثرات ان تمام احوال میں وہ اسے لمسنے والوں کی میسے اورصحت مندتہذیبی خطوط پردنها ئی ا در رہبری کرسکتا ا در کرتا ہے۔ اسسلام کا نظام حیات بالخصوص <sup>یا ت</sup>کی نظام مکس طور پرخودکتفی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے مسلمان علی کوتائی اور بے علی کی دج سے پوری ذمّہ داری سے اپنی ساجی زندگی میں اس کو بھام کو کمال بریابیہ ارباتے سسمانوں کاس بے علی کا وجہسے اسسامی فافون کو ملعون مہیں کیا جا

ہے۔ اسلام کی تو یہ دعوت ہے کہ باری تعالیٰ کے نازل کردہ اسلام کا فقہ میں توگ کلیتہ واضل ہوجا ہیں۔ یاا پھا الذین امنوا احضوا فی السلم کا فقہ یہ بات میچ ہے کہ آج کی سائٹسی ڈنیانے چرت انگیز ترقی کی ہے۔ مگراس کا اثر اسلامی قانون وسنسر بعت پر کیا ہو تاہے ؟ واقعہ تو یہ کہ اس اسلام کی مقانیت اور کھل کر سامنے آتی ہے۔ اور آتی جاری ہے ۔ سائٹسی ترقی کا تعتق اسبانے وسائل ہے نہ کہ السان اہماس کی فطرت سے ہے۔ نہ کہ السان اہماس کی فطرت سے ہے۔ اور یہ بات پہلے کی جا بجل ہے کہ نظرت سے ہوئے کہ مغبوط کرتا ہے نہ کہ اسباب و وسائل سے۔ اور یہ بات پہلے کی جا بجل ہے کہ نظرت میں تبدیل اپنے کی مغبوط میں تبدیل نہیں ہوسکتی ۔ کیونکہ اس کی بست پر لانشنگ بیل لینے کی اللہ کی مغبوط قوت ہے۔ بالکل اس طرح اسلامی شریعت و قانون میں حبس کا تعلق کا تنا ت کے فرما شروائے اعلیٰ کے نظام ا مرسے ہے ۔ قیر و تبدیل نہیں ہوسکتا ۔ کیوں کہ اس کی بنیا دعوی لا تبدیل لکلمات اللہ کے اطرف ظام پر ہے۔

#### جاري

ماهنامه دارالعُلی - آب کا بنارساله به اس کی توسیع شاعت میں انبا بحر پر تعادن بیش کیم -

منيحبئ ريكاله

تسطعك

# عشق سواصلی السعادیم اور مزانونوی استال السعادیم اور مزانونوی السعادیم اور مزانونوی السعادی الدی السعادی السعادی السعادی السعادی السعادی السعادی السعادی السعاد

اسول اقدس سلی انٹرعلیہ ولم کی وات مقد سسے جو چیزمنسوب ہو ہا وہ اہتے ہواتی ہے اب ایک محب کا حال یہ ہونا چاہئے کہ محبوب جس جیز سے خوش ہو اس سے یہ ہی خوش ہو ، محبوب جس سے نارا من ہو یہ ہی اس سے نارا من ہو یہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں سے محبّت اور شیفتگی میچے محبّت کی علامت اور نشانی ہے ۔ اور شیفتگی میچے محبّت کی علامت اور نشانی ہے ۔ امرّ علی الدیار دیا ولیسیلی اقتبل ذا العجد اور ذا العجد الحد فی العجد الحد العجد العجد الحد العجد الحد العجد الحد العجد الحد العجد العجد

امریسی الدیارشغفن قسلبی ولکن حب من سکن السدیا د

معزت ناذ توى كاارت دملاحظ كيعية -

رسول کریم صلی الشرعلیہ وسلم سے نسدت کی دجہ سے وہ مکا نات باعظمت ہوگئے۔ وہاں کے اسٹنام ساعظمت ہوگئے ۔عرب سے بغن دعنا در کھنا نفاق کی علامت ہے اوران سے الفت اور محبّت کی بینگیں بطوحانا ایمیسان کی علامت ہے۔ (مامہنامہ دارالع کومری مجھولیٹر)

سرزینِ عرب ا درام لیان عرب سے پرتعتق کیوں به حرف اسی وجہ سے کرمجبو ب پہاں تقیم ہے - مجبوب کا درا ور گھر ہے ا در یہ ہوگ مجبوب کے شہر کے بات ندھ ماہیں -اس لئے ان سے می محبّت ا درختی علامت محبّت وشش محبوب سہے - ۸ - حضرت نا تو توی کورسول الشرصلی الشرعلید و سلم کے ساتھ قلبی تعلّق کتفاتھا ؟ اور آپ کے نام اقدس کی ان کے دل میں کس تدر عظمت تھی - اس کا اندازہ کی جھے کہ اہم گرای جناب رسالت ما ب مسلی الشرعلید و سلم کا گرنی جناب رسالت ما بی می برجاتا تھا اور ایک عجیب حالت نمایاں ہوتی تھی جو اور چہہدہ کا رنگ متغیر ہوجاتا تھا اور ایک عجیب حالت نمایاں ہوتی تھی جو معرض بیان میں نہیں آسکتی ۔ دسوانے قاسی جلد اصلے کا رہے۔

۹ - حضرت نافر توی گرمول انٹرصلی انٹرعلیہ کولم پر درود دکسلام کی خودمجی کنرت فولم نے تھے اور اسپیض معتقدین ومتوسلین کو بھی اسی کی نصیحت ووصیت فرائے تھے۔ لیک میگہ کھتے ہیں کہ۔

درود مشرکیف کی جتنی کثرت ہوسکے اتنی بہتر ہے۔ دمکتوبات اکا بر مہم ) ۱۰- حضرت نانوتوی کے نزویک اصل علم قرآن وحدیث ہی تھا۔ رامپور کے ایک دھنظ میں آپ نے ارمٹ و فرمایا کہ لوگوں نے معقول معقول بیکار رکھاہے۔ اصل علم توسترآن دحدیث میں ہے۔ دحسن العزیز صلدا صفی )

۱۱- حفرت افرتوی کے نزدیک بی کریم سی اللّر طبیرو کم کی احادیت مبارکہ کو کسی کور کابھی تغیر و تبدل کرنا خدا تعالیٰ کے غفب کو دھوت دیا ہے۔ آب رول اللّر صلی اللّر علیہ و کم کی احادیث مبارکہ کامقام یوں بیان فراتے ہیں کہ نمام اتب (کے وگوں) کو علم موں یا جا بل فقیر باصفا ہوں یا دنیا دار خوا تعدالیٰ اور رسول اللّر صلی اللّہ علیہ کے ارت دات میں عقا نہ ہوں یا اعمال قوا علا تقیب ہوں یا صور حب زیّد تبدل و تغیر کی بیشی کا اختیا رئیبیں اور کریں توخوا تعدالیٰ اور رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ و کم کے مغفو ب اور خلائی کے نزدیک مجمع مقل خلوب ہوں گے۔ (سوائح قامی جلہ م میں)

آپ فراتے ہیں۔

الله اسلام بحی اس بات کے قائل کی کرمضا مین احادیث وقی مع متعلق میں برالفافادی میں نہیں آتے۔ بنیا بخر اسی دجہ سے قسر آن دوریث کو بامیم ممتاز سیحتے ہیں اور لمعا دیں کو بامیم ممتاز سیحتے ہیں اور لمعا دیں کو بہیں ہوئے ہیں اور لمعا دیں کو بہیں برخے ہیں اور لمعا دیں کو بہیں ہوئے تو اس وقت وہی برخے تو اس وقت وہی الفافا جا بہمیں جو فدا کے بہاں سے آئے ہیں ۔ دعجۃ الاسلام مسلام ) ایک جگہ فراتے ہیں ہر رسول الشرصلی الشرعلیہ کے کہا خدا ہی کا کہا جہ سے جھجے ایک گربا ہے سے جھجے میں کر بان پر جاری ہوادہ سب القائے ربانی تھا۔ (حدیۃ الشیدہ عدہ مات میں کے مضامین بھی وہی سے کہ فرآن کریم وہی مسلومے اسکے کے مضامین بھی وہی سے ہی افوذ ہیں یہ الگ بات ہے کہ فرآن کریم وہی مسلومے اسکے الفافا بھی مبنیات الشر ہیں ۔ اور احادیت دی غیرمسلومیں بعینی الفافا آپ کے ہیں البت الفافا بھی مبنیات الشر ہیں ۔ اور احادیت دی غیرمسلومیں بعینی الفافا آپ کے ہیں البت مضامین خداکی طرف ہی سے الفاد کئے گئے ہیں ۔

۱۱ - حضرت نا نَوتری احادیث مبارکه ک سندا در منکرین مدین کو نازیا نوبرت دیت اور حضرت نا نوتری احادیث ک سندی من او ادالی آخسده موجود اس زمانه سے لیکرا دیر ک تمام رادیول کا سلسله تبلا سیکتے بین اور ظاہر ہے کہ یہ بات کس قدر موجب اعتبار ہے علادہ بربی جس زمانه کک احادیث متوا ترخیس اس زمانه ک کے رادیول کے احوال مفقل بتلا سیکتے بیں ۔ (حجۃ الاسٹ لام مفیل) کے رادیول کے احوال مفقل بتلا سیکتے بیں ۔ (حجۃ الاسٹ لام مفیل) میں اس مفیل اور میں مان میں اس مفیل کا بیشین کو ئیول کے سلسله بین ارشاد فرماتے بی کو اور میں اس مادی میں کہ میں اس مادی بی بیشین کو نیول کے سلسله بین اس تدریعی کہ میں اور نبی کی نہیں کسی اور نبی کی نہیں کسی معاجب کو دیوئی موتو مقا بلہ کر کے دیکھیں جن میں سے کشرت سے مادی بھی ہوجی ہیں ۔ شلا فلافت کا ہونا حضرت عثمان اور حضرت میں اس کشرت سے مادی بھی ہوجی ہیں ۔ شلا فلافت کا ہونا حضرت عثمان اور حضرت میں اور حضرت میں اس کشرت سے مادی بھی ہوجی ہیں ۔ شلا فلافت کا ہونا حضرت عثمان اور حضرت عثمان اور حضرت میں اور حضرت میں مادی بھی ہوجی ہیں ۔ شلا فلافت کا ہونا حضرت عثمان اور حضرت میں میں وقد میں اور میں میں مشلا فلافت کا ہونا حضرت عثمان اور حضرت میں میں میں در میں اور میں میں در میں در میں میں در میں در میں در میں میں در میں میں در میں در میں در میں میں در میں در میں میں در می

کا شہید ہونا۔ معنرت من او کے باتھ براڈوگردہ اعظم کاصلے ہوجانا۔ ملک کسری اور ملک روم کا فتح ہونا۔ بیت المقدس کا فتح ہونا۔ مردا نیوں اور عباسیوں کا بادرت ہ مہونا نار جارکا ظاہر ہونا۔ نرکوں کے ہاتھ سے اہل اسلام برصدمات کا نازل مونا جیسیا جنگیز خاں کے زمانہ میں ظاہر ہوا۔ اور سوا ان کے بہت کا باتیں ظہور ہیں آ جنی ہیں۔ اوھ دقاتع ماضیہ کا بیرحال کہ با وجو داتی ہونے اور کسی عالم نصرانی یا عالم یہودی کی صحبت کے نہ ہونے کے دقاتع انبیاد سابقہ کی اورال کا بیان فرانا ایس روشن ہے کہ بجز متعصب ناانصاف اور کوئی انگانہ نہیں کر سکنا۔ وجو تا العسلام میں ا

اب اخلان کود یکھے رسول الٹرطیات مالیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ اب اخلان کود یکھے رسول الٹرطی الٹرطیدولم کہیں کے بادشاہ یا امیر نہ نے آپ کا فلاس ایسا نہیں ہوکوئی نہ جانتا ہواس پراپ نشکر کی فراجی جس نے اوّل تو تمام ملک عرب کوزیر و ذیر کر دیا اور مجرفارس اور روم اور عواق کوجندع مرمی سے مقابلہ جہا در اس پر معاملات بیں وہ شاکت گئی دی کسی نشکری نے سوائے مقابلہ جہا دکسی کی ایڈا رسانی کمی طرح گوارائد کی ۔ بجر تسنیے اضلاق اور کمی وجہ پر منطبق نہیں آسکتی ۔ القصد آپ کے علم واضلاق کے دلائل قطبیہ کے آثار تو اب کہ موجود جی اس پر موجی کوئی نہ مانے تو وہ جانے ۔ وجہ الاسلام مسلام مسلوم کی ہوئی انہ مان میں دورہ کا موجود جی اس موجود جی اس موجود جی موجود کی موجود جی موجود جی موجود جی موجود کی موجود کی موجود جی موجود کی موجود جی موجود کی موجود جی موجود کی موجود

بڑا سرداسی - اس کئے ہمارے مفرت رسول اطر صلی الشرطید کو کا افضیلت

کا قرار بہر وانعیا ن فردرہے - دمجۃ الاسلام صلی اللہ وانعیا ن فردرہے میں اللہ وانعیا کی افضیلت

اس عبارت کو پڑھے مفرت نا فوتوی کے نزدیک تو آنحفرت میں اللہ والیہ کو میم آم انبیا مرام سے اعالی اور سردار میں سگرا فسوس کہ کچھ نامجھوں یا کہتے نا دا فوں نے خدا معلیم کن معالج کے بیٹیں نظر مفرت نا فوتوی پر تینے تکفیر بے نیام کی تھی ؟

ایک اور میگرفت راتے ہیں ا

۱۵- ابل انصاف کی فدرت میں بیگذارش ہے کہسی قدراورگذارش مجی سن لیس ماکہ

فوقیت محدی با عقبار معجزات عملی کا بر موجائے دصافت

۱۸ - اس کی تفصیل کے بعد فراتے ہیں۔

9/ر حضرت نا نوتویؓ کے نزدیک رَحمۃ المعالمین صلی انٹرعلیہ و لم کا دست مبارک منب فیوف لا انتہائتیا۔ تخریر فرواتے ہیں : -

حفرت وسی طیرات ام ی برکت سے اگر تیجریں سے پانی نکلتا تھا تو بہاں دست مبارک میں سے نکلتا تھا اور طا ہرہے کہ پھروں سے پانی کا نکلنا آنا جمیب نہیں جناگوشت پوست میں سے نکلنا عجیب ہے۔ اس پرحضرت موسی علیہ السلام کے معجزہ میں بخفرکے بان کے نکلفے سے یا بت بہیں ہوتا کہ جسم مبارک موسوی کا یہ کمال معاور بہاں یہ نابت ہوتا ہے لئن مقا اور بہاں یہ نابت ہوتا ہے کہ دست مبارک محدی مبنع فیوض لا انتہا ہے لئن رحجہ الاسلام مق

۰۱۔ مفرت نا نوتوی کے نزدیک خاتم انبیین صلی انٹرعلیہ که کا قسیم مبارک نبیع البکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ :-

حفرت رسول الشرصى الشرعلي ولم كے باتھ لگانے سے فوقی مون ما الک كافی الحور مسمجے وسالم موجانا اور بگرای ہوئی آنکھ كا آپ كے باتھ لگاتے ہى اچھام وجانا فقط يوں ہى بيماروں كے الحجيع بروجانے سے كہيں زيادہ ہے ۔ كبونكہ وہاں تواس سے زيادہ كيا ہے كہ خدا وندعالم نے حضرت عيدی عليہ است لام كے منا وندعالم نے حضرت عيدی عليہ است لام ہميں كہتے ہى بيماروں كو الحجھاكر ديا ركچھ بركت جب مانی حضرت عيدی عليہ السلام نہيں بات بروالات باتى جاتى اور بہاں دونوں موجود بين كيونكہ احسان فاعل تو بجر بى خداوندعالم بى را بربوا سط جسم محدی اس الحجو بركائے اللہ ہونا بدشك اس بات بروالات كا ہے ۔ د ججۃ الاسلام مسلك ) كرتا ہے كہ آپ كا جب مقدس بندے الركات كا ہے ۔ د ججۃ الاسلام مسلك ) اس ات خفرت عيں كہ اللے مسلم مسلك )

صفرت موئی علیات ایم کے پربیفای خوبی میں کچے کلام نہیں۔ پررسول النوم الله مالی علیہ وسلم کے برسول النوم الله مالی علیہ وسلم کے بعض امعاب کی چھڑی کے سر پربطعیل جناب رسول الانتراسی النوع کی اندھیری رات میں جب وہ آپ کی خدمت سے رفصت ہوئے گئے روشنی ہوگئی وہ جانے والے ڈوشنعی تنفی جہاں سے راہ جدا ہوگ وہاں سے وہ روشنی ودنو کی ساتھ ہوئی ۔ اب خیال فرہا ہے وست مبارک موسی علیالت لام اگر جیب میں والے النے کے بعد بوج فرب تعلیم مؤردوشن ہوا تھا تو اوس سے وہ وہ بنی ورسے وراح اجسام میں ان کے دوسے وراح اجسام میں ان کے دوسے وراح اجسام میں ان کے

مناسب میات آجاتی ہے۔ ایسے ہی اگر بوج قرب نور قلب دست موسوی عیں اس کے مناسب نور آجائے تو کیبا دور ہے۔ یہاں تودہ دونوں معاصب دنی تھے ندان کی تکوی کو قلب سے قرب دجوار ندا فذنیفن میں وہ قابلیت جو بدن میں بنسبت روح ہوتی ہے۔ نقط برکت صحبت میں الشرعلیہ و کمی اسلامی کا دحجۃ الاسے لام مسلام)

۷۷ر آنخفرت صلی الشرعلیہ ولم جس جگہ بیٹھ جائیں جس پرنظر کرم فرہاً ویں جس سترخوان پر بیٹھ کر طعام 'نناول فرمائیں -اس کی سٹنان ہی نرال ہوجاتی ہے -حضرت نافوتوی گ فرملہ تے ہیں کہ ۱۔

اتش نردد نے اگر جسم مبارک بھرت ابراہیم علیہ اسلام کو نہ جلایا تو است تعرب انگیر بنہیں جتنا اس دستر خوان کا آگ جی نہا ہو حقرت انس کے یک بعد بہر انہاں جو حقرت انس کے یک بعد بہر انہاں بار باس سسم کا اتفاق ہوا کہ جہا میل جلار تبرک بنوی تھا دہ بھی ایک بار نہیں بار با اس سسم کا اتفاق ہوا کہ جہا میل چینا ہو جبی ایک بیں ڈال اور دب سیل چینا ہو جب گیا جبی نکال لیا حقیال فرمایتے کہ ایک تو آدی کا نہ جلنا اتنا موجب تعجب نہیں جتنا کم جور کے بچھوں کے دستر خوان کا اور دہ بھی ایساجس بر عجب نہیں چین مہر خوان کا اور دہ بھی ایساجس بر عجب نہیں کین مہر خوان کا در دہ بھی ایساجس بر عجب نہیں میں نہیں دہ خوان کا در دہ بی کیسے خلیل انٹر اور دہ بال میں زمین دائسان کا فرق وہ خود بھی نی اور بی بھی کیسے خلیل انٹر اور دہ بال میں دستر خوان میں فقط اتنی بات کہ گر دبیگاہ رسول انٹر حلی انٹر علیہ و کم کے سامنے رکھا گیا اور آب نے اس بر کھانا کھایا ہو د عجبہ الاست لام میں کی صفرت نا نوتوی ان تمام مثانوں اور تفصیلات کے بعد یہ نیتیجہ اخذ کرتے جی کہ دستر فراتے ہیں کہ در انتخاصی انٹر علیہ کہ میں دھارت جو انخفرت صلی انٹر علیہ کہ کو فضیلت بیان فراتے ہو تے ارشاد فراتے ہیں کہ یہ دورت جو آخفرت صلی انٹر علیہ کی فضیلت بیان فراتے ہو تے ارشاد فراتے ہیں کہ یہ د

ا۔ جبرسول التُرسيل التُرعلير لم كرمكلم كرمكام كرمائب أما تودى انفنل ہول محك دمكا) مور ديد واقعه اور يھى انفليت محدى سلى التُرملي بير الالت كرّا ہے - دمشا ) مور تا تُيرات صفتِ كلام مِيں رسول التُرملى الترعليد ولم حفرت موئ اورحفرت عيئ سست بوسے ہوئے ہيں - و مشا )

م - بنات دیاندسروق کے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے تحریر فراتے ہیں کہ یہاں کہ یہاں کہ کہ یہاں کے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے تحریر فراتے ہیں کہ یہاں کہ ہمارے نزدیک بعد خوا سب میں افغال وبر ترمحدرول کی اعتراف کے مسر شکعبہ ہیں نہ کوئی آدی ان کے مسر شکعبہ ان کا ہم بیّہ ۔ دقب لہ نما صدہ )
ان کا ہم بیّہ ۔ دقب لہ نما صدہ )

۲۳ - معزات انبیارکرام دحفزت آدم صفی امترسے لیسیکر مفرت محدرسول اعترامی امترونیکم ۲۳ - یک) مصمرت کے متعلق ارشا و فراتے ہیں کہ ہ

انبیار کرام هیم استلام سے قبل نبوت یا بعد نبوت نہ کوئی گناہ کمیرہ ہونا ہے نہ مسنیرہ دمجانس کیم الاترت صلالہ) ایک ادر مگرف سرکاتے ہیں کہ:۔

(خراتعانی) اینے مقربوں سے اوراپ خواصوں سے فرائے اوردہ اوروں کو بہنچائیں ایسے وگوں کو اہل اسلام انبیارا وربیفیرا وربول کہتے ہیں لیکن دنیا کے تقرب اورخواصی کے لئے سرایا اطاعت ہونا خرد ہے۔ اپنے مخالفوں کو ابی بارگاہ میں کون گھسنے ویتا ہے۔ اورسند قرب برکون قدم رکھنے ویتا ہے اسلامی یرمزدرہ کے وہ مقرب جن برا سرار اورا فی الفیر آشکار کئے جائیں بینی احل یہ میں احکام سے اطلاع دیجائے : طام و باطن میں طبیع ہوں می جس کوخداون کی جائے ۔ طام و باطن میں طبیع ہوں می جس کوخداون کی جائے ہیں یا متابا نظام وباطن مطبع و فرما نروار بھی اس میں طبی مکن نہیں۔ اسلام وباطن مطبع و فرما نروار بھی اس میں طبی مکن نہیں۔ آگے میل کر فرمائے ہیں :۔

یدلازم ہے کہ انبیارمعصوم می موں ادرمرتبہ تقرّب نبوت سے برطرف سکھیا پیرفراتے ہیں --

ا نبیاً کی معصومیت اوران کی مفارش و زینِ عقل ہے۔ دحجۃ الاسلام معیل ) شکے چل کراس کی تفعیل کرتے ہیں کہ :-

بالفردرنی میں تین باتیں فردر ہوں گا۔ اول تو یک اضلاص دمجت خداد ندی اس تعر ہوکہ ادادہ محصیت کی گنجائش ہی نہ ہو۔ دوسرے سے کہ اخلاق جمیدہ دلیت ندیدہ ہوں تیبسری بات جواز تسم دوم ہے دہ خوبی عقل دنہم ہے کیونکہ اول تو برنیمی خودایک ایساعیب ہے کہ کیا کہتے دوسرے تقرب تقربین خوداسی خرض سے ہوتا ہے کہ بات کہتے تو مجھ جائیں ادر بجھ کرخود مجی تعمیل کریں اور اوروں سے بی کرائیں دہتہ الاسلام صلالے)

اتت كوجس قدرهم دفهم نصيب مؤتلهد وه انبياء كرام كاحدنه ادرانفيس كم علوم سے ماخوذ م انبياد كرام خواسم ليتے ہيں اوراتت كوديتے ہيں -

حصرت اوتوى فكرات بي كدا-

انبیارعلیم اسلام خدا اوراتست کے بیج میں ایسے ہوں کے جلیے آفتاب کے
اورزمین کے بیچ میں قریعی جلیے نورقر آفتا بسے اخوذ ہوتا ہے اورزمین
کر پہنچا ہے۔ اور درحقیقت او او نورانی زمین وہ نور نورقری ہوتا ہے ہیے
می اوہ علم وہم اتب انبیاری سے اخوذ ہوتا ہے مگر اوہ علم فہم وی عقل ہے
اس صورت عقل وہم اتب بالعزود منس جاندنی جریوں نورسسر ہوتی ہے پروی عقل وہم انبیار علیم است العزوم کو اور اس وجسے یہ لازم ہے کہ اوہ حیا است بی انبیاری میات سے ماخوذ موکیونکہ عقل حیات سے موانیوں موسی عین انبیاری میات انبیاری میں انبیاری میات انبیاری ہے کہ اور حیب حیات اتب سے موانیوں میں انبیاری ہے کہ انہیاری بی بینیں ہوسکتا کہ حیات نم موادر عقل موادر حیب حیات اتب میں انبیاری میات انبیاری

ماخوذ بوئی تو بالفردر تمام اخلاق است ، اخلاق انبیار سے اخوذ مول کے ابشرطیکہ است گراہ نہو سالے کے ابشرطیکہ در ما گراہ نہو سالے کا منسک کی مسئلے کا مقتلہ کا نقشہ بیشیں کرتے ہوئے فرالے میں کہ :-

ملک عرب کی جہالت اور درشت مزاجی اورگردن شنی کون نہیں جانتا یس قوم میں ایسی جہالت ہو کہ کوئی ہمسہ ان کتاب ہو نیفیر آسانی اور اضلاق کا بیمال کرفتل کر دنیا ایک بات ہو نہم کی یہ کیفیت کہ بچھروں کو اٹھالائے اور پوجے گئے ۔ گردن شنی کی میمورت کرسی بادش ہے مطبع نہ ہوئے ۔ جفاکشی کی بیر نوبت کہ ایسے خشک ملک میں شنا و وخرم عمرگذاریں۔ ایسے جاہوں گردن کشوں کو راہ پرلانا و شواری تھا۔

مگررسول الترمسلی الترعلیدو منم نے ان میں کیا انفت لاب بریرا فرایا - ان کوکیاسے کیا بنا دیا ۔ یہ آپ کامی فیعن ہے کہ انھیں فرش سے انھاکر - · · · · · عرش کم بہنجادیا۔ انھیں قابی رٹ ک بنا دیا - حضرت نا فوق کا کی زبان سے سنتے ۔

علوم الهيآت واخلاق وسياست مدن مين - اورعلم معاملات وعبا وات مين رشك افلا طون وارسطوا ورديگر حكمائ نامدار بناديا - اعتبار نه موقوا بن اسلام كه كسب اوران كه كسب كا مواز نه كرك ديكيس مطالع بنما ن كسب خوفين كو معلوم موكاكه ان علوم مين ابل اسلام تمام عالم كه ملماء برسيفت له كفه مذية ترقيقات كهين مين نه يرخقيقات كهين مين -

حباس اتمت کے علمار و فقہار کا بہ حال ہے توخود کسردرِ عالم ملی اللہ علیہ و کم کے علمار کا بہ حال ہے توخود کے علم مبارکہ کا کمیام مقام اور کمیا سٹ ن مرکی ۔خود حضرت افر توئی بھی فرائے میں کہ :

حبن کے شاگر دوں کے علم کا یہ حال ہے توخود موجد عسام کا کمیا حال موج کا اسلام مسلم )
اگریہ می مجزد نہیں تو اور کمیا ہے ۔ صاحبو! انصاف کرد ۔ حجة الاسلام مسلم)

جوگ علمائے دیومبند پر بلاسوچ بھے یہ اعتراص کردیتے ہیں کہ علمائے دیومبنی کریم مسلی انٹرملیوسلم کے علوم کے قائل نہیں ۔ انھیں اس الزام سے توب کرنی چاہتے۔ حضرت افرق کی نے نی کریم میں انٹر علیہ کو سلم علوم مبارکہ کے سلسلہ میں جو بیان دیا ہے ۔ اسی سے افرازہ کیاجا سکتا ہے کہ علمائے دیو بند کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے ۔ حضر نافوق کی کے دیگر رسائل میں بھی اس امرکی وضاحت بھا حت موجود ہے۔ یہاں بغرض اختصار حضرت کی مرف ایک تقریر کے جندا تتباسات بیش کے گئے ہیں۔ دیادی )

### كاين رسول مليعليه

عن انس خال خال رسول الله على الله عليه الله عليه ولم مَن اَحبَ اُن يدبسط له ورقة و منساله في الرح فليصل رحمه ر منفق عليه و روقة و منساله في الرح فليصل رحمه ر منفق عليه و مرتب الس في الترعنه ميان كرته مي كما تخريص الترعلية و ما يا وكوئى الترحم السرك الترعي الترعي السرك آنارت مي بسند كري كماس كرزى مي فراخى اور وسعت بوجلت ، اورونيا مي السرك آنارت مي الدير باتى ربي دين الس كي عروراز كردى جائے ) توده (امل قرابت كه سات ) صله في كر ميت دورويا به قرآن كي مسات المال كرد و و المي قرابت كه سات المال كرد و و المي فرابت كه سات المال كرد و و المي فرابت كه سات المال كرد و و المي برببت ذور ديا به قرآن كي المال كرد و و المي برببت ذورديا به قرآن كي المول المي المي المي المي المي المول المول المول و مول المي و المعت اور ذري كي تدت مي اضافه و بركت بالكرون المي مي مرد كرد و المي المول المول و مولت بالكرون المي و المي المول المول و مولت بالكرون المي و المي المول و مولت بالكرون المي و المي المول المول و المي مناوي المول و مول المول و المي مناوي المول و المي المول و المي المول و المول و المول المول و المول المول و المول المول و ا

### قسطعك

### مُولِاناهِودِوُدِی کی تحقیق صَربینِ دَجّال بُرایکِ فِظرِ

مُولِإنِاعَكِبُدُ الديّانَ أَكْمِي

م ترشع عقید کا کی ترکی کی مولانا نے ابن تحقق میں جس بات کا تا ترحیف ای جروی مولانا نے ابن تحقق میں جس بات کا تا ترحیف کے لئے ابن ساری کوشش مرن کی ہے دہ یہ ہے کہ حفوصلی انٹرطیہ و می المی کے سے ابنی ساری کوشش مرن کے جو دہ یہ ہے کہ حفوصلی انٹرطیہ و می المی کہنا ہے کہ جال کے زمان و مکان و فیو م کے بارے میں آب میں الٹرطیہ و می کوئی علم نہیں دیا کیا تھا آب نے نما ان کے متعلق بغیر علم می کے اپنے تیاس و خیال سے خبریں دیں۔ اسی لئے مولانا اپنے میا ن میں جابجا تیاس و گال و اندلیت و فیرہ کے الفاظ لارہے ہیں۔ مثلاً فرلم تے ہیں۔ مثلاً فرلم کے درمیانی ملائے سے اسے بھی ایک میں تھا آب میں ایک کوئی کے کا صفح ان درمیانی ملائے سے۔

السم بھی کی کہن ام و عراق کے درمیانی ملائے سے۔

( جع ) بمركبى أب في ابن صياد بر دجومدينه ى مي تفا) يرشبه كمياكرت يديم دري المحتال بود

۵) ( بیرقصتمیم مسن کرآب نے) ابنے شک کا اظہار فرمایا کہ میں فیال کرتا ہوں کہ وہ مضرق مصفلام ہوگا۔

( کا ) آچ کا گمان دہ جیسے زنہیں جس کے ضیح نہ ثابت ہونے سے ۔۔۔۔۔۔ ( و ) کیا ساڑھے تیرہ سو برسس کی تاریخ نے بیٹابت نہیں کردیا کے حضورہ کا اندلیثیہ صحیح نہیں تھا۔ دغسیکرہ دعنب کرہ ۔

یہ باربار تعامس دگمان اور خیال واند لیننے کے الف ظ دیکھ کرطب سوال پیدام و تاہے کہ "کیا حضوص لی الٹرعلیہ وسلم اپنی امّت کوکری بات کی خرد سے میں ۔ اپنے خیال و تیاس کی بہیروی کے لئے آزاد نھ"؟ اور کیا یہ میری ہے کہ " رسول اوٹرصلی اوٹر علاقے ماسوا اس وحی کے جوان کے باس خداکی طرف سے آئی تھی خودا پنے بھی کچھے خیالات رکھتے کے اوران خیالات کے زیرا ٹرکام کرتے تھ "؟

مم تو جواب یہی دیں گے کہ بی سیح نہیں اور مہارے جاب کی دلیل مندرجہ ذیل آیٹیں موں گی -

(١) وَلَاتَقِتْ مَا لَيْسَ لِكَ بِهِ عِسْلُمٌ

(٢) وَمَنْ أَصَٰ لَ مِهَنِ اللَّهِ مَوْارَةُ بِغَيْرِهُ دِي مِنْ اللَّهِ (القِصَعَ <u>اه</u>)

رس) وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهُولُ - إِن هُوالاُ وَى يُوكِى رالنحب مر)

(۴) قل انتما اتبع ما يوی إِنَّ مِنْ رَبِّي و الاعواف ۲۰۳)

مگریہ توم کم رہے ہیں اور مماری سنتا ہی کون ہے

کون مُنتائے کہانی میسٹری پڑا ورپھروہ بھی زبانی مسیسری ہذا بہتر بوّاکہ نود بولانا ہی کا کوئی سیسان اس سیسلے میں مل جاتا تاکہ مجتت بمشام بوجانی - انجھا کیجئے مولاناکی مایہ نازکتاب مترجمان القرآن منصب رسالت نمبر کاصفیہ می<u>ا ۲۷ میلا</u> اورصفنام مسالا دیکھئے مس<u>الا</u>، م<u>سلام</u> پرفاضل جج محدشنیع ماحب مغربی پاکستان کا بہ تول نقل ہے کہ-

اس وی کے جوان کے پاس فداکی طرف سے آئی تھی وہ خودا پنے بھی کچھ خیالات اس وی کے جوان کے پاس فداکی طرف سے آئی تھی وہ خودا پنے بھی کچھ خیالات رکھتے تھے اور اپنے ان خیالات کے زیرا تر دہ کام کرتے تھے یہ میجے ہے کہ محمد ریول الٹرنے کوئی گذاہ نہیں کیا مگردہ غلطیاں توکر سکتے تھے اور بی حقیقت خود قرآن مین سیم کی گئی ہے یہ

فافنل فی کے اس تول کا جواب مولا مناسلہ مسلا پر اس عنوان کے ساتھ دے رہے ہیں کہ کیا حضور اپنے خیالات کی ہیروی کے لئے آزاد تھے ہے ادراس عنوان کے تحت اپنے بیان میں ثابت کر رہے ہیں کہ فافنل کچ کا یہ تول نہ قرآن کے مطابق ہے۔ اور نعقل اس کو با در کرتی ہے۔ مولانا کا پور ابسیان نع عنوان آگے ملاخط ہو۔ اور نعقل اس کو با در کرتی ہے۔ مولانا کا پور ابسیان نع عنوان آگے ملاخط ہو۔

س کے سپردگی می تعبیں ان کی انجام دہی میں آب اپنے ذاتی خیالات خواسشا كعملابن كأم كرف كيلة آزادنهي جيورد في كف تص بلك آب وي كارمان كَ بِإِبْدِيمَ - إِنُ اللَّهِ وَإِلَّا مَا يُؤَى إِلَّ وَالانعَامِ ٥٠) قَلَ إِنَّهُ التَّبْعُ مَايُوْمِي إِلَيَّ مِنْ رَبِّ (الاعراف ٢٠٣) مَاضَلٌ صَاحِبُكُمُ وَمَا غُوبِي وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحِي يُوجِى (النجم ٢-٣-٣) رې عقل، تو د كه سى طرح ينهيس مان كنى كداكي شخص كو خداكى طرف سے رسول بھى مقركياجا ئے اور بھے اُسے رسالت كاكام اپنى خواستنات ورجىاناً ت اور ذاتى آرام کے مطابق انجام دینے کے لئے آزاد می چھوڑد ماجائے ایک معولی حکومت مجی اگر کسی شخص کوکسی علاقے میں وائسراتے باگورنر باکسی ملک میں ایناسفیرمقرر كرتى ہے تو وہ اُسے اپنى سركارى ڈيو ئى انجسام دینے میں خود اپنى مرضی سے كوئى باليسى بناليت اوراييزواتى فيالات كى نباير لوسن اوركام كرف كع لئ أزاد منهي جهوظ ديني اتني بطرى ذمه دارى كامنصب ديين كع بعداس كوسختى كرساته كومت بالادست كى بالسي ادراس كى برايات كا يابندكيا جاتا ہے آكى سخت نگران رکھی جاتی ہے کہ وہ کوئ کام سرکاری پالیسی ادر برایات کے خلاف نكرنيات جومعاملات اسك صوابديد برتيكور عات بي - ان من مي كمرى نگاه سے یہ دیکھامآا ہے کہ دہ اپنی صوابدید کو تھیک استعمال کرر اہمے یا غلط اس کومرف دمی بدایات نہیں دی جا تیں جوببلک میں میشیں کرنے کے لئے با مس قوم کی طرف وہ سفر بنایا گیا ہے اُسے صنانے کیلئے ہوں بلکھ <mark>کسے خعنی</mark>ہ بدایات مجی دی جاتی میں جواس کی آئی رہنا ان کے لئے ہوں۔ اگر دہ کوئی بات حکومت بالادست کے منشاء کے خلاف کردے تواس کی فورا اصلاح کی جاتی ہے یا سے دالیس بدلیاما ا ہے۔ دنیاس کے اقوال دافعال کے افغام

مورت کو ذر دار میم ات بے جس کی دہ نمائندگی کرد ہے۔ اور اس کے قول وفعل کے متعلق الزنا سے جا جا اسے اس کی مقر کرنے والی حوصت کی منظوری حاصل ہے یا کم از کم یہ کرحکومت اس کونا پہند نہیں کرتی ۔ حدید کراس کی پرائیوٹ زندگی تک کی برائی اور مجلائی اس حکومت کی نام دری پراٹر انداز ہوتی ہے جس کا دہ نمائندہ ہے اب کیا خوا ہی سے اس کے امتیا علی کی امبید کی جائے۔ دہ ایک شخص کو اپنا رسول مقرر کرتا ہے۔ دنیا ہم کواس پر ایمان لانے کی دعوت دئیا ہے۔ اُسے اپنی طرف سے نمونے کا آدی مقم رائا ہے۔ اور یہ اس کی بے چون دچرا اطاعت اور اس کے اتباع کا بار بار بتا کید حکم دئیا ہے۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اُسے چھوٹر دئیا ہے کہ ا بہنے ذاتی خیالات کے مطابق جس الرح ہا تہا کہ کرنے کے معدات انجام دسے۔

(ترجمان القرآن ملد ٢٥ عدد ٧ منعب رسالت نمسط ، مالك )

مولانا کے اس جواب کے بعد کیا اب خود مولاناسے یہ بو مجھا جا سسکتا ہے کہ ۔

ا حصرات محترم التحقیق میں جو آپ نے باربارار است دات رسول کے متعلق قیاس وخیال وغیال دفیرہ کے الفاظ استعمال کے ہیں۔ تو کیا حضور میلی استرعلیہ وسلم اپنے قیاس وخیال کی بیری

ك كنة آزاد تع جوبغيرهم ك ابنے خيال سيكمي يه فرما ياكلي ده -

۲- اور کیا حضور ملی استر کھلیہ و کم کے بیسب فرانے پر انتر تعالی نے نگرانی بھی تہیں فرائی - اور البسی الببی باتیں فرانے کیلئے آزاد چیوٹر دیا۔ جو ساٹ سے تیرہ سوبرس بعدم لی کر فلط نکل گئیں -

۳-کیا اب خدای سے اس بے احتیاطی کی امید کی جائے کہ وہ ایک شخص کو اپنیا رسول بھی مقرر کرے - دنیا بھر کو اس پر ایمان لانے کی دعوت بھی دے - اسے اپنی طرب سے منونے کا اُدی ادرا تست کے ملتے معیار حق بھی مظہرائے - اوراس کی بے چون وهپرا اطاعت احداس کے اتباع کا بار باریح کم بھی دے۔ اور عام فرفان آڈک کرے کم

ہر جب فدانے بروقت صورصل الشرعليه و لم كے ارت ادات كى اصلاح نہيں فرائ- توكيام اس سے يہ نتي نهيں كال سكتے كري ارت دات فداكے منشا مك فلا نہيں بكدان كوفداكى منظورى حاصل ہے ؟ ۔ فَتَ ل بترواً ۔ زجارى)

(بقیده میلا) خوب واقف تھے یخصوصًا عربی اور ترکی زبانوں میں مہارت کا درجہ رکھتے تھے۔ اٹھارویں صدی میں اسلام قرآن۔ اور بنی اکرم صلی الشرعلیہ وہم برروس میں بہت می کتابیں لکھی گئیں، روسیوں میں یہ کتابیں خوب رائج ہوتمیں جب کا اثریہ ہواکہ روسی روزناموں، مہفت روزے اور ماہا نہ حب رائد میں عرب کی ماریخ بمرمضا مین سن کتا ہوئے ۔ نیزع بی نظے ۔ میزع بی نظے ۔ میزع بی نظے ۔ میزا ہوئے۔ میزا ہا۔ میں جھیپتارہا۔



# 

والرجابرا بجابر، ترجیک - مولاما ادانکلام فاری تسلیم - مولاما ادانکلام فاری تسلیم - مشروع اسلام میں قرآن شریف کونے مسلما نوں کوسیکھانے فاکو شرش کی مشروع اسلام میں قرآن شریف کا ترجیکیا ۔ ماکر بینے مسلمان اور عیرسلم قو بعض ماہرین فن نے قرآن مشروی کا ترجیکیا ۔ ماکہ بیم مسلمان اور عیرسلم قرآن سمجھ سکے ۔ قرآن مشروی کا ترجیکیا ۔ ماکہ بیم مسلمان اور عیرسلم قرآن سمجھ سکے ۔

آج ہم این اس بھٹ کو تین میں موطر وار کوس میں ترجی تران کی ترفیا کا جا تولیس کے تاریخ و ٹاکن سے معلوم ہز تاہے کہ قرآن مشریف ا دراسسلام گیار ہویں صدی عیسوی میں موس سندر میں مد

بہنچ گیا تھا۔

ترکی کی تاریخی کتابی ا دراس وقت کی تالیفات ا وّلا روس بنجی جواسیام کو اود اس کی تعلیات ا وراس کی ایر روسی اس کی تعلیات ا وراس کی اصلی مورت کو دکا از کر پیشس کرتی تعیی - اس برا پر دوسسی تاریخی کتابوں ا وران دائر پی وں نے ایک نبی مترت تک رسول کریم صلی الشرعلیہ کو اور اسسالی تعلیات کو فرضی ا فسانوں سے لب ریز دکھا۔ لیکن شرق الاوسط (الاسلامی) کے ساتھ روسس کے تجارتی اور سفارتی تعلقات جوں جوں جری برجھتے تھے تورکسیوں کے شاق مستمارت برلے گئے۔

تاجسر، سیّان ، جاخ ، روسی سفارق کارندے - جب اپنے ملک السفت توسیلان ک ذندگی ادران کے دین ادر ارتخ کی جدید دفدیم معلومات لیکر اوستے-

ان آنے والوں کے شہم دیدہ داقعات اوران کی باتیں اوراسلام اورسلان کی باتیں اوراسلام اورسلان کی باتیں اوراسلام اور کے شہروں اور طرز معیشت برمفصل بیان ہوتا جس میں اسلام احکام اوراس کے بنیادی عقائد دنظریات کے سیسلے میں جی معلومات ہوتیں۔

اوراس کے بنیادی عقائد دنظریات کے سیسلے میں جی معلومات ہوتیں۔

میر رموس کی بنیاد کی گام کر این میں نرجم کیا گیاجس میں دواسلامی میں ہوں مکر مدینہ کی طویل منظر کی گئی تھی۔ بندورہ میں اور متر حویں صدی میں ای

علاوہ ازیں وہ ایک تاریخی اہم دستنا دیز تھی ہے۔ مسلم ممالک سے بڑھتے ہوئے تعلقات کی بنا رپر روسی شہنشا ہی کی ایک بڑی رغیبت برچاہی تھی کہ دستہ آن شریف کواپنی ما دری زبان میں دیکھے۔

بری رهیت بیچا می می در سیرای سریف توایی مادری رباس یی و بیسی مادری ربان تا ماریوں کے حلقے جو "بٹانیا " زبان بولتے تھے۔ جو رفتہ رفتہ اپنی مادری زبان مجول گئے۔ اورانی مادری جدید " سیداراسی " زبان بولین کیے انفوں نے مجی پندر مویں اور سترمویں مدری عیسوی میں بڑی کوششیں کیس کہ قرآن شریف کا ترجمہ ان کی اسی نئی زبان میں موجائے۔

سیف دان سے قرآن شریع ہے جو مخطوطات دستیاب ہوئے ہیں جو آج کل "سینگراڈ" بونیورسٹی کے کلیے الاسٹراق کے کتب خانہ میں موجود ہیں۔ عربی کے ساتھ ساتھ اس کے بین السطور میں "بیلوروسی" زبان میں ترجم بی ہے۔ مترجویں صدی کے ا اخسریں بہدا معلوماتی مجموعہ جس میں صرف قرآن مضربیف سے بحث کی متی اور رونما ہوا جسے امیر ، بطرس الا کہ وجوا کے جل کر رکوس کا بارٹ ہ بن گیا تھا ) اور اس کے چھوٹے بھاتی ایفان کیلئے تلم بزدکیا گیا تھا ۔ اس موقع برمناسب ہے کہ میں تبلادوں کہ اس کتاب نے بطرس الا کبر کو پورسے قرآن مشربیف کوروسی زبان میں ترجمہ برا جھارا ۔

مذکورہ بالا اسسبا<del>ک</del>ے ساتھ ساتھ تجارتی اقت<sup>فارتی</sup> استحد میں مشرقی استحد بطرس الاکبر کے زمانہ میں مشرقی

مالک سے روسرتر فی تقے۔

نیزسنہنتاہ ایران ا در حکومت نرکی کے ساتھ بعرس الاکبر کی طویل مبلکے
اسے اسلام کا باقاعدگی سے مطابعہ کرنے بر متوجہ کیا - بطرس الاکبر نے بنات خود
اس بخٹ ڈیمیت کا خاکہ تیار کیا - بھراس کے اسٹ رہ سے علی کمیٹیاں نبیں جس فے
عرب میں ڈھلے ہوئے سکے نقشے ادر محطوطات کو جمع کیا - بطرس الاکبر کے زمانہ میں
ہی ایک کررسر کی بنیاد بھی بٹری جس میں صرف سنسرق الا دسط کی زبانوں کی تعلیم
دیجاتی ۔ جس میں عربی زبان بھی سناہل تھی ۔
دیجاتی ۔ جس میں عربی زبان بھی سناہل تھی ۔

بطس الاكرف الكرك منايا - جومت قى تهذيب وتمدّن اوران كے مادى اور من روحانى (اتفار) - و من كر بنايا - جومت كى بنياد كا علم سنواسال بعد ايشيار ميوزيم كا بهلا مركز بن كيا ہے - اس كے ملاوہ اسى باوت ہ كے علم سے بورے قرآن مشريف كا ترجمہ روسى زبان ميں ہوا ، جو المؤلوم كا بهلا مركز بن كيا تا فون ترك ، ركھا كيا - سے ملائك يا ملا موسى خال مت ركان يا قانون ترك ، ركھا كيا - سے ملائك يا مام بيوٹر يوسنيكوف في يو ترجم مردوسى عالم بيوٹر يوسنيكوف في يو ترجم مردوسى زبان كا يہ كيا ترجم قرآن كريم سے روسى زبان كا يہ كيا ترجم قرآن كريم سے روسى زبان كا يہ كيا ترجم قرآن كريم سے روسى زبان كا يہ كيا ترجم قرآن كريم سے روسى زبان كا يہ كيا ترجم قرآن كريم سے روسى زبان كا يہ كيا ترجم قرآن كريم سے روسى زبان كا يہ كيا ترجم قرآن كريم سے روسى زبان كا يہ كيا تھا ۔ يوسنيكوف نے درانس كے پہلے ترجم قرآن كريم سے روسى زبان كا يہ كيا تھا ۔ يوسنيكوف نے درانس كے پہلے ترجم قرآن كريم سے روسى زبان كا يہ كوسائل كيا ہے اور كيا تھا ، يوسلوم كوس درانس كے پہلے ترجم قرآن كريم سے روسى زبان كا يہ كا يہ كا تربی خوال كوسلوم كا تربی كا تو بالم كا يہ كا ترجم قرآن كريم سے روسى زبان كا يہ كا تربی كا تو بالم كا يہ كا تو بالم كوسلوم كوسلوم كا تو بالم كا تو بالى كا تو بالم كا تو بالى كا تو بالم كا كا تو بالم كا تو بالم كا كا تو بالم كا تو بالم كا تو بالم كا كا كا تو بالم كا كا كا كا كا تو بالم كا كا كا كا كا كا كا كا ك

پہلا ترجمہ کیا۔ فرانس کا بہلا ترجم منت من فرانسی سفارت کار" اندریہ دی رہبرہ نے یہ جو بہرس سے ۔ یہ 19 عبی طبع ہوا۔ اس زمانہ طب ادی ریبر، کا بہرجم بہت مقبول ہوا۔ اور کئی مرتبراس کی طباعت ہوئی۔ دی ریبر کے ترجم کی ایم بیت میں اضافہ اس وجہ سے میں ہوا کہ رکسی زبان کے اُن دو ترجموں کی بنیاد اس برتی جوامحام ہوں مدی میں منعقہ شہور میں آئے۔ یور پی زبانوں میں میں اس کی مدد سے کئی ترجم معدی میں منعقہ شہور میں آئے۔ یور پی زبانوں میں میں اس کی مدد سے کئی ترجم محمدی میں منعقہ شہور میں کا دی ساخاری ، نے کیا جو ۲۸ کا دیس بیرس سے ترحم بمستقشری ، و نسکو لا دی ساخاری ، نے کیا جو ۲۸ کا دیس بیرس سے معربی ہوا۔ ا

پوسنیکوف کے ترجمہ کی اس اہمیت کے باوجود وہ اسلامی نقطم نظرسے بہت دور تھا۔ مزید برال اس میں بعض ان بیا خلط باقوں کا جوفرانسی نرحمہ میں تھیں۔ باربار ۱۰۰۰ اعادہ کیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں اپنی طرف سے بھی بہت سی غلطیاں جع کردگ گئی تھیں۔ کیونکہ مترجم فرانسی زبان پر پورے طورسے قادر نہ تھا۔ اور مزاک ملامی تعلیات سے اس کی واقفیت تھی۔

ترجمہ کے کچھ کی دنوں بعدروسی زبان میں ایک دوسوا ترجم ہی ہوا۔ یہ بھی فہلیں سے نقل کیا گیاتھا۔ سورقسم سے یہ ترجم سٹ تع نہیں ہوا۔اور شاس خطوط مترجم کے بارے میں تفصیلات دستیاب ہیں کہ وہ ... کون تھا نی واس مخطوط مترجم کے بارے میں تفصیلات دستیاب ہیں کہ وہ ... کون تھا نی واس مخطوط اللاع بھی بیسویں معدی کے آغاز میں ہوئی اور یہ ترجمہ روس کے شال میں بایا گیا ۔۔۔ بوسنیکو ف کے ترجمہ نے روسی علمار کو قرآن میں غور و فکر کرنے کی وات متوجہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بطرس نظم نے و مرطم کی کانٹیمہ کو رجوا کی لمبی مترت میں ترق میں روسے تھے ) لکھا کہ قرآن شریف اور سرکار دوطا فرصلی الترفید کی حیات طیت کے شعلی ان کھا کہ قرآن شنہ ریف کا فیم مشرق زبانوں کے کے معات طیت کے شعلی ان کے باس کچھ لکھیں۔ و مرشم کی کانٹیم مشرق زبانوں کیے کی حیات طیت کے شعلی ان کے باس کچھ لکھیں۔ و مرشم کی کانٹیم مشرق زبانوں کیے کی حیات طیت کے شعلی ان کے باس کچھ لکھیں۔ و مرشم کی کانٹیم مشرق زبانوں کیے کے ساتھ ساتھ کے باس کچھ لکھیں۔ و مرشم کی کانٹیم مشرق زبانوں کیے کے ساتھ ساتھ کے باس کچھ لکھیں۔ و مرشم کی کانٹیم مشرق زبانوں کیے کے ساتھ ساتھ کے باس کچھ لکھیں۔ و مرشم کی کانٹیم مشرق زبانوں کیے کے ساتھ ساتھ کیا تھا۔ میں دیات طیت کے ساتھ ساتھ کے باس کچھ لکھیں۔ و مرشم کی کانٹیم مشرق زبانوں کیے کی حیات طیت کے ساتھ ساتھ کے باس کھو لکھیں۔ و مرشم کی کانٹیم مشرق کی زبانوں کیے کے ساتھ کیا کھی دو ساتھ کے ساتھ کی دولیوں کیا گیا کے ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کی دولیا کے ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کی دولیا کہ کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کی کے ساتھ کیا کہ کو ساتھ کی دولیا کے کانٹیم کی کھی کے کہ کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کی کھی کے کو ساتھ کی کھی کے کہ کو ساتھ کی کھی کے کہ کو ساتھ کی کھی کے کو ساتھ کی کھی کے کو ساتھ کی کھی کے کہ کو ساتھ کی کھی کے کہ کو ساتھ کی کھی کے کو ساتھ کی کھی کے کہ کو ساتھ کی کھی کے کہ کو ساتھ کی کھی کے کو ساتھ کی کھی کھی کی کھی کے کہ کو ساتھ کی کھی کے کہ کو ساتھ کی کھی کے کے کہ کو ساتھ کی کھی کے کہ کو ساتھ کی کھی کے کہ کو ساتھ کی کھی کے کو کھی کے کہ کو ساتھ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کے کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کہ کو کھی کے کہ کے

## جاميان طبوعا

تَعَارُفُ وتَبْحَرُهُ كِيلِكُ كَتَابِ كَ ذَرَ نِسْخَ خَرْوَرُ عِين دفاع المام الجومنيفة ،- تاليف ولاناعبدالفيوم صمَّانى، تقطيع متوسط ، كاغذ عمُده كتابت وطباعت قابلِ تعریف ،طائمٹل نیوش رنگ دیدہ زیب ہنخامت ۴ ۵۳ ، ماشر مؤتم المصنفين اكوره فلك ، يأكسنان ، قيمت همر روسيه -مولا ناعبرالقيوم دارالع في حقانيه اكواه فتك كه متاز فاصل اور كامياب استاذمو کے علاوہ موتمرالمصنفین اکووہ خٹک کے رفیق بھی ہیں موصوف درس ذیرس کے سات تصنیف وتاليف اور بحث وتحقيق كابجي متعرادوق ركفته مي - ان كے مقالات بياكستان كے على ديني جسرائدس معية رست بي - مابناً مركارالعسام سي مي كئ ايد مقالات شائع محيكمي زيرنظ كماب موصوف كى سات سال مختوى اوركادشوى كانتيجه بيد كماب تيروابواب يوشمل م باب اوَّل مين اما ) اعظم الوحنيف وكل الوف الكوف الكلم مركزيت احضرات صحابه كاس سع تعسلَّق، الم صاحب كي تعليم وتحصيل كى سركزشت بعض حضرات صحاب مصان كى ملاقات اوران سعاخذ صريف وشرف المذكو بيان كيا كياب - دوسر ببب بي المم ابوطيف وكم متعلق بشال بنوى على صاحبها العلاة واست بم يركب كركم من يد نيز فقرضفى كوموا فق بالحديث موف كوثابت كميا المياج- سيسراباب امام صاحب ك درس وافاده، تلانده ومستفيدين ادراك ورس كا تمير ومقبوليت ك مذكره ك لي مخفوص سع - جو تق باب من المصاحب ك محدثان جلالت شان ا اخزروايت يسان كح حزم واحتياط اورفبول حديث بين ان كي مقرر كرده مشراكظ برروضى ڈالی تی ہے ۔اس باب میں امام صاحب کے بارسے میں ائر صدیف کے کرار واقوال مج فقل کتے

محية مي يجن على على على على المام معاحب كاعبقريب كايته لكمّاس عديا بخوص باب مين المهميّا كادبرسة قلت مديث كماعترام كوتوى دلائل سے دفع كيا كيا سے - چيا اورساتوي باب ميں امام صاحب کی تصانیف ان کی افادیت واجیت با مخصوص پکتاب الآثارہ پرتفصیلی روشنی والی کئے ہے۔ علادہ ازیں امام صاحب کے اہم ترین اور مجترالعقول کارمامیہ تدوین نقہ الامی پر می مشرح دبسط سے بحث کے گئی ہے - بدودوں ابوا بطورخاص قابل مطالعہ ہیں ۔ آمھومیں بابيل المام صاحب كي تجرعلى ، ال كى ذبائت وفيطا منت ، كمنذرسى ، وقينفرسنى ، حسن اخلاق اوركريم النفرى كو وافعات كى روشنى من بيان كيا كياسے - فودى باب مين امام صاحبے مجابره ورياصنت، ورع دنقوى، نوكل واستغنار- نواضع وانكسارى ، مشفقت على الخلق اوران نی مروّت برروشنی وال گئے ہے۔ اس ذیل میں دیگر فقہائے احما ف کے میرت و کروار كي نمون مجي بهيش كئے ميں - دسوال باب امام صاحب كی وصایا اور نصائح برشتمل ہے جوانفوں نے اپنے بعض نلامزہ مثلاً امام ابو بوسف اور یوسف بن خالد ممتی وغیرہ کو زبانی یا تحریری کی تغییں جن میں سربراہ مملکت کے ساتھ اہل علم کاردیہ ، شہری آ داب ، از دواجی آدا ، " معاشُرَق آداب ، مجلسی آداب ، زندگی گذارنے کے طریقے ، نزکیۂ نفنس اورنبک و بدکی بہما ن ، فرْقِ مِراتَدِ ادائے مقوق وغیرہ کے سلسلے میں گرانُقدرارشادات ونصا کے ہیں۔ كيار موال باب اه صفحات بريهيلا مواسع حبس مين امام صاحب كفظريه انقلاب

کیار بوال باب ا م معات بر بھیلا ہواہے یس میں امام صاحب عے نظریہ انقلاب ادر سیاس سلک کو بری تحقیق و تفصیل سے بیان کیا گیاہے ۔ حس میں امام صاحب کے تباید کردہ سیاس لائے علی ، قانون کی بالادسی ، احترام احمت اور جبر ذطلم کے مقاطعے میں ان کی اتفا د بامردی اور حق کی حمایت و نفرت وغیرہ امور بر سیرحامیل بحث ہے۔ در حقیقت یہ باب کتاب کی جان ہے۔ اور بجائے خودا کی سنقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔

بار سی اب میں قیاس واجم اوری شرعی و آئینی حیثیت ، حدیث و قیاس کا ملازم، قیاس درائے کے رہنا اصول وعبرہ پر تفصیلی ا درمد تل بحث کی گئی ہے۔ اسی صفن میں امام مما میں کو اہل رائے کہکران پرطعن وشیع کرنے والوں کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ اوران بیبا اعتراص کرنے والوں کی علم وعقل سے تھی کہتی دیے ما گئی کو طاہر کیا ہے۔ یہ بات بھی دیگرا بواب کے مقابلے میں مفصل ہے۔

تیر موسادرا خری باب میں تقلید کی صروت واہمیت ، اجتہاد مطلق کی شرعی حیثیت ،
تفلیز خصی کے دجوب ، عدم تقلید کی مفرت اور بچاتوسع کی مذمت بر بحث کی گئے ہے ۔ اسی
ضمن میں پاکستان کے مشہور صاحب قلم وصحافی ڈاکٹراسرارا حد کے فظر مینیم تقلید کی بحث بی
اگئی ہے ۔ اورڈاکٹر صاحب کے اس جدید فلسفہ کو تعلیمات اسلامی کی روح ومزاج کے فلا
بنایا گیا ہے ۔ آخر میں کتا بیات کے عنوان سے ما صدوم صادر کی طویل فہرست دی گئی ہے جن میں
ماکٹیا جا ساتھ و اور محدت و کاوش کا اندازہ
کا یا جا اسکتا ہے۔

بلات برتاب این موفوع برجامع مستند ادر تنابیات کی دنیا میں ایک قابل فرکرافنا ایک قابل فرکرافنا سے - البتہ چنکہ مؤتف خطہ بنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ادر ارد دان کی زبان نہیں ہے - البتہ چنکہ مؤتف خطہ بنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ادر ارد دان کی زبان نہیں ہے متنا اس لئے کہیں کہیں اسانی دادبی خامیاں رہ گئی ہیں ۔ بعض جگہ نقل میں بھی غلطی موحی کے مشہور ترم کا پہلام موعہ یوں نقل کیا گیا ہے ، امتیزہ کار رہے ازل سے تا بر منہور ، جبکہ صحیح مسیرہ کا رہا ہے ازل سے تا امر دز ، میں میں میں ۔ ان معولی دا در قابل نظر انداز خامیوں ) کے با دجود کتاب اپنے مستند موادادر سے تقول کی جامعیت کے لحاظ سے قابل قدر ہے ادر بھین ہے کہ اہل کھے مستند موادادر سے تا در بھین ہے کہ اہل کھے مستند موادادر سے تا در بھین ہے کہ اہل کا مستند موادادر سے تا در بھین ہے کہ اہل کا مستند میں بید ندیدگی کی نگاہ سے دکھی جائے گی ۔



یهی سیمانی رَمزِ محتت رُ ویے شیری ہے۔ مزاج ناشکیبائی خمیر کو مکن میں ہے،





حضرت مولانا مرغوب الرمان صافيتم كالملافذي

مُندِن خَبْدُ بُ الرَّحِينُ قَالِرِي

L'S CONTRE L'ESTE BOOK.

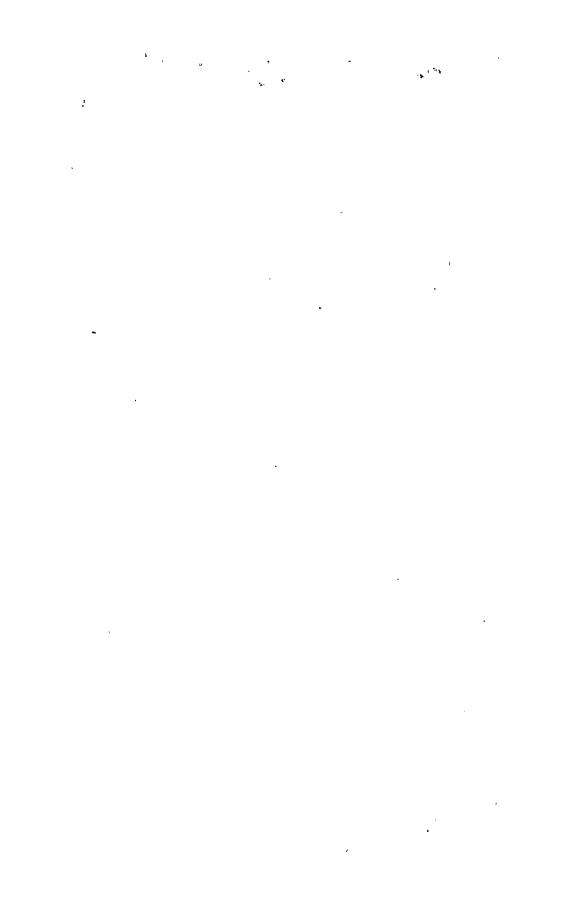



سالانه بكل اشتراك م سودى عرب، كوبت ، ابوظهبى ، جنوبى وشترقى افراقية - برطانيه م 160 بيمرون ممالك سے امريكه ، كفا وغير سرو بندريد ايرميل سے =/160 پاكستان -/ م مهندوستانی - بنگله وشیں -/ ۵۰ مهندوستانی مصمن نشان اس بات كى علامت ہے كرآب كازرتعاون ختم بوگمیا-

## و سُت مِضَاوِت بِي

| مفاين نكار                               | نگارشیس                                                                                                                           | نبرثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مولانا حبيب الرحمن قاسمي                 | مسرف آغاز                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| u .                                      | عقائدا بب سنت المجادعفائدا ثناعشريه                                                                                               | ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مولافاها فظلمراقبال مانجستر              | حضرت نانوتوى اوهشنق رسول صلعم                                                                                                     | ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مولا ناعبدالديا ن اعظمي                  | تحقيق مدريث دخال براكيه نظر                                                                                                       | γ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مولانا ابوالكلام قامى                    | روس میں ترحمهٔ قرآن مجید                                                                                                          | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا<br>اداره                               | ایک عظیم مہنت ادراہا رہیکا<br>قبول ایسارم                                                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| صاحبزاره سيدمجود رمز ايروكيث<br>اله آباد |                                                                                                                                   | ۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                          | مولانا حبیب الرحمٰن قاسمی رو<br>رو<br>مولانا حافظ محدا قبالی انجسٹر<br>مولانا عبدالدّیات اضلی<br>مولانا اجوابکلام قاسمی<br>ا دارہ | مسرف آغاز مولانا حبيب الرحن قامى مقائدًا بل سنت الجمان قامى مقائدًا بل سنت الجمان قامى مولانا حافظ عمدا قبال الجيد شر محقق معرب وقال برايك نظر مولانا عبدالديان المفلى مولانا ابوالكلام قامى مولانا ابوالكلام قامى مولانا ابوالكلام قامى المحتفيم مهنت ادرا جارا بيكا مولانا ابوالكلام قامى المحتفيم مهنت ادرا جارا بيكا مولانا والمولام المحتفي مهنت ادرا جارا بيكا مولونا مولانا المحتفي مهنت ادرا جارا بيكا مولونا م |

### مندوشان و پاکستان خربدارون مصروری گذارسش

۱۱) مهندد مستان خریدارد کی مزدری گذارش به به کختم خریداری کی اطلاح پاکراقد ل فرصت به مین این مین از در سعد رواند کردس ر

د۳) پاکستان خریداراً پناچنده مبلغ ساز، مدیسیته مهددستانی مولانا عبدالستار مداحب مقام کرم علی واقتصیل شجاع آباد ملنان پاکستان کو بعیجدی ادرایخیس ککیوه اس چنده

کرم کادائم یک جات آباد ملتان باکستان و بینجدی ادراهین تعبین که ده اس چید بر ماله کارالفکوم سے صاب میں جنح کرئیں۔

خسر مارحفرات بشرردرج شُره نم محفوظ فرایس خطرکا بنت کے دقت خرمیات کم فرخ اکسیس -منبویس ا

## منية الكان الناسُونِ

کارالکافی منت اوراس کی تاریخ سے دا تغیت رکھے دالے بخربی مانتے ہیں کہ ما رد بند کامزاج مسلمانوں کی تعمیرکا ہے۔ تخریب کانہیں، وہ وحدت متی کے واعی ہی تغریق د نخرتب کے نہیں۔ ان کا نصب العین دائرہ اسلام میں دسعت دینا ہے ، تکفیرسلم کا کہ نہیں۔ ان کی مبدد جد کا موضوع ومحورعلوم کتاب دسنت کی تردیج واشاعت ہے معاقت دمکابرہ نہیں۔ نمین اس کا مطلب بہرگزنہیں ہے کہ انہائیے بی وترویم یا ط<del>الے حل ک</del>ے ديوبندكوكوتى سردكارنبيس ادرده اس امم ترين فريضه كى ادائيك مع مريزال بي -تاريخ شامرادرزانه كواه ب كه طاقت وكترت ، علم وفكر وجل ولبيس ، جبل افترام جس راہ سے بی حوزہ اسلام میں دراندازی کی کوشیش کی حلی ۔ اسسلام کے دفاع مسیس م ادل دستے کی خدمت اسی طا تعیٰہ منصورہ نے انجام دی ہے۔ امسیامی شعا ترد ما ترکو مسنع دموكرنے كے لئے حب محكرى طوفان نے مرابطايا ہے۔ على نے دومند نے اپنے على رسوخ وروحانى نفوذ كه ذريعه اس كامركل دياً سبع- آريانى بنز تول ادر عيسان بادو كيس اذك اورمهت شكن وقت بي اسسام برحملها ورموت تع تاريخ معكامالبطم اس سے نا دا تف نبیں ہے ۔ لیکن اکا بردیو بندنے صالات کی انتہائ سینگین کے با دجود جان و مال اورعزت وآبرد کے زیاں سے بے پر داہ موکران کا تعاقب کیا اور استیں

شکست پرشکست دیکرراه فراراختیادکرند پرمجبودکردیا نزیرسرحی و تنگیمن کا نقذگیس توت و شدت کے ساتھ برپاکیا گیا تھا ؟ اس کی تباہ کاریوں کو دیکھنے دالے آج می موجود ہیں مگراسلام کے یہ فدا کارسیائی کو ہ استفامت بن کر اس کے مقابلے میں و ش گئے۔ اور بالا فرہمینیہ کے لئے اسے گمنای کے گورستان میں دفن کردیا ۔

حب جماعت سلین میں سے سرسیدالور خال نے بہتشرقین کے بیااعر اضارت مرعوب ہوکرمع زات وغیرہ اسلام کے منصوص ومتوارث سلمات میں دوراز کارتا دیلات کاباب کھول دیا۔ تواس و قت کے اکابر دیوبند نے ان کی غلط اور بے بنیار تا دیلوں پرکھل کرعلی انزاز سے منفید ہی کسی حضرت نا نوتوی فکرس سرہ کی مشہور تصنیف ہ نصفیۃ العقائد "ای سلسلہ کی اولین کومی ہے۔ اس اہم ترین علی اختلاف کے باوجود نواصی بالحق کارست تہ ان سے قائم رکھا اور ان کے ساتھ تعاون علی البریس ادنی کوتا ہی نہیں کی جنا پخرجب انھول نے اپنے کالج میں دینیات کاشعہ قائم کیا تو حضرت نا نوتوی کے داما داوردارالعلوم ویؤ بل اس شعبہ کی نظامت کے فرائش انجام دیکریٹ نابت کردیا کہ علمائے دیوبند کا سرسیداحد خال اس شعبہ کی نظامت کے فرائش انجام دیکریٹ نابت کردیا کہ علمائے دیوبند کا سرسیداحد خال سے علی ددین اختلان امور فیریس ان کے ساتھ تعاون میں رکاد طرف نہیں بن سکتا۔

ای طرح جب مولانا احدرصاخال بر بلوی نے اپنی نفسانی اغراص کی تھیں کے لئے اسلا)
کے دلکش وعطر بیز لباس میں بدعات وخوا فات کا بدنما وتنعفن پیوند سگانا جا ہا توعلی ہے دیو نبد فان کی اس نار واجسارت بر بر ملائکیر کی۔ لیکن اس علمی وفقی اختلاف کو کفرواس ملا کاسسکہ نہیں بنایا۔ اگر جبہ مولانا احمد رضاخال صاحب اور ان کے فرقہ کی طرف سے علم ویو مئبد کے خلاف کیا گیا لایک ناکیا ہے ویو مبد کے خلاف کیا گیا لایک ناکیا ہے ویومبد کے خلاف کیا گیا ہی مناک کے اور النام کا ایک اسلاب میں ان کے براعتراحت اور الزام کا جواب دے کراحقاق حق وابطال بلکا فی رہے۔ جواب دے کراحقاق حق وابطال بلکا فی رہے۔

مرزا غلام احمد قادیا نی نے حس دقت ا بنے آقائے فرنگ کی ہدایات پرمسانون کو دین اسسام سے برگشتہ کرنے اوران کی جماعت میں انتشار وا فتراق کرنے کی غرض سے قرآن وصدیت اورا جماع امت سے نابت شدہ قطعی ولاڈ می عقیدہ جمتم ہوت، کو پسرگشیت دال وصایت اورا بی معلی بنوت کا اعلان کر کے خود ا بنے ہا تھو اپنے نفر برمبر خربت کر لی تو علی نے دال دیا اورا بی معلی بنوت کا اعلان کر کے خود ا بنے ہا تھو اپنے نافر برمبر خربت کر لی تو علی اے دیو بند کھیلئے علی دستری اعتبار سے بہ صردری موگیا کہ وہ اسس مسیلر نہ مہدک خارج از دیو بند کھیلئے علی دست کر دیں۔ تاکہ امت اس کے دجل دلم بیس کے دام میں گرفتا ر مونے سے محفوظ رہے۔

فرقد اتناع شریعی این ائم کے بارے میں جس طرح کاعقیدہ رکھتا ہے اس سے حسب تفریح حضرت شاہ دلی الٹرخیے وجم بنوت کا انکار لازم آتا ہے۔ علادہ ازیں یرگردہ تحریف قرآن ادر باستثناء با بخ صحابیوں کے جملاحضرات صحابہ کے دنو ذبات نی فسق دکونکا قائل ہے جو کھلا ہواکفر ہے۔ اس لئے ان کے خارج ازاسلام قراردئے جانے پرجولوگ ممند بگا وقتے ہیں۔ دہ یاتواسلام کی حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں یا جانتے ہوئے اپنی خودساخت مند بگا وقتے ہیں۔ دہ یاتواسلام کی حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں یا جانتے ہوئے اپنی خودساخت وسعت طرفی ا درر داداری کاعوام پرسکہ جمانے کے لئے علمائے دیو بند برکھ سازی کی مستی کستے ہیں۔ سیکن اعتبی معلوم ہونا چاہئے کہ یہ رواداری نہیں بلکہ موامن تن ہالدین بستی کے جوس کی آخرت میں جواب دی کرنی ہوگی۔

ٱلله مراً دِنَا الْحَقَ حَقّاً وَادْ زُمْنا اسْاعَه وَإِدْمَا الْبَاطِلَ بَاطِلا وَادُدُّ قَنا اجْننا بِه

آیک مشعس موصلقهٔ یاران توبرسیسمی طرح نرم رزم حق د باطل بوتو فولاد ہے مؤمن

## كالمن وسول كالمالي كالمعالم كالمعالم المعالم ا

عن على بن ابى طالب رضى الله عنه قال قال رسكول الله على الله عليه سلم اذا نعلت المتحدث منها البلاء وفيه واتخذا القيان و المعاذف رروالا الترمذى المعاذف المتحدد الم

المعارف ر رواه المحت المحت المحت المحت المحت المتعادة المحت فرا الكرجب ميرى حضرت على كرم الشروجه سيمنقول مي كريم صلى الشرطيدة لم ف فرا الكرجب ميرى المتت بيث روه چيزول كا عادى موجل في كراس معيد بتول سيره جيزول ميل سيرة و في حيث زي ده بيان فراتين حب كاف واليول اور باجع كارواج موحات -

تفریح مذکورہ حدیث باک سے بتر جاتا ہے کہ نزدل مصائب کے اسباب میں سے مغنیہ عورتوں اور موسیقی کی کثرت اور رواج بی ہے۔ آج اقت سلہ جس طرح ہم چہار طرف سے الام ومصائب میں گھری ہوتی ہے۔ جس کی نظر گذشتہ زما نے میں کمتر نظر آت ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری ناچ باجوں سے غیر معولی دلی بی بھی ہے۔ اس کے ایک بہت بڑی وجہ ہماری ناچ باجوں سے غیر معولی دلی بی بھی ہے۔ اس کے ایک ہمیں اپنی دنیا کی عافیت وماوت کے لئے ہی ان محرات سے الگ ہونا جہاستے ہو آخرت کو تو تراہ کرتی ہی ہیں۔ ہماری دنیا بھی بر باد کردی ہیں۔ ہماری دنیا بھی بر باد کردی ہیں۔

( ایک صاحب خیر )

#### حبيج المطن فاسم

## عقارا بالتسين الجاء فعارشيخ الله تفابلي مطالعه

عقامرالمستنف الجاعث درباب

اللهبات :- اس باب مين المن سنت دا لجاعت سه ٢٢ عقائد مين شيعب المن سنت دا لجاعت سه ٢٢ عقائد مين شيعب (عقائد المن سنت والجاعث )

۱۱) استرتعان کی معرفت میں خورونکر کرنا شرعًا واجب ہے ، ند کوعقلاً بعنی قطع نظر محکم مداوندی کے ازروے عقل معرفت مداوندی میں غورونکروا جب نہیں ہے -

(۲) اسرتعالی میات کے ساتھ زندہ ہے ۔ علم کے ساتھ عالم ہے ، قدرت کے سُماتھ قدیم ہے ۔ سیاح خودان اسمارکا بین جس طرح ان اسمارکا بین جس طرح ان اسمارکا بین جس طرح ہے ۔ بین اطلاق میں جس اسلام کے جہ ۔ بین اطلاق میں جے ہے ۔

دس) الشرتعان ہرجیسیزکواس کے دجوسے پہلے جا نتاہے ہی تقدیر کامطلب ہے کہ الٹرتعائی کے علم میں ہرشے کا ا ذرازہ ہے کہ یہ ہسی اوروہ ہی ہوگی ا دراسی کے مطابق وہ چیز اپنے وقت معین بُرُ وچو د میں آتہ ہے -

دم ، قوآن باک الله من ا

ده) من تعالیٰ کے لئے برا جائز نہیں ہے۔ بعنی استرتعالی ابک جسینر کا ارادہ فرائے بھر اس کواس کے خلاف مصلوت نظرا نے جو بہتے معلوم نظمی مہذا بہتے ارادہ کو ترک کرکے دوسرے ارادہ کو اختیار کرے - کیونکہ اگراسے استرتعالیٰ کے لئے جائز قرار دیا جائے تولائم آئے گاکہ امور کے نتائج سے دواقف نہیں ہے اور نعوذ بالٹر فاعا قبت اندلیش ہے -رسے الداعلام الہدی فی تحقیق البدار میں " بدا" کی تحقیق یوں کی گئی ہے -

يقال بداله اذا فهوله دَائ مُعَالَف الراى الاول وهوالذى حققه الشيخ فى العمدة وابوالفتح الكواجكى فى كنزالفوائد والذى حققه المرتضى فى الذريعة ويشعى به كلام الطبرسى وهوان معنى تولت بداله تعالى انه ظهوله من الامر مالم تكن ظاهرا الحاج.

ان تحقیقات کے نقل کرنے کے بعد صاحب اعلام الهدی نظام الدین جمیلانی کے ان محققین شیعہ ان ..... کافلامہ یون قل کرتے ہیں۔ الحاصل ان علمہ سُبحاً سنے بالحوادت حادث علی مادل علیه الاحادیث والدینة المذکورة ونظا شرحاوص به المرتضی والمقداد قدس ادلته ارواحهم یعنی حوادث کے ساتھ الشرتعالی کا علم قدیم نہیں ہے۔

دى التارتعك لى يركونى جيب زواجب نهي سهد

۸ ) اکنوت میں الشرتعانی کی رویت ہوگی۔

عَقَاتُكِالْنُاعَشُرِية

(۱) التُرتعالىٰ كى معرفت بي خور دفكر كر نامقلاً واجنب، بعنى قطع نظر شرع ك اندوك مقل مرسكتف بر داجب به كدخوا كوبجايف سيعقيده الالدة الحكم ، لا معقب لحكمه

دَمَاکنت معذبین حتیٰ بعث ریسولاک ملاف ہے کیونکہ اگر تبقا منامے عقل کوئی چرز وامب ہوتی تورسول کی بعثت سے پہلے عذاب دیا جا سکتا تھا۔

رم) الماميدكنزدكيدا للرتعالى صفات سے عارى ہے - البتدان صفات كے شتقات اس كى ذات پر بولے بطبطقة ہيں - شلاً الله نعا لى وئ وسميع - بعير، عليم دغير كها جائز ہم لكن اس كے لئے علم، قدرت سمع اور بھر كا اطب لان ورست نہيں - ان كاير عقيده عقل كى خلاف ہونے كم ساتھ مشرون كى مى كالف ہے - كيونكر بہت سى آيات سے باك تعالى كے خلاف ہونے كم ان مفات كا نبوت ہوتا ہے شلاً وَلَا يُحدُي عَلَى اَنْ الله بعلم منات كا نبوت ہوتا ہے مثلاً وَلَا يُحدُي عَلَى اَنْ الله منات كا نبوت ہوتا ہے مثلاً وَلَا يُحدُي عَلَى اِنْ منات كا نبوت ہوتا ہے مثلاً وَلَا يُحدُي عَلَى اِنْ الله منات كا نبوت ہوتا ہے مثلاً وَلَا يُحدُي عَلَى اِنْ منات كا نبوت ہوتا ہے مثلاً وَلَا يُحدِيد الله عَلَى الله عَلَى مِنْ عِلْمِه الله الله عَلَى مِنْ عِلْمِه الله عَلَى مِنْ عِلْمِه الله وَلَا يُحدِيد وَلَى الله عَلَى الله عَلَى مِنْ عِلْمِه الله وَلَا يُحدِيد وَلَى الله وَلَا يُحدَيد وَلَى الله وَلَا يَعْلَى الله وَلَا يُحدَيد وَلَى الله وَلَا يَعْلَى الله وَلَا يُحدَيد وَلَى الله وَلَا يُحدَيد وَلَا الله وَلَا يُحدَيد وَلَا الله وَلَا يَعْلَى الله وَلَا يُعْلَى الله وَلَا يَعْلَى الله وَلَا يَعْلَى الله وَلَا يَعْلَى الله وَلَا الله وَلَا يُعْلِي الله وَلَا يُعْلَى الله وَلَا الله وَلَا يُعْلَى الله وَلَا الله

۵) فرقداما میہ جواننا عُنسریہ کی ایک شاخہے اور نوداننا عشریہ میں ہدا کے قائل ہیں ج چنا بچہ کلینی میں زراہ بن امین سے مردی ہے کہ الٹرکے پاس پراسے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہی ماعظم اللہ بمثل البداء -اور ابن صلت منافظیم ا سے ناقل ہے کہ ما بعث الله نبیباً قط الدیت میں المحمودان یغی لدالمبدا م نسیوں کے زدیک بدا اپنی برسہ اقسام بدا فی الانجار، بدا فی التکوین، بدا فی التکلیف الشرتعالی کیلئے جائز بالفاظ دیگر بدا فی العلم، بدا فی الادہ، بدا فی الحکم الشرکیلے تابت ہے (۲) اثناعت ریہ کہتے ہیں کہ دہ شیعہ کے علاوہ دور دوں کے کفر پر دافنی ہے جانجے صار محاسن فے امام موسی کافلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ لا تعلقہ واصد الحلق اصول دینہ م وارضو الہم بدارضی الله لهم من الصلال ۔

دى شيعه سب كم سبتفق ميں كه تبقاصل خفل بهت سي جزي الترتعالى برواب ميں جو ياعقل كارخان قدرت ميں شرك تھيرى، ادرخداعقل كامحكوم ميخيال مرتبة الوميت درلوميت كے سرامرمنا فى ہے -

(۸) شیعة بی بر فرقد کے علاوہ سدمتفق الخیال میں کراسترتمالی کود کھانہیں جاسکتا ہے ان کا پیعقبدہ آبت بیاک دجوہ نو مثن ناضرۃ الیٰ دبتھا نا طرق دغیرہ آیات کے باکل فلاف ہے۔ شیعہ کے باس اس مسئلہ میں عقل کے علادہ کوئی دلیل نہیں ہے وہ غائب کو فلاف ہے۔ شیعہ کے باس اس مسئلہ میں عقل کے علادہ کوئی دلیل نہیں ہے وہ غائب کو فلاب ہے دانی ناقع عقل کو انھول فلاب ہے کہ اپنی ناقع عقل کو انھول فی ارب ادبی کا بیت قرآنیہ کے مقابلہ میں ترجیح دی ۔
فدا بیت قرآنیہ کے مقابلہ میں ترجیح دی ۔

عقائل اهل سنت والجاعت درياب رسالت استره عقيرون بين اختلان ہے-

را) مرن اللي سنت دالجماعت ئنهي بلكتمام اسلای فرقول كايمتنفق عقيده مهد كم مجله مخلوط المسادة والمسكام مخلوقات من سب افضل اور مزرگ مهي تواب اور قرب رسيد ان ميري كوئ بمي نهي كرك كذا رجه جائيكه ان سمافضل موسط اور قرب رسيد عن المسلم المس

حب كمام ميك خرد كي حفرت على اولوالعزم انبيار كم علاوه تمام نبيون سفافيلي

اس عقیده کاکتاب وسنت کے خلاف مونا باکل طامرہے حس پر دلیل فائم کرنے کا خرقت نہیں جنانچہ شیعوں کا فرقہ زید بہنو دامن شئر میں المیہ اُٹناعشر کا نیالفت انکی پُرزور تردید کی ہے۔ امامیہ کا اسیفے ائمہ کے بارسے میں غلوک چند شالیں ۔

دا) یہ کہتے ہیں کہ انبیاری ببیلائش ائمہ کے حنمن میں ہے ادرعارض ہے اصل مقصلگم کویپ داکرنا ہے -

(۳) حق تعالی نے ائم کی اطاعت پر فرستوں اور نبیوں سے عہد لیا ہے اوراس سے میں وہ متعدد روائیں بیان کرتے ہیں رجن ہیں سے ایک یہ ہے ۔ جے شیخ ابن بابور نے فرکہ ہے ۔ اند لمتا اسری به وکلمه دتبه قال بعد کلام اندہ دسولی الی خلق وان علیاد لی امیر الدو منین اخذت میتا قالنبیین و ملائکتی و جبیع خلق بولایت ۔ ابن صفار نے بی اس بات میں ایک روایت ان الفاظ میں نقل کی ہے ۔ ان الله اخذ میتا قالنبین بولایت علی بن ابی طالب ۔ ان روائیوں کی تضعیف و کذیر کی میں مردر تنہیں کی تفعیف و کذیر کی میں مردر تنہیں کی توکد و وان کے ایک شہروالم شریف مرتفی نے بوطی البدی کے تقید سے مردر تنہیں کی کو کا الله الدرر والغرمی ان میتا تی کی روائیوں کی برطی شرو مرسے یا مکت جاتے ہیں ابنی کتاب الدرر والغرمی ان میتا تی کی روائیوں کی برطی شرو مرسے علایہ کے سے ۔ دکھی الله کا لوم منین الفتال

(٣) كمية بي كرانبياد نه اتمرك انوارسه اقتباس نودكيا م رحالانكريه بات عقل كو تعلقا خلاف مي كرانبياد نه اتراكر اوران سع في حاصل كرسه اوراس اب المحلى التراكر المران سع في حاصل كرسه الكلا بجيل كا تتراكر سه ايك روايت الوجرس عسكرى كر جانب نسوب مرك نكال لى مع حس كه الفاظ يه بين اعوذ بانده من قوم حدث فوا محكمات الكناب ونشوا رب الادباب والنبق وساقي الكوش يوم حساب ولغى الطامة الكبرى ونعيم ونشوا رب الادباب والنبق وساقي الكوش يوم حساب ولغى الطامة الكبرى ونعيم دارالمتقين فنحن المسام الاحظم و فينا النبوة والولاية والكرم فنحن مناوالها والعرب قالونيق والانبياء كانوا يقتبسون من الوادنا ويقتفون آثارنا وسيظهر وجاله والعرب قالونيق والانبياء كانوا يقتبسون من الوادنا ويقتفون آثارنا وسيظهر وجاله

على الخلق و السيف المسلول لاظها والحق وس عبارت كاجعنى اورمن كرم تبوا بالكل خلاميه

دمم کمنتے ہیں کہ بروز تیامت حفرت امیراودائمہ کا درجہ بند وبالانزیج کا رجنا بچا ہم بالوید معانی الاخباریں یہ روایت ذکر کڑا ہے کے حفرت امیر نے فرمایا - انایوم القیامی علی الدحیة الرفیعی و دون درجیّ البنی وا حا الانبیاء والوسل فد وننا علی العواتی -

عقائل اهل ستت والجاعت

دسكالت دم عدات انبيار درونغ كونى ادربها ن طرازى سع عدًا ، مهوا بعداز بوت وقبل از بوت مرحنييت سع باك ادرم ترابي -

رس ) حفرات انبیار کافیل از بعثت اور بعدا زبعثت داجیات ایمان سے دا تف مونا فردی ہے کونکہ فائدیں جہالت کفروز ندیقیت کاسبب ہے اور بیمکن نہیں کر حفرات انبیامانو ذباللم اس سے اور بیمکن نہیں کر حفرات انبیامانو ذباللم اس سے سے اس سے دا تینا کا السکہ قد و فعمل المخطاب ، اور معنی سالت میں منزول کتاب کا ذرا آیا ہے بلکہ حفرت تعمان کے براس منون کے بعد بعثت ، رسالت ، دی ، نزول کتاب کا ذرا آیا ہے بلکہ حفرت تعمان کے من سے من سے سے رہن کے ہاس ند دی آئی اور ندا کھیں نبوت کی۔

دم کسی بی نے ادائیگی فرائف رسالت سد معافی نہیں جائی اور نہ احکام خداوندی کی باآ دری سے معذرت جائی۔

ده) حفرت محدرسول النه خاتم النبين مل النه طبيد لم ك بعد النه تعالى ف فرست كوكسى كريس بيغام رسال باكرنه بي بيجاء اورسدار ولى مهيشه كم الخطام مشرعيه من معدر الما كولى الم ماس بات كامي زنهين سب كه احكام مشرعيه مي معدر سيم منسوخ يا تعديل كروسه -

### عقامک شیعه روسالت ،

الم میسکھتے ہیں کہ انبیار کیلئے کذب جائز ہے اور بلحاظ تقیۃ واجب ہے۔

دس) الم میسکھتے ہیں کہ انبیار کیلئے کذب جائز ہے اور بلحاظ تقیۃ واجب ہے۔

سے بتری قرب کا علی ترین مقام ہے ، مصرات انبیاء کو اصول عقائد کی معرفت عاصل نہیں ہوتی دلیل میں محد بن بیقوب کلینی کی کانی میں بیان کردہ روایت کو پیش کرتے ہیں جے کلینی نے ابو مجفر کے حوالہ سے نقل کیا ہے ۔ الفاظ یہ ہیں ۔ ان موسی ابن عمل مصلات الله و مسلام مدعد بد سال الله تعالیٰ یا رب بعیل المت منی فافادیا ہے ام قریب فاما جیک ماجات کے وقت باری تعالیٰ کے قرد جو معدمکانی سے پاک موسی انہیں علم نہیں تھا۔

(۲) المامید کہتے ہیں کہ تعبف ا و توالعزم اسونوں نے ذمہ داری رسالت سے سبکہ وٹی حامل کمنی چامی ہے اورڈال مٹول ، حیلے حوالے اور عذریکئے ہیں ۔

حالانکررسالت مصمعانی دی کورد کرناہے - ادر سکم خداد نری کونسبیم نیکرناہے - ادر سکم خداد نری کونسبیم نیکرناہے - ادر

انبیاداس سے معموم ہیں۔ (۵) اسامیکا عقیدہ سے کہ حفرت امیر کم پاس دق آن تی آپ کا درہ ول انٹرملی اللہ علیہ و کم ان میں ان کی اورہ ول انٹرملی اللہ علیہ و کم کی وقی میں مرف آنا فرق ہے کہ آن خفرت کو فرست ہو دیکھائی دیا تھا اور حفرت امیر اس کی مرف آواز سفتہ نقع دیکھتے نہ تعرب بنانچ کا فی عمل سجا وعلیہ سلام سے کلینی فرنقل کی مرسل الله الملک کی مرسل الله الملک فیکٹر مدود ان علی بن ابی طالب کان مدا تا وصوالا می مرسل الله الملک فیکٹر مدود سید میں معرب و لاہری العہود قار

اثنا عشریکا عقیدہ یہ ہے کہ انگا کو احکام بن بیلی کا می حامل ہے۔ بیعقیدہ عقل نقسل ددنوں کے خلاف ہے مکیونکہ الام تودرا صل بیغبر کا نائب اوراس کی شرمیت کی اشا کریف والا بچا ہے۔ اگراس کوا حکام میں دِد بدل کرف کا اختیار دیوجائے تو ہے اس کا

مخالف ہوجائے گا ذکہ نائے۔

اورظامره کم شارع مرف الترتسان مهد چنا نجدارت و مدش ما کلمن الدین ما دحتی به نوسًا، ولکل جعلنا منکم شرعة ومنها با

امامت رعقائدالمسنت دالجماعت)

رس المم ك المست كيك اس كافل برمونا سسرط ب

رس) امام کاعل داجتهاد میں خطاسے پاک برنا مزودی نہیں ہے اور شگناہ سے معموم برنا شرط ہے۔ البتہ برنت تقرراس کا گناہ کبیرہ سے باک بونا اور مینے و برا مرا دسے بری برنا ہوا ہے دم البتہ برنا ہوا ہے دم البتہ اللہ نوانہ میں سب سے افغل ہو ۔ یہ بنا ہے مال نوانہ میں سب سے افغل ہو ۔ یہ بنا ہے مال نے تو را پنے حکم سے امام بنایا تصاصالانک مفرت فیمولی اور فود مفرت داور بلا شبہ بدودوں معزان ہا وت سے افغال تھے۔ اور بلا شبہ بدودوں معزان ہا ہوت سے افغال تھے۔

ده) جیع ابل سنت کاعقیده سے که آ نظرت ملی الترعلیک کم بعد بلافاصل حفرت ابومکر صدیتی خلیفه دامیری ر

### عقائل شيعه

(۱) المبه كيت مي كه اميروالم م كامقر كرنا فدلكه ومرواجب، در) شبعه الم كام كام كاس مشرط كونهي است -

(٣) شیده کے نزدیک امام کا خطاسے پاک ہونا اور معموم ہونا تشرط ہے۔ یعقیرہ قرآن کے خلاف ہے۔ اسٹر تعالیٰ کا ارت دہ ہے۔ اِن اللّٰہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ لہذا طالوت واجب المطاعت المام ہوئے۔ کیونکہ اللّٰم تعالیٰ فی ان کومقر رکمیا حالاں کہ بالاجماع یہ معموم نہیں ہیں۔

زم) ان کے نزدیک امام کا اپنے زمانہ میں سہے افضل ہونا مزدری ہے۔

ده) شیعهاس عقیره سه انکار کرتے ہیں -ان کے تمام فرقے اس انکار میں تفق ہیں دہ

كيتهي كدامام بلافاصل حفرت على رضى الشرعنه بي ر ابو بكرغا صب تق -

عقيلًا لأمعاد رعقيدًا بنسنت والجاعت)

(۱) میامت کے دن بندول کا زندہ کرنا الله تعالی برواجب نہیں ہے - البتدالله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعدی الله تعدی الله تعدی کے دعدہ کے مطابق بعث ونشر ایک و توعی میں آنے والا امر ہے تاکہ وعدہ خلافی لازم نہ آئے -

۲۱) عذاب تىبىرى سے ،

١٣١) مردول كى قيامت سع بيل دنياي والسي نهي -

دم) الشُرتعالى البين كنهكاد بندول من سع جدجات كا عذاب ديگا اس كوكسى فرقد كا باسس و لحاظ اس سے روك نه سكے كار جيساكه وسرايا - يُعدّ ب مَن يَشاء وَ يَرْجَمُ مَن يَشَاء و -

#### عَقَبُلهُ مَعَاد (عقا ترشیعه)

1) اما میک نزد کی بعث ونشران ررواجب ہے الہیات کے باب میں گذر میکا

كه النرتعالي يركوني جييزداجب تهين مهمة ۲۰) شیعہ کے اکثر فرقے حتی کہ زیریہ می عذاب قبر کے منکریس والانکہ قرآن وحدیث

وس) امامید سیجے سب اور دانفیوں کے اکثر اس کے قائل میں کہتے میں کہنیر وہی سبطين ا دران كے دشمن يعني مرسه خلفاء ، معا دَب ، يزيد، مردان اوردوم رسے ائم ، اُورد ان مح متبعین حضرت مهری کے ظہور کے بعدزندہ موں گے اور حادثہ دیجال سے پہلے ان سب تعور دارون كوعذاب ديا جائے گاء اوران سے تصاص لياجائے گا ميمرده مر جائیں گے اور قیامت میں بھرزندہ کئے جائیں گے۔ یہ عقیدہ می باطل سے بخود فرقرزیدیہ نے اس عقیرہ کی میرز در تردیدی ہے ،

دم) المبه كانتفقه وداجماى عقيده به كركس المميه كوكناه صغيره اوركناه كبيره كسى يرهي مذاب نددیا جائے گا۔اس لئے وہ ترک داجبات اورا ڈنکاب معاصی پرجری موتے ہیں ، ده كبيت بي كرنجات اور ضلامى كے لئے حضرت على كى محبّت كانى ہے - دراصل يعقيده يبود

ا تناعشر بر کا عقیدہ بھی ہے کہ آن علادہ تمام فرقے شیعہ وظیر شیعہ کے دورخ میں رہیے ابی مرف آناعشربری - ان کامشہورمذمب بی ہے - ابن مطبر طی مشرح مجریوی كفتاب كدان فرتول كربار بي مهار علامين اختلاف مي تعف كبيته بين كرده ميشه دوزخ میں جیر گئے۔ اور تعیض کہتے ہیں کہ انھیں و وزخ سے نکال کربہشت میں لا**یا جائیگا**۔

# مسلم بين الكي حيثيث إلميت

مولانا لحبد للمبين فعمانى مستنعتبة تاليف جعية علمارسند

بی روگ کرخم بیجا آجی مسوح ورفت ک زندگی کا اندازه بتون اورساخون کم برای کسی روگ کرخم بیجا آجی مساح درفت ک زندگی کا انداز شخصی مظاہر سے سے سکایا جا آب ان عمل منطا بر کے میدان حیات سے ختم بوجائے سے عقائدوا شکار کی نبی بی کن در سوحاتی ہے۔

کرفرسے دیکھاجائے توسیم پرسنل لاری اسلامی اقدار کا منظم ہونے کے ساتھ سیلانوں کے اندرایمان تقامنوں کے سموتے رکھنے کا ناگز پروسبیلہ اور ضرابرت کا ناگز پر لاز ہے۔ اس کو ختم کردنیا۔ یا اس میں تبدیلی کردنیا سیلانوں کی انفرادیت کوختم کرنے کے میمعنی ہے۔

مسلم برسنل الركما في سنت كالهم باب المان يه جان كيا كان به كم مسلم برسنل الركما في سنت كالهم باب المحمد المن يه جان كان به كم مسلم برسنل الركما في المن مسلم بالمن كالم المن المن كالم المن من كوراي . اورسي كم كاكماب وسنت مين مذكور بونا يمعنى ركمتا به كماس كى بابندى الام به - اورخلاف ورزى كى صورت مين سخت وهيدسنائي محك به - شلائكا ح كم الحكام بيان كرف كو بعد قرآن عيم كها به أكما ب الله عليهم الملاق وضع كر الله من يتنبيه ك به - تلك من و دالله مستحقين كر مصر كو نفيها مفوا كا بخو بى مد من مين المرك شرى ومني المهيت كا بخو بى مد من مين للارك شرى ومنى المهيت كا بخو بى الماز و لكا يا حاس مين المرك شرى ومنى المهيت كا بخو بى الماز و لكا يا حاس مين المرك شرى ومنى المهيت كا بخو بى الماز و لكا يا حاس مين المرك شرى ومنى المهيت كا بخو بى الماز و لكا يا حاس كا المراد كا شرى ومنى المهيت كا بخو بى الماز و لكا يا حاس كا ساله المرك شرى ومنى المهيت كا بخو بى الماز و لكا يا حاس كا ساله المان و لكا يا حاس كا ساله المراد و لكا يا حاس كا المراد كا المراد و لكا يا حاس كا المراد كا ال

مسلم پرسنل لام کی تہزی اہمیت کوجان کینے کے بعداب ذرا برسن لام کر تہذی امہیت پر ایک نظر ڈال لیں ۔ اس بات سے ہر باشعور انسان داقف ہے کہ شخصی فوانین کی بابندی دعدم بابندی پر توموں کی بقا دفتا کا مدارم تا ہے ۔ اودان کو تہذیں حیثیت سے ایک ام ترین مقام ماصل ہے۔ کوئی قوم اسپنتی میں استیازات
وی کور زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ پرسنل لار قونوں کے نظر ہزندگی کی بیدا دارہے۔ اس
وی کوکو کر ندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ اس کے اندرمذہ بب و تہذیب کی روح ہذب ہوتی ہے۔
ادراس سے قوم کا شب ہے روز سابقہ پڑتا ہے۔ عاتمی تو انین الیے ضوابط ہی جان اس کوندگی کے بیادی مقا تہ تو تعقولات کی سرزین سے خم لیتے ہیں۔ اور جن کے مطابق اس کان کو کہ کا پر انظام جاتا ہے۔ ان کے بغیر قوموں کا شخص باتی نہیں رہ سکتا ہے جب عک می کا پر انظام جاتا ہے۔ ان کے بغیر قوموں کا شخص باتی نہیں رہ سکتا ہے جب عک می کوئی انداز کیا جا سکت ہے۔ جس کا امراس ہے تو بھر سلانوں کے اس پر سنل لار کی اہمیت کا بی حال ہے تو بھر سلانوں کے اس پر سنل لار کی امری ہے۔ جس کا مزان کا کما تر ہی و جس کی انداز کیا جا سے جس کی فنا و بقا سے سلانوں کے مذہبی دیتی ا قدار کی موت و حیات مقیدہ و ایمان کا مدار ہونے کے ساتھ اس کے وجود کا انحصار ہے۔ جس کو اینا نے بغیر مسلانوں کی دئی زندگی کا در شد تہ بر قرار نہیں رہ سکتا ۔ رہ حسل کو رہ نے تر من کا دارہ نہیں رہ سکتا ۔ رہ حسل کو رہ نے تر میں کو اینا ہے بغیر مسلانوں کی دئی زندگی کا در شد تہ بر قرار نہیں رہ سکتا ۔ رہ حسل کو اینا ہے بغیر مسلانوں کی دئی زندگی کا در شد تہ بر قرار نہیں رہ سکتا ۔ رہ حسل کو اینا ہے بغیر مسلانوں کی دئی زندگی کا در شد تہ بر قرار نہیں رہ سکتا ۔ رہ حسل کو اینا ہے بغیر مسلانوں کی دئی زندگی کا در شد تہ بر قرار نہیں رہ سکتا ۔ رہ حسل کو دیور کا انحاد کی دین زندگی کا در شد تہ بر قرار نہیں رہ سکتا ۔ رہ حسل کو دی زندگی کا در شد تہ بر قرار نہیں رہ سکتا ۔ رہ حسل کو دی زندگی کا در شد تہ بر قرار نہیں رہ سکتا ۔ رہ حسل کو دی زندگی کا در شد تہ بر قرار نہیں رہ سکتا ۔ رہ حسل کو دی زندگی کا در شد تہ بر قرار نہیں دین زندگی کا در شد تہ بر قرار نہیں رہ سکتا ۔ رہ حسل کو دی دی دو دی کا در شدی کا در شدی کا در شد تہ بر قرار نہیں دی دو در کا ان کو دی در کر کا در شدی دو کر کا در سکتا ہے دو در کا در سکتا ہے دو در کا ان کو در کا دو کو در کا در کو در کو کا در شدی در کر کی در کر کے دو در کا دو کو در کا در کو در کا در کو در کو کا در کو در کا در کو در کو کی در کر کو در کو در کا در کو در کو کر کو در کو کر کو کر کو کو کر کر کر کر کر کر کر کر کر

میں دوسری قول کے بارے میں فی الوقت کچھ نہیں کہنا ہے۔ ابھ العمون مسلم قوم کے بارے میں فی الوقت کچھ نہیں کہنا ہے کواس کومیشہ

۲

ا بنے پرسنل سے مرا تعلق رہا ہے - ایسا کمی نہیں ہوا کہ اس کے دل میں اپنے پرسنل لار اسے دسعت برداری کاخیال بیدا ہوا ہو۔اس

مسلم مرسنل لاراور حکومت میشداین عائلی قانون کے تحت ابن دندگی مسلم مرسنل لاراور حکومت میشد سے حکومت و قت نے اس کے مزار نے کی کوشش کی ہے۔ یہ دجہ ہے کہ میشد سے حکومت و قت نے اس کے

پرسنل لارکی حفافت کی حتی کہ برمشس حکومت نے بھی جوابی استبدادی اور طالمانہ اور زبادتیوں کے لئے بزام ہے سے سلم پرسنل لارکی حفاطت کی ضمانت دی مگر مدافس کہ آناد منبدوستان کے مرکزا دھرتا "

ع " فلک به الرکے تھی ن میں امیر دام رہے "

کے مقام پر کھوے ہو کرمسے برسنل لامیں تبری لانے کی گندی سازش اورسی نامشکور ابر کررہے ہیں -

کیا جاسکا کچدمهم مالک کے بوقت شد پر خردت ایک مکتب کاری نقد کو چیوا کرد دسر کا مکتب کاری نقد کو چیوا کرد دسر کا مکتب کاری نقد کو این افغال کی تعدیل مکتب دیاجات مکتب کاری نقد کو این این می اس کاری می شرویت کے خلاف قدم اس ایگیا دماں کے زندہ دل علم دا در سلم عوام نے اس کی پُرزور مخالفت کی ۔

یہاں پر بیمی قابل نحاظ نکتہ سامنے رسنا چاہتے کہ اسسلای حکومت ادر معمومت ادر معمومت اکی نہیں ہیں۔ کسی میں کسی محکومت کا اسلای قانون میں تبدیلی کا شیطانی اقدام مسلمانی کی کی نہیں بہنچیا ہے۔ جیاہے دوسلان ہی کیوں نہیں بن سکتا۔ اسلای شروب میں ترمیم کاحق کسی کونہیں بہنچیا ہے۔ جیاہے دوسلان ہی کیوں منہوں یہ بات مراسر لابعنی اور لغو ہے کومسلمانوں کے بیشل لاد میں تبدیلی ان کے کہنے پر موگی ان کی موفی کے خلاف تبدیلی نہیں ہوگی مسلمان شری احکام پر عمل کرنے کا پابند ہے نہ کہ ان میں تبدیلی د ترمیم کاحقلار۔

مذکورہ تفاصل سے بیخنبقت ردزروشن کی طرح عیاں ہوگئ کرمسلم پرسٹل لاماسلائ ہوت د قانون کا الو طبحقہ دین کا لاینفکٹ مجزء ہے ، جوجاسے ، مکمل اور نا قابل تبدیل ہونے کے ساتھ وقت کے تمام پیش آ مدہ مسائل کوحل کرنے کی صلاحیت، رکھتا ہے ۔

مسلمانول کے کرنے کا کام تبدیل ہے۔ تاہم سلانوں کومی اس سلط میں کچد کرنا ہوگا۔ شلادا ہسلم ماشرے سے ان ناانعا فیوں اور شکلات کو دور کرنا جنسے اس دفت معاشرہ دوجار ہے در کرنا (ہم) معاشرے کومیح اسلامی معاضرہ بنانے کی جدوجہد کرنا دی اور دور کرنا (ہم) معاشرے کومیح اسلامی معاضرہ بنانے کی جدوجہد کرنا دی اور دور کرنا (ہم) معاشرے کومیح اسلامی معاضرہ بنانے کی جدوجہد کرنا دی اور لیک دوسے کے حقوق کی اوائنے گی ۔۔۔۔ اگر سلان ان باتوں پرغمل پیرا پیجائیں تو بہت سے دہ مسائل خود بخود مل ہوجائیں گے جربہت سے گوگوں کے دل ودماغ کو پریشان کتے ہوئے ہیں۔

#### قسطعك

# حضرت انوتوك اورشق سواصالعماجيم

أزم ولانلكا فظمحتدا قبال مانجستر

حضرت الوتوی اور تقریره تم نبوت اعتبده نتم نبوت اسلام کا ایک ایم اور نبیادی رکن ہے اسے تسلیم کے بغیر کوئی شخص سلان نہیں ہوسکتا۔ بوش خص حضوراکرم مسی الشرطیب و مرکزا بین بختر سلان نہیں ہوسکتا۔ بوش خص حضوراکرم مسی الشرطیب و مرکزا ہے اس کا اسلام سے قطعاً تعلق نہیں وہ بدایمان ا وردائرہ اسلام سے فارج ہے۔ یہ عقیدہ تمام الل اسلام علمائے دیوبندا در حضرت نا توتوی کا بھی ہے۔ میں عقیدہ کا نائید کے لئے ایک محتم مرکز مروبطی رسکالہ متحدث نا توتوی کا ایک محتم مرکز مروبطی رسکالہ متحدث نا توتوی کے اس مقیدہ کو تابت کرنے کیئے فتلف علی دلائل و بینے اوراعترامات و انشکالات کا جواب دیکر میرتا ویلات فاسدہ کی ناکہ بندی کی یحق تو یہ تفاکہ مرصوت نا فرقوی کے اصان مند ہوئے کہ آپ نے اتنی بڑی علی ضدمت مرانجام دی گر محت مرانجام دی گر محت مرانجام دی گر محت مرانجام دی گر محت درصیف کر کچھ کوگوں نے الٹا انسیں ہی طنز و شنیع کا نشانہ نبا دیا۔ اورانعیں ہی اس عقیدہ کا مشکر تبلاکر تیغ تکفیر بے نیام کی۔

حضرت افرتوئ في حس دورًي به رُسَاله تصنيف فرايا - ظاهر ہے كه مند دستان عيں ادر مي مدارس اور خانقا ميں تقييں ۔ ان يم مجي بيكتاب بهوني تقييں ۽ مگر كسى في اس ميكاليہ

یں کوئی قابل اعتراص مسئل نہیں دیکھا۔ نہ صراحة نہ کنایة ۔ البتہ بری کے ایک ملی معرب جومولانا احدر منا ضال کے ام سے جانے ہجائے ہیں نے یونہی ایک الزام مرتوب دیا کہ اس کتاب میں انکارختم بنوت کاعقیدہ موجود ہے ۔

سننے دالے جران تقاریم نے پوری کتاب مطالعہ کی مگر کہیں نام دنشان نہیں۔
سگراعلیٰ حفرت مصررہ کے کہ اس میں موجود ہے۔ اس وقت سے لیکرا نے تک برطوی جگات کے اکابرموں یا اصاغر اسی لکبر کے نقر بنے رہے اور بری الزام عائد کرتے رہے۔
میں جران ہوں کہ یہ الزام آئے تک الزام می رہا کہی حقیقت کا روپ نہ دھا در مکا اگر واقعة وہ بات ہوتی جو اعلی حفرت کے علم مبارک سے بمیان ہوئی تھی قومزد زابت ہوتی مگر افسوس کے ساتھ کہنا ہڑتا ہے کہ نروان کے کسی اکابر نے نہمی اصاغر نے اعلیٰ صفرت کی گتاب و حسام الحربین میں وہ عبارت جو مولانا انوقوی کے مرتفوب دی محق تی توزیلانا "
سے دکھانی ہے۔ اور نیا مت تک نہیں دکھا سکیں گئے اس سے کہ ایسی کوئی عبارت جو حسام الحربین " میں ہے۔ تدیرالناس میں نہیں یائی جاتی ہے۔

ادراعلى حفرت كايد فتوى كه بفضله تعالى منددستان والاسلام مع الحكام ترويت) كيول جلتار با درآخسر كيول اعلام الاعلام بان منددستان دارالاسلام رسال شائع موتار با-

میرافیاں ہے کہ ماریخ عالم میکسی نے اپنے نحالفین کے رسائل میں اس طرح کی خیان کے انتہا۔ خیان کا رہیا ہوگا۔ میں المالی حصرت فامل بریوی نے کیا تھا۔

بجريه بات مبى عورطلب سے كوكائ حفرت فاضل بربلوى حب اس عبارت كوترتيب دے رہے متھ ا دراس کولیکرمارہے تھے نوجانے سے پہلے اکابردا دائعلوم سے کیوں رجوع نه كيا كيا ؟ ان مصراه راست مسئل اوعقيره كيون نه يوجيا كيا ؟ دارالعلم ديوبند نههی به مبند دستان میں اور مجی مدارس اور دارالافت ارموج دیتھے ان سے کیوں رجوع نركباً گيا ۽ كبامفتيانِ كرام كا وجودنه تفا ؟ كياملى مدارس ادرخانقا ۾ پختم موجيكي تقيس ؟ كباحمن نانوتوئ كے تلا كذه اور تنوسلين موجود نه تھے ۽ جلئے كچھ نسبى حضرت الى ادائس صاحب مها وركل وص ى رجوع فرالية جن كے حصرت نا نوتوى مريد مى نفے ادر بجار مجى ادر سی وہ حفزات حاجی صاحرے ہیں جن کے بار سے میں بر میوی مکتب فکر کولا فاسعیدا حمد كاظى د پاكستان ) نے تكھام كرآب علمائے حق اورعلمائے المسنت ميں سے سہے -والحق المبين مسك ) بات مجيح تني باغلط فورًا فيصله بوجانا اوراتحاد امتت بإره بإره نهرموما-مگرا فسوس کدان تمام باتوں سے تطع نظر کرتے ہوئے سب کچھ کرلیا گیا ا ورہ **پرمی ا**لفات ى رسع - بعريمستله مى قابل توج به كما الله المات ويوبزوم كى ان عبارات كافود كى عرك ميں ترجم كيوں كيا ۽ خودى سائل كيون بنے ۽ خودى مجيب كيوں بوتے ، خودى فتوی کیون دیا؟ ان کے نامول کے ساتھ مرزا فلام احمد قادیانی علید ما علیکا ام کیون جوا؟ بجرج عرب ترعمه کیا نفا اس میں امنا فہ دنرمیم کیوں کی مجلسی فیر مبا مبداد حربی وال سیے ان تراج کی تصدیق کیوں نہ کوالی ؟ اور پھریہ کہ ان کے بامس کجوں گئے ہو اُرو و زبات ، بلز

ا ن موالات کی دوشنی میں یہ بات سامنے آتہ ہیے کہنی گفین کی عبارات میں قطع وبريدكم إاعلى مغرت فاضل برملوى كى عا دمت مشىريغه تتى ا درا بين مخالفول كے ما تغه يسنوك كران ك عبارات كجيدى كجه نبادي ان كاطرة امتياز رباسه جمعيت انوار خاجر سنرلی کے باظرا درخ اجترالدین سیانوی کے استا ذمولانامعین الدین مل مروم جوا كمي فيرج انبدار نردك ميں دجو نه علمائے ديونبد كے استا ذہيں زمت كرونهي ارادت وعقيدت كاتعلق بكريعض فردعى مسائل ميس اخلاف يمي وكمضقضع اعلى حفرت فاخيل بریوی کی ان عبا دات سے سخت پرلیشان متھ ان کی کسی کتاب کے ساتھ می ایساً می داقعہ بيش أياتها جِنا بِذا كُول في البن رسالة تبليات انوا المعين مين الملى حفرت كم اس نعل کا رونار دیاہے یومن اعلی منت کی خصوصیت ملاکے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ،۔ الزام بمالا يلتزم يعنى جس امركا محالف كوالتزام نربو زمشرعًا زعزةًا اس كالزوم مواس کواپنے نحاکف کے سرتھوب دینا اعلی خرت کی صفت خاصہ ہے جس کا اکثر مواقع مین طہور موتا رہتا ہے منمونہ کے طور میرمتنالیں میشن کی جاتی ہیں کہ ا رتجلّيات انوارالمعين مه\_)

خصوصیت عظیمیان کرتے ہیں کہ

مغالطه دسی به خامسیت اعلی حعزت کی تمام تالیغات کی بانی اور روح روا<del>ن ب</del> اس کی شالیں آپ کی الیفات میں بُکٹرت ہیں جس کے اصاطب کے لئے ایک دفتر محاكفايت كى منانت نهي د مصسكما يمبورًا دومتال براقتها رماسب سجماگیا۔۔۔۔(مسک

خصوصیت مکلے بہنان طرازی اوراس کی نتالیں بیان کرتے ہوئے آخریں خصوصیت منظ بيان كرية بي كر - خلاف بيان مسك

اس كمفن بي ايب رسال بي اعلى مغرت فامن بريوى في جريا تعرى صفائ دكماكر

ان کی عبارات کاجومطلب میان کیا تھا اس کی شکایت کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ-مچرآپ کوکیا حق ہے کہ غلط نسبت کرکے یہ الزام قائم کریں (صلا) ادراعلیٰ حفرت سے گذارشس کرتے ہیں کہ ،-

آب کواگراس کے اجماع ہونے میں کلام ہے توشوق سے اس کا اجماع ہونا باللہ کے کو اس کے اجماع ہونا باللہ کا کھیے گوب سرویا بیانات سے سہی کیکن خدارایہ سم طریقی تو نہیں کے موجوبات آب کا مخالف نہ کے اس کو بھی اس کے سرتھو پیس و مسکل )

غور کیئے اعلیٰ حفرت فاض برطی کہاں کہاں ہاتھ کی صفائی دکھا یاکرتے تھے۔ اورکس طرح علمار حقان کو بدنام کیا کرتے تھے۔ بہشس نظر ہے کہ تجلیات افدار المعین "اعلیٰ حفرت فاض برطی کی زندگی میں طبع موجی تھی سگراس کے جواہے لا جارتھ ! علا دہ ازیں برطیوی مکتبہ فاض برطی ہی کے عنہ اورعا المفتی خلیل احمد حال قادری برکاتی بجوری تم البدانونی جو پہلے الملح صفرت فاض برطی ہی کے عنہ وادی مشرب وہم مسلک تھے۔ مگر انکشاف حق کے بعد ابنے اس سابقہ عقائد سے تو ہر کرتے ہوئے اس نام " انکشاف حق عسد ایک کتاب تحریر فرمائی ہے۔ جو سم بھی اسی بات کارونارویا گیا ہے۔ مفتی صاحب موصوف کھتے ہیں کہ:۔

اس مودت میں توکفری مغون آب ہی ہوجائے گا۔ اگر قرآن کریم کی آمیت خرفیہ میں ہی کوئی بدنجیت ایسانعرف کرے توکیا کفری مفون نہ ہوجائے گا۔ مشکلا ان الا براز لفی نعیم رائی الفتجا رلی جسیم میں عرف اس تدر تحریف کوئی نعیم کا گافتہ کا مشکلا معتبر میں عرف اس تدر تحریف کوئی مغیر کا گافتہ کا اور کا معتبر میں مرف دو فعلوں کی کفر ہوجائے گا اور کا میں سب نعظ قرآن باک کے ہیں عرف دو فعلوں کی مگر برل محتی ہے الح ( انکیشاف حق صصل )

مفق ماحب موصوف نے ایک مگرید می چیلنج و یاہے کہ :-

حسام الحرطين بين جوعبارت تحذيرالناك كاتبديل وتخريف فعلى دمنوى كمساقة من من كرمائه نقل كالكن يه وي المن المن كرمائه القل كالكن يه وه بهت من المسوسناك بدنقر سجائ كرمائة عرض كرمائه كالرقذيرالناس كى عبارت جس طور وترتيب سع حسام الحرمين بمن نقت كالكن بهد يحد المناف كالكن و وقر كا المناف كالمائل و الكناف حال و الكناف كالمناف كالمنا

آپ نے غیر جانبرار علیا وکی شہا دیسن لیں یج کسی شھرے کی محتاج نہیں ہم عرض یہ کررہے نئے کہ حفرت انوتوی توعقیدہ ختم نبوت کے قائل ملکداس پر ہونے والے اشکالات واعترا منات کا مدال جواب دے رہے تھے۔ مگرانہی کو مورد الزام اور فابل گردن زونی قرار دیاگیا۔ نہ صرف یہ ملکہ جمہی ان سے مقیدت کا اظہار کرے ملک منیس مرف مطان بی سمجھ انفیس می تکفیر کی تدارسے گھائل کردیاگیا۔ ۔ آنا بشروانا الیہ راجمون م

حصرت افرتوی و کاختم نبوت کے باب میں کیاعقیدہ تھا آسے ملاحظہ فرایع ا ا۔ اپنادین وایمان ہے بعدرسول الشر ملی الشر علیہ کو کم کسی اور بنی کے موسف کا اقبال بنیں جواس میں تا دیل کرے۔ اسے کا فر بھیتا ہوں۔ لاجو ابات محذودات میں مو • خاتمیت زنانی اپنا دین وایمان ہے ناحق تہمت کا البتہ کی علاج بنیں اصفی ا سا- جیب آنناب برسسدنین فرخم موجانام ممارے رسول الترمل التراطیم میں برسسدنین فرخم موجانام میں اللہ میں اللہ میں برفیان میں اللہ م

م من من میت زمانی سے مجھ کو انکار نہیں بلکہ یوں کہنے کہ سنکروں کیلئے گم جاکشس انسکارز چیوٹری انصلیت کا افرار ہے بلکہ اقرار کرنے و الوں کے پاؤں جمادیے اور نہیوں پر ایمان ہے پر رسول انٹر صلی انٹر علیہ کو سم کے برابرکسی کو نہیں سمجہ تا۔ د مناظرہ عجیبہ مستھ )

 حب حضرت فاتم النبيين خاتم مراتب عليه دخاتم مراتب بوت حكومت موقع. توزان كي تعليم كے بعد كوئى معلم تعليم آسساني ليكرآئے اور نہ ان كے بعداور کوئی ماکم خداکی طرف سے مکم امراکے۔ ( آربیساج کو جواب ترکی برترکی مداہ ٢ - اس بات كايقين موجِ آباب كالحضرت رسول الشرصى الشرعليه وسلم برتمام مراتب كمال اسى طرح ضم موسكة - جيب بادنشاه برمُرات حكومت ضم موجلة من اس لتے <u>جیسے</u> بادمشناہ کوخاتم الحکام کہہ <u>سکتے ہیں</u> ۔ دسول انٹرضلی انٹرعلیہ دسلم کو خاتم الكاملين اورخائم النبلين كهيته بي ---- اس لئے آب كے دين كے ظہور کے بعدسب اہل تماب کومی ان کا آباع صرور موکا کیو نکہ ما کم اعلیٰ کا انباع توحکام اتحت کے ذمیعی موتا ہے رعایا توکس شارمیں میں علادہ بری جیسے لارو لش کے زمانہ میں لارو لٹن کا اتباع صروری ہے۔ اس وتت احكام لارفئ الخد بروك كااتباع كانى نبيس موسكتاا ورنداس كا اتباع باعث نجات سمجها جا ماسے -ابسے ہی رسول انٹرملی انٹر علیہ و مم کے زمانہ بابركات مين ادران كے بعد البيارسابق كا تماع كافى ادرموجب بخات نہيں موسكما يى وجه مولى كه سوا أبصلى الشرعليد والمك ادرسى نبى في دعو م فاتميت زكيا بكدانجيل مين حفرت عليك عليهسلام كأيدارمث وكرجها ب كامروار

آ ماہ خوداس بات برشا ہوہے کہ حفرت عیسی علیات الم خاتم نہیں کی فکہ حسب اشارہ مثال بادستاہ خاتم وی ہوگا جو سارے جہاں کا سردار ہو۔اس دجسے ہم رسول الشرصلی الشرعلیہ و کم کو سب میں افضل سجھتے ہیں بھریہ آب کا خاتم مونا آب کے سردار ہونے پرولالت کراہے اور بقرینہ دعوی خاتمیت جورول الشر مقال کے سردار ہونے یہ بات یقینی سجھتے ہیں کہ وہ جہاں کے سردار جن کی خبر حضرت محدور سول الشرصلی الشرعلیہ کو سام ہی ہیں محت ہیں کہ خبر حضرت علیہ کی سے میں محضرت محدور سول الشرصلی الشرعلیہ کی ہیں مقال کا سردار کا مقال کا مقال کا سام کا

اکی مقام پرفراتے ہیں۔

حفرت رسول التُرمل التُرعلب ولم كى نبوت توا درنبيول كى نبوت سے بالاترہے۔ د حدیثہ الشیعہ مس<u>اھ</u>

ایک ادرمقام بر فرماتے ہیں کہ :۔

یہ بات داجب السکم ہے کہ آپ العنی محدرسول الشرسی الشرعکی ولم )تمام انبیارک قافل کے سالار ا درسی فاتم ہیں افغل اورسکیے فاتم ہیں (میل فعد سنناسی مسلا سوانح قاسی مسلامی)

آب کایدارت دیمی پڑھتے۔

آج كل نجات كاسامان بجزر اتباع بني آخرالزمال محدرسول الشرصي الشرطييرك لمادر

كيمنين- (ساحة مشاجبان بورماي)

بهرية وولك باتبى ملاطط كيمة إ

کوئی شخص اس زمانه میں رسول الشرصی الشرطید کم محبور کر اوردل کا آباع کرے قوبے شک اس کا یہ احرار اوریہ انکاراز قسم بغادت خداد مری مو گا حس کا حاصل کفردا می اد ہے ۔ (حوالہ بالا حسکے)

میریمی شادی کردی گئی که ۱-

أكب اور مكرنسرًات مي إ

... نفظ خاتم العنفات برامی اس طرف اشاره موگیا که آنخفزت ملی الشرطید و کم کوخاتماین اس لئے می فرایا گیاہے کہ آب خاتم العنفات نہیں بینی اس صفت خاص کے مظہرگائی ہیں جس سے اوپراورکوئ صفت نہیں جومخلوقات میں سے سی کوعطا کئے جانے کے قابل مور (انتصارالاسٹ طام صنبیہ)

ايك مكر فرمات مي إ

م ای کوعبدکال ادرسیدالکونین ادرخاتم النبیین کہتے ہیں اور دجراس کہنے کی خود اس تقریرسے ظام سے اب کلام اس میں رہاکہ دہ کون ہے ؟ ممارا دعویٰ یہ ہے کہ دہ حفرت محدع فی مسلی الشرعلیہ ولم میں رابقاً مسلال

ا کی جگه فراتے ہیں!۔

آم کا دین سبد میول میں آخرہے چنک دین حکم نام خداد ندی کا نام ہے توحس کا دین آخر مو کا ہے توحس کا دین آخر موکا ہے جوسب کا

سروارم واسع - انعبله نما مسلا

ابک حکمہ فرماتے ہیں ا

ایک بار ده دین تمام عالم سرجیل جائے اورکوئی فردنشر نبطا ہرایسا نہیج کدوہ دین خاتم النبین صلی الشرطیری لم کا با بندنہ ہو۔ داشعبارالاس ام مطال ) حضرت مولانا نافر توئ کی ان عبارات سے صاف معلوم ہونا ہے کہ آب آنحفزت ختی مرتبت صلی الشرطیر ولم کو الشرنعائی کا آخری ہفیر سمجھت تھے آب کے ان عقائد کے خلاف جو بھی آپ ہمالا آ) مطالب درمقیقت وہ ایشا خبت باطن طاہر تراہے اوراترت میں افترای وانتشاد میداکر تاہید۔

حارى

مولانا عبدالديان المي

قسطعك

# تحقيق حرئيث دُجّالُ بُرالِكِ فَظر

مولا مالى تحقيق!

ابت "وَمَا يُنْظِنُ عَنِ أَلْهُولَى "... كَيْ خلاف

تحقیق بین مولانا کا یدفرانا کا حضوسی اندولید کم کو ینهی تبایاگیا که دجال کبالم موکا ادر کہاں ظاہر ہوگا۔۔۔۔ دغیرہ ،ان امور کے متعلق جو مختلف با بین حضوص فالخرطید کم مصاحادیث بین منقول ہیں دہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں میرے نزدیک آیت کو کما کہ نظری عنوا کہ دی ایت کا دعوی اگر کی گئے ہوئی ، کے خلاف ہے کیو نکہ یہاں مولانا اس بات کا دعوی کر رہے ہیں کہ حضوص التر علیہ کہ مے د تبال کے زمانہ خروج و مقام خردج بات کا دعوی کر رہے ہیں کہ حضوص التر علیہ کہ مے د تبال کے زمانہ خروج و مقام خردج د بین ہوا مور دین و علم بنیب سے متعلق ہیں بغیر علم وی کے اپنی طبیعت اور د بین جو امور دین و علم بنیب سے متعلق ہیں بغیر علم وی کے اپنی طبیعت اور ادر اپنے خیالات کے زیر انز دیں جب کہ آبت میں مراح تہ بغیر مرضی اللی اپنی طبیعت اور اربی خیال کے زیر انز دیں جب کہ آبت میں مراح تہ بغیر مرضی اللی اپنی طبیعت اور ایپ قیاس دھیال کے زیر انز دیں جب کہ آبت میں مراح تہ بغیر مرضی اللی اپنی طبیعت اور ایپ قیاس دھیال کے زیر انز کوئی بات کہنے کی نفی آئی ہے۔

مولانا محربررعالم صاحب رحمة الترعليداين كتاب ترجمان السنة حيسة آول ملكا كم مارشيديس آيت مذكوره كم تتعلق فرات جيب كه:-

مولوی اسلم ما مباس آیت ( دَمَا بَنْعِلَیْ عَنِ الْهَویٰ اِنْ هُوَ اِلْاَ وَفَی بِیْ اِنْ مُو اِلَّا وَفَی بِیْ کوم ن قرآن کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں ،حالانکہ بہال دسول کی صفت فطق کی مطلقاً مدح مقصود ہے ۔ قرآن کریم بڑھنے کیلئے تمام مجگہ تلاوت یا قرآت کا

مغظمتعمل ہواہے۔ اگریہاں قرآن مراد ہوتا تو دسا بنطق کی بجائے وَمَا يَتُلُو مِا وَمَا يَقُرُو كَا نَفَطْ بِوَا جَائِمَ تَمَا مِسْكُرِينَ مِدِيثَ جِ كَلَمِوتِ مے سرے سے نخالف ہیں اس لئے دہ رسول کوکسی اسی صغبت کے مسا تھ موصوف دیکمنانہیں جاستے جس کے بعداس کوعام امرار دحکام سے کوئی خصومی امتیاز مامل موجائے -اصل یہ بے کہ رسول اپنی وات اور تمام مفا مين عام انسانون سے متبار ہوتا ہے۔ اس گئے ان کے کان وہ سنتے ہیں جو عام خلوت کے کان نہیں سنتے ، ان کی آنکھیں دہ دیکھتی ہیں جو عام آنگھیں نہیں دیکھتیں۔اس لئے فرایا" إنی اُدیل مَا لاَ تَرَوُنَ" بہی مال اُکن کے نعلق کاہے۔ اس لیے آئے نے اسے منہ کی طرف اشارہ کرکے فرما یا کہ اس منہ سے حق بات کے سوائمبی کیے نہیں نکلتا رحتی کدائی خوسٹ طبعی کے متعلق بھی فرايه الى لَا أَقُولُ الدُّحقا " (مين فرسس طبي مين مي سي بات كهتامون) ای لئے فرایا کے فقدا در رضامندی کے برحال میں جومیرے منہ سے نکلے سب لکھلودہ حق ہی حق ہوگا۔ حب اس کے عام نطق کا حال بہ ہے توج قرآن اس ك زبان سے نكلتا ہے. ده صدف دصفاك س منزل برموكا - به بات يادركھنا جامع كريمال فرآن في آب كركس فاص بات كيف كرمتعلق مفائى بيش نہیں کا یعنی وَمُا يَنْظِي إِالْقُلْ إِن وغِرونہیں فرایا بلکمعقول کوحذف کیا ہے البذا بلغت ك قاعده كرمطابق اسكامطلب يربع كريمان مفول مقصود سى نبيب بكدمرف آب ك صفت نعلى كايركى تبلانا منظورس ي وترجمان المستهمة ادّل ملك الماستيمين

اس تفسیری روشنی میں حضوصلی الٹرعلیہ ولم کی زبان مبارک سے نکلے موسے متمام کلام مبنی برومی ہیں جہ جانے کہ دجّال کے متعلق خبریں جوامور دین اور خیب کی پیشین گوٹوپر مشتل ہیں ان کوعلم وحی سے خارج اور مبی برتیا کیس اور خیالات کے زیرا ترتسکرار دیاجائے۔

ینفسیریم نے ترجمان اسنہ سے مکسی ہے۔ مگر ہمیں نوخودمولانا ہی کی دومری تحریر کی تلاش ہے۔ اورانھیں کی تخریر سے ثابت کرنا ہے کہ ان کی تحقیق کا دعویٰ باطل ہے تاکہ یوٹھند المدء کم با فسوار لا سے تحت نودان کی ابنی می تحریران برجمبت ہو۔ لہذا دو تحریں ملاخط ہوں۔

ا سه مولانا في ابنے بيان محيات موادا بنے خيالات كى بيروى كے لئے آزاد تھے ؟ ميں اس بات كا اعراف كياہ كرفافيل جج كا يعتبده كه حضورا لينے فيالات كمزير اثر كام كرتے تھے " تسرآن كى آيت وكما كَيْعِلْقُ عَنِ الْهُوئى ... - كے خلاف ہے خيا نير لكھتے ہيں -

السنت به بات نر قرآن سے مطابقت رکھتی ہے۔ اور نبعقل اس کو باور کر کے کہ رسول ہونے کی حیثیت سے جو فرائف صفور برعائد کے گئے تھے۔۔۔۔ ان کی انجام بی میں کہ اپنے ذاتی فیالات وخواہشات کے مطابق کام کرنے کیلئے آزاد نہیں چیوط دسے گئے تھے بلکہ آپ وی کی رہمائی کے پابند تھے ۔ اِن البنیام نہیں چیوط دسے گئے تھے بلکہ آپ وی کی رہمائی کے پابند تھے ۔ اِن البنیام الله کا میں ایک من کر بی الا می ایک من کر بی الا می اس مناجب کو مما غوی کہ مما کی میں میں مقبل میں الملکوی اِن می اِلا کہ دی گئے ہوئے اللہ کا در الله میں اللہ م

اس تقریس مناف طورسے معلوم مواکد اسینے قیاس دخیال کے زیرا ترکلام کرٹا۔ قرآن کے خلاف اور نعلق عن الہوئی کے مراد ف سے جس کی گمباتش فرائض وخدات کی

ابنام دی میں بالکل نہیں ہے۔ بھرکیسے تسلیم کیاجائے کہ دخال کے بابیس مضور صلى الشرعلية كم في آيت كه خلاف اپنے تياس وخيال كے تحت خبري دي حب كه دتمال کی خرا خبار غیب سے معلق ہے جس کے فتنہ سے امت کوارا نا فراکف نبوت میں مع تھا۔ چنا پنج حضرت نوح عليه استدام ادران كے بعد كے تمام نبيوك في اس فرافيم كے تحت اپنی اپنی امتوں كواس كے نتنہ سے درآيا - كيابہان موجب تحقیق حضور كا التكر عليدكم ابينے ذاتى خيالات وخوام شات سے خبريں دينے كے لئے آزاد حجور در سے محمة تع كر جوخيال مين أو اكيا كمنته كمة - اورآب ملى الترطيب وسلم اس باب مين وحي كى رمناتی کے بابند نہیں تھے ؟ ادر کمیا آب مسلی انٹر علیہ و کم زمانہ نبوت میں دی اللی کے ساتھ اپنے قیاس سے باتیں کرکے دی الی کو سی مشکوک کررہے تھے ؟ ا مولانا نے تفہیم انقرآنِ میں اس آیٹ کی جونفسیری ہے اس سے می دجال متعلق دی گئی خبردں کے نیاسی کہنے گا گنجائشش نہیں ہے یمولانا کی نفسیر کاخلاصہ بیسے کر قرآن کے علادہ جو کلام حضوصی ادر علیہ و لم کی زبانِ مبارک سے نکلے وہ تین ہے سمو<sup>ں</sup> پر موسکتے ہیں ۔اوّل و ہ جو تنب لیغ دین وُروتِ الی انتار سے یا احکام قرآن دغیرہ کی شرکیا له ایک مدیث میں رسول الترصلي الترعليه وسلم في فرايا اند لمديكي بنى بعد فوج الد قد انذراللها قومه وانی اند دکمتوه (مشکوع) بینی فرایا که نوح علیه است لام کے بعد کولک نبی ایسانہیں مواص فے اپنی قوم کور تبال سے ڈرا باند مو۔ اور میں بھی تم لوگوں کو اس سے ڈرا آماموں دومری مديث مي فرايا " انى انذ دكم كما انروبه نوح قومه (مشكون ) معنى فراياكم بشيك میں تم وگوں کو دراتا ہوں۔ جبیراکہ نوح علیہ است ما من قدم کو د تجال سے درایا ۔ تیسری مديث مين فرايا- ما مِن سبى الا قدا نن رامت الاعور الكذاب الاانة اعوروا ف دَمِكُم لَيس بِأَعُود ... ومشكولة ) معنى فراياكه كونى بن ايسانېي گذراجس في ابني امّت كوكاف كذاب دوجال، سے نرورایا مو- دامیزا ، آگا ہ موجار بشیك وہ دخال كانا مچرگا اورتم ارارب كانانہيں

مع متعلق میں ، دوم وہ جوآ ہے اعلائے کامة الله کی جدوجہد اور اقامت دین کی ضات کے سلسلے میں کرتے - ا ہنے اصحاب سے مشورہ فرمانے ادرا پی رائے جھوڑ کران کی رائے تبول کریسے ۔ اُن کے دریا فت کرنے بر کمجی کمی مصراحت می فرما دیتے کہ بربات میں خدا ك حكم سے نہيں اپنى رائے سے كه رہا ہوں يا آبسنے استے اجتہاد سے كوئى بات كمي اوربود ملي الشرتعالي كي طرف سيراس كي خلاف مراسية اورتنبيه أثمي - سوم ده انسا مونے کی حیثیت سے نبوت کے پہلے تھی فرملنے ادر نبوت کے بعد معی ان تینو تسموں میں سے اوّل کی بابت مولانا فرماتے ہیں کہ یہ بالکل مبنی بروحی ہیں اور سوم کی باہت فرمانے ہیں کہ اس بی بہلو میں بھی کھی کوئی بات خلاف حق نہیں نکلی۔ اس میں بھی در حقیقت وى كا نور كار فرما تها ، رب قسم دوم كے كلمات توان كى بابت مولاما فرماتے ميں كمر « بجزان با تول كے جن ميں اب في خود تفریح فرما ني سے كريد الشركي مكم نبي كي ياجن من آي في الصحاب سعمشوره طلب فرماياس اوران كارات قبول فرمائے ہے۔ یاجن میں آئے سے کوئی قول ونعل صادر مونے کے بعد الترتعا لي في اس كے خلاف برايت نازل فرمادى بعد باقى تمام باتين اك طرح وی مِن برمنی تخصین حس طرح بهلی نوعیت کی باتین ----- " بيم آكے فرماتے ہيں كه ١-

المست المستم معلط میں آئے نے جو باتیں اپنے اجتہادسے کی ہیں ان میں ایک میں ان میں ایک میں ان میں آئے کا اجتہاد اور ملم کی اس روشنی سے ما خوذ تھا جو الشرک لیسندسے نے آئے کو دی تھی ۔ اس لئے جہاں آئے کا اجتماد ذرا بھی اسٹر کی لیسندسے میں اور اور می جل سے اس کی اصلاح کردی گئی ہے آئے کے معنی اجتہادات کی دلیل ہے کہ آئے بعض اجتہادات میں مرضی الہی کے مطابق تھے ہے۔

٥ واستيدُ الكِيم برُ ملافظ كيم

کوئی صاحب تغییم القرآن سے آیت کی پُوری تفسیر پڑھ کر بھیں بتلائیں کہ دقبال سے
متعلق معنوم میں الفترطیر و لم کے ارشادات ان مذکورة عیون سول عیں سے سے ماحل کئے جاسکتے ہیں۔ اگر پہلی یا تیسری تیم میں داخل کیے تو دہ ارشا دات لائی
طور پرومی خی پرمبی بول کے یا وی کا فوران میں کار فرما ہو گا جیسا کہ مولانا نے فرمایا ہے
طور پرومی خی پرمبی بول کے یا وی کا فوران میں کار فرما ہو گا جیسا کہ مولانا نے فرمایا ہے
اوراگردوستری مستمی داخل کیمئے توسوال ہے کہ کیا دجال کامعا ملم می کوئی مشودہ کی
چیز ہے۔ یااس سے متعلق صفور میں الشرعلیہ و لم کے ارشادات پراسٹر تعالیٰ کی طرف سے کوئی
میاب اور تنبیہ آئی ہے یا حضور میں الشرعلیہ و لم نے کمی فرمایا ہے کہ میں یہ الشرتعالیٰ کی طرف سے
کے مکم سے نہیں اپنی طرف سے کہ رہا ہوں جب کوئی بات نہیں ہے تو بھر یہ برنبات
و تی کیوں نہیں ہیں ؟ ادر مولانا اپنی اس تفسیر کے بعد کس روسے انسیں تعالیٰ کا مرا ابنی اس تفسیر کے بعد کس روسے انسیں تعالیٰ کا مرا ابنی اس تفسیر کے بعد کس روسے انسیں تعالیٰ کا مرا ابنی اس تفسیر کے بعد کس روسے انسیں تعالیٰ کا مرا ابنی اس تفسیر کے بعد کس روسے انسیں تعالیٰ کا کوئی آئی گؤئی آئی گؤئی آئی گئی آئی گئی ہوگئی ہوگ

کے حاستیہ مصلاکا) مولانا مود دری صاحب کے بیان سے صاف عیاں ہوتاہے کہ حضور کی اللہ ملیہ ولم کا کوئی میں اجتہاد جو اللہ تعالیٰ کی بسندسے درائمی میں اجتہاد کی خروا – ادراصلاح کی گئی تو وی میل سے بعنی قرآن میں گئی۔ لہذا اگر کسی اجتہاد کی اصلاح کا ذکر قرآن میں نہ ہو تو ذکر کا نہ ہونا خود دلیل ہے اس کے میں ارمین مرضی الہی کے مطابق ہونے کی۔ مولانا جو اپنی تحقیق میں دجال کے زمانہ خروج و بخرہ کی مدینوں کو تیاسی اور غلط کھم ارسے ہیں تو کاش وہ اپنی ہی تفہم القرآن میں ان کی اصلاح کا ذکر میں وہا ہے درنہ یہ کہا جائے گا کہ حب ان کی اصلاح کا ذکر نہیں تو صفور میں انتشر علیہ کے مطابق میں ورنہ یہ کہا جائے گا کہ حب ان کی اصلاح کا ذکر نہیں تو صفور میں انتشر علیہ کی مطابق میں علیہ کی میں اور مولانا کی تحقیق ہا طیل۔

### وتسط دوم

## مروس فران مير فران مير مولانا بواله كلام فاشف سَيْنَم

پهلیمرتبه ا-

بی کے سی اسل کارٹرین تانی نے حب جزیرۃ القرم د جورکس میں شامل کرلیا گیا مقاد ، کا دورہ کیا تو اُن تا تاری سلوں کی توجہ کیلئے میں کہا میں بہلی مرتبہ بطر سبور منظ کی اکسیٹری سے پورا قرآن سنٹر لیف عربی میں چھیوایا

بوصکراس مسرآن کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور بہت تعربین کی روس میں توانیسویں مدی کی تعربی کا اور بہت تعربیت کی مردس میں توانیسویں مدی کی مقد سن الماری کی نشرو اشاعت جو قیدیں تعیب دہ تمام ختم کردی گئیں اس قانون کے آتے ہی "فازان ماکی شہریں صرف اسلامی کتا ہوں کی طباعت کیلئے ایک مطبع شروع کیا گیا۔

مطرسکورغ اکب می کے وقط ہوئے حرد نہی اس پرکسیں میں استعمال ہوتے اخدان میں استعمال ہوتے حرد نہی اس پرکسیں میں استعمال ہوتے حرد نہی اس پرکسیں میں استعمال ہوتے کئے اخدائی سال میں " ۱۲۰۰ ہم" کے مسلم کا میں اور تھی اور تھی کے اجدائی سال میں اس کی تعداد " ۲۳۰۰ ہم گئی۔ اور تھی نے کا تعداد " ۲۳۰۰ میں سے تران چھینے کی تعداد " ۲۳۰۰ میں سے تران چھینے کی تعداد " ۲۳۰۰ میں سے تک ہوگئی۔

َ قابلِ ذکرام یہ ہے کہ بہتمام کے تمام نسنے بطرسبورغ کے پہلے ڈھللے ہوئے حروف پرمبنی تھے جرمخشکاۂ میں ڈھللے گئے تھے ۔

مزیربراں یہ فرآن مرف رُوسی مسلمانوں کے ہاں نہیں بلکہ روس سے بام روی تعولز ہوئے۔ ادراس کی مانگ بہت بڑھ گئی ۔

انیسویں صدی کے ادافریس پورے عالم اسلامی ہتر کی مصر، مندوستان ادر معربی انیسویں صدی کے ادافریس پورے عالم اسلامی ہتر کی مصر، مندوستان ادر معربی الله القرم، بقیر صرای ہیں اور فو دروس میں بیمطبوعة قرآن بمہت زیادہ بھیل گیا۔ قرآن شربین کی اس بہلی کامل طباعت کے بعد سیے کیا گیا تھا۔ اور بہ ترجمہ روس کے بوگیا۔ بور مائٹ فی میرورانشا میرواز منیاتیل فیرونمیک سی سی کیا گیا تھا۔ اور بہ اس وقب مشہورانشا میرواز منیاتیل فیرونمیک سی سی کیا گیا تھا۔ اور بہ اس وقب فاران کے اسکولوں کے ڈائر کو منی سی سی کی معمولی کو مششوں سے ان مرتول میں شرقی زبانوں کی تعلیم مہونے لگی ۔ دو سال بعد بطر سبورغ سے جھوا اترجمہ قرآن کریم شاقع موا۔ دیسرا مطبوعہ جونکہ دو سرا ترجمہ طبع نہیں ہوا تھا ، حبس کو لماکوف متو فی کھنے کیا تھا۔ دیسرا مطبوعہ جونکہ دو سرا ترجمہ طبع نہیں ہوا تھا ، حبس کو لماکوف متو فی کھنے کیا

نے انگریزی سے روسی زبان پی نقل کیا تھا۔ اور یہ انگریزی ترجمہ باوری جورج سال نے کیا تھا۔ جو فرانسیسی نرجمہ کے منعا بلہ میں احجا اور کا بل تھا۔

ا میخائیل فیرد منبکین کے ترجمہ فے روسی ادب ایک ایم رول اداکیا کیونکہ مترجم ہواکی بڑے انتخار کی مترجم ہواکی بڑے انتخار بردان اورمصنف اور ڈرامہ دگارتھے۔ انتخوں نے اپنے ترجمہ میں بلندما ادب کوسمودیا رص کی وجہ سے بہرت سے روسی انت مربرداز قرآن مضربیف کی طرف متوجہ ہوئے۔

بڑے بڑے ادرامنوں اور بہواس ترجمہ سے متائز ہوئے ان میں سے روس کے مشہور شاع بوشکین ہی میں ۔ جن کو قرآن کے بلیغ اوفقیح اسلوب اورطرز نگارش سے متائز کیا ۔ اورامنوں اور کیا کہ قرآن شریف بہلی دی کتاب ہے جس نے ان کے فیالات میں حلابشی ۔ اوران کے جذبات کو ابھارا ہے ۔ اس زمانہ میں بوشکین جنوبی روس میں جلا وطنی کی زندگی گذارہے تھے ۔ بوشکین رومی نظریہ سے کافی متائز سے لیکن حب ان کو قریب دیکھا کہ وہ ظلم و زیادتی سے دوچار میں ۔ تواس رومی مجران سے نکلنے اورامی کو استہ کو اختیار کرنے کیلئے بیجین موگئے ۔ اوران فی تہذی مطر کی کھیلون ان کی توجہ مبذول ہوگئے۔

اس بحرانی زندگی میں قرآن سشریف بھی ایک وہ کتاب بھی جواس ادیسکے مطالعہ میں تھی جس نے حقیقی صورت حال ان پرمنکشف کردی۔

نیر میخائیل کے روسی ترجمہ کو پڑھنے کے بعد بوٹ کین کے جذبات ابھر وہلتے ہیں اور " قرآن کی دی " والی اپنی مشہور نظم علم بند کئے دیتے ہیں۔ ۱۲۳ آپوں کو اپنے شعروں میں انھوں نے نظر کیا۔ ان کی اس نظمیں سورہ نجم اور دوسری وہ آئیں جس میں سسم کھائی گئی ہے۔ اس کا ذکر ہیں ملتا ہے ۔ روسس کے اس بڑے

ت عرفے اپنے بلیغ شعروں میں دین اورت رآن شریف کے فلسفہ کو بیان کیا آن اس تصیدہ نے قرآن کوصیح طور پر جھنے کی ایک بنیاد ڈالی اوراس کی را ہموار کی اور بڑی مدتک روسی زبان دانوں کی قرج مسرآن کیطرف ہوگئی۔

سکن بہتراجم ان روسیوں کے بڑھتے ہوئے شوق کو پورانہ کرسکے۔ با دمجود کمیہ وہ اس وقت میں ایک نا درعلی مجبوئ سنسار کتے جاتے تھے۔

اس کے پیشن نظر کا کھائے ہیں اسکو میں ایک نیا ترجمہ قرآن مشریف کاشائع ہواحبں کوایقان نیکو لائیف نے کباا دریہ ترجمہ بھی اس زمانہ کے مشہور فرانسیسی جم سے کیا گیا ۔جس کومستشرق او دمشہور سفارت کا رکاز کم یکرسکی نے کیا تھا ۔

ہو بولان کے اصل بات ندے تھے۔ اور یہ ترجمہ سیمائی میں ہوا پوری انیسوی ملک میں یہ ہی ترجمہ چلنارہا۔ اور نصف صدی سے کم میں تقریباً یا پنج مرتبہ اس ترجمہ کی طاعت ہوئی دسیمائی سیمائی مرحمائی سندہ اور یہ ترجمہ وہ آخری ترجمہ ہے حس کوکسی غیر عربی داں نے کیا ہو۔

مذکورہ بالاتر حمول میں بہت سے عیوب اور کمیا نظیس با دجوداس کے ان تراجی نے ایک اس کے ان تراجی نے ایک اس کے ان تراجی نے ایک اس کے ازالہ میں طرار ول اوا کیا اس کام اور سرکرکار دوعا مسلی انٹرعلیہ وسلم کی ذات طیتبہ کے بارے میں جو غلط تصورات اور صورت روسیوں میں آئی اس کا اس سبب یونانی تاریخی کتابیں اور سیمی تالیفات ہیں۔

### يوغث لانسكى كى كوسرشيس

انیسوی مدی کے ساتوی دھائ میں بیک وقت براہ واست دوتر مرقر آن کرم کے موسے اورایک دوسے سے بالک الگ جنانچہ سلطانی جنرل دموری اوغسال کی

(ملاعدام مساومام) نے روس زبان میں براہ راست عرب زبان سے نیا قرآن کریم کا ترجه تماركيا السيكن يه ترجم بث أنع نهي بوا بطرسبور في يونوسي مي ريسز كم دوران یوعندانشکی نے بڑی معلومات عرب الشر بحرکے بارے بین حامیل کرایس تعین -استار میں کئی سال فوجی معاون کی حیثیت سے کام کریے تھے۔ توان کی توجیمٹرتی علی کی طرف اورزیا دہ جڑھ گئی۔ جیساکہ ان کے تعلقا ت شام کے مختلف سلم انشار پُرداز اوربری بری خصیتوں کے ساتھ تھے۔ مثلاً ث مے مشہورادیب رزق الشرحسون بخول نے روس کے مشہور شاعر ایفان کر بلوف کے تصول کاغربی مطبوق ترجمہ اوراس کے علاوہ اپنا کلام بیش کیا۔ یو عندانسکی ترکی میں نیام کے دوران قرآن کریم کے ترجمه كي طرف متوج بوقة - ان كاية ترجمه ادبي اور بار يك بين كے لحاف سے بہت فائق اورملبند مخطا- بڑے بڑے نقادول نے اس کو ہرت سراما اور نعریف کی-مثلاً نکور روزین ، اگنا یُوس ، کرانسکونسکی وغیرہ کے نزدیک المین ۔ یوعف کا مسکی جب روس وفے تومعلوم مواکداسیسال دمعظمین میں فاران سے قرآن فریف کا ایک نیا ترم کیا گیا ،اس ترم کام گولزی سا بلوکوٹ سنشکلئر – سنشکلئر تھا۔ تو یوعنسانسکی اینے ترجم کی ا شاعت کرنے یا ندکرنے کے بارسے میں بس دمیش میں ویکئے جس کی تیاری میں انھوں نے کئی سال لگا نے تھے ·

17

قصر مختفر عربی زبان سے براہ راست روسی زبان میں ترجمہ کرنے کاسم اگودی
سابلوکوٹ کے سرباند صاجاتا ہے جبوں ذاتی شوق اور شرقی ممالک کے علوم سے
دلچی کی بناد پر بہت سی زبانیں بغیرسی استاد کے سیکے لیں تھیں ۔ جنا کی انفول نے روس
کومشرقی عصوم سے مالامال کرنے میں ایک زبردست پوزیشن مامیل کر لی تھی سان
کی تالیفا ت اور تاریخی بجشیں اور ا فار قدیمہ دغیرہ کے مقالے قرآن سفر مین کے معان و
مفہوم سے بہت زیادہ واب تہ ہوئے۔ کیونکہ سابلوکوٹ نے اپنی پوری زندگی قرآن فراین

کے ترجمہ کیلئے وقف کردی تھی ۔ جانچہ جب وہ بہترسال کے تھے اس وقت ان کا ترجہ سے ترجمہ کیلئے وقف کردی تھی ۔ جانچہ جب وہ بہترسال کے حلقہ میں اس ترجمہ کو ہاتھوں ہا تھے دیا آئی کہ کا انتمام کو پہونچا۔ اس عرب وانوں کے حلقہ میں اس ترجمہ کو ہاتھوں ہا تھے دیا آئی کہ فات کے بعد دوبار سکا المالے کا افاظ بھی موجود تھے۔ اسوقت ہوئی ۔ اخسب کی اشاعت میں وشرآن کریم کے الفاظ بھی موجود تھے۔ اسوقت کے روسی معاشرہ کی ضروریات اور سائنسی معلومات کے بارے میں بھی اسس ترجمہ کے اندر روشنی ڈالی کمی تھی۔

حضرت عثمان بن عفان درضی الترعنه) کا قرآن

عندلله بطرسبورغ سے حفرت عُمَّان بن عفان رضی الله عند کے قرآن کی فوٹو آ فسیٹ لے کر طبع کیا گیا تھا۔ آ فسیٹ لے کر طبع کیا گیا تھا۔ اس سے کر گاری ایمیت کی دجہ سے بہت سے تو گوں کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ انیسویں صدی میں دسے میں رفیبیز ح انیسویں صدی میں دسیتر ح اور اسلام کے بارے میں رفیبیز ح کی مزید زیادتی ہو گئی۔ کی مزید زیادتی ہو گئی۔

اسلام اور تراز کے متعلق بڑے بیاے روسی عربی دانوں نے علی تبین اور علی مکالے ملے - شلا و کور روزین دسوسے کائے ) رسمندائے ) فیٹالی نم غامس علی مکالے ملے - شلا و کور روزین دسوسے کائے اسلامائے - سالالی کی کے نہویں دسالالی کے دس اللہ کائے - سالالی کی کے نہویں درائے کی درائے کائے - سالالی کائے ) اور خاس کی درائے کائے - سالالی ) اور خاس کی درائے کائے درائے کائے کے درائے اس زمانہ میں بھی اسلام اور قرآن اور نمائزہ لیا گیا - نیز طباعت واشاعت کا دائرہ میں وسیح ترموگیا - عرلی برسی روسی سہنشا میت کے بڑے بوے شہروں میں بھیل اور نمائزہ کی برسی دوسی سہنشا میت کے بڑے بوے شہروں میں بھیل کھی وسیح ترموگیا - عرلی برسی روسی سہنشا میت کے بڑے بوے شہروں میں بھیل کھی وسیح ترموگیا - عرلی برسی روسی سہنشا میت کے بڑے بوے شہروں میں بھیل اور داولان اور باکوتفلیس " اور تم کی نمائزہ اور ناولا کی زم کی کائوں میں درائ کا فرینجان " اور قاماری زبانوں میں درائ سے رہے کے برسے بڑے کے برسے کرائی نرائوں میں درائ سے رہائے کی ترمی کی سے درائی درائی کائے کائے کائے کی کائے کی کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے کرائے

کوشش کی گئی تھے۔ روسی آباری سلانوں کی رضاادر فوشنودی کیلے ہوع فی زبان سے

پوری طرح واقف نہ تھے۔ چا بچہ سالفاری اویب ہوسی بیغیف نے پہلا تا تا ری زبان
میں قرآن کا ترجہ کیا۔ لیکن یہ ترجم نظریں نہیں کیا گیا۔ کیونکہ سلانوں نے مر ف
قرآن کے ترجہ کے پڑھنے کو حسرام قرار دیدیا تھا۔ لیکن محد کا المری ترجم نظر کیا یہ تو ترجموں
میا اور گئی نہیں ہے۔ اور یہ تمام تراشا عتیں انھی پُرانے ، قازان ، کی پرلیس کے
اور گئی نہیں ہے۔ اور یہ تمام تراشا عتیں انھی پُرانے ، قازان ، کی پرلیس کے
طیاعت کے مطابق ہوتی رہیں۔

#### سراتث وفسكى كاكردار

سرا المار میں اسکوی غیر کمی زبانوں کی نشرداشاعت کے شعبہ سے ایک ترجبہ سے ایج ہواجس کو وہ سے روسی زبان میں ستشرق اغناطیوس کراتٹ ونسکی نے انجام دیا تھا۔ ادران کا پر ترجبہ سا بلوکون کے ترجبہ کو نئے ڈھنگ میں بہنی کرنا تھا ہو موجودہ سائنسی هنردریات کا حائل تھا۔ بسیویں صدی کے آغاز سے ہی کراتٹ کونسکی اس کی طرف تو جب کرنے گئے ۔ تھے ۔ جنا بخر ساال میں ایک مقالہ شاہدی کیا جس میں جرمن سے مستشرق غوستان فلوغیل کی برنسی اور خود ترجبہ کی شاہدی کیا جس میں جرمن سے مستشرق غوستان فلوغیل کی برنسی اور خود ترجبہ کی

غلطیوں کی طرف نشاں دمی کا گئی تھی۔جیساکہ کراتشکونس کے بہلا لکے بطر سبورغ کی یونیوسٹی میں مشرق زبانوں پردیتے ہوتے بتایا۔ یہ تِسرآن شریف کے تعلق لکچر دیتے رہتے تھے۔

کراتشکونسکی فریحالا وی لینغراد یو نیورسٹی کے امیشیار موزیم میں قرآن کے محفوظ مخطوطات کا ایک جائزہ لیا۔ ادر سلالا اندا ادر شلالا اندائی مفالے اور محتیں لکھیں جو بیدر ہویں صدی ادر سری میں بیلوروسی زبان میں ترجم قرآن کے متعلق تقیں ۔ جو تا تاری ملتوانیاں کے باشند سے تھے۔

اور سوائے میں ان کا ایک مفالہ لفظ " نجم " کے باکمیں شائع ہوا سے اور سوالے مساولے میں کو انسان میں کو انسان کے ا میں کراتٹ کونسکی اور یوغلانسکی کے ترحمول کے بارسے میں مفالے ، مکھے۔

میں ترانت کوسٹی اور بوعلاسٹی نے رمبوں نے بارے ہیں معامے ، سے۔

الوالی میں کرانٹ کو نسکی نے انکشا ن کیا کہ ان کا کچنہ ارادہ ہے کہ وہ قرآن کی

کا ایک نیا ترجمہ کریں ۔ اوراس کو عالمی مطریج کے کشب خانہ سے نشر کریں جس کے

نگراں اعلیٰ اس وقت مشہورانٹ ریرواز سسیم غوری تھے۔ چنا پیر کھات تک رہا۔

ترجمہ کا آغاز کیا۔ جس کا سسلسلہ ان کی زندگی کے آخری کھات تک رہا۔

میں اپنے سودہ سے فارغ ہوئے۔ لیکن جس بڑے کام کا انفوں نے آغاز کیا تھا

میں اپنے سودہ سے فارغ ہوئے۔ لیکن جس بڑے کام کا انفوں نے آغاز کیا تھا

اس کا یہ ابتدائی مرحلہ تھا۔ مرسی قرآن سے بعد وہ ان کتابوں میں غورہ فوض کرنے

اس کا یہ ابتدائی مرحلہ تھا۔ مرسی قرآن سے رہینے کے متعلق مکوں کمی تعیں۔

اینے ترجمہ میں سشرے اور و صاحت اور حابہ شیہ کے لئے جن کتابوں کو

انتخاب کیا اس کی تعداد چارسو تک پہنچی ہے۔

انتخاب کیا اس کی تعداد چارسو تک پہنچی ہے۔

عفر ما فری کتب نفات کو کرات فی فرسک نے ترجمہ قرآن کیلئے بیش نظر رکھا فیز قرآن کے مفترین اور برا مے برے فیز قرآن کے رئیسرین اور برا مے برے

فعهار کی دوش اختیار کی دشترانی ترکیبات ، اورمفردات ، اورتعبرات کو، بخوبی بنصف لگے معجما ہی شعراء کے اشعار،اور حب زیرۃ العرب کے ان شاعوں کے دیوا نوں کا بھی مطالعہ کیا ، جوسسرکار ددعا لم ملی انٹرعلیہ وسلم کی معیت میں <sub>دس</sub>ے۔ اسی طرح سے مدیث کا پہلا مجوعہ تھی۔ سکن ان کے اس عظیم کارنامہ کے پوراہونے سے تبل موت نے اُن کو اُگھٹ را،

( بقیمت کا کا خواب اسی رات کومیری المبید نے بھی دیکھا۔ اسی دن سے مم اسس - اسی طرح کا خواب اسی رات کومیری المبید نے بھی دیکھا۔ اسی دن سے مم اسس كوشش من مكسكف كركسي طرح با قاعده كلمه مرصا جلست - آخر كارتسست في علمارك متهر بعويال مي بينجاديا اور ارمتى منطله كورمفان المبارك كي جامز رات ميں ييں ميري المبياورميرى جوان سال بيني اس مبارك مذميب" اسسلام مي واخل مو محق.

اس وُقت ڈاکٹرمها حب تبلیغ دین کی کوشش میں مصروف ہیں اورعمی طور بر مندد جدذبل اموركواني زُندگي كامقعد مباركعاسے ر

(ا) دفاع و تحفظ امشیلام، دم اسیلمانوں کو دنیوی ودین قدرول کے دائرہ میں سنجلك ركفنا ، (٣) بورك عالم كو ان كى بى زابوس موت دين بنجانا -

وللمصرهاحب كار بالشفى خطاء كما بيته درج ذيل بعد الميذاج

معزات ان سے مراسلت كرناچا ہيں اس بية برائنيں خطوط ميجيب \_

روحانی کلینک مهانیم کا ون نزدسبدخوابطلائن الی ماکیز بجويال ' ( ايم ، بي )

اداري

# المص عظيم من أوراجارتها قبوالما

۱۰ رمتی منطقار کو مندودهم کی ایک ایم ترین شخصیت و اکطر سوامی شوشیکی مروب مهادای ادامسین این بوی ، ادر بین کے ساتھ بھو پال میں حلقہ گجرمشس اسلام موسکئے ، اب ان کا اسلام نام ڈاکٹرامسلام الحق ، بوی کا نام خدیجہ اور صاحبرادی کا نام عائشیش مکھا گیاہے ۔

واکر صاحب کا برائی تعدیم آسترم میں ہوئی ، پھرالد آباد یو نیورسٹی سے ادر منیٹلزم میں ہوئی ، پھرالد آباد یو نیورسٹی میں ایم ، اے کیا۔ گرد کل کانگر طوی سے اجاری وگری حاصل کی اور آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ سے وی ، وی ، ایک دس مناہب میں اور پی ، ایچ ۔ وی - اس طرح و بل پی - ایچ ، وی کے بعد پوپ بال شم کی وعوت پر افلی گئے ۔ جہاں پر اکھوں نے سات مختلف موضوعات بر کامیاب تو پر ی کی وعوت پر افلی گئے ۔ جہاں پر اکھوں نے سات مختلف موضوعات بر کامیاب تو پر ی کی وعوت بر افلی گئے ۔ جہاں پر اکھوں نے سات مختلف موضوعات بر کامیاب تو پر ی کی وعوت بر افلی کئے ۔ جہاں پر اکھوں نے سات مختلف موضوعات بر کامیاب تو پر ی کی وی اعوار ا

واکٹرصاحب بارہ زبانوںسے داتفیت رکھتے ہیں۔ جن میں۔انگریزی بسنسکوت گریک، ڈبرد، مندی، پراکرنک، بالی، گورمکمی، مراخی۔ گجراتی، اُردوا درع بی مشاہل ہے، ان بارہ زبانوں میں سے انگریزی، سنسکرت، منہدی،ارُدو، گورمکمی اورع بی سے انھیں کیا دلیسپی ہے۔

چونکہ ڈاکٹرما جیم ونیا کے دس بڑے مذاہب کا براہ راست مطالعہ کررکھاہے اور ان مين والري يافعة مي - اس النة إسسام ك حقانيت وصداقت كدده بيل مي معرف تے -ان کے معصوں میں مزدد ما کے جوے جوے مگت مردیث نکراجاریہ، مثلاً رام کواں شال داله ، پورى كے شنكرا چاريه ، اكھنڈا مُنرجى ، گروگوالكر با باصاحب ، دشيمكم، بال الر ناناصاحب ديشمكم، ونوبا بعادم وغيره بيس- ادريرسب ان كابجدا حترام كرتے تھے۔ : جاريه ونوبا بهاو سے في ملاحد ميں الفيس المبية مترم برم دهام مي تقرير كے ال مدعوكيا تعاء اس وقت وہاں سندود صرم كے بوس بوس مهذت موجود تھے جن ميں کیب دادا دهرم ا رصیکاری نمی مین - دا دا دهرم اده کاری نه اس موقع پر دا کومه حب سے ایک دن بی عیرمعول سوال کرایا کہ سوای جی است نے دنیا کے تمام دھرموں کامطالعہ لياسهم آپ كوانس ن كييم مس بهتروهم كون سا لكا - واكر معاصب نے بَغِيرى ججك واب دیاکہ اسلام، اس بروہ بولے که اسلام توبیت بندھا ہوادھم ہے۔اس رواكط صاحب نے كہا كم جوبندها مع وى آزادكر ما مع وادرج بيلے سے ى آزاد مع وه ہیشہ مہنشہ کے لئے باندھ وتیاہے ساس سے دھرتی پر ادمی کو ایک عرصے سے بذھے نے دھم کی فردرت ہے مواسے دنیامیں الھی طرح با ندھ کر پر اوک میں کولے اور سادهم میرگی نظریس حرف اسسلام ہے۔

قراک طرصا صب نے اپنے بول اسلام کا واقعہ ہوں بیان کیا ہے کہ حبوری سمال کے طوف سے سے میں نے خواب دیجھاکہ ایک بڑی جماعت میرا پھیاکر دی ہے۔ اور طی اس کے خوف سے محک مرام ہوں۔ اچا نک جمیے طوکر گلی اور میں گر بڑا۔ ایک بحد کے بعد انجانے انتوں نے بجھے ہارا دیکر اعظایا ۔ اعد کر بیس اس روشن اور تا بناک جہرے کو کھائی لگا کار دیکھنے لگا لیکن بہان ہارا دیکر ایک صاحب کم کہ کہ کہ میں ہوں اس اور میں اس کا کھوے ایک صاحب کم کہ کہ کہ میں ہوں اس میں کھوے ایک صاحب کم کہ کہ میں ہوں گا ہے ہوں ایک میں کہ کہ میں ایک میں ایک میں ہوں اس میں کہ میں ایک میا سے ایک میں ایک میا ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میا ایک میں ایک



محصنورسروركا منات بمطلع ديوان نبوت بمقطع قصيرة رسالت المم الانبيار، ستيرالبشر جناب سيدنا ومولانا، شفيعنا، احمر جني مرسطة المام الانبيار، ستيرالبشر جناب سيدنا ومولانا، شفيعنا، احمر جني محرسطة المام الانبيار، ستيرالبشر جناب سيدنا ومسلم

صاحبزاده ستدمحمود رمزاية وكيث الهآبادى

ایم بی آن کا دیکھئے رحمت شعارہے ، ان کا خرام نازی پیم بہارہے
ارم معطفی تو آیت پرورد گارہے ، بد منشائے کبریا کا قوی شام کارہے
الووں کی چوٹ ہی سے بی کہشان شب بد نقش قدم مجی تیرا عجب نور بارہے
کل یک جو سرز میں تھی صحرائے لیے گیاہ ، بر تیرے کرم سے آج دی لالدزارہے
قرآن میں ہے سورہ محمد کے نام کا! ، و ذکر جمیل ان کابہت خوشگوارہے
بیتا ہے جو شراب ولائے رسول باک بخر سے ہوجئے تو دہر میں وہ بادہ نوارہے
گیتی ہے جو شراب ولائے رسول باک بخر میں بھی ناز شن مند فوہ ہارہ موارہ ہے
ملت کی سمت دیکھ لے آ قلئے کائنات بد اس کوکرم کا تیرے بہت انتظارہے
ملت کی سمت دیکھ لے آ قلئے کائنات بد اس کوکرم کا تیرے بہت انتظارہے
ملت کی سمت دیکھ لے آ قلئے کائنات بد اس کوکرم کا تیرے بہت انتظارہے
ملت کی سمت دیکھ لے آ قلئے کائنات بد اس کوکرم کا تیرے بہت انتظارہے
ملت کی سمت دیکھ لے آ قلئے کائنات بد اس کوکرم کا تیرے بہت انتظارہے
اے رقم تیرے واسط یہ انتخارہے ،

#### 



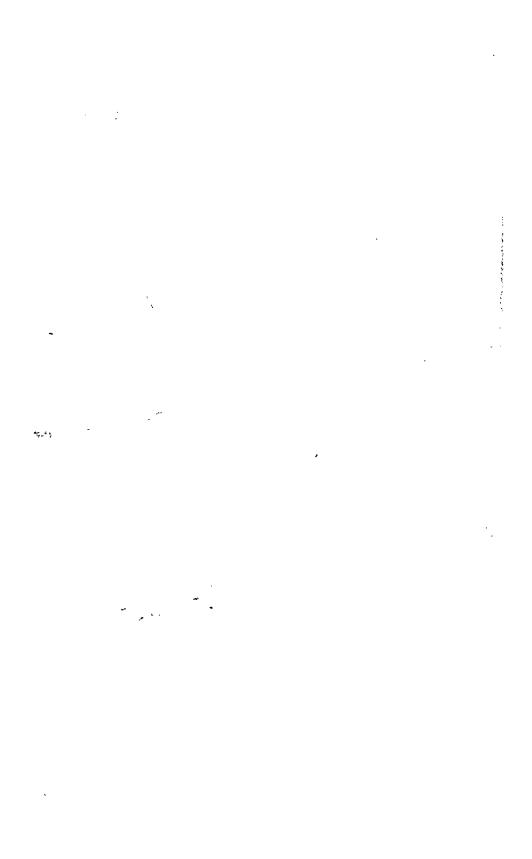



|                |                                             |                                                       | 000    |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| وفعث سامضا مين |                                             |                                                       |        |
| منحر           | مفايين نگار                                 | الگارش                                                | نبرخار |
| ۳              | جبيب الوحن قاسى                             | حسدف آغاز                                             |        |
| ۷              | مولاناع بزانشرقاسمي                         | كفارت كارعايت كبال نك                                 |        |
| اري ۲۲         | مولانا اما معلی دانشس دا داره محمودیم       | بغيب راعظم اوران كه اصحاب                             | انو    |
| ۳۳             | للعيم پور،<br>مولاناحافظ محدا قبال الخيسعثر | حفرت ابو توی ادمشق رسول م                             | 5      |
| 44             | مولا أعبد الريان أغلى                       | مُولاناً مودودی کی تحقیقِ مدیث حِال ک<br>بر ابک نظے ر | ٥      |
| ۲^             | اداريا                                      | اگرآب چا جخ میں ۽                                     | 7      |

### مندوستناني اور باكتنان خريدارون منروى كذارش

(۱) سندوستان خریدارو لک مزدری گذارش به به کفتم خریداری کی اطلاع باکراد ل فرمست می ا بناچنده نمبرخریداری که عواله کے ساتھ منی ارڈرسے روانہ کریں -

۲۷) پاکسنان خریدا را بها چنده مبلغ-۱/۷ روچهٔ منډوستانی مولانا عبدالستاره که منام کرم علی والخصیل شجاع آبادملتان پاکسنان کوهیجدی اورانعین کعیس کدوه اس چپنره کورسال کارهمای کے صاب میں جمع کرلس ۔

۳۱ خسریدار حفرات پذیرد کرن شکره نم محفوظ فرانس، خطاد کما بت کے وقت خرمدای نم فردد دالت کا منبح درک الد کمیس و السک کام منبح درک الد

# حرف اغاز مناجع العملان قاجع

منظمان من مندرستان کی اریخ بس ایک سنگ میں کی میٹیت رکھ ہے مغلی معلقت جو ایک معلق ہے مغلی معلقت جو ایک مندر میں ایک سنگ میں کی میں ایک مندر میں میں میں میں مامن ہیں ہوا ہے ہوا ہے میں میں ہوا ہے میں میں ہوتا ہے اور اس کے ملب ہر ایک جو بدحکو مت کا قعم تدان تعمیر ہوتا ہے اس انقلاب کو میٹ مال ہمیں نے اگر جہ ایک سیاس کھیل سمجھا جسے سیاست واقد الکے بازیگر زندگی کی فیلڈ میں کھیلتے رہتے ہیں ۔

سجوت کر لیتے اورا طینان وسکون سے اسی ڈگر برجل بڑتے حس براس وقت کے حالات الغبی لے جارہے تقے رچنا پند ایک معلوت بسند مفکر قوم کو اسی بات کی تلقین کرتا ہے۔ سدا ایک ہی رش خہیں ناوم میں گئی ہیں جو تم اوھر کو ہوا ہو جد هسسر کی اور یا تو زمانہ با تو نساز د تو بازمانہ ستین ایکے جزائت منوانہ فلسفہ برعل کرتے ہوئے حالا کو بدلنے کیلئے اس سے برسر پریکا رم وجائے۔

ماریخ شابدہ کہ مارے اسلان نے اس دوسے راستے کا انتخاب کیا جھزت دا ہ عيدامعزيرد مبوى قدس متركا نتوى دارا لحرب حالاس نبردازمان كاكعلاموا ابك اعلان تحاد دارا كرب تود كيف ميں ايك چوٹا سانقرہ ہے ليكن جو ہوگ اس كى اصطلاق حقيفت اور بہندوستان كى دين وُ على اودمسباس بساط برخائدان ولى اللبي كرائزات سے داقفيت در كھتے ہيں وہ اس كى جميت اوروسعت كوخېب جانع بى حضرت ستىدىسىد تېرىدى قدس مستره كى توركىكى بنىكا د دوهقيقت حصرت غبرالعز بزرم كايبي فتوكى تقارستيدالطا نفرحفرت حاجى امراد المترمها جرمكتي اور أن كعددون امعاب جة الاسلام حفرت مولانا محرقاتم نانوتوي اورقطب رسا وحفرت مولانا رمشيدا مرسكوي قدس اسراريم كواس فتوتى مجوركيا تفاكردة الوارليكرشا الى ك ميدان مين كل پڑس میں وہ نتوی ہے حس کے مقتضیات کو بروئے کار لانے کے لئے دیو بند میں ایک مرکز قائم کمیا کیا۔ آج دنیام دارا لعلوم دلومبند' کے نام جانتی بہجانتی ہے۔ یہی فتویٰ ہے جو مفرسٹینے البند موالا المحرون قدس مترة كواً او مكرتاب كرشيى رومال ي تحريب مرتب فرما تيس اوركسي مؤتر ملف كيلية صنعف بيرى اددكترت امراص كدبا وجود طول طويل اسفاركري واورا اثنابي اسيرى كى زند كى كغذارى - يبى دەنتوئ بي جوحفرت شيخ الاسلام مولاما سيدين ا حدمدنى قدى برترۇ كوكيىن كريام كدده مكترم وخانقاه كركومت عانيت سي نكل كرخار زارسياست كى باديم إن كري اور قبدو بندك به يال صوبتي برداشت كريس

مقام نیعن کوئی راه میں جنچا م کنہ ہیں جو کوتے یا رسے نکلے توسوئے دارہ چلے برٹس مکومت جو ملک عزیز پرتس کا طائع کر کیا ہے۔ برٹس مکومت جو ملک عزیز پرتس کا طائع کر کے سب کوا پنے مزاج ومذاق کے مطابق بنا لے جنا پر کے میں کا محاسم کی تھا ہم میں وہ مساف طور پر اکم مذاہ ہے۔ وہ صاف طور پر اکم مذاہ ہے۔

ہمیں ایک جماعت چاہتے جوم میں اور مہاری کروٹروں رعایا کے درمیان مترجم ہواور سے اسی جماعت ہون چاہتے ہوئی وارد کے اعتبار سے انگریز ہو۔ (علما چی سے انگریز ہو۔ (علما چی سے امس ۳۹)

ذمانهٔ گواه می کرمفراتِ اکا بررتهم الشرف این بام دی ،استقامت ، جوش عل اورجبه سل سے منصرف برکداس طالم حکومت کے خواب کوست برندہ تعیر نہیں ہوف دیا بلکہ ایک دن وہ می آیا کہا بی منام ترقوت و توکت کے با دجود اس جا برومتنکر قوم کو بے نیل ومرام بیباں سے جانا پڑگیا - ادراس طرح سے ایسے نظیم فقن سے حس میں مکتبِ اسلام برگھر گئی تھی اور توی خطرہ بیدا ہوگیا تھا کہ اس سیلا بلاخیز میں وہ اپنے امتیازات و شخصات کو محفوظ شرکھ سکے گی نجات ملی - در شکوان مسج بھر وجزا دالتھ عنی وعن سا مرالم سلمین جزاء حسن ا

آج کل کے حالات بنارہے ہیں کہ اسسام نالعت طانتیں ایک بارمچراسسام اورسانوں کے خلاف محاذ آرائی کے دریے ہیں۔ خلاف محاذ آرائی کے دریے ہیں۔

آگ ہے اولاد ابراہی ہے نمرود ہے پڑ کیاکہی کو پیرکسی کا امتحال مقصود ہے ، ا اسسام دشمن طاقتوں کو ملک عزیز میں سلانوں کا دجود کانے کی طرح کھٹک رہاہے اوراسی کانے کو لگانے کیلئے وہ پوری قوت سے میوان میں آگئی جیں یمسلانوں کو اقتصادی ہمسیاسی علی اور دینی اعتبار سے بے جان کرکے انھیں منہم کرنے کی فکر جس جی اسی لئے مسلمانوں سے

امتعادى مؤكركوتك ماك كرزان مبنايا جارم ب اورديكية ديجة لاكعول اوركرووول كالمك كوفاكسزك ومعرس بدل دياجاتا ب- اوربيعل ايسه مرتب اور خطمطريق برانجام دياجا تاب كداكب حكر كان العي منعلن نبي بات كددوكرى حكر خاك دخون كالعيل شروع مرحانا م معیوشی ، منی، حیدرآباد ، متو ما تصمین ، احرآباد ادر محرات کمشیرون می حس طرح ا کیے طرفہ نتس وغارت گری مونی ہے وہ مماری بات کا کھلا نبوت ہے - اس کے مساتھ اب توسلانی كى مشهورا در قدىم مساجد بريمي نكابس الطف لكى بي اور با قاعدة تنظيم كه تحت يركوشش ك جاري ہے کہ ان مبود س قدیم اور تاری دنی ومذہ باحیثیت کوختم کرکے الفیں اسے قبضہ میں لے ىيا جائے- بابرى سبى اج دھبا حس كازندہ توت سے كەنقرىباً بونے بايخ سوسال كى قدىم مسجد كوكس فرراهافئ اندازمين مندرمين تبديل كرديا كيايا ورسيكولر وجهوريت كى بالادستى كالكلا بھار مھار کر نعرہ لگانے دالے مندو فرقہ پرستی کے اس ننگے ناج کو دیکھ رہے ہیں اور خاکوں بیں رمسیلم اوقا کُ کا ہومشر ہور ہائے وہ بھی کوئی ڈھکی بھیپی بات نہیں ہے پرسیلم پیشنل لاہ خطرے کی زد سے محفوظ نہیں ہے۔ اور بکساں سول کو ڈے سہا رسے سرکا رک سطح پرکوکشیش ہو ری ہے کہ سمانوں کے متی تشخص کو مٹاد باجائے ناکڈ زندہ اور توک قوم بیجان ہو کررہ جانے تعلیی اورسیاسی ادارد ل سے مسلما نول کوجس طرح بے دخل رکھا جار ہاہے وہ سب برعیال، به تمام کا رردائماں الك عظيم طوفان کا بہنہ دھے رہی ہیں -

نہ سمجو کے تومٹ جاؤگے اے منبددستا والو پڑ تمہارا نذکرہ تک بھی نہوگا داستانوں ہیں،
ان حالات بیں ہمارے سامنے بھی دمی دورا سے ہیں الک یہ کہ ہم حالات کے سلمنے مر
تسلیم خم کویں اور ہوائے زمانہ جس سمت لے جانا چاہی ہے ۔ بغیر سی مزاحمت کے ہم اسس
و فع پر مپل بڑیں ۔ دوسوارا ستہ یہ ہے کہ اپنے دین اپنے تہذیب دیمدن اور اپنی جان مال
کی صفاطت اور بقا رکے لئے اپنے اکا برداسلاف کے اسوہ کے مطابق استقامت فیامردی
اد یمت ، جراکت کے ساتھ ہرمخالف قوت کا مقابلہ کریں۔
دیقیہ صابح برم

## کفارت کی رعایت کہا ہے ہ

مولانا عَزيْزالله منا مدواملاك العُلوا كوراً بج اعظم الله

استرعى نقطه نظرت كفارت كاحتنيت كياسيع ۲ کیا مردوریس اس کی پاسندی منروری سے مه - ادر کفارن میں صب دنسب، دیانت و دولت اور حرفت جملہ بیلوکو المخطر کھسٹا ضروری ہے - یاکسی بہلوسے صرفِ نظر ربھی مکن ہے ۔ ؟ بم رمُوجِده دورس غيركفورس شارى بونے براوليام كوئ فسخ ماميل بو كا يانہيں ۽ ۵ موجوده وقت می کفارت کی پابندی کمان نک بونی چاسینه ادرکن امور مین ۹ بر عبد سوالات مي جومسلم معاشره مي حسب سب اور مال ودولت ميسي فان چيزون بر منبى او پخ بنى اورتفرىق سەتۇم ومكتت كەاكى دردمندا ورغيرتمندك دل مى بىيا بوتىي اس سلسلىمى بنيادى مى بات يىمجنى چاسىخەكە لمرعى نقطه نظرسه كفارت كاحيثيت جردار عورتول کا نکاع ان کے ادلیا ہی حديث نبوى صلى الترطبير كسلم-كرس ادرمرف كنويس كري . ألا، لا يُرُوج النساء الاالأولياء ولايزوجن إلآمن الاكفاءك ك فتح المقلم برج ٣- ص ١٨٥ -

حبس سے نقہار کرام زیر بحث مسلمیں استدلال کرتے ہیں ،ضعیف ہے بی تخرین فاس کے رواۃ پرکلام کیا ہے ۔ اس سے استدلال کرنامحل نظر ہے ۔ اگر شواہر ونظائر کی بنیا دیر قابل تحبّ مان سی لی جائے تب ہی زیادہ سے زیادہ بیامہا جاسکتا ہے کہ بیم مراق کی امورا در اس سے نتعلق دیکر صلحتوں کے بیش نظر ہے جیائیہ علامہ ابن مہام نے مدین بالاکی روشنی میں کفارت کے تشریعی پہلو پر کلام کرتے ہوئے کا دیا ت

مذکورہ دلائل کا مفتضیٰ کفور مین تکاح کا داجب ہوتا ہے اور اس کی علّت خانگی مصالح ہیں -

قلنامقتضى الاوتة التى ذُكرُ فاها الوجوب اعنى وجوب نكاح الاكفاء و تعليلها بانتظام المصالح تله

ورحقیقت نکاح بین کفارت کامنشار اورصب دنسب اورحرفت و دیانت کی رعایت کا بنیا دی مقصد خانگی امورکو بر قرار رکھنے اور میاں بیوی کے تعلقات کوسیح و طفنگ سے قائم رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ بیں آتا ۔ اگر کفارت کا زعا کوئی لازی شے ہوتی تواس میں اختلاف کا سوال ہی نہیں بیدا ہوتا ، مگرافتلاف ہے جواس بات کی دافنے دلیل ہے کہ یہ امر " فانگی مصلحت کے متد نظر ہے ۔ اس سلسلہ میں ائمہ کی کیارائیں ہیں اسے ہی ملاحظ فرماتے چلیں ۔ اس سلسلہ میں ائمہ کی کیارائیں ہیں اسے ہی ملاحظ فرماتے چلیں ۔

یہ ۱۱م مالکے بیں آپ کی رائے یہ ہے کہ کفارت کا عقباً رصرف وین "میں ہونا چاہتے۔ باتی دوسری جیسینروں میں نہیں -

دُقلُجِوْمُ بِان اعتبار الكفاءة مختف امام مالك نے بور ایقین كے سات فرایا بالدین مالك ملا مالک مناب اعتبار دین كسات فاص ا

سغيان توري كاخيال يهب كدكفارت كااعتباري نهيس مواجا ميت اص لفتك

له فتح القديرج ٣ - ص ١٨١ ، كه فتح البارى لابن حجرج ٩ ص١١١ -

صفورسسنی الشرعلی کے فرایا ہے۔ الناس سکواسیت کا سنان المنشط تمام انسان کنگسی کے دندانے کی طرح برابر لافضل لعربی علی عجبی انتسا ہیں۔ عربی کوکسی عجبی پرنصیلت نہیں واگر الفضل با لتقوی ہے۔

الم مرفی کی می است درائے ہے کہ نکاح میں کفارت کی بالکل طبیت منہ نکاح میں کفارت کی بالکل طبیت مہن ہونی جائے۔

عن الكوخى الله كان يقول الاصح الم كرفي تسين مقول هم يرساز ديك عندى انه لا تعتبر الكفاء فا اصلاكم مي كفارت كاباكل من كفارت كاباكل في بن بن بن بن اعتبار نهيب

الم شانعي في معض جيزون بي كفارت كا اعتبار كيا بعد

بن بن بابری ہوگی۔ البتہ فقہ حنفی میں کچھ تفصیل سے بخت کی گئی ہے ۔ اور کفاءت میں صب بنسب اور حرفت و دیانت کی تفصیل بیان کی گئی ہے ۔ اور ان میں سے ہراکی کا خیال کیا گیا ہے تفصیل حسب ذیل ہے ۔

(۱) ثم الكفاءة تعتبر في النسب لانه نسب مي كفارت كاعتبار بوگاكيونكه يه يفح به التفاخر كا سبب به سوقريش يفح به التفاء لبعض هه آيس مي الك دوسر عرك كفر بول كم

که فتح الفت دیرج ۳-ص ۱۸۷ - مله کفایة علی امش فتح القدیرج ۳ ص ۱۸۸ - ملکه فتح القدیرج ۳ مس ۱۸۸ - ملک فتح القدیرج ۳ رص ۱۹۰ -

ك مدايانتج القريرج س من ١٩١٠ ك اليشارج س ١٩١ - ك الطباج س من ١٩١ -

حس كهاپ دادااوير كك مان مي وه برابر بعض كحصف باب وادامسلان بی بعنی آبس مین نکائ کرسکتے ہیں . اور اسكى دج يرسے كەنسىب باپ داداسى كمل م قاہے۔ اور ج نہامسلان ہے وہ کفور ہیں، حس كاباب سلمان بر دعنی نومسلماس كی بیلی سے نکاح نہیں کرسکنا ہے) المام الوحنيفة اوربوسف كمك نزديك دينداري میں بھی برابری کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ یہسے سے بڑی فخرکی چینرہے عورت ضعف نست أننا عارمنبى كرنى متسا شوہری بردینی سے کرتی ہے۔ مال میں برابری کا لحاظ موسکا اس کامطلب یہ ہے کہ شوہر میں مہرا در ان دنفقہ کے ديين كى استطاعت مود اگركسى يى دونول كى بإلك كم بمى استطاعت نہيں ہے تووہ كفؤ نہیں ہوگا۔اس نے کہمربدل ہے اور اس کی ا دائسی خروری ہوتی ہے -ماحبين كرزيك بينشك كافسهمى برابری دکی جائے گی الم ابومنیفرسے

المانما الموالى فمن كان له ابوان فى الاسلام فضاعدًا فهومن الاكفاء يعنى من له ابوان في الاسلام لان تمام النسب بالا وابعيدومناسلم بنفسه لايكون كفؤة لمن لهائ واحد فى الاسلام رس وتعتبرايشًا في الدين اى الديانة و مناقل ا بى حنیف نه ه و الي يوسف وهوالصحيح لانترمن اعلى المفاخروا لبودة تعيربفسق الزاج فوق ما تعير بضعفة نسبه كه (۴) وتعتبرنی العال وحوان یکون مالكاللمص والنفقة وطذا حو المعتبرفي ظاهرالرواية حتىان من لايملكها اولايملك احدهما لايكون كفوة لان المعربدل البضع فلابُدّ من ایفائه و سم (۵) وتعتبر في الصنائع وحذاعنل الى يوسف ومحمل رعن الى حنيفة

فى ذالك روايتان وعن اليوسف انه لاتعتبر الآان تفحش كالعجاً والحائك والدباخ وجه الاعتبار ان الناس يتفاخرون لشن العرف ويتعيرون بدنائتها وجه القول الآخران الحرفة ليست بلازمته يمكن التحول عن الحسيسة الى النفيسة منها له

سف اسبارے میں دوردایت ہے۔ امام حجاً یوسف سے منقول ہے۔ جب بیشہ میں تباد زیادہ تفادت ہوجیے تجام۔ زربان، حوف رنگریز۔ تب اعتبار ہوگاور منہیں کیؤکہ نول وگ بیشہ کی شرافت اور عدم شرافت سے زمنیہ فخر دمارکرتے ہیں۔ دوسرے تول کی دجہے الی ہے کہ بیشہ کوئی دائمی جیر نہیں ہے۔ آج معمولی بیشہ کل ایما بن سکتا ہے۔ معمولی بیشہ کل ایما بن سکتا ہے۔

ابہیں دیکھنایہ ہے کہ کفارت کے جویہ پانچ شعبے بیان کئے گئے ہیں ان کی احادیث میں کہاں مک صراحت موجود ہے۔ اور نیز ان پانچوں شعبوں کا موجودہ وقعیقیں محاف کرناکیس مدتک خروری ہے۔

نسب کے بارے میں مافظا بن حجرک رائے بہے کہ

کفارت بالنسب بین کوئی مدین دری کا درین کا درین کا درین کا دریت اور حضرت معاور می کا کا درین ک

لم ينبت في اعتبار الكفاء لا بالنسب حديث وما اخرجه البزار من حديث معاذ وفعل العوب بهم الفاء بعض والموالي بعضهم الفاء بعض ، فاسناد لأضعيف ---واحتم البيه قي من حديث واثلة مرفوعًا ان الله اصطفى ابنى كنانه من بنى اسماعيل - الحديث و

له مدایه مع نتح القدیرجم ص ۱۹۲۰

حوصعیم اخرجه مسلم . لکن مجی اس کی تخریج کی ہے لیکن زیرمجت فى الاحتجاج به لذالك نظرك مستلس ساستدلال كرنامح فالم

دیکھا آپ نے بہ علاّمہ ابن حجر ہیں ان کی رائے بہ ہے کہ نسب کے سلسلہ میں کوئی مدیث صیحے ثابت بہیں ہے ۔ایک دو حدیث السبی ہیں جن سے استدلال کوسکتے ہیں اسیکن ان سے بھی استدلال محل نظرہے۔ نیزصحابہ کرام کی مبارک زندگی سے ا دران کے طرز عمل سے بھی بہی معلوم مونا مے کہ نسب میں برابری کوئی لازی نہیں ہے حضرت مقدادا بن اسود كمذى أبي اورضباع منب زبير كے شوم رہي اورضباعه بإشميه بي اورنسيًا مقدادا بن اسودسه اعلى بي رسوي كى بات سے اگركفارت فردى

موتى توان كبيلة به نكاح جائز نه سوتا -

فلولا الكفاءة لا تعتبر بالنسب اكرنسبس كفاءت كى يامندى ضرورى

فرقه فىالنسب كك

الماجاز له ان يتزوجها لانها بوق توان سانكاح كرفاجا تزنم وا-اس ہے کہ ضباعہان سے نسرَب میں الخانمیں

أيك دوسرى مثال ملاحظم بو-مولاناتقي آميني في اين كتاب مي" اذالة الخفاء" حقته دوم کے حوالے سے لکھاہے کہ

حفرت عرض نه ولى كى مرضى كے خلا ف غير كفور ميں نكاح كا حكم ديا جس كي موت بهموئی کیموالی دارزاد شده غلاموس میں سے ایک مالدا شخص نے قریشی کی بہن کو ینعام بھیجا قریش نے بیکہ کرانکارکردیا کہ۔

ان لناحسبًا دانه ليس بها مم صدي نسب والم بي اورده ووكى كا

حب اس كى اطلاع حضرت عرم كوبهري توات حريثى كوبلاكركها ده مالداري ... جهاور برميز گاري أكربهن راضي ب تونكاح كردو ...

له فتحالباری ج و ص ۱۱۲ ـ که ایشا ج و م ۱۱۵ ـ

معامشره گرنتار ہوگیا ہے۔

ذقح المرجل ان كانت داضية اگراؤى راضي مع تواس نكاح كردو. جنا پخر مجال نے جاكر بو تھ باتو اولى كامنى ہوگئى - اور لكاح كردياگيا -فواجعها اخوها نسو ضببت ہمائی نے جب اس سے مراجعت كى تو ده فؤ د جها مند راضى ہوگئى اور اس سے نكاح كرديا -يہ كوئى معاشقہ كامعا لم نہيں تھا كہ صرت عمرہ نے مجبور ہوكر فيصلہ كيا ہو بكہ صسب دنسب كے " ثبت " كو قو نا " مقصود تھا جس كے " تبت " كو قو نا " مقصود تھا جس كے اس بنى بنج ميں اب شما

اس طرح کی بہت سی مثالیں اور داتھ ہیں کوئی استقصار مقصود نہیں بطور نمونہ دومثالیں سیشن کردی گئیں ر

نکاح میں اسلم کے لیا طرسے بھی کفارت د برابری) کا اعتبار کیا گیاہے۔ بعینی نوک کے باہد مان ہوں۔ نوک کے باہد دادا دونوں مسلمان ہوں۔ نوک کے باہد دادا دونوں مسلمان ہیں تو نوط کے کے باہد دادا بھی مسلمان ہو نا حر دری ہے ۔ نوک کا نومسلم ہے ادر نوکی مسلمان ہیں تو ان دونوں میں نکاح نہیں ہوسکتا۔ موسکتا۔ موسکتا۔

نیکن اس سے متعلق ناچیز کی نظرسے کوئی ایسی مدیث نہیں گذری حس ایس اسکی مراحت موجود مور اگرنگاح میں اس کا خیال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ مہوا کہ نومسلم بے چارہ مورو تی مسلمان کا کفور ہوئی نہیں سسکتا اور اس کی نواک سے رست منا کست مجی نہیں کرسکتا۔

سوچنے کی بات ہے اگراسلام میں اس کا خیال کیا جاتا نو قرنِ اوّل میں جہبت سے صحاب اسلام میں داخل مونے اور دوکسی کے غلام یا آزاد شندہ علام تھے۔ وہ دوستے معابہ کے کفور نہیں ہوسکتے اوران کی لوہکیوں سے شادی نہیں کرسکتے تھے مگر

له احكام مشرعين حالات كارعايت م ٢٧٦ -

ایسا بالکل نہیں تھا۔ اوراس کے ملحوظ نہ ہونے کی سیبے بڑی دلیل ہے کہ چھنور صلی الٹرطلیہ و کے اپنے فا دم فاص حفرت زید بن حارثہ کا لکاح ایک باشی خاتون زینب بنت جیس سے کردیا ر بھراس نیک بی بی تسمت دیکھیے کہ آگے میں کرخود صفور مسلی الٹرطلیوں کم کے لکاح میں آجاتی ہیں اور دنیا کے سلا نوں کی مال بنجاتی ہیں حضور مسلی الٹرطلیوں کم کے لکاح میں آجاتی ہیں اور دنیا کے سلا نوں کی مال بنجاتی ہیں فراہم ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیم اخوت دمسا وات پرکاری مزب گئی ہے۔ اورالعیا ذبالٹر اسلام کا وامن وسع ہے اوجود تنگ نظر آتا ہے۔ جنا بخد ایک ڈونہیں بہت سے اسلام کا وامن وسع ہے اوجود تنگ نظر آتا ہے۔ جنا بخد ایک ڈونہیں بہت سے ماندان اسلام کا وامن وسع کے اور کے کرتے رک کے کہ ہماری بچیوں کا کیا ہوگا۔ فاندان اسلام نبرل کرتے کرتے رک کے کہ ہماری بچیوں کا کیا ہوگا۔ فاندان اسلام نبرل کرتے کرتے رک کے کہ ہماری بچیوں کا کیا ہوگا۔

نہایت افسوس کی بات ہے۔ آج بھی بدنظریم معاشرہ میں موجود ہے اورنوسلم
کو اپن بیٹی دینے اور لینے میں عار اور ذکت محسوس کرتے ہیں ۔ جب کہ انصار نے اس
کو فوسم جا اور مہاجرین کی جہاں مال و دولت گھر بارسے مدد کی وہیں اپنی زائد بیویوں
کو طلاق وے کرا در نیز اپنی توکیوں سے شادی کرکے تعاون بامی کی اعلیٰ مثال قائم کو فی خواصم انتہا منہ خواع ا دائم گما قائم کو فی خواصم انتہا منہ ہے۔

آگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بھین جانے ہم ان کے لئے عرصہ حیات تنگ کررہے ہیں۔
اوران کے دامن کو باوجود دسعت کے محدود کررہے ہیں۔ اوران کے اسلام کے
لئے ردک بن رہے ہیں۔ جب کہ اسلام سنے لئے رحمت بن کرا یا ہے۔ الترتعالیٰ
اس فعل کو معاف نہیں کرسکتا ہے۔ ہم کو اس قید و بندسے اپنے معاشرہ کو پاک
کرنا چاہئے۔ لعد آلات بجد ف بعد ف اللک احدیاً

نمتب فقریں کفارت کا ایک شعبہ صنعت وحرفت دوسٹنکاری اورپیشیر) بیان کیاگیاہے۔ بینی نکاح میں اس لحاظ سے بی برابری کا خیال رکھما گیا ہے۔ لیکن اس کا مجی دار دمدار دیگر شعبوں کی طرح باہمی تفاخر کے سوا ا در کچیر نہیں ۔ حدیث میں کہیں دضاحت نہیں کہ لڑکے ادر لڑکی پہشے رکے لحاظ سے برابر ہوں اگر پہشے ہیں مختلف ہوں گئے توان میں شادی درست نہیں ہوگی ۔

در حقیقت نکاح میں حسب نسب، مال ددولت ادر صنعت وحرفت کاخیال باہی تفاخسر پر مبنی ہے جن کی مجارے ناتص خیال میں اللہ تعب لی کے نزدیک کوئی المبیت نہیں ہے۔ دہاں تو صرف اور صرف تقوی وطہارت کی قدر وقیمت ہے۔ رات اکر کہ کم عنداللہ اقفا کے حر اللہ کے نزدیک وہ بندہ مکرم ہے جمتم اللہ کا آیت ) میں سے زیادہ متقی ہے میں سے زیادہ متقی ہے دائیں سے زیادہ متقی ہے

اس کئے کہ حسب ونسب، مال دوولت اورصنوت وحرفت کو کی مشتقل چیز نہیں میں - آج جاہ وجلال ہے کل اس سے محرومی ہے - آج ایک آدمی ما لدارا ورصاحب نروت ہے کل ومی کاسٹر گدائی گئے در بدر پھڑنا نظر آتا ہے - آج ایک شخص نقرہے کل مالدارہے - غرض مال ودولت آنے جانے دالی چیزہے -

المال عادد ورأرح - الصبح آياتُنام كوجلاگيارشام كوآيام جولاگيا

حس چیزی برزنین مواس پر فحز کرنا ادراس میں برابری کاخیال کرنا بے کار سی بات ہے۔ حرفت دبیشہ کی صورت حال بی مجھ الیسی ہے۔ آج ایک بیشیہ باعرت سمجا جانا ہے ، لیکن دہی بیشیہ بعد میں کسی وج سے حقیر مجا جانے لگتا ہے۔ آج ایک بیشید حقیر ہے کل دہی باعزت ہے میشیہ کی حقارت دعزت کوئی مستقل نہیں ہے۔ مالات کے ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے۔

ملات عامد بدي الدر ب ب بيشرك قل الزي شدنهي معمل بيشرك الدي شدنهي معمل بيشر

التعول عن الخسيسة الى النفيسة كل إيما بن سكتاب

منها - له نتح القديرج ٣- من ١٩٢ -

ادر بات درامس یہ ہے کہ بینہ جائزہے تواس کے ابنانے ادرافتیار کرنے میں نرفاکوئی قباحت بہاں کے رسول کے نزدیکے مجوب مول کی بناپر الٹرادراس کے رسول کے نزدیکے مجوب ہے۔ برعکس اس کے ذرائع آمنی فعلار شرع میں تو بادج د باع دت وسنے رافت کے دہ پہنے مغذ الٹرمبغوض ہے۔ شرع میں تو بادج د باع دت وسنے رافت کے دہ پہنے مغذ الٹرمبغوض ہے۔

ماصل بیکر پیشیری شافت دحقارت کوئی قابلِ اعتباً رچیز نہیں ہے۔ اور نہاس کی دجہ سے آدمی شریف د تقیر ختاہے۔ اس لئے 'دکاح میں اس پہلوسے برابری ہمارے خیاں میں مناسب نہیں ۔ مختلف پیشے کے لوگ آبس میں رشنتہ مناکحت فائم کرسکتے مہیں ۔

میں صنور کی بیماری مشروع ہوئی - اور ابن عبدالبر کے بیان کے مطابق مردیت الاول میں میں میں اندھیرا جھاگیا ۔ کو آمیام کی وفات سے دنیا میں اندھیرا جھاگیا ۔

دوسرابیان یہ ہے کہ وفات سے دکو اہ بیشترنکاح ہوا۔ نیسرابیان یہ ہے کہ اُب کا آخری بیماری میں نکاح ہوا تیسرابیان یہ ہے کہ وصیت کی آخری بیماری میں نکاح ہوا تھا اور آنحفرت ملی الشرعلیہ و سلم نے ان کے حق میں وصیت کی نفیکہ ان کو اختیار ہے کہ دوسری از داج مطہرات کی طرح ان پر بھی قافون جاب نا فذ اور مجاب قائم ہوالیسی مورت میں میرے بوکسی سے نکاح کریا جائز نہ ہوگا، دومری مورت یہ ہے کہ دہ طلاق قبول کریس اور جس سے جائیں نکاح کریس ۔ انفوں نے دوسری صورت اختیاری اور آنحفرت میں اندر ملیہ کو بعد حضرت عکرمہ دمی بی سے دوسری صورت اختیاری اور آنحفرت میں اندر الیہ کو بعد حضرت عکرمہ دمی بی سے نکاح کریں ا

مبنکرگھوانے میں سبسے اعلیٰ اور نبی کا یہ درشتہ ان دستکاروں کیلئے سسے بوا مایہ انتخار ہے اور بھی ایک عربی بلکہ بوا مایہ افتخار ہے اور بھی اس بات کی ستحکم دلیل ہے کہ بننے والے کی بلی ایک عربی بلکہ قرشیں و باشمی بلکہ سبے اخرف واکرم باشمی کی کھور ہوسکتی ہے۔ اسی طرح وہ اس کی بھی کھوہ موسکتی ہے۔ اسی طرح وہ اس کی بھی کھوہ موسکتی ہے جو یہ بیٹ بنیں کرتا ہے ۔

اس دا تعبی نقل کرنے کے بعد حفرت دالا نے ایک ، بات تکی ہے جوسی کے لئے قابل لحاظ میں ۔ قابل لحاظ میں ۔ قابل لحاظ میں ۔

اس كيث مين فقيى كمّا بول سعيج نقل كمياجا تاسيد - دوسي خلط نهي ييني -

اس بحث می اصل جیز دیداری مداسات می کوئی چیز پیش نظر کفنے قابل
می قوده دینداری می اسلامی اسلامی از در الله کا اصل معیارا دران ان کا اصل مرایه
می اسلامی اگرمیاں بوی دونوں دیندار ہی تو ہم سمحت میں ان سے بہتر کوئ مسفراور
دندگی کا سابقی بنیں بیشند مختلف ہو۔ صب دنسب میں فرق ہو میکن تقوی دهارت
ک دونسان می بنی جو قوید منامی جزری ایک طرف اور دینداری ایک طرف دینین جاستے
ک دونسان می دا در داد

ن می کمبی بین راورنسب کے اختلاف اور ذاتی امتیار کا تصور بیدانہیں ہوگا کیوکھ بب مجى ميگا دىرندارى اورخوئ الئي ما نع موگا- اسى دجەسے سركاردد عالم صلى التنوايش

فيببت تاكيدك ساته فرمايا-

تنكح المرءة لاربع لمألها ولحسبها ولمبالها ولدينها فاظفهذات الدين ـ قربت يدالق (الحديث)

ورت سے جار چیزوں کی بنام پرشادی کی جاتی ہے ۔ وہ بہ ہیں۔ مال مصلب چوبصورتی اور دینداری سود میزاردالی سے خنادی کرکے كاميابي ماميل كرد-تمهارس القفاك لو

ېون (ايسانه کرد تو)

اس من اگرہم بورے جزم کے ساتھ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ نکاح میں حرف دینداری كومحوفا ركعنا جلسية حسب نسب اوردوكسرى چيزول كويبش نظر ركعنا بي سودسه « امدا دالفتادي "كمّابُ النكاح جلدوزوم بس كفارت مي متعلق الكيسوال وجواب م مولانا استرف على تعانوي في جواب مين تخرير فرايا ب حس كاحا صليد سبع كرحسب فنسب اور د کوئسری چیزول میں کفارت کا دار د مدارع من برہے ، ادرع فی مسائل میں ہوتا میرہے کرعرف بدل جانے سے احکام مبی بدل جاتے ہیں · سوکسی زمانہ میں حالات الیسے دہے ہیگے حس كے مدّ نظر فكاح ميں ان اموركا خيال كيا گيا-اب چودكم مسلم معاشره ميں خان زا ورسم و ر داج اور مال و دولت اورنسب و بهشه کی قیدو بندکی و جسسے بڑی پریشان کن صورت بریدا موکئ ہے۔ بہت مسلم بیای ان نبد دبندسے مجبور موکر بوننی زندگاگذار برمجبوري السي صورت مي كفارت كى يا بندى ممارس خيال مي مزيدا لحمن كلباعث بنے گی۔ اس منے موجودہ وقت میں اس کی رعایت صروری نہیں مونی جا ہتے۔ دوک غیر کفور میں شادی کرلے تواس کا ٹکاح صبح موجا آ اسے رسکین فقی کمالول

مِن لكما ہے ك وَلَى كوح سنع حاصل مؤكار قاضى كالت ميں نكار ختم كواسكتا ہے-

سین اگرکسی طبق کے افراد اس بات پرمعر ہوں کہ نہیں اسوقت بھی کفارت
کی بابندی مزوری ہے توہم بصدادب ان سے بچھیں گے کہ نومسلم کے متعلق آپ کا
کیاخیال ہے جمور دفی مسلمان کا کفور ہے یانہیں ۔اس کی لڑک سے نکاح ہوسکما
ہے یانہیں ۔ ظاہر ہے کہ فقی کتابوں سے سہارالیں گے تو جواب نعی میں ملے گااسرقت
دہ فومسلم کیا سوچ گا ،امسلام کے بارے میں کیا خیال کرے گا۔اسلام کی بارے میں کیا خیال کرے گا۔اسلام کی بارے میں کیا خیال کرے گا۔اسلام کے بارے میں کیا خیال کرے گا۔اسلام کے بارے میں کیا اسلام سے بھرجائے
سے اس کادل متر د د نہیں ہوگا ہی نیفیناً ہوگا۔ادر خطرہ ہے کہ اسلام سے بھرجائے
العیاد یا دیار۔

جنائخراس مجوری کی دجہ سے مفتی کفابت اللہ صاحب د ہلوی نے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا ہے

نومسلم کی ادلادی مشادی برسلمان کی ادلادسے بوسکتی ہے یہ بات نہیں ہے نومسلم ادلادی شادی نومسلم سے سونا چاہتے وہ جا بل ادرا سلامی اککا کہ نومسلم کی ادلاد کی شادی نومسلم سے ہونا چاہتے وہ جا بل ادرا سلامی اککا سے نا واقعت ہے شریعیان مقدسہ اسلامیہ نے ہرسلمان کوموروثی مسلمان ہو یانومسلم ہو بیان مصلم ہو بیان مصلم ہو کا رہ دومرے اور میں ہے اور میں ہے جومسلمان اپنے اور میں ہوگایاں ہے منا کھت کارمت تہ کرسکتے ہیں کوئی مما نعت نہیں ہے جومسلمان اپنے نومسلم مجانی کورمت تہ درے گا دہ دوم ہے تواب کاستی ہوگایاں

اسشرف الاببیاد سرکار دوجهال من الشرعکیر م نے کیوسے کے کام کرنے والے قلیس کی الاببیاد سرکار دوجهال من الشرعکیر م نے کھورت کام کرنے والے قلیس کی اور کا تعلیل منظاب کے بھائی شعب سے اپنی بہن اسم فردہ کی شا دی کردی و حضرت عرب ن خطاب نے ایک تراشی الی کواکٹ آزاد مشدہ مسلمان غلام کے عقد میں دینے کا حکم دیا۔

ای طرح حفرت مقعادا بن اسود کی شدادی منباعة بنت زبیرسے مجاتی بیر ا در ن جیسے صحاب کوام کے دوسے وا قعات سے بتہ جلتا ہے کہ کفارت کی یا ہندی لازی بين تعى -اگر ما نفرض بوتى تويد مبارك بهستيال معى اس كے خلاف نبيل كرتي -باتی برکمناکه برعقد دنکاح ان کے اولیا می رضامندی سے ہوااس وسیے درست ہے۔ اگراسے سیم کریس توہم بچھیں کے غیر کفور میں اولیا رکی و ماندی كريغيرنكاح بوتوا دلياركولي نسنخ كهال سعنا بت موتا سهد ظاهر بيمس ردایت کمی اس کی صراحت نهبی می که روکی عنید کفورس شادی کرے تودل كونكاح فسنخ كرنيكاحقً مؤكا - جولوگ حرميث ياك

عورتون كانكاح مرف ان كمادلياكري اوركفوسي ميسان كأعقدكريس

ولايزوجن الآمن الاكفاءك ا وراس جبیں دوکسری حدیث سے حق فسنے تابت کرتے ہیں۔ورست بہیں ہ

علامه ابن مهام نے فتح القدير ميں حديث مذكور كى تشترع كرتے ہوئے فكفتے ميں

اس مدیث میں اس بات پردلالت ہیں ب كرجب عورت اينا نكاح غيركفوس

کریے تواس کے اولیار کوش شخ <sup>مال ہ</sup>

اس کامامیل یہ ہے کوٹورت کومنع کیا گیا ہے کہ وہ غیرکفویس نکاح کرے اور عب الساكرے كى تومعصيت كى تركب بوكى داس سے یہ ) لازم نہیں ہو ماکرول کواسک

ولاد لالمته فيهعلى انتها اذاذوجت نفسهامن عنير الكفوء تبيت لهم حتى الفسخ كه ا کے تکھتے ہیں۔

ألا، لا يزوج النساء الاالادلياء

فالجواب انحاصله انهسا منهتية على تزويجهانفسها بغيرالكفوع فاذا باشرت لزمتها المعصية ولايستلزم انالولى

له نتح القدير ج ٣-ص ١٨٥- كله الضَّاح ٣- ص ١٨٥-

فنخ کاحق ہوگا۔ ہاں اگر اس نکاح سے ولی کو کوئی خرر پہنچ رہا ہو تواسے اس کے دفع کرنے کا اختیار ہوگا۔ نیکن یفس کا معلول نہیں ہے۔

نسخهٔ الالمعنىالصوف حوانها ادخلت عليه خورُّا فله دنعه وطٰذا ليس مداول النص ك

دوسری عبارت کے پہلے جزء سے کہ کوا عراف ہوسکتا ہے کہ جب غیر کفور میں نکاح سے مما نعت ہے اور ایسا کرنے سے عورت گنہگار ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی مطلب ہے کہ کفادت کا اعتبار ہے ور نہ محصیت کا کوئی سوال نہیں۔ اس کا جواب او پر گذر چکا ہے۔ وہ یہ کہ حدمیت مذکور کے روا ق پر کھڑین نے کلام کیا ہے اور اس سے کھادت پر استدلال کرنامحل نظر ہے۔ پھر تعلیہ المام کیا ہے اور اس سے کھادت پر استدلال کرنامحل نظر ہے۔ پھر تعلیہ اور بانتظام المصالح ہیں معلی مور مہم کہ اس محم کی عقت خاتی مصالح ہیں اور بس سواگر یہ مصالح کھا دت کی پابندی کے بغیر ماصل بوجائیں تواس کی مزدرت بہن سے۔

سب توسب نی اعظم ملی انٹرعلیہ ولم کے اسوہ حسنہ اور صحاب کرام کے طرد عمل اور ائم پختبرین کے اختلاف اقوال سے مجی بھی اسٹ کا راہ والسے کرکھارت کی پاپندی کوئی حرصی نہیں ہے۔

ك نتح القديرج ٧-ص ١٨٥ -



جس کے باس کسی معیاری طبیہ کالے کی سند ہو۔ جس کے اخلاق وکر دار سے مربین مطنن ہو جونرم گفتا را در نوسش اطوار ہو جس کے طبق علاج بی سہولت ہوجو کم خترج ، صحت خشن دوائیں تجویز کرتا ہوا در جسے فدرت نے ایسا دست شفا عنایت فوایا موکہ مایوس دامرا د بیب رکھی اس کے مطب سے صحت یاب ہور ہے مول اسب خصوصیات رکھنے دالا معالج صلاحیت وافا دیت میں متاز اور ماہر فن قرار دیاجا آ اسے معام دخواص میں اس کی قابلیت کی دصوم رجے جاتی ہے۔

بلات بیداس شال سے انبیار کوام علیم است ام کے بلند مقام کا ندارہ لگی باکر سے جاتے لگا با اسکتا ہے کیونکہ دہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی معالج بناکر سے جاتے ہیں رسالت و میں ۔ دہ اعتقادی دعلی ناز مونے میں کسب دارادہ کا قطعی ذخل نہیں ہے بنی درسول بوت کے منصب پر فائز مونے میں کسب دارادہ کا قطعی ذخل نہیں ہے بنی درسول مونا اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے دہ جسے مناسب مجتا ہے اس کے باس دی

٢٣

بعیجما ہے حضرات انبیاری تعلیات ان کاطریق اصلاح اور انداز تربیت پرورد گیار عالم كابخ يزكرده موتا ہے- ده اخلاق دعادات ميں تمام ديگر تخلوق سے برتر مو ہیں۔ اور سرپینم رہے اپنے دور میں بادی کابل کی حیثیت رکھا ہے۔ ت فوال اسب سے آخری دور میں سسردر کائنات فزموجودا ان اور ا ف حفرت محصلی السّرعلي و لم كومبوث كيا گيارجن كو بى ورسول بالف ك سائقه مى خاتم النبيين كالمغدعنايت بوا يجن كوستيالاولين والآخرين اورامام الانبيار بناياكيا بوبوار آلحدك حابل ادرصاحب مقام محمود ہوں گے۔ میدان مشرمی شفاعت کبری کا ماج جن کے مربر ہوگا جن کی ترب دائى ادرآ فاتى ب، جن برنازل كي جافي والى كتاب محفوظ م اورتمام سابقات د صائف کے لئے ناسیخ ہے۔ جن کابیش کردہ دستورتمام توموں ، ملکوں اور زمانوں کے لئے کانی ہے۔ جن کا اسوہ حسنہ مہیشہ کے لئے مشعول مدایت اور منارہ نورس يجن كا مدكام وه حفرت عليان بن مريم ادران سع قبل كم تمام بغيرون فرسنايا جن كى بعتبت كے كئے حضرت ابراہيم خليل السّرف و ماتيس انگين جن كى ذات ستوده صفات کی مدح سرائی اور جن کے اصحاب کی توصیف توریت دانجیل مِس بيان بول صلى الترعليدة ألم وصحب وبارك وسلم

اخلاف ومروار این اگری داری کا عظیم کا حامل بنایا گیاران کی مدافت و بی کیاراخلاق دعادات کی پاکیزگی د ملندی کا بیعا لم تفاکیج مخالفین دعوت الی اگر کی ذمرواری اداکرنے کو جرم سمجھتے تھے اور برطرح مزاحمت کرتے تھے واستہ میں کانے بچیانا بھر برسانا۔ اہل ایمیان کو پریشان کرنا استانا جن کا مشخلہ تھا حمنی نے وطن سے نمالارجا نمیادوں کو عقیب کیا بھتل کرنے کی سازی کی کار میدانِ حبک میں مقابلہ پر نکلنے کے لئے مجورکیا ان مخالفین اورا عدائے دین کا جائیت سے لئے بیکرامسان و کرم رحمۃ ملعمین وحائیں کرتے رہے۔ اور حب خدائے باک نے علیہ وتسلط دیا اور مکہ فتح ہوگیا کتنا روح پر درہے وہ اعلان جوزبانِ رسالت مآبسے اوا ہواکہ

٣٦٤ تم پُركوني كرفت نهي جاءُ تم سب آزاد مو يه

کوئی انتخام نہیں لیا سب کومعاف فرمادیا بلکہ فریدا حسانات سے نوا زا۔
ابن ابی منا فقول کا سردارتھا۔ ہمیشہ ماراستین بن کرنقصان ہمو بچانے کی سازشیں کروار ہوب دہ فوت ہوا اس کے صاجزاد ہے ہوبومن مخلص تھے بارگاہ بنوی میں ایضمانی ہوئے۔ ان کی درخواست پر حضوراکرم سے اپنا کرتا عنایت کیا کہ اس میں ایضمانی باپ کو کفنا دو ہجراس کی تعبر پرنشریف ہے گئے اور اپنا پاک لعاب دمن اسس منافق کے منہ میں ڈالا۔ اس طورسے اپنے مخلص دوفا دار شخص لیعنی ابن ابی کے فرزند) کی غرفواری دولوئی فرماکر اس عمر کو ملکا کردیا۔ جوالی لوا کے کوباپ کی جوائی فرزند) کی غرفواری دولوئی فرماکر اس عمر کو ملکا کردیا۔ جوالی لوا کے کوباپ کی جوائی جواس نے اپناکرنا ایک موقعہ برآ مخفر تصلی الشرعلی دیا ہم کے بچا کو دیکر کیا تھا۔ برام اس برکھیں نے گالمیاں کھا کردھائیں دیں سلام اس برکھیں نے مخالیاں کھا کردھائیں دیں سکلام اس برکھیں نے مخالیاں کھا کردھائیں دیں ،

اسوة بوی رحمت و شفقت ، مودت والفت ، احسان و کرم کے بعول سے آرامسند ہے جس کی تفصیل کے لئے دفت کر جائے۔ آرامسند ہے جس کی تفصیل کے لئے دفت کر جائے۔

معلمات بوی کی حصومیت اورت ده داستان می اورم بیشد که این معنوط می کالام الداس کی مشمها دت و مدرا به جمه الوداع کے موقع بر مید می اور

مُسنایاکسا ۔

وآع میں نے تمہارا دین مکل کردیا اودتم پرائی نعت تمام کردی اورتمہارے

ی دین اسلام کو پسندکیا - دسترآن حکم ) پینوشنجری شین کرایک پهودی کھنے لگا بھارسے پہاں اگراس تسسم کی آیت كمى دن نازل موك قيم أسع يوم عيد بنا ليت محرم صحابى في جواب دياكه الترتعال نے ہم پریہ انعام ایسے دن فرایا جو پہلے ہی سے روز عیدسے ۔ دین محدی کے بار میں یہ ناطق فیصلے کر د ماگیا ۔

" بلاشك دين الترك نزديك استلام بع - اورج شخص مي اسلام كعلاده كسى دين كواختيار كريد كا ده اسسه مركز تبول ند موكان ( دستران عكم) دائمي حفاظت كا دعده اس طرح كيا كيا-

" بلانشک ہم نے ہی ذکر تعینی قرآن مجید کو فازل کیا اور ہم ہی صروراس کی مظام کرنے والے ہیں۔ (تسسر آن حکیم)

"اسى الترف البيغ رسول كوم اليت اور دين في ويكر بعيجا ماكه تمام دينون برغلبه دلادے۔ آگر حب شرک کرنے والوں کو کتنائی ناگوار سو، (قرآن محیم) دین کی اتباع اور قبولیت ضاوندی کو میفیسبر کی بیروی میں مخصر کرویا گیا۔

"آب كيم كارتم الشرس محبت كرت بوتوميرى بيردى كرود المشرتعال تمس

مشربعيت إسلاميه كم مفوط وتمل مونے كى تائيدعقلى و تارخي شہادتوں سے بى بدقى سبع د زندگى كاكوئى شعيداي نهي جس بي سنسريعيت رنهائى زكرتى بو -انفرادى زندكى بوياجاع، مقاى معامله يابين الاقواى ، طابرى أراستى بويا بالمخااصطاح اا قتعبادی ، مسیاسی ، تمدنی رحامشی و غیره بهره م برتدم پیترامیت کی روشنی رہبری کرتی ہے بہت ربعیت کا بنیا دی مافذ کناب اللہ ہے جس کی محل تفییر سنت مصطفی ہے کتاب اللہ کا ورخ اسرہ اللہ کا کورخ اسرہ اللہ کا کا درخ اسرہ کا کا درخ کا منت مصطفی ہے کہ کا در اس ہونے کا تاریخی شہا دہ دیتے ہوئے ککھنا ہے کہ بورگ کے زندہ جا دواں ہونے کا تاریخی شہا دہ دیتے ہوئے ککھنا ہے کہ بی ایم بالک لفتنی ہے کہ دنیا کی تمام مشہر شخصیتوں میں سیکسی کا نام می بیش نہیں کیا جا سکتا جس کی زندگی کے حالات محمد رصلی الشر علیہ ولم ایک جا لات محمد رصلی الشر علیہ ولم ایک حالات محمد رصلی الشر علیہ ولم ایک حالات رہوں کی طرح پوری دیا نت وصحت او توفیس کے ساتھ مل سکتے ہوں " ربحوالہ مکتوبات نبوی صفح اس

منديعية كاليسراا درجوتها مأخداجاع اتمت اوراحتها وتقبام يعيد دونول مأخ على الترتيب قيامت مكريش آف والمصمسائل وحوادمث ميس عفل وككراووهم ونقوى كى روكتنى مين ايساحل بين كرنے كى دعوت ويق مين كرجس سے مقسم مى وفتى خرورت اورر مهائى كى طلب بورى موسكتى ہے- اور مجدالتر فقها مراتمت نے اجماع داجتہاد کے مافذوں سے کام سبکر شاندار ضرمت انجام دی ہے اريخ ملت حس كى شا برسے - يورف است مسلم كخصوصيت بھكوان كو یا ن سے باک صامل کرنے میں دشواری ہوتو مٹی سے پاک مونے کی اجازِت دی گئی مال ك ادائيكى مين قدرت واستطاعت كى قبدر كان كى معاملات مين منكى ديري ن دوركرن كاكناكيش كالن كاعلام كوحكم دياكيا - دفع حرج كوفقهي اصوال ستمه ك طور براستعمال كيا مفاق دخلق ك حقوق ك ادائي مي توازن واعتدال برقرار كف كاحكم دياخيار سهولت وميسيرا وركمال دجامعيت اسلامي شريعيت كعطاو وكسى مى نظام حيات اورمذ بب سي موجود نبي سعد وين اسطام خدائ وستوري ده نطرت ان عرتمام تقامول كويوراكرا مع اس كانتجر مع كرحب كيكى فرديا جاعت نے اسلام کی اتباع کوائی جدوجمد کا محدود مرکز منايا اس کا استغلا

برقدم برودنو بجهال كى كامرانيو سف كيا-

اس سلامی سے نمایا المحافظیا کی افرانگیزی اس سلامی سے نمایا المحافظیا کی افرانگیزی ہے جراہ راست بن اکرم می افتر بہلم کی تعلیم و تربیت سے شرفیا ہے جراہ راست بن اکرم می افتر بہلم کی تعلیم و تربیت سے شرفیا ہی سے زیادہ ترقی یا فتہ بن گئے میابت ہے جو دنیا میں سے زیادہ سب ماندہ تھے وہ سے زیادہ ترقی یا فتہ بن گئے سندک و کفر اورمعصیت وطغیان کی موجوں میں ڈو بے موئے رشد و برایت، توحید می برستی اور علم کے بہلے کربن کرشتی انسانیت کے کا خذا بن گئے ، اخلاف و میشن اور علم میں کے ارتکیوں میں مصطلعے والے اتحاد اتفاق اور عبت وانیار کی رشنی کا منازہ افوار ہوگئے۔۔۔

درفشان فرتن قطود کودرباکودیا به دل کوروشن کردیا آنکھوں کو بہناکردیا فود نہ تھے جوراہ براوروں کے ہادی نی بھی نظر تھی جس فے مردوں کو بہناکردیا تیس فود نہ تھے جوراہ براوروں کے ہادی نی بھی نظر تیس فی تعلیم و تربیت سے جوانقلا عظیم مدت میں خاتم النبیین کی تعلیم و تربیت سے جوانقلا عظیم ردنما ہوا اس کی مثال کسبی مذہبی ، ارنجی اورا معلامی انقاب میں نہیں بیش کی جس سے تعلیمات نبوی کی اثرانگیزی اورا نداز تربیت کی دلنشین کا اندازہ بخولی ملکی اورانداز تربیت کی دلنشین کا اندازہ بخولی

صی ایک کرام می عفر و بی اگرم مسلی استرعلیدو کم کے فیفن محبت اورتعیاد می ایک کرام کی وہ مقدی و بیا کیزہ مجاعت تیار ہوئی حس کے فقمائل و کما لات کا بیا ن کلام رتبانی میں موجو دہے سورة الفتح میں آئے تقریب کے رسول ہونے کا دعویٰ کرکے صحابہ کرام کے اسوق دکردار کو بطور دفیل بیشن کرے مجت تمام کی گئی ہے فرایا گیا۔

"محرود فیل بیشن کرے محبت تمام کی گئی ہے فرایا گیا۔
"محرود فیل بیشن کرے محبت تمام کی گئی ہے فرایا گیا۔
"محرود فیل بیشن کرے وال میں ادر جوان کے ساتھ ہیں وہ کا فرد ل پر زور آور ہیں

ادرا بس میں نرم دل ہیں آپ و سکھتے ہیں ان کورکوع میں اور سجدے میں فوصفے ہیں۔ السرکا ففنل اوراس کی خوشنی آپ کی نشان کی نشان کی نشان کی نشان کی نشان کی مثال توریت میں ہے۔ اور ان کی مثال توریت میں ہے۔ اور ان کی مثال انجنیل میں ہے ہے جیسے کھیتی نے نکالا اپنا اکھوا کیجراس کا تنام صنبوط ہوا کیجرموٹا ہو ایجر کھوا ہوگیا اپنی مشاخ پر کھیتی والوں کو پہند میں ہے ہے کہا اپنی مشاخ پر کھیتی والوں کو پہند میں ہے ہے کہا ہی ساتے ہے کھیتی والوں کو پہند میں ہے کا دن کا د

معلوم مو اکه متحابه کرام دین کی ایسی تحیتی ہیں کہ حسب کی سرسبزی وشادا بی ڈیکھکر ایمان والے خوش ہوتے ہیں اور کا فرصلتے ہیں ۔ سور ہ آل عمران میں صحابۂ کرام کی ایم کی

محبّت ومؤدت کو بطوراحسان ذکر فرمایا ہے کہ:اورالٹر کا احسان یا دکروا ہے او برجب کہ تھے تم آبیس میں دشمن بھر
الفت فرالدی تمہارے دنوں میں اب موگئے اس کے نفس سے بھائی
بھائی اور تم تھے ماردوزخ کے گلہ ہے کے کمارے بھرتم کو اس سے نجات کی سورہ مجرات میں اُن کے مومن کا بل ہونے کی بنت رت کتنے بلیغ انداز میں دی گئی ہے۔

ا الترفی محتبت و ال دی تمهارے دل میں ایمان کی اور تمهارے دلوں میں اس کی رونق پیدا کردی اور نفرت و الدی تمہارے دل میں کفر و کنا ہ اور اس کی رونق پیدا کردی اور نفرت و الدی تمہارے نفل اور احسان سے اور الترکے سب کھے جانے والا ہے "

سورة انفال میں ان کے لئے مغفرت واجرعظیم ملنے کا دعدہ کرتے موسے کہا۔ گیاہے کہ:۔

جولوگ ایمان لائے اور صفوں نے ہجرت کی اور اسٹو کے واسٹو ایس جہادکیا

ادرجن اوگوں نے جگددی ادر مدد کی وہ سب سے ایمان والے میں ان کے لئے مغفرت اورعزت والى روزى ہے ،،

سورہ تو بر میں صحابہ کرام طب عقیدت رکھنے اور ان کے لئے دعائے <u>جرکر نے کو بع</u>ر دانوں کے ایمان وقبولیت کا قرار دیا گیا ہے - ارمٹ ادہے۔

" ادرائیان دعمل میں آگے بڑھ جانے دالے مہا جرین دانصاراور جھو<del>ن</del> ان کی پیردی کی نیکی میں الٹران سے راضی ہوا اور وہ الٹرسے رامنی ہوئے۔ ان کے نئے جنتیں ہیں۔ جن کے بنجے نہریں جاری ہیں ہمیشہ مہیشہ وہ ان میں رہیں گے ہے

معاب کرام بی نصفا فت وحکومت اورامن داستیکام دین کا الله تعالی نے جود عدہ قرآن باک میں کیا تھا آسے بورا فرمایا ہوان کی مقبول بت اورایمان وعل میں کاملیت کی روستن دلیل ہے۔ کاملیت کی روستن دلیل ہے۔

معيارت وصراقت المراشرة دبسط كے ساتھ كام كى سے مفاتی النبيين

صلی الشرطلیدو م نے اپنی درسکا ہ کے ابندائی شاگروں کو امتیاز وفضیلت کی اعلیٰ سندعنایت فرمایا ،۔

ویس نے تمہارے اندرد دجینے سے چوڑی ہیں جب تک اُن کومفبوطی میں مجانے کے رسول کا سنت محمات کے رسول کا سنت محمات دروس کے رسول کا سنت (مؤطانام مالک)

د ماں دوسسری جانب بیمی فرما دیا۔

"بنی اسسوائیل بہتر فرقے ہوگئے تھے اوربیری است میں تہتر فرقے ہوں گے سواستے ایک فرقہ کے سب جہنی ہیں۔ مامزین نے بوجھا دہ کون فرقہ ہے آب نے فرایا صافا علیدواصاحا بی میں ارتبہ برسی اوربیدے اصحاب ہیں۔ اب نے فرایا صافا علیدواصاحا بی میں ارتبہ برسی اوربیدے اصحاب ہیں۔ وترفری کتاب دسنّت کو سیمنے اوراس برعمل بیرامونے کے دعو بدار بہت سے افاد اور قے موریدار بہت سے افاد اور قے موسکتے ہیں ان تمام میں حق برست اور صداقت شعار وہی قرار با نیں گے جو گاب وسنت کے فہم اوراس کی تشریح و تعمیل میں اصحاب نبوی کے نشا مات قدم پر مامزن ہوں گئے۔ فرقہ بندی فیفس برتی کے دور میں حق دصداقت کا معیار صحابہ کرام ہوگئے۔ اس معنون کی توثیق کے لئے درج ذیل ارب از انبوی والا کو مجی ملافظ کیمیے ،

11) حضرت عبدالتربن مسود رض نے فرایا ہے شک الترعسترومبل نے محمر صلی الترطیب کو دیجھا تو اُن کے مسلی الترطیب کو دیکھا تو اُن کے اصلی الترطیب کو دیکھا تو اُن کے اصلی بستاری اس کے دلول سے اتھا با یا اس بنار ہران کو اسی بنی کا وزیر بنایا - سوحب کومسلمان دصحابہ کرام ) ایکھا سمجھیں وہ التیرکے نزدیک اچھا ہے۔ (مسنداحد) التیرکے نزدیک اچھا ہے۔ (مسنداحد)

۲۱ )جومیرے بعد زندہ رہے گابہت اختلاف دیکھے گا۔ سوتم لازم کرلو میرے طریقہ کوا در میرے خلفا ورامشدین بیکر برایت کے طریقہ کواس پراغماد کرو۔ اسی کو دانتوں سے بچو دا درخبردار دین میں نئی ہاتو سے بچنا دین میں ہرنی بات برعت ہے ۔ ا در ہر برعت گرای ہے۔ ارمسندا جوا ترفزی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

رس) میرسے صحاب ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے حس کی پیردی کرد کے نجات یا جا و گئے۔ دمشکو ق

رم ، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے فرد میرے بعد ان کواعر امن و تنقید کا نشا ندمت نبالینا جوان سے محبت کرتا ہے - درحقیقت اس کو محب محبّت ہے حس کے باعث ان سے محبت کرتا ہے ا درجوان سے تغص ونفرت رکھاہے - درحقیقت اس کو مجھ سے نغص ونفرت ہے ہیں۔ سبب ان سے بغی رکھتا ہے جوان کو نکلیف دیا ہے - دہ مجھے نکلیف دیا ہے اور جمجے تکلیف دیا ہے خواکو نکلیف دیا ہے اور جوخواکو تکلیف دیا ہے اُسے خلاقالی حز درسنرا دے گا- دیر ندی ،

ده ، حب تم ایسے توگوں کو دیکھو جمیرے صحابہ کو برائ سے یاد کرتے ہیں تو ان سے کہدد و تمہاری برائ پراد ترکی لعنت ہو ( تر فری)

اصحاب بدره اصحاب بیعت رضوان ادرعشره مبشره دازداج مطهرات ادر بهات مطهرات ادر بهات مطهرات ادر بهات مطهرات ادر بهات مطهرات ادر بها می که نصائل الگ سے بھی ردانیوں میں آئے ہیں ۔ جن سے صاف طور پر متعین موتا ہے کہ ایمان دا سسلام اس کا معتبر در مشند ہے جواصحاب بنوی سے عقیدت دمجیت دکھتا ہے ادر حق وصدا قت کا حام اس دی مجمع اجائے گا ۔ جوط بی محا اردا کو راوع کمل بائے رم میگا۔ یہ وہ پاکباز ، دفا شدار بحق برست ، صدا قت نواز جماعت ہے۔ جس کی صلاحیت و راست بازی کا بقین دا عست رائ کرنے بر مرانعا ن پ ندمجبور ہے۔

عیر مسلم عیسائی کااع راف ی ایک عیسائی ورخ نکمتا ہے۔

ہے کہ محری کی تعلیم نے اس درج دین نشہ ان کی پیردی کرنے دانوں میں

پیدا کردیا تفاکہ حس کی مثال عیسی کے ابتدائی پیردوں میں تلاکش کوٹا

ہے فا مُدہ ہے اور ان کامذمہ اس تیزی سے بھیلا کہ حس کی مثال

دین عیسوئی میں نہیں ہے۔ چنا پنے بچاس سال سے کم مدّت میں اصلام

ہوت می عالیشان سرمبر سلطنتوں برغالب آگیا یہ

وَيْهِ مِنْ إِنْ اسْلام كَى تَضْدِرُمَا رَبِّنَ اوراسكامقالِهِ الْمِيدِنَ مِنْ الْمُعْلِمِينَ مِنْ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

کے خلاف این نونناک سازشس کی حسسے ملت اسلام یک ارتشت اسلام سے منقطع بوجانا والردين ك حفاظت كاخدائي دعده طبور بذير شوتا وسب سعيها ابن سبا بہودیوں نے منا نقانہ طور پر اسسلام کا لبادہ ہین کردرسگا ہ نوی سے ابتدائى تعلمين وسنرخ ربن صحابه كرام ك ملاف نفرت دعدادت كأمهم علا كادر حجول محتبت إلى ميت كانعره للذكياطس كي بس بردة اسسلم كع المين الين مع ملانوں كوبذمل كريامقصود تھااس نتنه كى أنتها يرمونى كەاسلام كے نام ير اسلم كے مقابل ايك متوازى مذہب تيار موكيا حبن كا بنيادى عقيدہ يو ہے۔ كدوما ل بنوى كے بدسوائے من جاز حضرات كے سب محاب مرتدمو كے نفے-دمعاذ الله بي نتنه آج بي زنده هي اسى اكي الك نتاخ فوارج تع جوم عزت على تمونى واميرمعاوريط وونول حفزات اوران كمي ماننه دالول كوكا فركمن تق اسك بعدعق ل واستدلال كم نام براعتزال كافتنه رونما مواحس بس صحاب كرام كم فهم مراعماد كيف ك بجائ كناب دسنت ك من ان تشريح برزود ديا كميا - اس لتندك متال موجوده میچری اورسائنس نظرمات سے مرعوب لوگ ہیں جواسسلای عقائدو احکام کی تشریح و توفیع میں صحابہ کرام اور اسلان کو بنیادی امہیت وسیفے سے الرير كرتے إي اور كي لوك فاندانى وسكى رواجون اور خيرالقرون كے بعدى وسون كودين میں شابل رکھنے پرمفرہیں ۔ام طرح اسلام کے احیاد کا خوکشناعنوان اختیار کرکے كيه معزات نئے نئے مسیاس نظریات جبسی تعبیروتٹ ریح کے سانچہ میں اسسلام کو و الناجائية بي - اورموا بركوام واسلاف اتمت كي فهم وبعيرت اوداسية ونون على المرام والمالاف ونون بنیاوی غلطی بی ہے کہ دہ دین کے ابتدائی حاملین دست رحین کو نظرانداز مرونیا جا ا میں ایسے وور برفتن میں مند بدھزورت ہے کہ اسسلام کی سجی تعلیات کی مفاقلت

قِسُطيّ

# حضرف الوتوى اورشول مسول

حفرت نانوتونی کے خلاف فاصل بر ملوی نے جس عبارت کے دربعہ کھڑکا فتو کی دیا تفادہ آج کی عبارت ہر گزنہیں ہے۔ اعلیٰ حفرت فاصل بر ملوی نے حفرت نافوتوی پر جوان ام منسوب کیا ہے پہلے اس عبارت کو پڑھتے !

ادرقاسمیة قاسم افرتوی کا طرف منسوب حس کی تحذیراناس ہے اوراس نے
اپیف رسال میں کہا ہے کہ بلکہ بالفرض آپ کے زمانہ میں جی کہیں ادرکوئی بنی ہو
حب بھی آپ کا خاتم ہونا برستور باقی رسنا ہے - بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ بوی
میں کوئی بنی بیدا ہوتو بھی خاتمیت محدی میں کچھ فرق ندآ کے گا عوام کے خیال یہ
قریول افٹر کا خاتم ہونا بایں عنی ہے کہ آپ سب میں آخر بی ہی مگرا لم فیم بر
روشن ہے کہ تقدم یا تا خرز مانہ میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ۔
دوسے مالح مین میں

اعلی من اس المرمایوی کی نقل کرده به عبارت تخذیران اس ایس اس طرح کسی اتفاً برمی نهیں ملتی - الدبتہ تخذیرالذاس میں مین مختلف صفحات کی بیس نمتلف سطریس ہیں ۔ متلاً اعلى حضرت فاصل بربلوى كى نفت ل كرده عبارت مين

(۱) ملکه اگر بالفرض آب کے زمانہ میں بھی کہیں کوئ بنی ہوجب بھی آپ کا خاتم ہونا برستور

۔ (تحذیرالنامس کے مسلا پرہے۔)

۷ - بلکه اگر بالفرض بعد زمانه نبوی می کوئ بنی بدیدا مها مهو تومی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق (تخذیرانانس میم پرہے۔)

(س) طوام کے خیال میں . . . . . فضیلت نہیں ۔ (تحذیر النامس مسلیر ہے)

اس كعلاده عربى ترحمه مين ايك نهايت مي افسوسانك خياست اورنخولف كالرفكاب كياہے - تخديرالنائس مسك كى عبارت اس طرح تى -

مگرام فهم برروشن بوگا كرتقدم يا ماخرز مان ميس بالذات كچه فضيلت نهيس مگر اعلى مفرت فاحنل برملوى نے اسكاع في ترجمه اس طرح كر كے بيش كيا ا

مع انه لا فمنل نبه اصلًا عنداهل الفحمر

حب کامعنی یا که انحصرت صلی الله علیه و لم کے آخری نبی ہونے میں امل فہم کے نزدیک بالكل ففيلت نهي . فامنِل برئيوى اس كابيترم كرتے موسے شايرخوف آخرت سے بالكل يه فكر بو كي مول كي-

۷۔ حضرت مولانا ما نوتوی کی عبارت میں بات بطورسفسرط" اگر بالفرض کےسساتھ بیان کی جاری ملی - اُسے خوانخوا محضرت ما نوتوی کاعقیده قرار دنیا سراسزاً انصافی اور زیادتی بھے سیسی نہونے وال بات کو بطور فرض کے میان کر ناممبی الم علم کے بہال قابل اعترامن نبیں سمھا گیاہے۔ خود قرآن کریم میں ہے۔

لوكان فيهما الهنة الاالله لفسدتا

کے میر تے دونوں رزمین واسمان میں اور عبود سوائے النار کے تو دونوں خواب ہجا حصنوراكرم صل الشرعليدوسلم كايدارات دمبارك زبان زدعوام وفواص مع كما

نوکان بعدی بنی لکان عمر اجامع ترفری جدی ماند) اگرمیر مدیدی بنی ا ناتوعسم خ ہوتے ۔

غور فرایئے اس سے کہیں بیٹابت نہیں ہوتا کہ معاذ انٹراکی بعد نبوت کا دروان کھلا مواہبے - آ ہمیں انٹر علیہ ولم بطور قضیہ فرضیہ کے بیان فرارہے ہیں - نہ کہ اسکا اثبات فرارہے ہیں ۔سبیدنا مجدد الف ٹانی اشیخ احراسہ مندی نے بھی فرایا کہ !

اگرفرفیا دریں امّت بیغیب مبعوث می شد موانق فقه ضفی علی در مکتوبا دفراقل)

اگر حفرت انوتوی "اگر بالفرض" کہ کر دائرہ ایمان سے خارج ہوگئے تو بھران کے نزدیک

ستیدا مجدّد الف ثانی حسومی بھی قصور مزد مواسے - اور دہ بھی ان کے فقوے کے زدمیں

آگئے - خداجانے اب کیا فتوی ہوگا ؟ - اگر سیدنا مجدّد الف ٹانی فقوے کے زدمیں

بادجود مجدّد الف ثانی میں ہیں اور بقینیا ہیں تو بھر حضرت نافوتوی بران کا رضم بنوت کی

برحد اخرکن سسیاسی مفاد کیلئے تھی ؟

۳ر حضت بولانا نا نوتوی نے تحذیرالناس میں مگر مگرختم نبوت زمانی کا اثبات فرمایلہ ممکر افسوس کہ اعلی میں انداز کردیا۔ ایک مگرا فسوس کہ اعلی میں کہ انداز کردیا۔ ایک مگر تحریر فرماتے ہیں کہ ا

منجدا حرکات سلسانبوت می تقی سوبوج حصول مقصود اعظم ذات محمد ملی التار علیه و مم وه حرکت مبدل برسکون موئی البته ادر حرکتین امبی باقی میں اور زمانهٔ آخر میں آپ کے ظہور کی ایک دجہ یہ میں ہے - و تحدیر الناس معلا)

مطلب یہ ہے کہ کائنات کا مقصود افظم حضور اکرم صلی الشرعلیہ ولم می میں اور قانون یہ ہے کہ کس ورکت ا بینے مقصود بریم ہے کرختم ہوجاتی ہے ۔ ابد اسوال بریا ہوتا ہے کہ کس چیزی حرکت اب کے مبعوث ہوجاتی ہے ۔ مالانکہ یہ حرکت ماری ہے توام کا اب کے مبعوث ہو نے برزمانہ کی حرکت ہے توام کا حضرت نا فو توی جواب دیتے ہیں کر کا ت مختلف ہیں وان میں سے ایک حرکت ہے حضرت نا فو توی جواب دیتے ہیں کر کا ت مختلف ہیں وان میں سے ایک حرکت ہے

دسالت ونبوت کی بیر حرکت حصرت آدم علیہ سلام سے شروع ہوئی ادرا بین مقصوراً محدت محدرسول الله صلی الله علیہ حصرت کو ختم ہوگئی ، اب بیر کت ختم ہوجی ہے۔
وس حرکت کے اجب را کا قائل صریح ادر قطعی کا فرہے۔ البتہ زمانہ کی باتی حرکات باتی میں۔ مثلاً انسانوں کی بیرائش، جمادات و نبادات کی تخلیق و غیرہ ، (حاشیہ تحدیرالناس) حصرت الوتوی کے خزد کے حضور صلی اللہ علیہ ولم کے خاتم العنبیین ہوئے کاعقیدہ آنما امم ادر بنیادی ہے کہ جوشنمی میں اس کا انکار کرے کا ب کے نزدیک وہ کافرہے نہیں۔
نسرا تے ہیں۔

سواگراظلات ادر عوم بے تب تو تبوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے در نرسیم
الردم خاتمیت زمانی برلادت التزامی حرور ثابت ہے - ادھر تھر کیات بوت مثل انت منی بمنزلے ھارون من موسی الا انت لابنی بعدی مثل انت منی بمنزلے ھارون من موسی الا انت لابنی بعدی ادکما قال علیه الصلوٰ قرائسکلام - بطام ربط زمز کوراسی نفط خاتم ہیں سے ماخوذ ہے ۔ اس باب میں کانی ہے کیونکہ بیمضمون درجہ نوا ترکو ہینے گیا ہے میراس پراجماع بھی منعقد موگیا ہے گوالفاظ مذکور بسند متوا ترمنقول نہوں سویہ عدم توا ترافف ووتر دعیرہ بادجو دیکہ الفاظ صدیت مشعر تعداد رکھا ت اعداد رکھات فرائس و وتر دعیرہ بادجو دیکہ الفاظ صدیت مشعر تعداد رکھات متوا تر نہیں جیساکہ ان کامنگر کافر ہوگا۔
متوا تر نہیں جیساکہ ان کامنگر کافر ہوگا۔ ایسا ہی ان کامنگر بھی کافر ہوگا۔
متوا تر نہیں جیساکہ ان کامنگر کافر ہوگا۔ ایسا ہی ان کامنگر بھی کافر ہوگا۔
دیمور اندائس صدید

حفرت نانوتوی کی اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہ۔ ۱۱) آنحفرن صلی اللہ علیہ و کم کا خاتم النبیین ہونا قرآن کریم کی آیت ہا کا ن محملالاً پنہ سے بطور دلالت مطابقی یا الترامی کے تابت ہے ۔ ۱۲-۳) احادیث متواترہ ادراج ماع ام سے بجی تابت ہے۔

وه بات سارے فسانے مین مسکاذ کرنہیں ہیز وہ بات ان کو بہت ناگوار گذری ہے .

سشیخ الاسملام حفرت مولاناحسین احمد صاحب مدنی می فی مطرت بانو توی کی مندر جالا عبارت کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ

دیکھیئے اس عبارت میں گیس طرح نفرتے حضوصی الشرعلیہ ولم کے بی آخرالز مال ہونے
کی فرمارہے ہیں۔ اور آ ہے خاتم زمانی ہونے کے منکر کو خود کا فرکم رہے ہیں۔ پسس
اس خص گراہ کنندہ عالم ، مجد والد حالین کی جراً ت و در وغ گوئی کو دیکھئے کو کس طرح
ان کی نسبت تکھنا اور شہر کر ناہے کہ دہ رسول اسٹر صلی الشرعلیہ ولم کے بنی آخرالز مال
ہونے کے منکر ہیں۔ اور آ ہے کے بعد دوسے بنی کے آنے کو جائز فرمارہے ہیں بھیلاس
خبا نت اور نجا ست کا کیا تھکا نہ ہے۔ داشہاب انتا قب مسلے)

الغرض اعلی حضرت فاضل بر ملی کی خیانت ۔ فریب کاری اور قطع و بر مدکے بعد صروت نہ متی کہ اس مسئلے پر کچھے لکھا جائے اس کئے کہ عبارات کی قطع و بر مدا اور مختلف صفحات کی مختلف سطوں کو ملانا ہی اس بات کا بتہ دیتا ہے کہ اصل عبارت میں کوئی شک اور قابل اعتراص بات نہ میں کوئی شک اور قابل اعتراص بات نہ تھی ۔ بلکہ اعلی حضرت نے قابل اعتراص اور کھنے کی عبارت بنانے ہی کے لئے وہ وہاں عبارت بنانے ہی کے لئے وہ وہاں جارے ۔ جس کی جاب دی کے لئے وہ وہاں جائے ہیں جہاں سب کوجانا ہے۔

تا ہم کتاب تخدیرالنامس چونکہ بہت علی کتاب ہے دمگراپنے موضوع پر مہایت

صاف ادر واضح ہے ) اس سے اکابردیو بہر سے اس کی تشریح بھی فرائی ہے ۔
جانی خکیم الاس سے مصرت بولانا محد طبیب صاحب کی کتا با سراج میر شنیخ الاسلام
حفرت مولانا حسین احمد صاحب مدن سی کا انشہا ہُ الثاقب "شیخ الحدیث حفرت مولانا
محدادر سی صاحب کا ندھلوی می "کملائخ زیرا مناسس، مناظرا سلام محفرت مولانا
محدادر سی صاحب کا ندھلوی کی "کملائخ زیرا مناسس، مناظرہ "شیخ الحدیث مولانا
محر نظر را حمد معالی ترفلائی سیف بھائی " فیصلہ کن مناظرہ "شیخ الحدیث مقر
مولانا سرفراز خال صاب صفد مقدر مترفلائی " عبارات اکابر" اور محق العصر صفرت العلام واکسٹر سے الدی موسوع پر نہایت بہری اور
مفصل اور مدلال کتابیں ہیں :

اب اس کے بادجود کوئی شخص صند کی کمیر پیٹیتار ہے اور حضرت نانو توگ پر کفر کے الزاما انگا ارہے توبیاس کی تبسستی ادر بختی ہے کہ وہ آخرت کی فکراور جواب دہی سے بیے پرواہ کے حصرت نانو توگئے نے بھی اس کو فرمایا ہے کہ

اس برنمی بوج تعصب کوئی شخص این وی مرغی کی ایک ایک گی جائے قواس کا کیا علاج منہ کے آگے آر طاق میں بہار طاق میں ہو جا موسو کہو مگر فکر آخرت می افرورہ کیا علاج منہ کے آگے آر طاق بہار طاق بہار طاق میں ہو جا موسو کہ جدالا کے اور میں موسل م

ہم آخر میں بر ملوی مکتبۂ فکر کے متازعا لم خباب بیر کرم شاہ صاحب اُورخواج قمرالدین سیالوی کی دو تخریری پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہو گاکہ حضرت نا نوتوی کی تما ہے تحزیرالناس بالکل برحق ادراعلی حضرت بریلوی ا بینے موقف میں بالکل غلط اور کا ذب ہیں۔ جناب خواجہ قرالدین سے اوی فراتے ہیں :۔

یں نے تخدیر النائش کو دکھا ہیں کو لانا محدقام مصاحب کو اعلی درجہ کا مسلمان سمجتا ہوں مجھے فخرسے کہ میری حدیث کی سندس ان کا نام موجود ہے خاتم ہیں نے معنی بیان کرتے موسے خاتم ہیں نے معنی بیان کرتے موسے خاتم ہیں نے معنی بیان کرتے موسے خاتم ہیں کے معنی بیان کرتے موسے خیاں مولانا کا دماغ بہونچا ہے دہاں مک محترضیان

کی مجد نہیں گئی قضیہ فرضیہ کو قضیہ تقیقیہ سمجھ لیا گیا ہے۔ (نظیر قرالدین سیّال تمریف)
دو طھول کی آ دار مؤلفہ مولانا کامل الدین رتو کا لوی مسلام ملبوعہ تنائی برسی سرّگودھا)
جناب بمیرکرم سٹ ہ صاحب بھیرہ شریف والے ابھی ماشاء التّر میات ہیں ادر باکستان
میں جسٹس کے عہدے بریمی فائز ہیں ۔ ان کی اپنے ماتھ سے تکمی تخریر ہما ہے باکسس
دستخط شدہ موجود ہے۔ وہ کھھتے ہیں : ۔

حضرت قاسم العلوم کی تصنیف نطیف مسمی بہ تحذیرالمناس کومتعدّد بارغور و

تامّل سے بڑھا اور ہر بارنیا بطف ومر درحاهیں ہوا۔۔۔۔ جما ن نک فن کر

ان ای کا تعلق ہے حضرت مولانا قدسس سرّہ کی بہ نادرخقیق می شہرُو شہر و اللہ کا م دے سکتی ہے۔ رہے فریفتگانِ سامان مصطفو

تواُن کے لئے بے قرار دلوں اور بے ناب نگاموں کی وارفقگبوں بیں امنا فہ کا

بڑارسامان اس (تحذیرالمناس) بیں موجود ہے۔۔۔۔۔ ختم نبوۃ کا یہ بمرگرمفوم

جومبداً دمال اور ابتدار دانتہا رکوا پنے وامن میں سمیٹے موئے ہے۔ اگرامت

مزدائیہ دغیرہ کی علی سطے سے بلند نزمو قواس میں سمیٹے موئے ہے۔ اگرامت

رکھرکرم شاہ من علام الاز ہرا مشر لیف سیادہ فیسی میں صفح موقوں ہے ۔

دیمرکرم شاہ صاحب کے اس فتولی پرمولانا ابوسعید مدرس میں وضویہ سیم محمورالی ملیا فی

ضلع سرگودھاکی تصدیق بھی ان الفاظیں موجود ہے۔

ضلع سرگودھاکی تصدیق بھی ان الفاظیں موجود ہے۔۔

هٰذُ اکله مَحبِّع عندی -اس سے ختم نوٹ ثابت ہے نکہ اجرائے بوت د ۸راگست محلع)

مگرافسوس کہ اعلافرت فانس برملوی کہتے ہیں کہ وہ کا فرتھا اور جواس کے کفریں، شک کرے وہ می کافرومر تد (العیا ذیا مشر) اعلافرت فامنیل برملوی کے اس فوی مبارکت مندرجہ بالا مہستیاں میں امسالم سے تمثیں اور ملادہ ازیں ان سے پہلے کے معاور بزرگوں دین دایمان کا بی خارہ نکل گیا۔ ایکان بس مولانا دیدار علی شاہ الوری جومولانا ابوالحسنات ادر مولانا ابوالبرکات سیدا حرکے دالدمحترم تھے۔النحول منحصرت انوقوی محصرت الوقوی معمور کھی سیدا میں کومروم ومغفور لکھا ہے۔ ملاحظ فرائیے !

مولانااستاذا نئیس المحدثین استاذ مولانا محرقاسم صابم نفور حضرت مولانا احظی صابر مرحم منفور محدّث سهار نپوری کے نتو کی اجوبہ سوالات خسر کی نقل زمانہ طاب علی میں کی ہوئی احقر کے پاس موجود ہے۔

د رسالہ تعبی المسائل ما مطبوعہ لا ہور بزنگنگ برسی لا ہور طبع تانی ۱۳۱۳ می اور درستری شخصیت جانی ۱۳۱۳ می اور درستری شخصیت جاب بیر مہر علی شاہ صاحب کو لرط وی مرح م کا سے۔ انھوں سے حضرت نانو توی کے بارے میں حبرت میں کا اظہار عقیدت کیا ہے انھیں ملاخط کھیے ؟ ۔

پیر مہر علی شاہ صاحب کو مرط وی مرح م کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے دریا نت کیا کہ :۔

دریا نت کیا کہ :۔

آب مووی قاسم صاحب کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں ؟ آب نے جوایًا فرمایا-

تم ولانا محدقاسم صاحب انوتوی رجمة الترعليد كم متعلق پوهچة م و سال نفی كم متعلق - آب نے فروایا: - سال نفی كم متعلق - آب نے فروایا: - وہ حمارت حق كى صفت علم كے مظہراتم تھے ، (كوالدًا سوة أكا برمائل مؤلف الالالا وہ حمارت حقى كى صفت علم كے مظہراتم تھے ، (كوالدًا سوة أكا برمائل مؤلف الالالا

سے بیرصاحب مرحم کے اس ایٹا دکے بعد دہ بی اعلافرت کے نزدمک دین اسلام فرع بم مگئے تھے۔ اِنّا للله وَا نّا الدّیاه رَاجعون -

ا کامیل حضرت افدس ما فوتوی شدر کاروو مالم صلی الله علیه ولم کے سیتے ماشق۔ اور ندائ تھے۔ آپ ک کتاب زندگی اس امری شام بیندل ہے کہ آپ کے قلب ہیں سرورِعالم صلى الشرعلية ولم كى محبّت عقيدت عرّت وفظمت كوس كوف كريمرى موئى تقى -اسى كى خاطرات استرام سه مناظر و دمباحث كئ - اسلام كه فقائل بيان كئ - آنخطرت صلى الشرعلية ولم كه نوت ورسالت كومدتل بيان فرائد اعداً اعداً المسلام كى جانب سعدا سلام كي برموار برحفاظت كى سربندى اسلام كى خاطر علم جهاد ملندكيا واسلام ا درسلانون كى برموار برحفاظت كى سربندى اسلام كى خاطر علم جهاد ملندكيا و معلوم المسلامية كى اشاعت كى عرف سع دارالگاه و ديويندكى سربيتى فسترائى و مسيكر ول ايسة تلا مذه تيارك خصفول في اسلام كى نام كوروشن كيا مسلانون كردين وايمان كى حفاظت كى إ ا درف ق باطلة اورا عدائد اسلام كى المسلام كى ا

(بقبہ مالاک) واشاعت بیغیب راغطسم الشرعلید لم اوران کے صی برکوام رام کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں کی جائے جو خوسش نصیب اس خدمت میں شغول ہو لگے وی تجدید واحیائے دین کرنے والے اسلاف واکا برکے ہیچے متبع موں گے اور فلاح وارین سے بہرہ ور ہوں گے فلاحِ وارین سے بہرہ ور ہوں گے اکھیم وقفنا

### قِسُطىك مولانامورورى كى فقيق حَديثِ دَجّال بَرايكِ نظرُ

مولاناعبدالدياك اعظمي

ک تحقیق سے بی معلوم ہر اسے کہ حضور بی الشرعلیہ وسلم کا عمل دفوذ با متر اس ایس اللہ اللہ بر بہیں تھا۔ کیونکہ دم سال کے زمانہ دم قام دعیرہ کے متعلق آ بسلی الشرعلیہ وسلم نے ہو جبریں دی ہیں۔ دہ بخیر ملم کے دی تھیں جیسا کہ مولا ما کلمھتے ہیں کو آب کو بہنہیں بنایا گیا تھا کہ دہ کب فاہر ہوگا۔ اور کہاں فاہر ہوگا۔ ۔۔۔ ان امورکے متعلق ۔۔۔۔ درصل آپ کے قیاسیات ہیں "مگر قرآن د حدیث دونوں شاہر ہیں کہ مولانا کا بیجاب غلط اور بے بنیا دہے ۔ حضور صلی الشرعلیہ دلم کا کوئی بھی عمل قرآن کے میشن کے فلاف نہیں تھا۔ آپ صلی الشرعلیہ دلم کا کوئی بھی عمل قرآن کے میشن مطابق تھا۔ بہن کو قرآن کی عمل تھا۔ اس مسلم کے میشن مطابق تھا۔ بہن کو میں کا نواز کا بی کہ کیا ہے کہ اور کہ میں کا خلاق ہیں کہ کیا ہے کہ اور کی میں تھا۔ کا دور ہی ہو تھا کہ حضور صلی الشرعلیہ و لم کے افلان بیان فرائے تو فراق ہیں کہ کیا ہے کہ اور کی میں تھا۔ کان خلقہ القران دافوذ میں کان خلقہ القران دافوذ میں کان خلقہ القران دافوذ میں کان است اور کی مین ایک کا خلق تھا۔ کان خلقہ القران دافوذ القران السند اوں میں ا

ایک طف آیت وَلا تقف مالیس لا به عدم کے منشاء کود یکھے دوسری طف حضور صلی اللہ علیہ ولم کی شان میں کان خلقا القران ملافظ فرلیتے ہم آپ کے اقوال داعمال کاعین مقتضائے اہی کے مطابق ہونے کی شہادت فود والدوسی ہم کے الفاظ میں سننے۔ ارستادہ ہے۔ دما مینطق عن المہوئ ان حوالادی یوسی کے الفاظ میں سننے۔ ارستادہ ہے۔ دما مینطق عن المہوئ ان حوالادی یوسی الفرعلیہ کہم بغیر علم وی کے اپنی فوامشان نفس سے بنوی داندہ می بعنی آل کی جاتے ہیں دہ دمی موتی ہے۔ جوآپ پر نازل کی جاتی ہم المدرستادہ ہم ان ابسی عوالا ما یوسی اللہ دی المدرستادہ ہم ان ابسی عوالا ما یوسی اللہ میں دنوا دیکے کی میں قو مرت اس کا اتباع کرتا ہوں جو مسیریاس دی آتی ہے۔

بعرام بخاری دحمة الترهيدا بي جامع مي عين ايك بآب با مي الفاظ قائم كرتے بي « باب ماكان النبى مهلى الله تحدیث کم ليستىل معالم ينزل علي ممالوی فیقول لا ادری او لمربیب حتی بنزل علیه الوحی ولم بیف ل
برای و لابقیاس --- الخ رصح بع بخادی ب ۲۹)

یعنی باب اس کاکداگر بی صبی الشرعلی و لم سے صوال کیا جا ناتھا۔ السی
یعنی باب اس کاکداگر بی صبی الشرعلی و لم سے صوال کیا جا ناتھا۔ السی
چیز کے متعلق حس کے بارے میں وق آب برزاز لنہیں گاگئ ۔ تو آب بروحی مازل
موجاتی ۔ اور آپ رائے اور قیاس سے کچھنہیں فراقے تھے۔
آبیت مذکورہ کے امتثال پر قرآن وصریف کی اس تمہادت کے بعد سے کہا
جاسکتا ہے کہ حضورصل انشرعلی و لم نے بغیرعلم اور بغیرومی الی کے آبیت ولا نقف
جاسکتا ہے کہ حضورصل انشرعلی و لم نے بغیرعلم اور بغیرومی کرتے ہوئے دیال کے
ما لیسی لاف بد علم کے خلاف تیاس ذطن کی بیسروی کرتے ہوئے دیال کے
زمانہ دمقام وغیرہ کے بارے میں اپنی جانب سے خردی ۔ جبکہ بغیرعلم کے کوئی بات کہنا
ایک عائ شخص کے لئے بھی عیب کی بات ہے۔
ایک عائ شخص کے لئے بھی عیب کی بات ہے۔

کیامیں مولانا سے پوچیسکتا ہوں کہ کیاحضوصلی الشرعلیہ کو ملم اینے خیالات کی بیردی کے لئے ازاد تھے ؟

توكياس تعبارك بادجرد وه خود بغير علم كم أكل بجهو بات كرر سے تھے مانعوف بادالي مِنْ ذالِك اور وه مجی حب كه دقبال كامعالمه غيب متعلق سے اور غيب كاخرا بميار عليه مالت لام ألكل اور قياس سے نہيں ديتے ۔ غيب كی خرالكل اور قياس سے دنيا كام نوں كاكام ہے -اور انبيار عليهم است لام كام ن نہيں سوتے ۔ فعاً انت بنعد نے دُتلف بكاهين وَلا مَجنون ؛ وماهو بقو لَكِهِنِ

قليلاً مَا تذكرُون <sup>مِل</sup>ِ

ایک اشکال اوراس کا جوابی که نجاری کے باب میں تو یہ کہ عفور میں انسکال بیدا ہوتا ہے دہ یہ حضور میں انسکال بیدا ہوتا ہے کہ حضور میں انسر علیہ کم اپنی رائسے فواتے تھے۔ باب یہ گیاہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور می انتراعیہ کم اپنی رائسے فواتے تھے۔ باب یہ باب وجو ب امتثال ما قالہ شرعًا دون ماذکر و صلی دلتے علیہ من معایش الدنیا علی سبیل الوائی

رائعینی باب اس بیان میں کہ واجب صرف ان ارشادات کی بیروی ہے جو
بی صلی الشرعلیہ و کم نے شری حیثیت سے فوائے ہیں۔ نہ کہ ان باتوں
کی جو دنیا کے معاملات میں آنحفور و لیے بین رائے کے طور بر بیان فرائی ہی)
اس کا جواب بیسہ کہ مسلم کے باب بیں دنیا دی امور کی قید لگی ہوئی ہے رہے درہے
دنی امور تو اس کے متعلق خوداسی مسلم کے باب کے ذیل میں آنے والی حدث تا ہیر
خواسی حضور می الشرعلیہ و مرایا کہ یہ حب میں تہمیار کہ دین کے بارے میں
کسی بات کا حکم دوں تو آسے فور اگر بلائیس ویٹی افتدیار کر ہو۔ ۔۔۔۔ "اس سے
بات صاف ہوگئی کہ نجاری میں جو باب باندھا گیا ہے۔ وہ دینی امورسے تعلق ہے۔
دوہ دینی امورسے تعلق ہے۔

دنیا مورسی حضوص الترعلیروسم این رائے سے کھے نہیں فراتے تھے۔ اور بیاں بحث دنیا مورسے می متعلق ہیں خریں دنی اور ب بحث دنی امورسے می متعلق ہے ۔ کیونکہ دخیال کے متعلق دی گئی خبریں دنی اور غیبی امورسے ۔ غیبی امورسے تعلق رکھتی ہیں ۔ نہ کہ دنیاوی امورسے ۔

وجوب امتثال ارشادات سول استدمي دمن نشين كريني جاسط كم

كمسى امركه امتثال كاداحب خرموناغلى كومستلزم نهيس بهبت سيمسنن وتحبات کا متثال دا حب بنیں ہے کسی امر کا داجب ہونا طفوملی انظر علیہ ولم کے جزاما فوانے برمخصرہے بنواہ دین امور مویا و نمیا دی ، سورہ احزاب کی آیت نمبر سی امرًا نكره ہے۔ جوموم جانباہے بہس اس میں اموردی و دنیا دی مجی آ گئے جن ك كرف كا خب زامكم وين ك بعد فه كرف كى كون كنجات المناس و بالدائده

ر بقت مسرف آغازمد کا)

بطورخاص حفرات علمائے کرام کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ملت کی شی کوکس مت معرفی میں گئے۔ کیونکہ خودرائی وخود لیسندی کی عوی فضا کے با دجود آج بھی بڑی حدکم ملت كي زام قيادت على رې كو با ته مين ب اور انعين كه ساعف اين اكابر كه جدوعمل کمکل ان ع بھی ہے۔ اس لئے مت رید مزددت ہے کہ وہ سرج و کر بیٹیس اور وت کے چینج کو تبول کرنے ہوئے ایٹاروقر بانی اوراستقامت دیام دی کی ماریخ کو مجرسے زنده كريس بي اسلاف كااسوه ہے، يى ادر صرف يى حيات و بخات كارامست ہے يممع كاسس تقش مردر وداوار موجات ! صع بنا اومرف كيلة تت ارموجا في

#### بيان مِلكيت في متعلقه ما منامه دارالعلم بابتر صفين ايك فادم مند ول مه

نام رسالددادالعسلوم وقفاست ما با نه وقفاست عن ما با نه وقفاست عن مندوستان مندوستان مندوستان من دارالعصوم دیوند مولانا جیب الرحمٰن منا قامی قومیت مندوستان و مید مندوستان مناکس و میدوستان مناکس دیوند بیت دارالعصوم دیوند بیت دارالعصوم دیوند مناکس دارالعصوم دیوند مناکس دارالعصوم دیوند مناکس دارالعصوم دیوند

یں تعدیق کرنا ہوں کے مذکورہ ہالا تعضیلات میرے علم واطلاع کے مطابق درست ہیں ۔

> مولانا مرغوبُ الرحمٰن صاحب » ر لمرج عش1 لهُ

## الرآب چاهة ملياله

عقیدة ختم نبوت کا ایمیت کو سجیس فاتم النبیین می الشرعلیدم کے مقام در تبرسے واقف ہوں ۔ اسلام کی ہم گیری کے دارسے آننا ہوں ۔ مسیلہ بنجاب غلام احد قادیان کے باطل عقائد اوراسلام دیمن نظریات سے باخبر ہوں۔ اسلام کے اس متنتی کا ذب پر آسمان فرنگ سے اترنے والی دھول سے مطلع ہوں ۔ اسلام متوازی مذہب قادیا نیت کے باطل مزعوات سے عقل ونقل کی روشنی بوری طرح متوازی مذہب قادیا نیت کے باطل مزعوات سے عقل ونقل کی روشنی بوری الماعت "محاہ موجائیں تو" داراو موجومی اشاعت "مخفظ ختم نبوت" کا صرور مطالعہ کریں۔ جوعنقریب منظر عام برآرہا ہے۔ اور این احتاب اور قرب وجوار کے اداروں کو بھی ترغیب دیں کہ الطال فادیا سے اور کے سلسلہ میں اس ایم ترین علی مخفیقی دستاد یزسے ضرور استفادہ کریں۔ کے سلسلہ میں اس ایم ترین علی مخفیقی دستادیز سے ضرور استفادہ کریں۔ معنیات یہ معنیات یہ میں تاریخ اشاعت ادر دیگر ضروری امود کا جلد صفیات یہ معنیات یہ میں کیا جائے گا

<sup>دمنی</sup>جسر رسّاله

دارانع<sup>م</sup> اوم دیوبند کاتر جان



مُدين حَبِيبُ الرَّحِمانُ قَالِرِ فَي

شعبال عظم بالديمطابق ابريل ممثلة

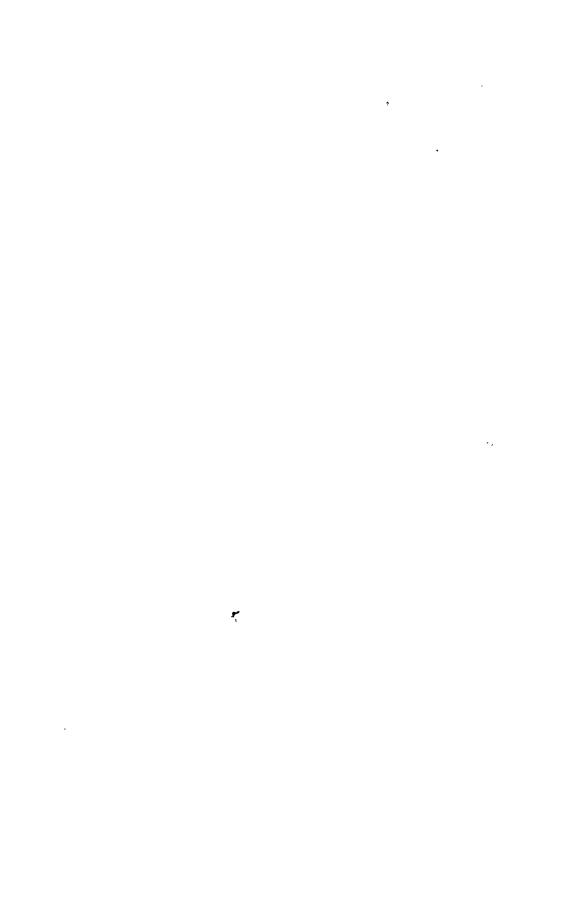



| موم اور بل م <u>مثلا</u> ه                                                                            |                                      |                                                     | دارا  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| فهست رمضاین                                                                                           |                                      |                                                     |       |
| مغح                                                                                                   | مفامن نگار                           | إلم "نگارمشس                                        |       |
| ۳                                                                                                     | حبيب الرحمن قاسمي                    | حسيرف أغاز                                          | ,     |
| 4                                                                                                     | مولاناما فطمحدا تبال شاب الجيسشر     | حضرت كنكوى وعشق رسول ملى تسرميرهم                   | ۲     |
| 14                                                                                                    | مولانا محديوسف لدهيانوى              |                                                     | ۳     |
| ۲۲                                                                                                    | د اکثر رستیدالوحیدی جامعه طبیه و بلی |                                                     | ٨     |
| يم.                                                                                                   | مولانا عبدالدبان ملا المظمى          | مولانامود و دی کی تحقیق ،<br>صدیت دجال برایک نظر کا | ٥     |
| 10                                                                                                    | اداره                                | كوائف دارانٹ يوم                                    | I I I |
| 44.                                                                                                   | اداره                                | یا در نشگال                                         | 4     |
| هندوستانی دیاکستانی خریدارون بسختروی کذارش                                                            |                                      |                                                     |       |
| ا بندوستاني خريدار دن سي خروري گذارش برم كيختم خريداري كل طلاع يا كراول                               |                                      |                                                     |       |
| فرصت بن با چنده نمبرخریداری کے حوالے ساتھ منی آر ڈرسے رواز کریں۔                                      |                                      |                                                     |       |
| ٢ باكتان خريدارا بناجيده مبلغ بر٤ ردبي مبدوستاني مولانا عبدلستار صاب                                  |                                      |                                                     |       |
| مقام كرم على والرمحصيل شجاع أبا دلمتيان باكستان كوبيبجدين اورائفين مكعين                              |                                      |                                                     |       |
| کروهاس چنده کورساله دارالعلوم کے خساب میں جمع کرتیں۔<br>معرب بنیں احدود میں تاریخ                     |                                      |                                                     |       |
| ۳ خریدار حضات بیته پر درج شده نمبر محفوظ فرانیس بخطور کما بت کے اور ت خریداری نمبر مزدر مگلمس۔ والے م |                                      |                                                     |       |
|                                                                                                       |                                      |                                                     |       |
| متبجريسال                                                                                             |                                      |                                                     |       |

#### لبسم الثوالرحمن الرحسيم

### حن أعاز

#### حَبِيبُ الرَّحِلْن قاسبى رُ

یہ ایک مسلم حقیقت ہے کو اسلام کے نام لیوا اوراس کے شیدائیوں کے مقابلہ میں اسلام کے مخالفین ومعاندین کی تعداد ہرد دراد رہر زباذین ریا دہ رہی ہے اوراسلام کو اپنے ابتدائے تیام سے آئ تک نہا نے کتنے فتنوں سے دھا ہونا پڑا ہے لیکن اس تاریخی شہادت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ علما السلام اور سے مقابلہ کیا ہے اوراسلام کے حریفوں کو ہر محاذ پر شکست دیکر اسلام کے کارواں کو آگے بڑھایا ہے۔ کے حریفوں کو ہر محاذ پر شکست دیکر اسلام کے کارواں کو آگے بڑھایا ہے۔ اور دولت و ٹروت کی فراوانی سے اسلامی معاشرہ میں تعیش اور راحت پسندی جنام ہوبلا تھا کہ فراخوا سے ہوائی سے اسلامی معاشرہ میں تعیش اور راحت پسندی کا عموی رجوان سے ابو گیا تھا جس سے یہ خطرہ ہوبلا تھا کہ فرانخواستہ لمرائیلامیہ کا عموی رجوان سے اور اپنے وعظ و نصیحت دعوت و بیلی اور است کو اس طوفان سے بحالیا۔

اسے بعداسلام پر دوسرا تحلیق کی داہ سے ہوا ، یونانی فلسفہ نے سطی ذہنول کواپنی گرفت میں ہے کراسلامی عقائر واعمال کے ضلاف ایک الموفان کھڑا کردیاجس سے منا ٹر ہوکرامت دو حصوں میں تقسیم ہوگئی، ایک کی قیادت فقہام اور میر ٹین کر ہے تھے اور دو سرے کی عقلیت زدہ معتزلہ ، یہ فقنہ چونکہ ملمی انداز میں میں بھراتھا اور بر تسمتی سے حکومتِ وقت کی اسے سر بربری بھی حاصل ہوگئی تعلیم اسلیح ایسامعلوم ہونے لگا تھا کہ اسلامی علوم وعقا نریونانی افسکار و نظریات کے مقابلہ میں اپنی توانائی اور سر ببندی قائم نہ رکھ سکیں گے ای سکین حالات میں علمار ہی کی صف سے ایک بزرگ سرسے هن با نرھ کرمیدان میں کو دبر سے اور اس جرات و استفامت کے سابھ تا ہوئی وقت مامون الرست بدکے تہدیدی فرامین اور مقصم بادی کے طوق وسلاسل اور تا زیانے ان کے بائے استفلال میں نورش میں نورش

تروبریه ادراری ایس یا حوی با بری مقلیت پندی ادرا بنی بعض نمسایا به شخصیتوں کے سہارے اس سوئے ہوئے فقنہ کو بھرسے جگانا چا ہا لیکن الم الم الموس سندی ہوئے فقنہ کو بھرسے جگانا چا ہا لیکن الم الم الموس سندی ہیں گئے اور ان کے تمام ہتھ کنڈوں سے المجی طرح واقف تھے، ان کے مقابلہ میں آگئے اور بجن و مناظرہ اور زبانی فہیم و نقر برکے ذریعہ ان کے حوصلوں کو سبت کردیا اور آئندہ ان کے مقابلے کے لئے ایک سوسے زائد نہایت اہم اور وقیع کی بیں بھی تصنیف کردی اور ساتھ کی ایک ایک سوسے زائد نہایت اہم اور وقیع کی بیں بھی تصنیف کردی اور ساتھ معنز لرکا تعاقب کیا اور انھیں میدان حقوظ نے برجمور کردیا۔

معزد له كاس كست كبعداس فلسفر يونان كى كوكه سع ايك ف فتنه فحرم ليا جواسلام كحق مي اعتزال سيمي زياده خطراك تفا، يه تعابا طينت كا فتر السنفة المنابط المني في المنابط المنيت كا فتر السنفة المنابط المني في المنابط المنيت كا فتر المنابط المني في المنابط المني المنابط المنابط

کی روسیے دین اسلام کے اصول ونعوص اورقطعیات میں تحرلف وسیخ کادوازہ کھولئے کے ساتھ اسلام حامل اسلام کے خلاف توت وطاقت کا کھی منطاہرہ کیاجس کی نبار پر اسلامی حکومتیں عرصہ تک بریشان رہیں۔

اس عظیم فتنه کی سرکوبی کیلئے بھی صفِ علمارہی سے ایک روکا ل آگئے۔
جنعیں ہم الم غزالی کے ام سے جانتے بہ چانتے ، یں ، انھوں نے براہ راست
باطنیوں سے مقابلہ آرائی کے لئے فلسفریفان کونٹ ذبنا یا جواکٹرف رق
باطلہ کا مافذ ومصدر تقاا در اپنے علی تبخر، قوت استدلال سے اسکی دھجیاں
بحمر کر رکھ دیں اور ان فتنوں کے چشے کو ہمیشہ کے لئے بند کر دیا، الم غزالی
کے ساتھاس اہم فدمت میں الم رازی ادر ابن رٹ رکے کا رامے بھی
معلائے نہیں جاسے تھے۔

خیریه سارے واقعات توزمان و مرکان کے استبابسے آپ سے دور ر ہیں خو داپنے ملک مہدد ستان کی تاریخ برنظر والئے، عہدا کبری میں « دین الہی » کے عنوان سے اسلام کے خلاف جوعظیم فقنہ رونما ہوا تھا جس کی بیشت پر اکسبہ جیسے مطلق العن ان فراں روا کی جروتی طاقت میں تھی بسیکن حضرت محدد الف تانی و اور ان کے ہمنوا علماء نے اپنے بایہ استقامت سے اس فقنہ کے سرکو جمیشہ کے لئے کچل دیا۔

ادراس آخری دور میں سلطنت برطانیہ کے جلویں الحادول ندھ کا فتنہ نمودار ہوا اس کے مقابلہ میں بھی اگر کوئی جاعت نبرد آزمان فلر آئی ہے تودہ علمار ہی کی جاعت ہے جمعوں نے سفید فام انسان نما دحتی درندوں کے ہرجوروستم کوہرداشت کرکے اسلام اور آئیں اسلام کی حفاظت کی اورشہر شہر قصبہ قصبہ اور فریہ قریہ مارس کی شکل میں اسسام کی جھاؤنیاں قائم کرکے پورسے ملک میں اسلام کے سیا ہمیوں کا ایک مال بچھادیا۔

جنا بخدان مدارس کے دریداس طوفان کے رُخ کو مصرف مور دیا گیا بلکہ اسلام کی جڑیں ملک مہند دستان میں اس درج مصنبوط و سنحکم کردی گئیں کہ دیگر بلاداسلامیہ میں یہ سنحکام تلاش کرنے کے باوہود میں منیں ملے گا۔ دیگر بلاداسلامیہ میں یہ سنحکام تلاش کرنے کے باوہود میں منیں ملے گا۔

آن ہندواحیا پرستی نے ایک بار پھر ہمارے جذبہ ایما نی کا امتحان لینے

کے لئے اسلامی افکار ونظریات پر حملہ کرنے کے ساتھ مسلما نوں کے شعا کر و

ما ٹر پر حملہ شروع کردیا ہے وہ ہماری مقدس کتاب ہمارے ماکی ومعاشرتی

قوانین اور ہماری عبادت کا ہوں کو ہم سے چھیننے کے دریے ہے، اپنے اکا ہم

واسلاف کی طرح ہمیں اس جینے کو تبول کرنا ہے اور ماخی کے قتنوں کی طرح

اپنے جہد دعمل اخلاص وللّہ بیت اور عمی وروحانی رسوخ کے ذریعہ اسس
فقید کا مقابلہ کرنا ہے، اگر خدانخواستہ ہم نے اس جینے کے قبول کرنے

سے ہملو تہی کی تو مستقبل کا مورخ ہماری اس بزد کی کو تمجھی معاف نہیں

سے ہملو تہی کی تو مستقبل کا مورخ ہماری اس بزد کی کو تمجھی معاف نہیں

کرے گا۔

# حضرت كت كوكل ورسيق ريواص بي للرعاجم

#### ازمولاناحافظ عملاقبال دنكونى مانجستر

بسسم الشرالرحن الرحيم!

الم ربانی قطب زبانی حظرت مولانا رسیدا حدصاحب گنگوی صحابی رسول حفرت ابوابوب انصاری کی اولاد میں سے بیں، علم دنفقہ و تدین و تقوٰی کی حیرت سے نمرف برصغر بلکہ مالم اسلام کی متناز دمنفر شخصیتوں میں آپ کا شماری تا ہے، آپ شخ المشاری مارف بالله حصرت ماجی الماوا مشرصا حب به جرمی کے ربد اور تعلیقہ خاص تھے، آپ نے قرآن و صوریت اور علیم اسلامیہ کی نشروا شاعب اور ملم دین کے تمام شعبون الشریعیت و طریقت دونوں) میں ب بایاں خدات ماجی میاب ان کا حل فرایا ، آپ نے حفرت ماجی میاب انہا و کی مشکل مسائل کا حل فرایا ، آپ نے حفرت ماجی میاب بیا کا درجالی دی میں ملعب منان نت سے سرزاز الله میں بیعت فرائی اورجالیس و ن میں ملعب منان نت سے سرزاز الله بیدے ، حفرت ماجی صاحب نے سے یو فرایا کہ !

میال مولوی در شیداحد، جونعمت حق تعالی نے مجھے دی تھی وہ آیپ کو دے دی آئندہ اس کوبڑھانا آیپ کاکام ہے۔

بعرايك خعاص تحزيرنواياك

ا ذفقرا ما دا نشرَمَغی مَن ؛ بخدمت فیض درجت منبع علیم شریعیت و طربقت عزیزم مولانا دشیدا حدصاحب محدث منگویی سلمهٔ انشرتعا لی التلام عليكم ورحمة الله وبركات، الله تعالى آب كومكرو بات دارين مع معفوظ دكه كر قرب مراتب ودرجات عاليه عطا فراوس اور آب ذات إبركات كوذر بعربدايت طلق فراد سه، آمين -

أبك خطي تحرير فراياكه

ایک مزوری اطلاع به ب کر نقرآب کی مجت کوابنی نجات کا دریعہ سمحقا ہے اور الحدیثر الله تعالیٰ آپ کی محبت کومیرے دل بل یسا مستحکم کردیا ہے کہ کوئی شتی اس کو ہلائنیں سکتی او رجو کوئی نقر کو دوست رکھتا ہے۔

جند فتر مرداز لوگول نے حفرت حاجی صاحب کی خدمت می خطوط کیمے کہ حضرت کسنگوش کی الدعلیہ ولم کا شان حضرت کسنگر میں النوعلیہ ولم کا شان الدس میں یوں کہتے ہیں وغیرہ توحفرت حاجی صابح نے ان تما خطوط کے جوابات ایک استہاری شکل میں طبع کو کر تقسیم فرانے کا حکم فرایا ..

فقر کی طرف سے شہر کرا دو کر کولوی رہ نیدا حمد صاحب مالم رہانی قال عقانی ہیں ،سلف کا کین کا نموز ہیں جائی ہیں الشریعیت والعربیۃ ہیں ، شب وروز فرا ادر اس کے رسول کی رضامندی میں مشغول رہتے ہیں ، صدبت شریعیٰ بڑھانے کا نشغل رکھتے ہیں ،مولانا مولوی عمامی صاحب سے دھرت دہلوی اسکے بعد اس قسم کا فیض علم دین کا مولوی صاحب سے جاری موا مبدوستان میں مولوی صاحب ایک فرو واحد ہیں ،مساکل شکلہ ماری مولوی صاحب سے ہوتی ہے ہرسال ہجا سی آ دمی کے مقدہ کت کی مقدہ کت کی مورث بڑھ کر مولوی صاحب سے سند لیعتے ہیں اتباع مسنت و مدیت رسول کر بھی کا انشر طیہ وسلم میں مولی کر بھی کا انشر طیہ وسلم میں مولی کر بھی کا انشر طیہ وسلم میں مولی کر بھی کا انشر طیہ وسلم میں کو ایس میں انشر طیہ وسلم میں کو ایس میں انشر طیہ وسلم میں کو ایس میں مولی کر بھی کا انشر طیہ وسلم میں کو ایس میں مولی کر بھی کی کا انشر طیہ وسلم میں کو ایس میں میں میں مولی کر بھی کا انشر طیہ وسلم میں کو ایس کو کی کا کو کو کی کا کا کو کی کا کو کو کی کا کا کو کی کا کو کی کا کو کی کا کو کی کا کا کو کی کا کو کو کی کا کو کی کا کا کو کی کا کو کی کا کی کی کا کا کو کا کا کو کی کا کا کو کی کو کی کا کو کی کی کا کو کو کو کا کا کو کی کا کو کی کا کا کی کی کا کو کی کا کو کی کا کو کی کا کو کا کو کا کا کو کی کی کا کو کا کو کا کا کو کی کا کو کو کا کو کا کو کا کا کو کی کا کو کی کا کا کو کو کا کا کو کا کی کا کو کو کا کی کو کا کو کا کو کا کو کا کی کی کا کو کا کو کا کو کا کی کا کو کا کی کا کو کا کو کا کو کی کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کی کا کو کا کو کا کو کا کو کی کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کو کا ک

اور مشق خدا وندى مين سنغرق بين ،حق كو بين لا يخا فون لوية لا تُم كے مصداق ہیں ضماکے اویر بورے طورسے توکل رکھتے ہیں برمات سے پورے طور پر مجتنب ہیں اشا مت سنت ان کا پیشہ ہے، برعقید وں کونوش عقیدہ بنانا ان کا حرفہ ہے، ان کی صحبت اہل اسلام سے و اسطے کیمیا اور اکسیر اعظم ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے انٹریا وآ ناہے، یہی انٹروالوں کی علامت ہے۔ اُن کی جت كوننيمت يمحة، فقيران كو اينے واسطے دريدنجات كاسمحقاب، اورميں ص کہتا ہوں کر جوشخص مولوی صاحب کوبراکہتلہے وہ میرادل د کھا تا ہے ہمرے دوبا زوبیس ایک مونوی محرقاسم مرحوم اور دوسرامونوی پرشیدا حرصاً ،ایک جو باقی ہے اس کو بھی نظر لگاتے ہیں ،میرادر مولوی صاحب کا ایک عقیدہ ہے مس جا متاموں کرمولوی صاحب کی نسبت محصے کوئی کلمہ ہے ادبی کا نساوے ا درز تخریر کید، مجه کوا ن امور سے سخت ایزا ہوتی ہے، عجیب بات ہے کہ میرے لعنت جگر کوایزار مینجائیں اور اپنے آپ کومیرا دوست مجیں، ہرگز بنيس مولوى صاحب يكير خفى المدمب صوفى المشرب باضاولى كابل بي، ا ن کی زیارت کونمنیمت تنجیس ( دستخطا مدا دانشراز کم معظمه) ایک خط می شحر ر فراتے ہی کہ

این طوانا! ضیارالقلوب میں جو مجھ آپ کی نسبت تحریرہ اور وہ، یہ بعد مرکس کرازین فقر محبت وعقیدت دارد مولوی رشیدا حرصاب سلمہ ومولوی محمد قاسم صاحب سلمہ را کہ جامع بجیع کما لات عسلوم فلامری و باطنی اند وصحبت اوشاں را فینمت دانند کرایں چناں کساں دریں زمان نایاب اند ( ملحف از ضیار القلوب) وہ آپ سے نہیں لکھاگیا جیسا القارم واہد ولیا ہی ظامر کردیا گیلہ ہے ... استرتعالی سے بھی ہیں دعاہے کہ تم صالحین کی مجت میں جلادے یا آر وہ شخص کر برہے جوتم مقدس ومقدّا ئے زمان سے کچیددل میں کینے یاسوزطن یا ہد عقیدگی یا عداوت ورنج رکھے نقبرتو آپ سب کی محکا وسکنات و اقوال وافعال کومنتج حسات وبرکات دموانق شریعیت و طریقت سمجھنا ہے اور کل امور میں مخلص وصادق بھین کرتا ہیں ۔ رسیس بڑے سلمان مذاہے)

حفزت ما جی ما حبُ نے حضرت گنگو گئی بابت جو کچیر تحریر فرایا ہے وہ آپ کے ملم وہل متبع سنت و عاشق رسول جا مع بین الشریعی و العربی الدروئی کائل مہونے کی کھی شہادت ہے ،اگر آ ب کے دیگر مالات و واقعات منصر شہود پر نہ مجی آتے تومرف یہ ہی تحریرات حضرت گنگوئی کے فضل و کمال کی شاہر تھی ۔

اب بھی اگر کوئی ذانے تو بھی کہا جائے گا کہ کے ا

ب مارون به سازی این به به به استان می از به این اور بقول شیخ سوری می ارجمتر

نورگیتی فسروز خیتمه مهور زشت باشند جسم موشک کور اب آپ چنددا تعات کی روشنی میں حضرت کی گئی گئی کے عشق رسول کے درجہ کو العضار فرائے۔!

مجرة شريفيرك غلاف سعجت الطب الارشاد حضرت كنگون كيماا تركات من مجرة شريفيرك غلاف كالد سنزكرا بعى تقابر دز جعه حاضرين د ضرام كوان نبركات كى زيارت خود كما يا كه

له یاد رہے کرحفرت حاجی امراد الشیصائی نہا جرمی کوبر بادی **علمار مبی علی رحق اورطا را بل**مند پس سے انتے ہیں ( دیکھتے الحق المبین م<u>کا</u>مولوی احدسعید کا علی } تومندوقی خودا پنے دست سے کھولتے اور غلاف کو کال کراڈل اپنی آنکھول پر لگا اور منعہ سے چوشتے تقے پھراوروں کی آنکھوں سے لگاتے اور ان کے سروں پررکھتے -

مرینه منوره کے مجوروں سے عقیدت کہی دینه منوره کی مجوری آئیں تونها پہت عظمت و حفاظت سے رکھی جا تیں اورا وقات مبار کہ متعدده میں خود بھی استعال فراتے اور حفار بارگاہ محلصیان کو بھی نہایت تعظیم وادب سے اس طرح تقسیم فراتے کہ گویا نعمت غیرمتر قبہ اور اتمار حذت با تھ آگئے ہیں ، حالان کہ بھرہ اور اتمار حذت با تھ آگئے ہیں ، حالان کہ بھرہ اور استی تقییں مگر ان کی وقعت ان سے زیادہ مرکز زیقی

مرفی مجوروں کی تحصلیوں کا اوب المستورہ عی صاحبها الصلوۃ داشلیم حفاظت سر کفتر لوگوں کو مسئلڈن سر اون خو بھیسکاتہ ہتھ رہا کی اداری

حفاظت سے رکھتے، لوگوں کوٹیننگنے نہ دیتے اور نہ خو د<u>کھینکتے تھے</u> دبلکہ )ان کو کٹواکرنوش فرائے ادرشل چھا لیوں کے کرواکرنوگوں کواستعال کرنے کی ہرایت فرائے تھے۔

ب تاکرمبارک شہرسے آئی ہوئی ان کھلیوں سیجی ٹورانیت مامل کی جائے زیر کم باہران کو بھینیک کرنے ادب بنا جائے اسٹے کہ ادب ہی سے انسان سب کچھ حاصل کرتا ہے ۔

از ضعا جوئیم تونیقِ ا درب به به ادب محردم گشت از فضلِ دب ایش الاسلام حفزت مولانا سیدین احرصا روضت مرکی خاک کے سرمہ مرکی فراتے ہیں کراحقراہ رہیے الادل الاتاج میں بہراہی بھائی محدصدیق صاحب جب ماحز خدمت ہوا تھا تو بھائی صاحب سے یہ ہے ہی صافنری میں حفرت اقدس نے دریا فتُ فرمایا کہ مجرہ نشریف علی صاحبها انصلوة والسّلام كى خاك بنى لائے ہويا نہيں؟ چونكہ وہ دخاك، احقر كے ياس موجودهمی اس لئے باا دب ابستاد ہ بیش ضرمت کیا تونہایت وقعت وعظمت معقبول نراكرسرمرمي ولوايا ادرروزانه بعدنما زعشار آرام فراتي وقت اس سرمہ کوآنکھوں میں لگاتے دحس میں روضہُ رسول صتی الٹرعلیہ وسلّم کی خاک مبارك منى اور آخر عربك استعال فرات عقم والشهاب لثاقب ماه ی بوا تولگی مے ابعض خلفین نے کھر کیوے مرمینہ منورہ سے خدمت اقدس من تبرخ ارسال کئے ،حطرت نے نهايت تعظيم اورد تعت كي نظر سے ان كود كه ما درشرف قبول سے متار فرمايا، بعض طلبار حضار مجلس نے وص کی کیا کر حصرت اس کیرے میں کیا برکت حاصل ہوتی بورب كا بنا مواسة اجرريد من للئ وإلى سے دوسرے لوك خيدلك اس میں کوئی وجر ترک موتے کی بنیں معلوم ہوتی جرفرت کے تنسبہ کورو فرایا اور بوں ارس و درایا کہ مریند منورہ کی اس کو موا تو تکی کیے ،اس وج سے اس کویراعزاز ادربرکت ماصل ہوئی ہے۔ د الشہاب الثاقب) ظا برہے کران ن کوجب کسی کے ساتھ محت بوجاتی ہے تواس کے تمام متعلقات سے جی الفت سیام دماتی ہے جونک حصرت کنگو کا کے قلب مين حق تعالى سشار اورحفرت محدرسول الله ضلى الله عليه وسلم كي محبست داسخ ہوگئ تقی اسلے حرمین شریفین کے خسس و خاشاک نک کوا یہ مجبوب سمجھتے اورخاص وقعت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے إ حصرت لنگوئ نے ایک مرتبر قرایا کہ لوگ حرمین شریفین کی جیزوں، زمزی کے

بین اور خم خراکویوں بی بھینک دیتے ہیں، بہنیں خیال کرتے کہ ان جیزوں کو کومعظمہ اور مریب منورہ کی بموالگی ہے۔ (تذکرۃ الرئ پرطبرہ میں)
حجرہ شریف کے زبتون کا جلا بہوائی ایس ایس میند منورہ سے بعض خدام کے بیش نظر بجرہ شریف کے جبلا بہوائر بیون کا تیل حضرت، کیلئے ارسال کیا،حضرت نے با وجو دنزاکت طبع کے اس کو پی لیا ،حالا بکہ او لا زیون کا تیل خود ہے من ہوجا تاہے کا تیل خود ہے من ہوجا تاہے مگرواہ رہے عاشق سے دارس و شیدائے خاتم الا نبیا، حلی الشر ملیہ وسلم باوجود اس نزلکت طبع کے اس کو بی ایسان میں اور بھی تغیر بہوجا تاہے مگرواہ رہے عاشق سے دارس و شیدائے خاتم الا نبیا، حلی الشر ملیہ وسلم باوجود اس نزلکت طبعی کے اسے بلا تا مل لذیذ چیز سمجھ کراہ را بینے محبوب کے در سے ای بہوئی نعمت بھان کر نوش فرا لیا ا در اسے بجائے اس کے کہ کل کر جزو مبدن ائی بہوئی نعمت بھان کر نوش فرا لیا ا در اسے بجائے اس کے کہ کل کر جزو مبدن

بنائے پی کرجزد برن بنالیا۔ عربی مہینوں کے ناموں سے الفت المصطفویہ کے ساتھ عشق اس درجہ کا ل اور فائق تھا کہ آپ کوع بی مہینوں کے اسمام چھوڑ کر بلا صرورت انگریزی مہینوں کے ناموں کا استعمال بھی گراں گذر تا تھا مولا نامحمراسم بیل صا

حفرتُ کی خدمت میں ایک مرتبہ تشریف فراستھے کرکسی شخص نے پوجھا کہ گوالیارکب جاؤگے انفوں نے جو جھا کہ گوالیارکب جاؤگے کو حفرت گوالیارکب جاؤگے انفوں نے جواب دیا جو لائی کی فلاں تاریخ کو حفرت گنگو ہی نے ناسف کے ساتھارشاد فرمایا کہ ادریاہ و تاریخ نہیں ہے جوانگریزی ہمینوں کا استعمال کیا جائے ہے۔

مهمانان رسول کاخادم ہوں امولانا فر محدمها حب فراتے ہیں کرجس نهمانان رسول کاخادم ہوں انے میں مجھ کنسگوہ کی ما ضری نصيب متى إورحفرت سے حدیث شریف ٹرھاکر تا تھا طالب عم ہویا مسا فرج بمى حفرت كى خدرت من حاصر بهوتا اس كوتين ردز تك حفرت اينامهمان سجعتے اور دسترخوان پریاس بٹھاکر یامکان سے کھا نامنگواکر اینے روبرو کھلا اکرتے تھے۔ (تذکرہ جلدم ملاہ)

پرمہاں نوازی اورطلبہ کی خدمت گذاری حرف کھانے مینے تک مح زنعی ملکہ آپ تو ان مہا ما نِ رسولُ کی جوتیاں اٹھا ناکھی اپنے لئے با عست

بركت وسعادت يمحققه يق

ایک مرتبہ حین مسجد میں طلبار کو درس دے رہے تھے کربارش ہونے لگی طلب کماس اور تیا نیاں ہے کہا ندر بھاگے حضرت مولانا نے اپنی جا در بچھائی اور تمام طالب علمن حوت المهاكراس مي والسّران كويتخف ينتحفي وسك طلبارنے جب برصورت حال دیجھی تو برلٹ ن ہوئے اور بعض طلبا کوروجہ كر حفرت يركيا؟ آئي في فرايا كر حديث من آلب كر طلبه كے لئے چو نثيا ب اسے بلوں میں اور محصلهاں یا نی میں دعاکر تی ہیں اور فرسفیتے ان کے یا وُں کے سے پر بچھلتے ہیں السے لوگوں کی خدمت ترکے میں نے بیرسعادت حاصل ک ہے آب محصے اس سوادت سے کیول محروم کرتے ہس دبئس رط معلمان طلا ۔ بقیم ایک مرتبہ وعظکے دوران فرایا۔

مين ايني آب كوكتا بول كرحق تعالى فطفويت بى مى مجھ وەلىتىن عطا فرايا تھا كەلۈكۈں كے ساتھ كھيلاكرتا ا ورجمعه كا وقت اَ جَا تَا نُو كُلِيل جِيورُ رُكِطِلا جَا الدراط كون سے كہُ ديبًا تفاكر ميں نے اپنے امولی سيمسناب كرسول التصلى التنظيه والمهنة فراياب كتين جعركا حيوشف والا منافق لكعاجا تلب، لوگوں كوكتا بول كرا خرمسلمان بس، ضاورسول ير توبقين برگا

ى، بعراليد فافل كبول بين - ؟

جس فران رسول ملی اند علیه وسلم پرلوگ بڑے ہو کر غفلت برتتے ہیں فراتے حضرت کو کو خفلت برتتے ہیں فراتے حضرت کو کی اپنے بچین میں کتنا خیال فراتے صفے اور کیسا پختہ بھین کریم ملی اند ملیہ کے قول پر رکھتے تھے یہ حقیقت ہے کہ حق تعالیٰ جسے اپنا بنا جا ہیں بچین ہی سے اس کے آٹار واضح ہونے شرد ع ہوجاتے ہیں ، یہ حال میں مائٹ کی ہوئے مااد راسی کا اثر تھا کہ حضرت اپنے ضوام ومتوسلین کو اتباع سنت کی بہنا زود تا کید فرایا کرتے تھے ۔

ا ما عسنت کی تاکید اب حکوانا عاشق البی صلّ بیان کرتے ہیں کہ سالک اب جو کھ تعلیم ارشاد فرایا کرتے تھے اسس فلامہ مرف اس قدر تھا کہ حق تعالیٰ کی شجی مجبت سودائے قلب ہیں راسخ ہو آ جس کا تمره برمال میں اتباع سٹرع ادر قدم قدم برجموب رب العلمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع دافترار ہے (تذکرة الرشد)

ایک خطی تحریر فراتے میں کہ!

سب کو محفن فعنل حق تعانی کا جاننا چلستے اور اپنے پر شکراور ندامت وانفعال لازم ہے اور امیروار رحت حق نعانی کا رہنا جا ہے اور اسباع سنت کابہت مبت خیال رہے و مفارضات رستیدیہ مالا)

الك اورمقام يركف إس ا

ا تباع سنت کا خیال برامریس بیش نظرید کراس کے برابرکوئی امرونیا میں رضائے حق تعالیٰ کے واسط نہیں، قال اللہ تعالیٰ حل ان کنتم تحبون اللہ فاتحق اللہ فات رستورالعمل سے زیادہ بہترکوئی وستورالعمل نہیں یا یا د مفارضات رستیدیہ ہے

حضرت یخ الحدمث مولانا محدر كرياضا جهاجرمد في فرات بس كر! حضرت منکوی کے دصت امری سبت زورسے مکھاہے کا بی زوجانی ا ولا درب ورب تون کوتا کیدوصیت کرتا ہوں کراتیاع سنت کو بہست خروری جا ن کرشرع کے موافق عمل کریں ، مقوڑی سی مخالفت کومبی ابنا بہت سخت دشمن مانیس (اکابرطمارد یوندد م ۲۹)

ان چندا قتباسات سے واضح ہے کر حضرت گنگوی اتباع سنت کی بہت بي تاكيد فرمايا كرتے تقي او راس كي مخالفت كوبهت زياد ه خطرناك سمجھتے تقيم، کونکر ہے

مهال است سعدی کر را وصف

سے ناگواری اسول النصلی الند علیہ وسلم کی ترویت سے ناگواری ا

مطبره سيآب كوحدد رحرالفت وعقير تقى آپ كاخلاق اس امركے شا برىدل ہيں، آپ نہيں جا ہے تھے كہ آپ كا كوئى قدم می رسول الله صلی الله علیه و لم کی سنت وسیرت کے خلاف پڑے الله علیہ

مقدمه کی تقلید برآب اینے دل کے التھوں مجبور ہو تھے تھے۔ ایک مرتبہ بعد نا زا شراق آپ تشریف لاستے اور خلاف معمول منھ پرچادر لیدش کر ایک مگر لیٹ رہے ،ایک دن قبل کرمال سے ایک بارات گنگوہ آئی ہوئی تھی جس میں ان لوگوں نے رفا صہ کو بھی ساتھ لیا تھا، اس بارات میں آنے

والع يندا كم حضر تشكروا تعف تقيجوسلام كى غوض سع حاضر ہوئے تود كمها كحفرت مغربرها دردُهان كرليع بس ديرنك برلوگ بنين سي مكرآت -چادرزَمِثائی آخرش ایک صاحب نے کہا کہ ہم توسلام وزیارت کے لئے ماحر سج

ہیں آپ نے جاد رہی میں جواب دیا کرمیری زیارت میں کیا دھراہے؟ دلعیٰی جب م

# الي جاد الراسي

### - مورة المعمر اليوسف للهيانوي

### بسرانه الرحن الرحم

ملاً معبدار شیریم (جوطالوت کے قلمی نا) سے متعارف تھے) حصرت مرف اُدر اقبال مرحم دونوں کے مقید تمند تھے انھوں نے اس قضیہ کوسلجھانے کیلئے حضرت مرفی ( نوراد مترم قدہ) کی ضرحت میں اصل واقعہ کی تحقیق کے لئے ایک ،عریضہ لکھا حضرت رونے اس کا بہت ہی طویل اور فصل جواب تحریر فرمایا جس کا فعلاصہ یہ تھا کہ ملت ازوطن است کانظرید لیکی اخبارات کی تراشیده مالص تبحت ہے میں فراپی تقریر میں دورجد دیکا یہ نظریہ ذکرکیا تھا کہ تومیں ندمب سے نہیں بلکہ اوطان سے بنتی ہیں مولانا طالوت مرحوم نے اس محتوب مرنی کے آفتباسا ملامہ اقبال کو کلمہ بھیے، ملامہ اقبال نے حضرت مرنی کی وضاحت سے میکمئن ہوکر اپنااعراض والیس لے لیا اور اخبار میں اس تنقیدی نظم سے رجوع کا اعلان کردیا جنا نجہ مقام کا بروم میں مورضہ ہم رارج مشاہ اورا متن اخباری شرخی کے ساتھ صب دیل ہے اسمان میں میں مسلمانوں کو وطنی قومیت اختیار کونے کا مشوری نہیں دیا

(حضرت مد فی کا بیان) « مجھے اسلامتراف کے بعدان برا عتراض کرنے کا کوئی حق باتی نہیں رہنا !! د جھے اسلامتراف کے بعدان برا عتراض کرنے کا کوئی حق باتی ہے۔

(علاّما قبال کا مکتوب )

قومیت دوطنیت کے مئر مرایک علمی بحث کا خوشگوار خاتمہ جناب ایڈ بٹرصا حب "احسان "لاہورات لام علیکم

میں نے جو تبھرہ مولانا حسین احرصان کے بیان پر شائع کیا ہے اور جو آپ کے
اخبار میں شائع ہوجکا ہے اس میں میں نے اسلامری تعریح کردی تھی کہ اگر مولانا کا
یہ ارشاد " زا زحال میں قویں اوطان سے نبتی ہیں جعن سبیل مذکرہ ہے توجیح اس
یمرکو فی اعراض ہیں ، اور اگر مولانا نے مسلمانان ہند کو دیشورہ ویا ہے کہ وہ جدید نظریہ
قومیت کو احتیار کرلیں تو دین بہلو سے جھے اس پراعتراض ہے ، مولوی ما حب کے
اس بیان میں جو اخبار " انصاری " میں شائع ہوا ہے ، مندر جر ویل الفاظ ہیں۔
ہندا مزورت ہے کہ تم م با شندگان ملک کو منظم کیا جائے اور ان کو ایک
ہندا مزدرت ہے کہ تم با شندگان ملک کو منظم کیا جائے اور ان کو ایک

مندوستان كے مختلف عناصرا و دمتفرق الل كيليے كوئى برشسة اتحاد بجز قومیت اورکوئی رست نہیں جس کی اساس محض میں ہوسکتی ہے " ان الفاظيسے تو ميں نے ہى سمجھا كەمولوى صاحب نے مسلمانان مندكومشود دیاہے اسی بناریر میںنے ومضمون لکھا جواخیا ر" احسان "میں نشائع مواہے ليكن بعدم مولوي صاحب كالك خططالوت صاحك ثام أياجس كي ابك نقل المفون في تجدكوارسال كى بعداس خطمي مولانا ارشا دفراتى ب "میرے محرم سرماحب کارشادہے کہ اگرسان دا تعہ مقصو دیمقاتو اس میں کوئی کلام نہیں ہے اور اگرمشور ہمقصو دہیے توخیلا فیہ دیانت ہے اس لئے میں خیا ل کرتا ہوں کہ تھیرا لفاظ پر عور کما<del>تھائے</del> ادراسے سائق سائق تقریر کے لاحق دسابق برنظر دالی جائے میں يرعض كررما تفاكرموجوده زانے من قوم اوطان سے نبتی میں، یہ اس زانے کی جاری مونے والی نظریت اور دمنیت کی خرسے ماں یہ نہیں کہاگیا ہے کہ ہم کو ایس کرنا جائے یہ خرب انشا نہیں بديسى الل في مشورك و ذكر تعي نيس كيا تجراس كومشوره قرار . دمناکس قدرعلعی ہے

خطے مندرجہ الا اقتباس سے صاف طاہرہے کہ مولانا اس ات سے صاف انکار کرتے ہیں کہ انفوں نے مسلمانان ہند کو جدید نظریہ تومیّت اختیار کرتے کا مشود دیا لمندا ہیں اس بات کا اعلان صروری سمجھتا ہوں کہ مجھ کو مولانا کے اس اعتراف کے بعد کسی قسم کا کوئی حق اعتراف کرنے کا نہیں رہتا ، میں مولانا کے ان معیدہ کے جوش عقیدت کی قدر کرتا ہوں جنھوں نے ایک دینی امر کی توضع کے صلے میں کے جوش عقیدت کی قدر کرتا ہوں جنھوں نے ایک دینی امر کی توضع کے صلے میں برائیومیٹ خطوط اور ببلک تحریروں میں گالیاں دیں ، ضرائے تعالیٰ ان کو مولانا

کی صحبت سے زیاد ہ تفید فرائے نیزان کویقین دلآنا مگوں کر مولانا کی حمیت دینی کے احرام میں میں ان کے کسی عقیدت مندسے بیجھے نہیں ہوں دینی کے احرام میں میں ان کے کسی درج علمار میں ۸۸٬۸۸۱) (اقبال کے مددح علمار میں ۸۸٬۸۸۱)

اس املان کے ذریعہ اقبال مرحم نے ان انتعار سے رجوع کرکے گو یا انتھاں این کلام سے قلم دکر دیا ، اگر این آخری مجموعہ کلام " ارمغان مجاز" وہ خودا پنی زندگی میں مرتب کرتے تو یہ منسوخ شدہ تین شعراس میں راہ نہائے ، لیکن اس علان کے تین ہفتہ بعد الرابریل مستئہ کوعلآمہ اقبال مرحوم وارفا فی سے رحلت فراگئه ان کی وفات کے بعد اکتوبر مسئ میں ان کا آخری مجموعہ وارمغان حجاز "کے نام سے شائع ہوا ، اسکے آخر میں بر شعر بھی جسین احمد "کے عنوان سے شائل کر دیئے گئے ۔

مالانکه دیانت داما نت کا تفاضا تھا کہ یہ قلمزدہ اشعاراس میں شامل نہ کئے جائے اور اگر تربین کے نزدیک یہ بین شعر وحی مقدس کا درجہ دکھتے تھے جس کی حفاظت ان پر لازم تھی تو دیا نت واما نت کا کم سے کم نقاضا یہ تو تھا کہ ان بر ایک نوٹ لکھ دیا جا تا کہ مصنف نے ۲۸ را رہے شیعے کو اس وحی تقدس سے رجوع کا علان کرے اس کومنسوخ کردیا تھا ۔ اقبال کے ممدوح علمار کے مصنف جناب فاضی افضل حق قرائیسی صاحب مکھتے ہیں ،۔

ا قبال اورمولانا مرنی کا قصید جناب طالوت کی کوششوں سے اختتام پذیر ہوا، دونوں بزرگوں نے ایک دو سے رکے نقطہ نظر کو سمجما اور بالا خصف علامہ نے فرایا! یں اس بات کا اعلان مزوری مجھتا ہوں کہ مجھ کو مولا نا سے اعراف کے بعد سی سم کاکوئی حق ان برا عراض کرنے کا نہیں رہا۔ مولانا کی میت ہے کے احرام میں بیں ان کے کسی عقیدت مند سے پیچیے نہیں ہوں (انوار اقبال میں ۱۰) یکن نجانے ارمغانِ جازے مرتبین نے بچر بھی کن صلحتوں کے تحست وہ اشعار کتاب میں شامل کرلئے ،حضرت علامہ کے بعض دوستوں اور اہرین اتبالیا کی رائے ہے کہ اگریہ مجوعہ حضرت علیم کی نفل کی جھیٹیا تو یہ اشعار اس میں شامل نہوتے ۔ جناب خواج عبدا لوحید مکھتے ہیں ۔

ارمغان مجاز اگر حضرت علامه علیه الرحمه کی زندگی می جیپی توید نظم اس میں شان رہوتی ۔ را قبال ربوید جنوری مان از موتی ۲۰) داکٹر عبدالسلام خورت ید" سرگذشت اقبال" می شحریر فراتے ہیں۔ داکٹر عبدالسلام خورت ید" سرگذشت اقبال" می شحریر فراتے ہیں۔

اگردہ ارمغان جازی ترتیب اپنی زندگی میں کرتے توشا پروہ تبین انشعار درج نہر کرتے جن میں مولانا حسین احد مدنی پرچوش کی گئی تھی (سرگذشت ا قبال صصه) در کرتے جن میں مولانا حسین احد مدنی پرچوش کی گئی تھی (سرگذشت ا قبال کے مدوح علمارص ۸۸-۸۸)

ائ کی صحبت میں اس قصد پارینہ کو زیر بجٹ لانے سے میرا مقصد نہ توحظرت سے الاسلام دنور السّرم قدہ کا دفاع ہے اور زان عنطیول کی نشاندہی ہے جو اقبال مرحم سے اس بین شعری نظم میں شعری حیثیت سے مرز دموسی ، یہ دونوں بزرگ السّرتعالی کے حصنور یہنے ہی امید ہے کہ دونوں ایک دوسے کے مرتبہ ومقام سے جماعیں السّرتعالی کے بہاں ماصل ہے آگاہ موسے کم بول گے۔

حریث میں ہے

رسلمان) مُرددل کوٹرا بھلائے کہو، کیونکر انفوں نے جو کچھ آگے بیجا ہے وہ اس کے بہنچ کے ہیں .

لاتسبواالاموات فانهسو قدافضوا الی ساقسد موا (میخ ناری ب<u>یمه</u>)

اس من آن کی گفتگوسے مقصودکس بزرگ کی تقریظ یا تنقید نہیں، بلکہ مرف اس سوال برغور کرنا ہے کہ ان منسوخ شدہ اشعار کو کلیا ت اقبال سے خارج کیوں منیں کیا گیا، اس کے اسباب وعلل کیا تھے؟ اسکے ظاہری اسباب تو" ارمغان جاز"
سے مرتبین کے علم میں ہوں گے یا علامہ مرحوم کے صاحبرادہ جناجہ بنسی ویراقبال
صاحب ان اسباب وعلل سے بردہ ہٹا سکیں گے مرتبین کے ساتھ شمن طن سے
صاحب ان اسباب وعلل سے بردہ ہٹا سکیں گے مرتبین کے ساتھ شمن طن سے
سام لیا جائے توزیا دہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ اقبال کے آخری شعر
سام لیا جائے توزیا دہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ اقبال کے آخری شعر
مصطفے برسیاں خولیش راکودیں ہم اورت

ایسانوٹ کھناجس طرح میں اور میں فرض تھا آج نصف صدی بعد بھوائے میں میں فرض ہے اور " ارمِنعان حجاز " کے مربین اورا قبال کے وارتین کے بارے میں خواہ کیسے ہی حسن فلن سے کام لیا جائے وہ اس خلاف دیا نت کار روائی سے جسی میں خواہ کیسے ہی حسن فلن سے کام لیا جائے وہ اس خلاف دیا نت کار روائی سے جسی عہدہ برآنہیں ہو سکتے ہم علامہ اقبال مرحم کے فرزندار جبند جناب جسٹس جادی اقبال سے گذارش کریں گے کہ یہ خلاف دیات کارروائی ارمخان جاز کے لئے اس کے مرتبین کیلئے بلکہ خودان کے والدگرای قدر ملا مرا قبال مرحم کے لئے بھی نہایت نگ د عارکی موجب ہے، ان کافرض ہے کہ اس خیات دبردیاتی ادراس نگ و مارکے فینظ و جب سے تماب کوپاک کریں اور مندرج بالا مصنمون کا نوٹ کورکر اخبارات میں شائع کردیں جس سے زصرف ہجا میں سالرخیا نت و تہمت تراشی کے گناہ سے توبہ ہوجائے گی بلکہ وہ اپنے والد بزرگوار کی سنت ایک بھران کوئے دادراگرا محموں نے ایسا نہ کیا توظام ہے کہ جب مک یہ کتاب دنیا استرقوائی کے حصر میں آتا رہے گا۔

میں موجود رہے گی اس تہمت راشی کا گناہ میسٹم ان کے حصر میں آتا رہے گا۔

اسٹرقوائی کے کسی بند رہے برکسی ناکر دہ گناہ کا الزام ما نکر کر اتہمت اور بہتان ہے اور بہتان ہے اور حصر تن اور بہتان ہے تو ایس ایک بیاراسی تہمت اور میں بند ہوگی تراشی ایک میک زبر ہے ، جناب شریع ای جیا کر سکتے ہیں ، لیکن کل جب آنھیں بند ہوگی شائع کر کے آج بھی اس زم کر کا تریا تی جہیا کر سکتے ہیں ، لیکن کل جب آنھیں بند ہوگی قواس کا کوئی تدارک دہ نہیں کر کئیں گے۔

من نمی گویم که در سند زیا ب یا سود باسش اسے ز فرصت بے جردر بر مینوا ہی زود باکش

حن تعالی سناند کے ہرکام میں بہت کی تھی ہوتی ہیں ، فعل الحکیم الیخون الحکمۃ "کا مقولہ زباں زدخاص و عام ہے راقم الحروف ایک دن اس برغور کررائقا کر آخراس میں اللہ تعالی کی کی حکمت ہوگی کر علامہ اقبال ہرجوم نے حفرت شیخ المسلام مذا دفود اللہ مرقدہ ) کے بارے میں کہے گئے اشعار سے رجوع کرلیا تھا محران اشعار نے اقبال سے آج کک برجوع نیس کیا ، وہ نصف صدی سے کام اقبال میں بھل تے فیات میں اقبال میں بھل تے ہیں ، اقبال کے کسی خرخواہ اور کسی نبازمند کو آج کک ان بر نوف کھنے کی بی وفیق نبی

ہوئی اوران اشعار کی آٹے کر ایسے لوگ بھی حضرت شیخ الاسلام مدنی دنوالشر مرقدہ) کی بوستین دری کرتے آرہے ہیں جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ، یہ ساسہ نام نوز جاری ہے ، چنا نچھ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب نے رفتا مرحنگ کے کا لموں میں اقبال کے انہی اشعار کے جو الے سے محل افت نیاں کی تھیں آخرایسا کیوں ہوا اور اس میں اسٹر تعالیٰ کی کیا حکمت ۔ کار فرائتی ۔ ؟

حق تعالی شاند کے کاموں کی محتوں کا اصاطر کو ن کرسکتا ہے مگر غور وفکر کے دوراً ن اس ماکارہ کا ذہن دوبا توں کی طرف گیا۔

ایک پرکسی مقبول بارگاه ضاه ندی کوبالغرض اگرساری دنیایجی براکهتی بھرے
تواس سے اس برگزید فتحصیت کی مقبولیت عندالله برکیا انرپو سکتلہے ؟ ظاہر بے
کہ جوشخص اس بارگا ہ عالی میں مقبول و محبوب ہوتو اس کے بارے میں اہل دنیا کی طعن
دنشیع ، غوفائے سکال ، کی چینیت رکھتی ہے ادر بھیرخلوق کی زبان طعن سے جب اللہ
تعالیٰ ادراس کے رسول بھی محفوظ مہنیں ، تا بہ دیگراں چررسد ؟ دراصل سنت استر
بونہی میں آتی ہے کہ حق تعالیٰ شار تعین برگزیدہ بیوں کی مجت وعدادت کواہل حق اوراہی باطل کی سننا خت کا معیار بنا دیتے ہیں ، مثلاً ،

فافلۂ انسانیت میں سیسے مقدس ترین جاعت انبیار کوام عبہم السلام کی ہے جن سے مجت و عداوت ایما ن و کفر کا معیار ہے لیکن کوئی نبی ایسام نہیں ہواجس کو سے مخت و عداوت ایما ن و کفر کا معیار ہے لیکن کوئی ہمیشہ رہا ہوان مقدس سجی نے ان لیا ہو لمکہ برنی کے مقالم میں مہت یوں پر 'رہان طعن دراز کرکے اپنے لئے جہنم کا کڑھا کھود تا رہا ، قرآن کریم میں ارمین وہے

ادراسی طرح ہم نے ہرنی کیلئے دشمن بہت
سے خسیطان ہیں اکئے تھے کچھا دی ادر
کھ جن جن میں سے بعضے دوسرے
بعضوں کو حکین چیڑی با توں کا دسوسہ
ڈ التے رہتے تھے ناکران کو دھوکہ میں
ڈ الدی اور اگرانشہ تعالیٰ جا تہا تو بہ
ایسے کام زکر سکتے ،سوان لوگوں کوا در
جو کچھ یہ افترا پر دازی کر رہے ہیں اس
کوا پ رہنے دیجے ( ترجم حضرت تعانیٰ)
کوا پ رہنے دیجے ( ترجم حضرت تعانیٰ)

وكأن لك جعلنا لكل نبحب عدقا شياطين الأنس والجن يوحى بعضهم الانس بعض نخرف السقول غرومًّا. ولوشاءً ربك ما فعلوة فسندره وما يغيرون

(الانف م: ١١٢ )

آنحفرت منی الشرطیه وسم کی امّت میں سنب سے آفضل وبرگزیدہ جاعت
حفرات صحابہ کرام رضی الشرصنیم کی ہے اور اس جاعت کے سرکردہ اور کل سرب به حفرات معلیا سلام
حفرات منعا نے ماشدین ہیں، بعدار ابنیا راہبی کامرتبہ ہے ابنیا رکام علیا سلام
کے ان کے مرتبہ کا کوئی شخص ہوا نہ ہوگا اور نہ ہوسکتا ہے ، ابنیا رکام علیم السّلام کو مستنیٰ کردینے کے بعد بوری نوع انسانی میں سب سے انسفل دھی الترتیب )
مستنیٰ کردینے کے بعد بوری نوع انسانی میں سب سے انسفل دھی الترتیب )
مان کے مرتبہ بلندا وران کی جلیل الفرر ضوات تقاضا یہ تھا کہ بوری امّت اسلامیہ ان کی احسان شناس مرح خواں ہوتی ان کی رفعت وجلا ست اورامت بران کے اسلامیہ ان کی احسان شناس مرح خواں ہوتی ان کی رفعت وجلا ست اورامت بران کی فات گری ان کی استراکی کورین وایمان ہمیں کو دین وایمان ہمیں استراکی کورین وایمان ہمیں استراکی کا ایک ٹولہ ہے ،حفرات خلفائے راشدین شعب بغض وعداوت والتسلیمات کی میں شارکرتا ہے ،حفرات خلفائے راشدین شعب بغض وعداوت والتسلیمات کی میں استراکی کی کورین وایمان ہمیا اسلامیہ کا ایک ٹولہ ہے ،حفرات خلفائے راشدین شعب بغض وعداوت یک کورین وایمان ہمیا کی میں میں میں میں دی کورین وایمان ہمیا کی میں میں کورین وایمان ہمیا کی میں دیا ہمیا کی کورین وایمان ہمیا کی میں کورین وایمان ہمیا کی کورین وایمان ہمیا کی میں کی کورین وایمان ہمیا

ہے اس کے نزدیک ان مقدسین برتبرے بولنا ہی بڑی عبادت اور کارٹواہیے اس کے خیال میں بوری نسل انسانی میں خلفائے راشدین سے بدتر کوئی آدمی شاید بیدائیں موانعوذ باشر، استغفرانش، اورانھیں ارقین کا ایک گروہ خلیعہ چہا رم امیرالمومنیں علی کرم اشروجہ کو شرا لبریہ "تصور کرتاہے

ہم اس کو جو کچھدوہ کرتاہے کرنے دینگے اوراس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تاکران سے کا فردن کو مبلا وسے

نولّب ما توگی ونصله جهتو (النسار:- ۱۵) ادر لیغینط بهوالکعناس (الفتح: ۲۹)

ا در *فلفائے داشدین شکے خ*لاف برباطنوں کی م رزہ مرائی ان اکا برکے رفع درجات کا ایک منتق ذریعہ ہے ۔

انمه جبرین می حفرت الامام ابوصیفه رحمه انترکا جومنفاکید و مکسی معاحیه در انترکا جومنفاکید و مکسی معاحیه در انتی سیم منتی به بین ابعیت کاشرف ماصل سے ان کے علم وفضل اور شرف می نباید کا برا متت نفید الاتر تنفیس تقید الاترت فقید المقت، امام الاثمر اور الامام الاثمر و محمد بیشر ست الامام الافطم ایسے القلب سے یا دکیا جمین حرال نصیبوں کا ایک محرود و مجمد بیشر ست

چلاآ پاہے جوان کی عیب میبی اور پوشیں دری پرفخ کرتا ہے اور حضرت الاام سے ایسے گھٹا ؤنے الزادات منسوب کرتا ہے جن کاکسی اوئی مسلمان کے بارے میں تصویس کیاجا سکتا، اس طرح اللہ تنعیاں نے ایک طرف حضرت الله م کیلئے دفع درجات کا سالان کردیا اور دوسری طرف اہل حق اور اہل بطالت کی شناخت کا ان کی شخصیت کومعیار بنادیا، اپنی کتاب اختلاف امست ، ادرص اطم سنتیم تحصد دوم میں الم عبد العزیم بن ابی روّاد دم سامی کیا تول نقل کرچکا ہوں ۔

" بوشخص آمام ابوصنیفروسے مجتب رکھے وہ متنی ہے، ادر جو آن سے بغض رکھے دہ بڑی ہے " ہارے باس لوگوں بغض رکھے دہ بڑی ہے " ہارے باس لوگوں کے جانجنے کے لئے ابوصنیفر ومعیار ہیں جوان سے مجتب اور دوتی رکھے دہ اہل سنت میں سے ہے اور جوان سے بخض رکھے ہمیں معلوم ہوجا تا دہ کا بی سنت میں سے ہے اور جوان سے بخص رکھے ہمیں معلوم ہوجا تا ہے کہ یہ برعتی ہے ۔ " (الخیرات الحسان ص ۲۲)

مافظ مغرب ابوعر لوسف بن عبدالله بن محدا بن عبدالبرّ القرطبى المالكى د ١٣٢٠ حضرت الهام كى برأت ذكر كرست موسئ لكھتے ، ميں ،

دانا وُں کا قول ہے کرگذشتہ بزرگوں میں کسی شخصیت کے عبق کم ونے
کی علامت یہ ہے کہ اس کے بارہ میں دو تضاد انتہا پ ندانہ رائیں ہوں
جیسے حضرت علی ہو کرم اللہ وجہ کے بارے میں دو گردہ بلاک ہوئے ، ایک حد
سے بڑھ کردوسی کرنے والا اور دوسرا صرسے بڑھ کردشمنی کرنے والا اور وسرا صرسے بڑھ کردشمنی کرنے والا اور وسرا صرف کا ان سے فرایا تھا کہ " ترے
مدیت میں دوگردہ بلاک مول کے ایک محب مغرط، دوسرا مبغض مغرط، اور
دوم بقری خصیتیں جودین وفضل میں آخری حدیک بہنچ گئی ہول، ان کے
بارے میں لوگوں کی آرا اس طرح متضاد اور انتہا ہے ندانہ مواکرتی ہیں "
بارے میں لوگوں کی آرا اس طرح متضاد اور انتہا ہے ندانہ مواکرتی ہیں "

بهار ي دور من شيخ الاسلام المجابرتي سبيل الشر حضرت الدس مولا السيرين المر من صاحب نورالله مرقده کے بارے میں بھی سنت الله رونمامون ،حضرت کی جامع شخصیت بھی ایسی ہی معباری تھی جس نے منفرق کما لات میں بلندلول کی آخری صروب كوجهولها تعاا درجس كے بارے مل لوگوں كى انتمال منفاد آرا قائم ہوس حفرائ كاجامعيت كسسلام وحزت مطانا سيد محريوسف بنورى وجمه الشرسف ا بك عجيب وا تعد نفل فراياب، حصرت بنوري تحرير فرات مي ورت نے حضرت علیہ الرحمہ میں ایسے مختلف الانواع کما لات رکھے تھے ا درا بسے اضداد حمع کئے تھے کر حقیقت ا ف از معلوم ہوتی ہے ،ا**س پر** محصالک دافعه باد آیا اب سے تھیک بیس بیس قبل مامعراز سرقاہرہ کی طرف سے علی راز ہرکا ایک وفد ہند درستان کے علی اداروں کے معامنہ اور على رد دبط بيدا كرنے آياتھا وندكے رئيس اٺيخ ابراہيم ابجبالي تھے جو ممّاز عالم تقے اور نہایت ذکی اور بے مثل خطیب تھے بہتے جہالی اپنے رفقار الاستاذعبرالوباب النجارا وراكشخ احدالعدوى كيسساكة دارالعلوم ديوبنديهي پينيچيه وه دور تها كرحفرت مولانا شبيرا حرعما ني ا دارالعلوم كاصدر عق اورحصرت مولانا مرنى رحمه الشرايك اه كى رخصت يمه تقے اور منددستان كا دورہ كر رہے تھے اس زماند ميں سياسي معركاً دائی كابازار كرم تقامسلم ليك كاعروج شردع مجركما تعااورسلم ليك كامخالفت یا زموانفت کفرسے کم جُرم زنھا۔

دارانعلوم دیوبندس حفرت مولاناعثمانی کنه ان کا شایا ن شان استقبال کیا جعرت مولانا مدنی چکوبھی اپنا دورہ ملتوی کرنے کے لئے نار دیدیا کروہ تشریف لائش کیکن حفرت نے اپنے دورہ کوجاری دکھتا مرودی سمجھا، ور ما فری کے لئے معذرت بیش کی اس وجہ سے نیخ جبا کی مرحم کی ملاقات معفرت علیہ الرجہ سے نہ ہوسکی، میں اس زماز میں جامعہ اسلامیہ و ابھیل میں تھا اوراسی زانہ میں جامعہ اسلامیہ و ابھیل میں تھا اوراسی زانہ میں جامعہ اسلامیہ و ابھیل کی طرف سے بمعیت مولانا سیدا حررضا صاحب بحنوری ایک علمی خورت کے سلسلہ میں معرکا سفر بیٹی آیا آبارہ پہنچ توٹین جبالی سے ملاقات بحدول ، میں نے جدا کرام سے بیش آئے اور برت کلف دعوت طعام سے تواضع کی ملاقات کے دورا ن میں نے جند مشا میر کے بارے میں ان کی رائے دریافت کی اور بھر حصرت مدنی ہے بارے میں ان کی رائے دریافت کی اور بھر حصرت مدنی ہے بارے میں اور ان کے معتقد ہیں کہ میں خود کوئی رائے قائم کرنا لیکن ان کے مخالفین اور ان کے معتقد ہیں دونوں سے ایسے منطاد ہیا ن سنے ہیں کہ ان بیا نات کے بیش نظر یہ رائے قائم کی ہے ۔ دونوں سے ایسے منطاد ہیا ناسے جی بال و و فر مونوں میں کون سا فیصلہ صحیح ہے میں نے وض کیا نعہ و ہو مللہ جی بال و و فر مشتر تھے " ھو اماملک و اما شیطان " بھر فرمائے جی بال و و فرمشتر تھے "

(روزنامة الجعية " وملي شيخ الاسلام نمبر ص ٢٠)

حفرت کی سیاسی رائے سے تو دیا تراری کے ساتھ اختلاف ہوسکتا تھا، اور و اقعریہ ہے کہ بہت سے اکا بر کو ہوا بھی ، اختلاف رائے ایک فطری امرہے لیکن جو حفرا حضرت کے روحانی مرتبر ومنا کا سے آت ناتھے وہ حفرت کی شان میں سور ادب کو گناؤ طیم سمجھتے تھے حضرت اقدس مولانا محرابیاس د بلوی رحم اِنٹر کا ایک واقعہ شورش کاشمیری مرحی نے نقل کیا ہے ، وہ مکھتے ہیں ۔

یراس زلمنے کا ذکہ بے جب تحریب پاکستان کا آفتاب نصف انبہار پر تھا،ان د نوں دہی میں سلم لیگ کا ایک جسکہ عام تھا کسی نکسی طرح سلم لیگ کے مقامی رہنما مولانا محدالیاس بانی تبلینی جاعت کو جسسری نے آئے ، خوب دھواں دھارتھر رہیں ہوئیں، تقریبًا تما کیا وہ گومقردوں نے مولانا صیاحہ مرنی کخلاف انتهائی گنده زبان استعال کی اوراس طرح اپنانقط که ا بیش کیا، بهی ان کاسرایه تھا، اور شاید ده اس کے سواکچه جانتے ہی شستھ ان کا خلاصۂ بیاں اس پرختم ہو تاکہ شیخ الاشلام حسین احدُ مدنی بنیں ، مولا نا محدالیاس میں اوران کی تعریف میں دوچا رزور دار کلمات کہہ کراپنی تقریم ختم کر دیتے ، آخریں مولانا محدالیاس نے خطاب کیا اور مرف چنر کلمات کہہ کر اپنی تقریر ختم فرادی ، مولانا نے فرایا کہ :

مولانای سیاسی رائے میری سجے سے بالاترہے، اگر میں ان سے آنفاق کرنا توان کی نفش برداری کرتا لیکن میں ان کی ذات کے خلاف کو کی کھر اپنی زبان پرلاکوہنم کی آگ خرید نامہیں جا ہما کیونکہ میں انٹر تعالی کے نزدیک ان کے مرتبہ سے آگاہ ہوں، اس قسم کا حوصلہ دہی نوجوان کرسکتے میں جومیل چڑ مرجہ دمنام سے واقف نہیں ہیں اور نہ قرآنی اضلاق کی اسلامی صدو د سسے مہرہ در ہیں را بہنام ارتب یہ سامیوال مدنی واقبال نمبرص ۱۳۲۲)

حفرت شیخ الانسلام مولانا شبیراحد عنهانی رحمه الله جوحفرت مرنی کے رسیبے براے سیاسی سریف مخصات کے ایک واقعد کے صن میں محفرت بنوری نے ایک واقعد کے صن میں نقل کیا ہے ، حضرت رہتم ریر فراتے ہیں ۔ نقل کیا ہے ، حضرت رہتم ریر فراتے ہیں ۔

"وارانعنوم دیوبندی ایک مرتبرطلبه اوربتی و الون می فسادی مورت بیب ال برگی طلبه ظلوم تقع اس ایک مرتبرطلبه اوربتی و الون می فسادی مورست می می محل می می ملایش الحران بر قالو با نا طاقت سے باہر تھا ،حفرت موااس موقع برحضرت نے ایک محدارت میں اساتذہ وطلبہ کا ایک اجتماع موااس موقع برحضرت نے ایک تقریر فرائی، ظاہر ہے کہ حضرت مرف خطابت کی حیثیت سے ایسے مست از خطیب نہ تھے کومرف زورخطابت سے جمع برقابو باتے لیکن قدرت نے جو خطیب نہ تھے کومرف زورخطابت سے جمع برقابو باتے لیکن قدرت نے جو

روحانی طاقت دی تھی ایسے موقع برجواس کا طبور ہوا اورجس ہوٹر انداز
میں تقریر فرائی آج بندر اسال بعد بھی اس کی آ واز میری سامع میں گوئی
رہی ہے ، موضوع تقریر یہ تفاکہ مطلوم بنتا کتنا مفید ہے اوراشقا کا گرچ برق
ہواس می کو مجوٹر نا اللہ تعالیٰ کی کن رحمتوں کا ذریعہ بنتا ہے میں نے درجنوں
تقریر دں حصرت کی شنی تھیں سکین زندگی میں بہلی مرتبہ شکل ترین وقت میں
جہاں توگوں کے حوصلے ختم ہو بچکے تھے ایسی موٹر ترین قرائی ایسا محسوں برما
تقاکر آگ پر آسمان سے یا فی برس رہا ہے ایک گھنڈ کی تقریر میں سارے
عفاکر آگ پر آسمان سے یا فی برس رہا ہے ایک گھنڈ کی تقریر میں سارے
مذبا بی شنعی ایسے سرو بڑ گئے کو گو یا ایک شیطانی طلسم بھا فرستوں کے طہور
سے ایک آن میں ٹوٹ گیا برطوف کوں ہی سکون تھا، حضرت مولانا عثما فی میں اسے دیا و میں کیا کہ سکتا ہوں کر میرے ملم میں اسے طوارض برشریعیت وطریقیت
سے دیا دہ میں کیا کہ سکتا ہوں کر میرے ملم میں اسے طوارض برشریعیت وطریقیت
سے دیا دہ میں کیا کہ سکتا ہوں کر میرے ملم میں اسے طوارض برشریعیت وطریقیت

ر روزنام الجمعية دبلي شيخ الاسلام نمبر ٢٠) حصرت شيخ الاسلام مولانا شبيرا حمد شماني مكاين فقرونقل كريك حضرت بنوري كلفي مي رجب دقت كي برسي محقق وابل كال حضرت عليار حمد كوابن خصوصيات وكما لات مين آبة من آيات الشرادر حجة الشرعى الخلق سمجف عقة توميري بساط بي كياب كركي حكها جاسك شهر حاله ندكور)

اسے برمکس مصرت، وی شان می سورادب بن باطل وابل بطالت کاشعار راہے ، تحریکات کے زانہ میں جن لوگوں نے بیگیت کے جوش جنوں میں صفرت کی توہین و تدلیل کے اپنی بدھین کا مطاہرہ کیا اسے توقعین لوگ وقتی اشتعال دمین ان کم کرٹال سے ایک نویس میں لیک قدرت کو منظور تھا کہ است کی دیگر نا بذہ تحصیتوں کی طرح صفرت میسن الانساؤم

واک قدرشید الوحیدی - جامعه مسلیه ، نئی ده لی

یه مسئد توانی مجدامی ب بی کم ان سول کوشی سلم بیسٹل لا برکتی زبرت

زدیوے گی اور بھراس زدسے سلانوں برکس قدر دُوررس اثرات مُرتب ہوں کے
مگر کم ان سول کو فرسے مرف بہی ایک نقصان نہیں ہے ، یہ تواس سے بیرا مونے

والے بینچ کا مرف ایک بہلوہے جس کا تعلق مسلان فرقے سے ہے ، ہما راید اندازہ تجوات

ادردلائل برمنی ہے کراس کے نقصانات سے ملک اور ملک میں بسنے والے دوسرے فرقے

بھی متاثر ہوں گے ،

عور فرائیس کساس مول کوڈ "صرف سلم پرسنل لا کے مقابعے برآنے والا نہا قانون نہ ہوگا ملکہ برطلق برسنل لا کہ دو ہرسنل لا مبدوہ کھے ، جیسا کی اور دوسے فرتوں کا بھی ہوسکتا ہے اور تب ان تام مذم بی اکا ئیوں کو سوچنا ہوگا کہ کہ یہ وہ مسلل کوڈ " کی قربان کو دیں گے مسول کوڈ " کی قربان کا ہ برائی صدیوں کی ندمی و روا جی با بندیوں کو قربان کر دیں گے دافعہ یہ جا کہ گرانصاف اور صاف ذہن سے ندکورہ ندا ہب کے ناکندے فور فرائیں ، تو انفازہ ہوجائے گا کہ کیساں سول کوڈ کے مقل بے پر قانونی جدد جد کرنے و اسے نہا اپنے ہی انفازہ ہوجائے گا کہ کیساں سول کوڈ کے مقل بے پر قانونی جدد جد کرنے و اسے نہما اپنے ہی انفازہ ہوجائے گا کہ کیساں سول کوڈ کے مقل بے انفرادر سول کے تعین وفاواری اور کھی کھڑے ہوئے ہیں ، یہ خدورہ کے کمسمان اسے انشرادر رسول کے تعین وفاواری اور کھڑے کھڑے ہوئے ہیں ، یہ خدورہ کے کمسمان اسے انشرادر رسول کے تعین وفاواری اور

جواب دہی کے تصورسے کچھ زیادہ ہی ہے ہا کہ آخر معکوان کرو اورواہ کرد كرسائقه خدما تى دانستنگى اور فرا نبردارى كامعايده تومسلما نول كے علاده دوسكر فرقوں کو بھی ہے توکیا وہ ووسے فرقے یہ مجھتے ہیں کر کیب ں سول کو ڈ کے بعد و معاہدہ باقی رہ سے گا اور کیا یرسب لوگ یارلینے کے وضعی قانون کے بعد ابنے پرسنل لا پرعل کرسکیں گے ؟ مسلمان اور دوسرے تمام فرقے اس معابر ادراس فرض میں لاکھ کمز درسہی اور یہمی درست سے کوعملی اعتبار سے ہم سب اینے ذہبی احکام اور مرہبی اصولوں سے بہت دورجا بڑے ہیں اس کوہم اپنی کونا بی کس کے مگراسے سامتہ ہی ہم یں سے ہرایک پر اطبینا ن اور فخر توہے کہ ہارا فانون، ہارا زہبی رواج ، ہارے مذہبی اصول اپنی جگر محفوظ اور اُمل ہیں حكومت ياكوتى ا درطاقت أس قانون اور أئس بنيا و كومثانهيں رہى ہے توكيا یک ں سول کوڈ لاگوہوجانے کے بعد پہرایہ اطمینان اور فخر باتی رہ س*تے گا*، یریا در بے کرمیداری باتیس منهامسلمان ہی کے لئے منہیں کہی جارتی ہیں، سنجیدہ اودانصاف يسندا ور ندمهب يسيمعولى سأمجى تعنق دكھنے والے برفرتے ا ورمِر مزمب کے افراد کے سامنے یرسوال ہے،جب یہ بات میج اور یقینا صح ہے تو جائي كمسلما نول يأسى مبى فرقے ياجا عت كى اس كوسسس كوكر "حكومست كيب أن سول كودكى تجويز واليس تفيه سب ل كرسرا بين اوراس أ وازمين اَ واز لا مِّي اس سے الگ الگ قوی المّیا زبھی یا تی رہے گا اور شتر کہ طور پر قوى اتحاد كوبمي طانت سلے گی -

اب ذرامسئے کو کمک کے مفاد اورنقعان کی سطح پرسوچے، کم از کم ہمار سعلک معارت کے لئے والے معارت کے لئے فائرہ مندیہ بات ہوگی کریماں کا ہر شہری اور بیماں رہنے بسنے والے ہر فرد اپنے ملک کی معلائی اور ترقی کے لئے سوچے اور کوشش کرے اور یہ

چیز ترجی مکن ہے جب انھیں سکون واطمینان امن د نشائتی میستر ہو، بے نشک سکون اطمينا ن امن وشانتي كاتعلق بهت سي جيزوں سے بعے مثلاً عوام كاقتصادى حالت درست موان کے مربر فرد می تعلیم ہو تاکراس تعلیم کی دجرسے وہ استھے مندب سبرى بمى مول ا درجمهورى اقدارى خوبيول كوسى بهال كسي تنجى تو فرقن اور حق کے اصول کو سمجھ سکیں گے اس طرح ایما زاری محنت ترتی عرض امن و شانتی کان سے رسشتہ اور جننا زیادہ یہ خوسیاں فردمی اُمبر کر سامینے ٱ ئیں گی زندگی مُرسکون ہوگی مگریہ زمجولنا چاہیئے کہ ان نمام با توں میں جوچیز اجتماعی اورانفرادی طور پر بو کھلا دینے و آلی اوران انوں کو بے میں کردینے وا لی ہے وہ ہے کسی انسان کے عقیدے، ذرب اس کے پیرسنل لا اوراس کے بنیادی اصولوں برحملہ با دست درازی یہ ایک بے احملہ سے کرانسان سارے آ در منتوں بلندو بانگ دعو وں سارے اس وسکون کوبس لشت ڈال کر مآ ل و نتائج سے بے بروا ہ موکران کی حفاظت یں لگ جائے گا، میمرسے وطن جمہور ترتی نوکجا اپنے جان و ہال کی بھی فکر نہ رہے گی اور وہ اس کے لئے سب کچھ کمہ گذرے گا،اب تصور کیجئے اگر انتشار وسٹکامے کا یہ دورملک میں زیاد وعرصتیں تعوری ی رت کے لئے باتی رہاہے تواس عرصے میں ایک جیوٹا سافرقہ سبی آخراس فرنے کافرا د ملک کی معلائی، ترقی ، تجارت ، زراعت سب سے خسافل نہ رہیں گے اور پھرز مرف وہی بلکہ ان کی وہر سے ملک کی انتظامیہ حکومت اور د وسے افراد ان کی اس حالت کوکٹرول کرنے یا مُدھا رنے کے لئے مصرف ہوجائیںگے اور پھر کھیے ان کا نہاتھ دیتے ہوئے کھیے ان کی مخالفت میں لگ جا ئیں *گے ،غرض ک*تنا بڑا طبقہ اورکتنی بڑی **طاقت اپنے اصلی مقصد سے ہٹ ک** ایک انتشاری کیفیت می ضائع ہوگ، تو کیا یہ ملک کی مخروری نرکہ لائے گی؟ کیا

اس سے ملک بجائے ترتی کرنے کے ایک نقطر پڑھ پرنہیں جائیگا اور پھر پیچھے نہیں ہے گا اور پھر پیچھے نہیں ہیں دنیا نہیں ہٹے گا ، یہ ہے پتبحہ عوام سے جھڑ خانی کرنے کا · " اور نمبی کام ہیں دنیا میں محت کے سواٹ

کیا حکومت نے ملک کی ساری خرابیاں گرورکردی ہیں اور کیا ملکی ترتی و معلائی کے سارے مقامات ملے کرلئے ہیں کربس کیساں سول کوڈ کامسئلہ ہی رہ گیا ہے اسے نافذ کیا اور سارے ہفتن ال ملے ہوئے، ملک اپنی خوبی کے مواج پر موگانہیں ہرگز نہیں ، بلکہ اس بھیا نک زخم کو کرید نے سے جس طرح ناسور رسنے کے گا وہ تمام جسم کے لئے فساد کا سبب بن جائے گا کچھ لوگ ایسے ہیں جوار نا بنیں مرنا جانسے ہیں حکومت سے سکرانایا تا نون کو باتھ میں لینائیس ، بال قانونی جدد جبر میں مقصد حاصل کرنے کا فن انھیں آتا ہے ، اگران کا امتحان لینا ہے جدد جبر میں مقصد حاصل کرنے کا فن انھیں آتا ہے ، اگران کا امتحان لینا ہے توبسم انشر سے ادھر آسٹگر منر آزایش ۔

اس گفتگوسے الگ اگر صرف مسلان کوسا منے رکھیں تواب ایک اور مینیت سے غور کیجے ، کیک سول کو ڈکا قانون پارلیمنٹ بنائے گی جس کے تحدیث مسلمانوں کے عائی اور شخصی معاملات طیبا یا کریں گے ، اگر ایک مسلمان بحیثیت مسلمانوں کے عائی اور شخصی معاملات طیبا یا کریں گے ، اگر ایک مسلمان بحیثیت مسلمان اس بات کوسیم کر لیتا ہے اور اس کی تائید کر ناہے تواس کے اثرات معلوم ہے کہاں تک بہونچیں گے ؟ اس کامطلب یہ ہوگا کا س فاص معاملے بعنی اس کے بچائے پارلیمنٹ کے وقتی قانون کو اضتیار کرر الج سے ، ظام ہے یہ المبی قانون کو اضتیار کرر الج سے ، ظام ہے یہ المبی قانون کی بالا وستی کونسیم کرنا ہوا، اور یہ مربی فستی ہے ، اب بیماں یہ تاویل کرنی کو وہ بعض معاشر تی معاملات ہی میں پارلیمنٹ کے فیستی ہے ، اب بیماں یہ تاویل کرنی کو وہ بعض معاشر تی معاملات ہی میں پارلیمنٹ کے فیستی ہے ، اب بیماں یہ تاویل کرنی کو وہ بعض معاشر تی معاملات ہی میں پارلیمنٹ کے فیستی ہے ، اب بیماں یہ تاویل کرنی کو وہ بعض معاشر تی اور و نیاوی

ہیں یہ بدائتہ خلط ہے! سلئے کرمسلمان کا عائل قانون ہویا معاشر فی سب وین ہے اور الہٰی قانون ہے، ایک سلمان ضاکے قانون کو مانے میں اپنے نفس، اپنی خواہش یا کسی مصلحت کی ہیروی ہرگز نہیں کرسکتا کیونکہ وہ الہٰی قانون کے اختیار کرنے میں خود مختار نہیں ہے، یہ اختیار خواکا تعویض کردہ ہے اسلئے اس کا اختیار الشرکے حدود اور قوائین کے اندہ ہی رہے گا اور الشرف یہ توانین نسبل ان فی کے اس کا منات ہر وجود کے ساتھ ہی نازل فرادیئے ، میں اور مجھر و قتا فوقت اس کی یا د وہ فی کے در کے ساتھ ہی نازل فرادیئے ، میں اور مجھر و قتا فوقت اس کی یا د وہ فی کے در کے ساتھ ہی نازل فرادیئے ، میں اور مجھر و قتا فوقت اس کی یا د وہ فی کریے در کے ساتھ ہی انسان میں مانسنے ہر لانے کے لئے برریوروی آخری فیصلہ بھی فرادیا و میں لو بی کی کے مطابق فیصلہ بہن کرتے الفاسقون ، جو لوگ الشرک آنا رے بہوئے قانون کے مطابق فیصلہ بہن کرتے وہی لوگ نافران ، میں - بنائے کہ یار مینٹ کے آنا رے بوئے قانون کے مطابق فیصلہ بہن کرتے ہیں ۔

(بقیہ ملال) حفرت گمنگوی اورعشق رسول صی انشرطیہ و کم فے سنّتِ مطہرہ کا پی خیال نہ کیا اور خلاف شرع امور کا اردکاب کیا اور دقص دسرود کی محفل سجائی تو مجعہ سے ملاقات کرنے کا کیا فائدہ (نذر کرہ جلدہ میں ۸) غیر تو غیر رہے جب اپنے فرزندار جمبند کی حالت بھی خلاف شرع دیکھتے تو فوراً اس پرناراعگی کا اظہار فراتے اور کلام وسلام بندکر دیتے تھے (بقیہ آئندہ)

بقيه الله السجه بول بي است

مرنی رحمدالله کی شخصیت کو بھی اہل بطالت کی شنا خت کا معیار بنا دیا جائے اوروہ ہمیشرا بنا نام عمل سیاہ کرکے حصرت، وکی بلندی درجات کا سامان کرتے رہیں، یہ وج بھی کرانٹر تعالیٰ کی قدرت کے خفیہ ہاتھوں نے اقبال کے رجوع کے باوجودان اشعار کو کلام اقبال سے حذف نہیں ہونے دیا د باتی آئندہ) ندهیم مولانامودودی کی محقیق

## حديث دجال برايك نظر

مَوكَاناعبدالدّيان اعظمى

استکار حدیث اسمولانا کی استحقیق سے النکار صدیث کی بوآتی ہے کیونکہ جن صدیثوں کو انھوں نے اپنی تحقیق میں قیاسی اور جزر دوم کی حیثیت دے کر غلط احدیا قابل نقل وروایت قرار دیا ہے ان کوبرحق اورسندو حجت مانسے سے انکار بہیں توا ورکیاہے۔

صورت انن سخت گراہی ہے کو کفرنگ بہنجا دی ہے، جنا بخرخود مولانا کا اس برر فری ہے، دہ نرجمان القرآن منصب رسالت نمبرستا میں فریاتے ہیں کہ بری خفیق میں فلال سنت ٹابت نہیں ہے اس کے کہ مبری تحقیق میں فلال سنت ٹابت نہیں ہے اس کے میں اسے قبول نہیں کرتا تو اس قول سے اسے ایمان پر فطعا کوئی آئے ذائے گی یہ الگ بات ہے کہ ہم علی چیٹیت سے اس کی الگ بات ہے کہ ہم علی چیٹیت سے اس کی مطعات کا بابند بہیں ہوں تو اس کے فارج از مرکبی تو میں اس کی اطاعت کا بابند بہیں ہوں تو اس کے فارج از موجبی تو میں اس کی اطاعت کا بابند بہیں ہوں تو اس کے فارج از اسلام ہونے میں کوئی دو مرسول کی چیٹیت حسکم از فی اسلام ہونے میں کوئی دو مرسول کی چیٹیت حسکم از فی میں نہیں ہے ہے گرا ہے جس کی کوئی گئجا کئی دائرہ اسلام میں نہیں ہے ہے اس می میں نہیں ہے ہے اس میں نہیں ہے ہے اس اسلام میں ہے ہے اس اسلام میں گئی ان الفاظ میں ہے ۔

" ایک شخص اگر تحقیق کرکے ان میں سے سی روایت کو سنت کی تیات

سے سیم کرے اور دوسرا تحقیق کرکے اسے سنت نہانے تو دونوں

بی رسول انسم سی اللہ علیہ وسلم کے بیرو انے جائیں گے، البتہ ان

لوگوں کو حصنور کا بیر دہنیں اناجا سکتا جو کہتے ہیں کر حصنور کا قول فول

اگر ثابت بھی ہو کہ حصنور ہی کا تول وفعل ہے تب بھی وہ ہمارے لئے

اگر ثابت بھی ہو کہ حصنور ہی کا تول وفعل ہے تب بھی وہ ہمارے لئے

اگر ثابت بھی ہو کہ حصنور ہی کا تول وفعل ہے تب بھی وہ ہمارے لئے

آئین وقانون مہیں ہے یہ (منصب رسالت منھ اما سے میلا)

یمی فتوی تیسیری جگر ان لفظوں میں ہے۔

" اگر کوئی شخص کسی شہادت کو کرز دریا کریہ کہتا ہے کہ اس حکم کا بھوت حضور سے نہیں ملتا اس لئے میں اس کی بیردی نہیں کرتا تو اس کی بیہ دائے بجائے خودغلط ہو یاضیح بہرجال یموجب گفر نہیں ہے، بخلاف

اس کے اگر کوئی یہ کہتاہے کہ یہ حکم حضور ہی کا موتب بھی میرے لئے يرسندو حجت بنيس اس كے كافر بونے مي قطعًا شك بنس كيا جاسكتا یرایک سبیدهی اورسی بات سے جیے سمجھنے میں کسی معقول اُدمی کو العجن بيش بنين اسكى " (منصب دسالت نمير السير ماست بريمنا) یہ ہے مولا نامو دو دی صاحب کا اینا فتویٰ ۔جس میں کہاگیاہے کرکسی صرمت كوحديث رسول صلى الله عليه وسلم سيمنقول ان كراس كوايينے لئے سيندو محت سيم ذكرنا اوركوئي لم ليكاكرنا قابل قبول كفهرانا كفريد، ابتحفيق برر نظر ڈالئے حس میں خروج دجال کے زمان دمکان وغیرہ سے علق ا مادیث رسول کو مولانا یہ توکہ نہیں رہے ہیں کرمبرے نزدیک ان کا احادیث رسول اور حضور مصمنقول مونا تابت بنیں ہے بلک کہدیہ رہے ہیں کہ ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حصور مسے احادیث میں منقول ہیں وہ دراصل آپ کے تیاسات، س --- اور آپ کا (قیاس و) گمان وه چزمنیں بے جس پر ایمان لانے (اور برحی تسلیم کرنے) کے لئے ہم مکلف کئے گئے ہوں ہعسنی ان ا حادیث کواحادیث رسول اورحصور شی انگرعلیه وسلم سیمنقول تواستے بیں مگرمنقول بان کران کو اینے نزدیک برحق اور سند دحج ت فرار نہیں دیتے ا در قیاس دخیال کی لم رنگا کر آن کوغلط اور نا قابل قبول و نا قابل نقل ورد 🗝 عقبراتے ہیں، یرانکار صرت نہیں تواور کیاہے؟ اور دہ بھی انکار صدیث کی وہ مورت جونهایت خطراک ہے۔ابمولانا خودہی بتلائیں کروہ خود آینے ہی فنوے کا دوسے کیا ہوتے ہیں، مجھے کھے کہتے کا حرورت مہیں اور مربنی تبلائیں كراس النكار صربت كي بعدكيا وه اب منكرين حديث سعيد كه سكة بي كربهم حعنوركي اطاعت كالمطلق مكم ديا كياستءاس لتعهم بطورخود برفيصله كركيين سيمجاز

نہیں ہیں کہ مصنوع کی فلاں بات انیں گے، کیونکہ وہ محیثیت رسول آپ نے کی یا کہی ہے اور فلاں بات نہ انیں گے کیونکہ وہ دائی کے قیاس اور) آپ کی شخصی حشیت سے تعلق رکھتی ہے (منصب رسالت ماسلا)

تحضوصی الشعلیہ و نم کی شان تو بہے کہ ان کی آ داز براپنی آ داز بلند کرناموجب حبطاعال ہے (سورہ جرات) چرجا ئیکہ ان کے ارشادات کا انکار کرکے رسول کی چیٹیت تحکم انی کو جیلنج کرنا۔

رفع اصوات فوق صوط لنبح متلالله عليه ملو

مولانا کی عقیدت میں ان کی تحقیق برکوئی جیسا بھی حسن طن رکھے مگر میرے نزدیک اس میں کوئی شبہ نہیں کراس میں رفع اصوات فوق صوت البنی -رصلی الشرطیہ وسلم یا یا جاتا ہے، بنی کے آداب میں آتا ہے کران کے سامنے بلندآ واز سے نہ بولا جائے جنا نج قرآن میں ہے

با يها المذين آمنو لا نوفعوا ال ايمان والوتم ابني آوازس بغير اصوات كو فوق صوت المنبى كي آواز سے بندمت كياكرو اور نه ولا تب لموروا له بالقول كجهو ان سے السے كمل كر بعض كو لبعض ان تحسيط آپس ميں ايك دوسرے سے كمل كر بعض كو لت تحسيط الكو وائت ولا تشعرون بولاكرت بولات ما الكو وائت ولا تشعرون بولاكرت بولات ما الكو وائت ولا تشعرون بولاكرت بولات كو ايسان بوكر تمار ساعال احداث بولات ب

بنی کی شان تو سبے کران کی آداز پراپنی آداز کا بلند کر ناموجب جعطاعال ہے جہ جا اعلی ہے جہ جا اعلی ہے جہ جا اعلی ہے جہ جا تیک ان کی بات پر اپنی بات کو بلند کرنا ۔ صافط ابن قیم فراتے ہیں کرمول کی آ داز سے اپنی آ وازا و نیا کرنا جب میں مسل

کو اکارت کر دیتا ہے تواس کے احکام کے سامنے اپنی رائے کو تعدم کر دینااعال صالح کے لئے کیونکر تیاہ کن نہ موگا .

( ترجان السندحصد اوّل مسّلًا بحواله اعلام ج ۱ ص ۲۲)

مولانا بدرها لم صاحبٌ ترجان السند می فراتے ہیں کہ "آنحضرت کی اللہ علیہ و علیہ و ملے کہ معداب آپ کے کام یعنی صدیث خریف کوسن کراس کا معادضہ و مقابلہ کرنا،اس کا خاق اڑا نا، تن آسا نی اور جوا پرستی کے لئے اسی تا ویلات کرنا پرسب آپ کی ہی گستا ہی کے برابرہ ، (ترجان السنداول ماہی اگر ایر پرسول واحادیث رسول کا پرادب واحرام جواس تشریح سے معلوم ہوااگر تعلیم ہے اور رسول کی بات کو خلط قرار دے کر اپنی بات کو برتر کرنار معاصوا میں میں میں میں میں میں اسی طرح کی گستانی رسول میں داخل ہے توعون ہے کہ جھے اس تحقیق میں اسی طرح کی گستانی رسول میں داخل ہے وعون ہے کہ جھے اس تحقیق میں اسی طرح کی گستانی میکوس بوری ہے جنا نچراس میں حدیثوں کو برعم خود قبیاسی کہنا اور قیاس کہ کہ کران کو برحق باننے سے اعراض والکار کرنا ان کونا قابل سندر جمت کے میں اسی مقابلہ کے مقابلہ میں معافر میں داما دیث رسول کے ساتھ گستا نی اور ان سے مقابلہ ومعادم نہیں تواور کہا ہے۔

ملخودمود ددی صاحب مجی بغیر الغرآن میں اس ادب کوسیم کرتے ہیں کہ جب احادیث رسول بیان کی جائیں توبہ ادب عوظ رکھنا چاہئے، چنا نجرآ یت ذکورہ کی تفسیر میں فراتے ہیں کر" یہ ادب اگر چربی صلی الشرطیہ دسلم کی مجلس سے لئے سکھایا گیا تھا اور اسکے خلطب وہ ہوگ مختے جو حصور م کے زمانے میں موجود سے مگر بعد کے لوگوں کومجی ایسے تمام مواقع پر میں ادب عوظ رکھنا چاہئے جب آب کا ذکر ہور یا ہویا آپ کاکوئی محکم سنایا جائے یا آپ کی احادیث بیان کی جائیں۔ د تفہیم العران ) احادیث رسول کے آ داب واحرام کی نزاکت کا انداز ہ مندرم ذیل – دا قعات سے بھی لگا ماجا سکتا ہے ۔

شیخ برالدین علی کھتے ہیں کہ بہارے اصحاب نے بیان کیا ہے کا گر کوئی شخص کہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کد دب ند فراتے تھے اور ان کے مقابلے میں دوسرا شخص بول اسلے کہ مجھے تو کدوب ندمہیں ہے تو اس محل انکار براسے کفر کا ندیشہ ہے " (ترجان السندادل ملاک)

اس کی وجہ یہ ہے کہ اگریم کدوطبعًا بیسندنہیں ہے مگرحضور کی بسندیرگی کوسن کرمعًا بعدیہ کہنا کہ مجھے نوب پرنہیں ، انتہا کی گستاخی اور رسول و حدث رسول کاصورۃ مقابلہ کرنہ ہے۔

صبح مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ ابن عرب نے فرایا کہ آن محضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں کو مسجدوں میں جانے سے دوکنے کی مما فعت کی ہے ۔ ان کے فرزندنے کہا ہمارے زماذ کے حالات بدل گئے ہیں ، ہم توصر در دوکیں گے اس پر ابن عرب نے اتنا برا بعلا کہا کہ شاید کی بحر بحر کسی کو مذ کہا تھا اور مسند امام احمد میں ہے کہ بھر مرتے دم تک ان سے بات نہ کی در جان ال نہ مقالت یہ واقعات نقل کر کے مولانا بدرعا کم صاحب فراتے ہیں کہ ان سب مقالت یہ واقعات نقل کر کے مولانا بدرعا کم صاحب فراتے ہیں کہ ان سب مقالت یہ دونوں جگہ

عتاب موا ایسے وقت جبکہ رسول مسلمانوں کے حق میں بیما ری کے فضائل بیان کررہا ہے، یہ کہنا کہ میں تو بہاری کوجا نتائجی نہیں کیے کہتے ہیں، یا حدث رسول سن کریہ کہنا کر ہم تو روکیں گئے خود رسول اور صدیث رسول کا صورةً مقابله کرناہیے، اسی طرح آسحضرت حتی انٹرعلیہ وسلم کی بسندیرہ چنزکوسن كرفوراً يه كمنا كرم وتوب دنهي انتها كى كتافى وبرنبدس سع،اسى ك ا ما ابو بوسف نے توایسے شخص کے قتل کا حکم دیریا تھا (ترجان السندادل الس احترام صريث كے سلسلے من المسطرف ان متدكره بالاداقعا كوبيش نظرر كهية ووسرى طرف تحقيق كوقبول كرف كاجولاز مى نتيج سے اس کو الاعظر فرائیے کہ ایک میاحب حبھوں نے مولا یا کے ساتھ خلوعقبدت کی بنا پر شحقیق کو برحق سمجھ رکھاہے انفوں نے جب حصوراکرم صلی الله علیہ سلم كى يەمدىي سنى كەل آئ نے فرايا دجال مشرق ميں ملك خواسان سسے بحلے گا" توسن کرفوراً بول پڑے کہ اس کے سے ہونے کی کیا گارش ہے یہ تو قیاس وخیال کی باتیں ہیں : \_\_\_\_\_اسی طرح اکمانی مماحب صدیب شیہ تمیم داری سن کر کھنے لگے یہ کا نا دجال وغیرہ توافسانے ،میں کیاساراھے تیرہ سوبرس كى تارىخ فے يا بت منى كرديا كر حصور كا اندليث ميح ننس تھا -اب ناظرین کرام ہی تبلائیں کہ احادیث رسول کی شان میں پرگستانی کس نے سکھائی ؟ یغینًا مولاتًا مودودی ماحب کی اس تحقیق نے سکھائی جس کو بعن حعزات نے وی من السمارسجھ رکھاہے، کا ش کہ وہ لوگ ایساسجھنے کے بجائے سور ہ مجرات آیت مرکورہ کی تفسیر خودمولانا کی تفہیم القرآن سے ملاحظ فراكر محيونصيحت بجرطت اوراحا ديث رسول كاادب المحوظ ركمت

ورذ مجھے ایک بات یا د آرہی ہے ، وہ یہ کر قرآن میں آتا ہے اتنحذوا احبارہ ودھبانہ و انغوں نے خواکوچھوٹ کراپنے علماراور اربابامن دون اللہ د توبہ آبت ہا) مشاکخ کورب نیاد کھاہے -

حصزت عدی ابن حاتم شنے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے کہا اکھوں نے اپنے حالم اور درولیشوں نے اپنے حالم اور درولیشوں نے اپنے حالم اور درولیشوں نے حال کوان برحلال کر دیا تھا ، انھوں نے ان کی بروی کی بہی ان کی عبادت و اسطے علماء اور درولیشوں کے بہوئی۔ روایت کیا اس کوا حدا ور تریزی اور ابن جریز سنے ۔

معلوم ہواکہ استرتعالی کے مکم کوچھوٹ کراس کے بالمفابل علمارمت بیخ کی بے سند باتوں کو با نناہی ان کو خواطعہ انا اوران کی عبادت کرناہے ،ہم اس پر نیاس کرکے کہتے ہیں کہ رسول کے بھی ارشادات کو جھوٹ کراس کے بالمقابل غیررسول کی باتوں کو باننا کو یا ایک درجے میں اسی غیررسول کورسول بانناہے ،ہارے اس قیاس کی تائید مولانا بدر عالم صاحب کے ایک جملے سے ہوتی ہے ، وہ فراتے ہیں کہ

« جوشخص البيخ فيصلون كو رسول كے فيصلوں كے ہم بلي سمجمتا بعد وه درحقيقت رسول كامنكرہے .

د ترجمان السنه اول م<u>الاا</u>)

## سخوائف كارالعكوم

امتحان سالانه کی بما ہمی دارالعلوم دیوبندمیں آج کل سالانہ امتحان کی تیاریاں استحان کی تیاریاں ایک طرف طلبہ دات دن ایک کئے ہوئے ہیں دوسری طرف دفتر تعلیمات امتحان کے سلسلہ میں دفتری امور تی تعلیم میں معروف کارہے، ایک عجیب ہماہی کا عالم سے جسے دیکھتے اپنی دھن میں لگا ہواہے واردين وصادرين المولانام عرم ماحب دارالعلوم تشريف لائه ان ك اعزازمیں حصرت متم صابنے دفتراہمام میں عصرار دیاجس میں مہمان محرم کے ساتھ دارالعلم كے تم اساتذہ نے چائے نوش كى اس موقع برحضرت مولانانے دعوت و تبلیغ کے عوان پرایک تو ٹر تقریر فرائی بھررات کو دارالحدیث تحانی میں مبسر مام مواجس می دارانفلوم کے تما) اساتذہ وطلبہ شریک موے ١٠) كل گذشته مغترا فریقه کے مشہور د مخیر ما کم و ناجر مولانا عبار کو تا عمر جی دارانعلوم كى سيركوآئے حصارت متم صاحب اور ديگر حضات اسا تذہ سے ملا قاتيں كيں بعض دفاتر كومجى ديجعامو لانك أيكتفتكويس وارانعلم كأتعيبى وأنتظامى صالت برمسرن واطيبان كاافلباركيار

مبعدد العلقه کی تعییر فرانعوم دیوبندی بوزه سجدی تعیرکاکا بحدانشر مبعدد العداد الدی تعیرکاکا بحدانشر مبعدد العدر مبعد العدر مبعد العدر مبعد العدر مبعد مبدوع کردیا گیا تقاه در کا مبدوع کردیا گیا تقاه در کا مبدوع کردیا گیا تقاه در کا مبدوی می دوج مبدولا کا کی تیزی کیسایت جاری مبدوی می دوج مبدولا کا کی تیزی کیسایت جاری مبدوی مبدولا کا کی تیزی کیسایت جاری میری مبدولا کا کی تیزی کیسایت جاری میری مبدولا کا کی تیزی کیسایت جاری میری مبدولا کا کا کی تیزی کیسایت جاری میری مبدولا کا کی تیزی کیسایت جاری میری کیسایت میری مبدولا کا کی تیزی کیسایت جاری میری مبدولا کا کی تیزی کیسایت جاری میری کیسایت کی میری کیسایت کی میری کیسایت کیسایت کی میری کیسایت کی میری کیسایت کیسایت کی کیسایت کی کیسایت کی کیسایت کی کیسایت کی کیسایت کی کیسایت کیسایت کی کیسایت کی کیسایت کیسایت کی کیسایت کیسایت کی کیسایت کی کیسایت کیسایت کی کیسایت کی کیسایت کی کیسایت کیسایت کی کیسایت کیسایت کی کیسایت کی کیسایت کی کیسایت کی کیسایت کیسایت کی کیسایت کی کیسایت کی کیسایت کی کیسایت کیسایت کیسایت کیسایت کیسایت کی کیسایت کی کیسایت کیسایت کیسایت کی کیسایت کیسایت کیسایت کیسایت کیسایت کیسایت کیسایت کی کیسایت کیسای



فارى احرميب نصاحب السيس كرم فرورى عداما كودارالعكوم ديونيد دار آخرت کو سرمارے کے شعبہ تجوید کے قدیم استا ذہناب تساری احدميان من طويل علالت كربعدا نتقال كركة ، قارى من مرحم حصرت عن الأدب والفقيمولانااعزازعى صاب كصاحزاد بصفة آكية المامزه كى تعداد سير ون منس برارون يك ميني سيم روم في فن تحديد كى درس فدات كسائد تصنيفي فدات مي انجام دى م مرحوم برنا عده مزاع متواضع اورآ زادمنش تھے، کیا خوب آدمی تھے ضدامغفرت کرے۔ حضرت مولانا سلطان الحق معرفردرى سُمثان كو حضرت مولانا سلطان لحق صاحب سابق باظمركتب خآنددادا تعلوم محا وصال بوگرا مروم إكرع صدسي فليل جل رہے مِ مِفتة قبل سے رض میں اصافہ ہوگیا تھا ا درعلاج دمعا بحر کی ہر دستیاب مدبیرافتیار کا گئ مگر تقدیر کے آگے نام تدبیرین ناکا <sup>ا</sup>نابت ہوئیں، اور مم اضع اعظم گڑھ کے کھدا صحاب خیرنے جو بمبئ میں اینے كاروبارك سلسله مي مقيم بي گذشته سال يه ط كيا مقا كافطى منزل ك ناكس دارالعلى ديوبندس طلبه ك إفاصت كيل و مرون يرت مل اكم عمارت تعمر كرا فيجا خ والمح الس تجيزك مطابق حفرت مم صا وحفرت صدار كمرسين مولانامعواج الحق همالي سيصاح تتمسل لدين أعلى اورائك رفقات كفتكو ك حفزت تمم اورحفرت مدرمان خان حفرات كم منوات كم عسين فرائي جناني المدرسة الثانوب كويع العاطري ردست مجرے نکیل کے رصلے میں ہی

مولانا ابنے پیچیےعقید تمندوں کی ایک بڑی جاعت کوسوگوار چھوٹوکر راہی ملک عیم ہوگئے ،مرحوم بڑی خوبیوں کے مالک تھے،جس محفل میں بھی موجود ہوتے اسے اپنی بذل سنجيول سے زعفران رار بنائے رہتے تھے چھرے شیخ الانسلام مولا نا مرنی سے خصوی تعلق تھا عملیات میں مولانا کی ذات آج کل ایک مرجع کی حیثیت رکھتی تھی دارانعلیم اور اسکے اکا بریک سوانح وحالات کے سلسلے میں مولانا ایک نسا میکارمڈیا كى حشيت ركھتے تھے،احقراس سلسله ميں مولانام رحم سے استفادہ كرار بها تھا، مرحوم تقریبًا نصف صدی سے زائدتک دارانعلی سے وابستہ رہے اور مختلف سعبول من گرانقدر ضرات انجام دین، دعاے که استرتعا لی مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائ ادرصا حبزادگان والمببرمح مدد دیگرمتعلقین کومبرجماعطا فرما مولانا حفیظ الرحم<sup>ا</sup>ن واص<u>ف دہلوی کی رحلت</u> مولانامغی کفایتاللہ د بلوی کے صاحبزادہ جناب مولانا حفیظ الرحمٰن صاحب مابھی اسی اہمِی اتعالٰ ہوگیا مولانا حفيظ الرحلن صاحب علوم دينيه مي يوري دسنتكاه ركف متعي، ار دد ادب مي مولانا كى ذات ايك اتھار ٹى كى تىبئىت ركھتى تھى جھنے نىفتى اعظم مولانا كغايت لشر رحمة الشرطليرك فتا وى جومخلف رسائل واخبارات اوررحب طرون منشرته واصف مهاحب نےان تمام فتوؤں کونہابت سیقہسے مدون دمرتب فسیر اگر کفایت المفتی کے نام سے عرصہ ہوا شا تے کردیا تھا ،مولانا مرحوم کایہ ایک ایساعظیم كارنا مربيع جوعلى حلقه من مييشه نبظرات تحسان ديجها جائے گا-



عقيدة ختم نبوت كالهميت كوسمجيين وخاتم النبيين كالس علیہ و کم کے مقام دمرتبہ سے واقف ہول ۔ اسلام کی بمگری کے رازسية شنابول مسيلم بنجاب على احتفاديا في كه باطل عقائر ادراسلام تیمن نظریات سے باخبر موں اس بنی کا ذب برآسان فرکگ سے اترنے والی دھیوں سے طلع ہوں اسلام کے متوازی مزم قادیات سے باطل خوات سے فل ونقل کی روشنی میں بوری طرح آگاہ ہوجائیں قور دارانعلوم ديوبند كترجان ابنامه دارالعكوي كخصوى اشا "تحفظ خدونبوت "كامردرمطاله كري جُوعفرين ظرماً برآر بابعا وراييفاحباب اورقرب وجوارك ادارون كوبعى ترغيب دیں کر ابطالِ قادیا نیت کے سلسلہ میل ساہم ترین علی فیقی متاویز سے صرورات خادہ کریں۔

صغات بعت اربخ اشاعت اورد مگر ضروری امورکا اعلام کدی انجامیکا مغرست اله

## دارالعشام دنيه بند كاترجان

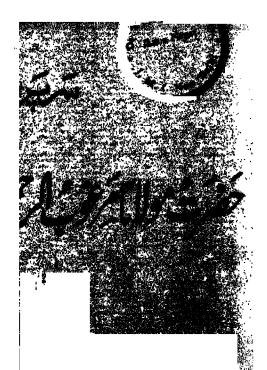

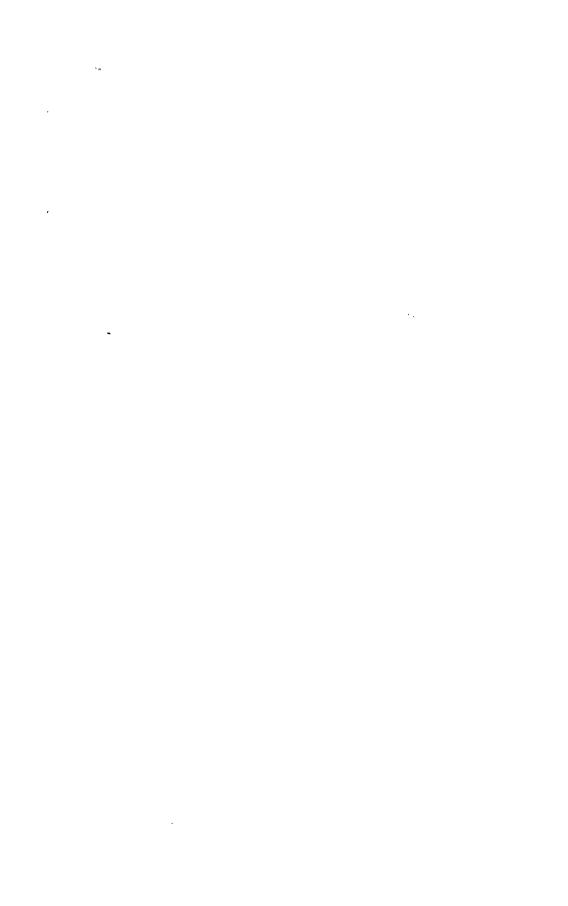



| شقارير                                                                          | بابتراه مي                             | <u>r</u>                                         | اراكع   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--|
| فهست مُضامين منون نگار موز نگار موز                                             |                                        |                                                  |         |  |
| موز                                                                             | معنون نگار                             | نگارش                                            | نمبرخار |  |
| ۳                                                                               | اواره                                  | حسرف آغاز<br>نئے دین کی تعسیر                    |         |  |
|                                                                                 | مولا مامفتي حبيب الرحمن صحب خيراً بادي | نے دین کی تعدیب                                  | 4       |  |
| 11                                                                              | مفتى دادالعصلوم ديومبسند               |                                                  |         |  |
| 14                                                                              | مولانا محديوسف صاب لدهيانوى            | ایں جبہ بوانعجی است                              | 7       |  |
| <b>٢</b> 9                                                                      | مولانا جبيب الرحمٰن قاسى دهدير         | مندومستان میں الارت شرعید کی )<br>مختصر آل تخ    | F       |  |
| או                                                                              | مولانا محبرالديان انظسرهي              | مولانا مودودی تحقیقِ صربیتْ تجام<br>پر ایک نظسسر | کما     |  |
| هِندوسُتَان وَبُاكسُتَان خِرِنُيار وسِيض وَكُالناش                              |                                        |                                                  |         |  |
| (۱) سندوستانی خربداروت مزوری گذارش به بے کختم خربداری کی اطلاع باکراول فرصت     |                                        |                                                  |         |  |
| میں ابناچندہ نمرخریداری کے حوالہ کے ساتھ من آر فرسے روان کریں -                 |                                        |                                                  |         |  |
| (۲) پاکستانی خرمداراً پناچنده مبلغ -/70 ردب مهنددستانی مولانا عبدالستارها بمقام |                                        |                                                  |         |  |
| كرم على والتحصيل شجاع آبادمتمان بإكستان كويعيوس اورانغيس ككوه اسجينه            |                                        |                                                  |         |  |
| كورك لددارالعُلوم كے حساب میں جمع كرليں                                         |                                        |                                                  |         |  |
| (٣) خسر ما رحصرات بيته پر درج ت ره نم محفوظ فواليس منطوكما بت كوقت خسر وامك     |                                        |                                                  |         |  |
| السنرين والرساام                                                                |                                        |                                                  |         |  |

# مِنْ لِللَّالِحُنْ النَّحْدُ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْارِ حُرفُ الْمُعَارِ

من بهام میں دارالعلی دبونر میں جدیدطلبہ تبلیکے فروی فواعل کے اخللہ اور قدیم طلبہ کی ترقی و تنزل اور تکمیلات و دیگر شعبوں یں داخلے کے ضابطے

ذمله کاران ملادس عربیه سعه د رخواست ما گدادمه تیاً! حضوصی انترعلیه دسم نے طلب عزیز کے ساتھ جرخوای ک وصیت فراتی ہے۔ آپ کا ارشا دگرای ہے۔

بے شک بہت سے لوگ زبین کے گوشہ گوشہ سے علم دین بیں تفقہ عاص کرنے کیلئے تمہارے پاس آئیں گے جب ق آئیں توتم ان کے بار میں خیرخوامی کی دھیت قبول کراد۔ اُن دنجالایا تو نکم من انطار الادض پتفقهون فی الدین فاذا اتوکعرفاستوصوابه عرضیرًا د رواه الترمذی

اس لئے طلبائے عزیز کے ساتھ خرخوائی تمام ملائی عربیہ کے وصداروں کا دخل ولین اسے طلبہ کے نے مہداروں کا دخل ولین طلبہ کے لئے بہتر تعلیم عمدہ تربیت ،اچھا اضطام ، اور صدب ستطاعت راحت رسانی ،خرخوای کے حمن میں آتی ہے ۔ اور الحدیث رمارس عربیہ کے ذمر داراس دھیت پرعمل ہیرا ہیں ۔ ان مارسس میں وارافت کی مرکزی حیثیت حاصل ہیں ،اس کی ترتی ،علم دفن کی

ترتی ، دین ددیانت کی ترقی اورسلما ای نوعالم کی ترقی ہے۔ انفیس چیزد کے بیش نظر ذمردادان مدارس کی خدمت میں یہ عرض کیا جارہا ہے کہ وہ طلبہ کی استعداد سازی پر سیسے زیادہ توجہ صرف فرائیں۔ اور کہ الالعلم میں جس جماعت میں داخلہ کا ادادہ ہے وہ ل تک کی قابل اعتماد استعداد کا بیدا ہوجا نا دارا معصلی میں حاضری سے بہلے خدری وہ لوگا اعلان سے ماہ شعبان ہی میں صروری اصول وضوا بطا کی اعلان کے میں ادراس کے چند مالوں سے ماہ شعبان ہی میں صروری اصول وضوا بطا کی اعلان کردیا جاتا ہے۔ یہ

آب حفرات سے نحلصا نگذارسش ہے کہ ان جسیردل پر عملدراً موسے میلسلہ بین خدام دارالع میں کا تعادن فرمائیں -عربی درجات میں جرمد داخلے کے قواعب ر

عرب ورجات یک جرمیر داسے سے مواحب ر (۱) منظم کے تعبیبی سال ہیں کا العصادم کے سسم شعوں میں مجوی طور برزیادہ سے زیادہ ڈھائی صنصر ارتدیم دجب دید طلبہ کو بتفصیل ذیل داحن ل

- 82 61

| 11  | 40٠ رارالافت ار          | د درهٔ حدمیث مشرایت               |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|
| ۲۰  | ۲۵ م بنگییل العصوم       | مئه ال مفنم                       |
| ۲.  | ۳۰۰ تکمیل الازب          | ئىلال شىشىنىم <sup>ا</sup><br>دىغ |
| ۳.  | ۲۰۰ شعبة كتابت           | سالخبسم                           |
| 170 | ١٦٠ - شعبُه بخويد        | سال جہارم                         |
| 1.  | ٨٠     شعبًدوا لايصنا كع | سال سوم '                         |
| 140 | ۵۰۰ شعبًه محفظ           | سال زوم                           |
| 170 | ۲۰ شعبة دينيات أردوفاري  | سال ادّل                          |

(٢) مندرج بالاجماعتول من دارالا فت المجيلات ، كمّابت ، دارالصنا تع قدم طلبه

کے لئے ہیں بقیہ جماعتوں میں تریم طلباء کے بعد جوعدد ماتی بچے گا وہ جب دیر طلبہ سے مقابلہ کے استحان کے ذریعہ پورا کر نیا جائے گا۔

طلبہ سے مقابلہ کے امتحان کے ذریعہ پوراگر لیا جائے گا۔
رس) مقررہ تعداد کے پورا ہونے تک اوپنے نمبرات حاصل کرنے والے طلبکورال کیاجائے گا۔
کیاجائے گا۔ تعداد مقررہ کے پڑرا ہوجائے کے بعد تحتانی نمبرات حاصل کرنے والوں کو داخل نہیں کیاجائے گا۔ اور ندان کو نتیجہ امتحان سے مطلع کیاجائے گا۔
دہم) آ نیوا ہے جد بیطلبہ سسے پہلے" فارم برائے شرکت اسخان داخلہ" برگری گے یہ فارم اخیں دنستر تعلیمات سے ۸ رشوال کی ست م تک دیاجائے گا۔
دھی سال اقل، سال دوم اور سال سوم کے لئے امتحان داخلہ تقریری ہوگا۔
دہری ہوگا، خریری امتحان داخلہ تخریری ہوگا، تحریری امتحان داری ارتار از ارتار از ارتوال سے مالیات ہوم منگل، برہ، جعرات بیں لئے جائیں گے۔
مطابق ۹ ردار اار بحون محمول ہوم منگل، برہ، جعرات بیں لئے جائیں گے۔

د > ) ۱۷ رنتوال تک نتیجه سے مطلخ کردیاجا سنے گا بر

۸۸) سال اوّل کے لئے اُردو، فارسی کی استعداد، رسم الخط نیزابتدائی صاب اور مخو، صرف کی اصطلاحات کی جاریخ ہوگی ، سال دوم کیلئے سالِ اوّل کی تمام

كمابوك كاتقريرى امتحان موطحا

سال سوم کے لئے سال دوم کی تمام کتابوں کا تقریری امتحان ہوگا۔ سال جہام کیلئے سال سوم کی کتابوں میں سے قدوری ، ترجمۃ القرآن ، تعلی تصدیقات اورائی میں یا سفرح جامی کیلئے سال جہا رم کی کتابوں میں یا سفرح جامی کا تحریری امتحان ہوگا۔ سال بنجم کیلئے سال جہا رم کی کتابوں میں سے بدایہ اولین ، نورالانوائی تعلیق ادرم میں سے بدایہ اولین ، نورالانوائی تعلیق ادرم میں امتحان ہوگا۔ سال شمریری کا تحریری امتحان ہوگا۔ سال بنجم کی کتابوں میں سے بدایہ اولین ، نورالانوائی تعلیق ادرم میں امتحان ہوگا۔ سال شمریری کا تحریری کا تحریری امتحان ہوگا۔ سال بنجم کی کتابوں ادرم میں اس بنجم کی کتابوں میں ارم کا تحریری کا تحریری کا تحریری امتحان ہوگا۔ سال بنجم کی کتابوں میں ارم کی کتابوں میں کتابوں

میں سے جدالین مشربین، حسای اور میں بندی کا تحسر بری امتحال ہوگا- دورہ حدث میں سے جدالین مشربین ، حسای اور میں بندی کا تحسر بری امتحال ہوگا - دورہ حدث الفی مسئرے عقائر ، مشربی خبتہ الفکر اورسٹراجی کا تحریری امتحال ہوگا - مشربی خبتہ الفکر اورسٹراجی کا تحریری امتحال ہوگا - مشابہ میں داخس ایر کے امتحال میں ہرجماعت کیلئے دارالعکوم کے نصابت میں کے مطابق کھیل کے مطابق کے استحال میں امتحال ہوگا -

دهى سال اول د دوم مين نابا بغ بيردنى بيِّون كاداخله نه موكانه ان درجات مين امداد بوگ -

دا) جوطائه علم این سائے صغیرالین بچوں کولائے گا اس کا داحت افتم کردیا جائے گا دا) جن امید واروں کی وضع تطع طالب علمانہ نہ ہوگ مثلاً غیر سشری بال دلیش نزامت یدہ مونا۔ ٹخنوں سے ننچے یا جامہ ہونا یا دارالع کی روایات کے خلاف کوئی بھی دضع ، اُن کو مضر مک امتحان نہ کیا جائے گا۔

(۱۲) سسرمدی صوبوں میں سے آسام اور نرگال کے امید وارول کو تصدیق نامم وطنیت بیش کرنا حزوری ہوگا۔ تصدیق نامہ کی اصل کا پی بیش کرنا حزوری ہے۔ فوٹواسٹیٹ کاپی قبول نہ کی جائے گی۔ اور یہ تصدیق نامہ وطنیت کسی ہی وقت والیس نہ موگا۔

اسا) مدیدامیدوارون کیلئے سابقہ مرکز کا تعسیمی داخلاتی تصدیق نامدادرمارشلیف ونمبرات کمتب) کابیش کرنا فردری ہوگا۔

دمها) بني تعديقات ياسماعت دفيره كاعتبار نرم وكار

و ۱۵) بنگلدنشی امیدوار حسب فیل عکمار کرام کی تصدیق کے کرآئیں۔

(۱) مولانا فریدالدین مسود صاحب و هاکه (۲) مولانا مقسم بایشرصی مال بلغ بازار و هاکه (۳) مولانامشمس للدین صاحب قامی جامع صینیهٔ ارض آباد میر بور و ها که دمی مولاناحافظ عبدالکریم صاحب ، چوکی دیمی محدّ سلهط ، تغلبیسی ، - طلبه کوخاص طور بربه ملحوظ رکھنا چاہتے که امتحان کی کا بہیاں کوڈ نمنب رڈال کرممتخن کو دیجاتی ہیں تاکہ امید دار کو حرف استعداد کے مطابق نمب دیے جائیں - اس لئے امید دار حرف انہی سالوں میں امتحان دیں جن کی تیاری وہ مکل کرھیے ہوں ۔

نوف ؛ - امتحان داخله می انتخاب می آجانے بعد فارم داخله دیا جائیگا - قبلیم طلبی کینیلئے ؛ - دا ، جوطلبه تمام کتابوں میں کامیاب ہوں گے ان کو ترقی دیجائے گئے ۔ دا ، جوطلبه بعض کتابوں میں کا میاب بعض میں ناکام ہوں گے اگر وہ میک کتابول میں کا میاب بعض میں ناکام ہوں گے اگر وہ میک کتابول میں کامیاب موں اوراوسط بھی • سر ہوتو امداد دیدی جائے گی ورہ بلا امداد سال کو میلئے اعادہ سال کر دیاجائے گئے ۔ اعادہ سال کی معامیت مرت بلا امداد سال کیلئے ہوگی • اگردوسے سال بھی اعادہ کی نو بست آئی تو داحث دینہیں ہوسکے گا۔

(۳) بخو برکتابت ، اختبار شفای کے نمبرات بسیساہ ترقی درج اوسط میں شمار ہوگھے (۴) نکمبیلات میں حرف ان فضلاء کا داخلہ ہوسکے گا ۔ جن کا دور کا حدیث کے سالا نہ امتحان میں اوسط کا میابی ۲۲ ہواور وہ سی کتاب میں ناکا م نہوں اوران امیاد ہ کامستقل امتحان بھی لیاجائے محا۔

۵) امید دارد س کے زیادہ ہونے کی صورت میں نمبرات کو دجہ ترجیح بنایا جائے گا۔
۲) ایک تکمیل کے بعد دوسری تکمیل میں داخلہ کیلئے حردری ہوگا کہ امید دار نے سابقہ میں کم اذکر ہم ہم اوسط حاصل کیا ہو، اور دہ کسی تماب میں ناکام نہ ہو۔
۵) ایک تکمیل کی درخواست دینے دلے دوسری تکیل کے امید دار نہ ہوسکیں تکھالا کہ ایک مطلوب درجہ تکمیل میں تعداد پوری ہونے کے مبیب ان کا داخلہ نہ ہوسکا ہو

۸۷) دارالافت ارکے فضلار کاکسی شعبہ میں داخلہ نہ ہوگا۔ (۹) کسی بھی تکمیل میں داخلہ کی تعب او ۲۰سے زائد نہ ہوگی۔ (۱۰) جس کی کوئی بھی شکایت دارالاقام تعلیمات یا انتہام میں کسی بھی وقت درجے ہوئی ہے اسکو دورہ حدیث کے بعکسی بھی شعبہ میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ (۱۱) کسی بھی شعبہ میں داخلہ لینے دالے قدیم فضلا رکو، فراغت کے بعدی سندف فیبلت

دیائ<sup>گ</sup> دیگرشعبوپ کے بارجے میس

دارالعشادم دیویند کا بنیادی کام اگرچیعرلی دینیات کی تعلیم ہے بیکن حضرات اکابر نے مختلف دین اور دنیوی فوائد اور مصالح کے پیش نظر متعدوشعے قائم فرائے شعبہ تجوید اُر دوعربی ، شعبہ فوش نولسی والاصنائع دغیرہ ، ان شعبوں میں واضلہ کے لئے ورجہ ذیل توا عدیر عمل ہوگا۔

رربه دین و عدیرس بو ۵-شعبهٔ دینیات ارد و ، فارسی ، شعبهٔ حفظ سنسران .

دا) شبهٔ دینبات اردو فارس اور شعبه حفظ بس مقای بچوں کو داخله دیا جائے گا دس سال لدل دینیات اُردو، اور شعبهٔ حفظ میں داخله مروقت ممکن موگا-

(٣) بقيد درجات مي داخله ذي الجدكى تعطيل تك لباجلي كا-

شعبة تجويد حقص ارد وعيروبي

۱۱) حفص اردویی ده طلبه داخل بوسکیں گے جوحافظ موں ، قرآن کریم ان کو یا د ہواور ده اُرد د کی انجی استعداد تھی رکھتے ہوں ، نیزان کی عمرا تھارہ سًال سے کم نہوان طلبیں تبیس کی املاد جاری ہوسکے گی ۔

د ۲۰) حفص عرب میں ان طلبہ کو داخل کیا جائے گا حبنیں قرآن کریم پادمواوروہ عربی مسیس شریح جامی باسال سوم کی تعلیم حاصل کر حکیے ہوں۔ ان طلبہ میں دس کی املاد جاری موسکے گئے۔ ادرمطلوبرمعیاری جایخ بھی کی جائے گی ۳۰) ان طلبہ کی اوقاتِ م*درس*ے بیں صاحری حزدری ہوگی ۔ ۳۰)

قراءت سبعه عشره

اس درجهیں داخلہ کیلئے حافظ ہونا صروری ہے ادر یہ کہ دہ تو بی ک سال چہارم یک کی جیتراستعداد رکھتے ہوں - دم ) اس درجہیں داخل طلبہ کی تعداد دس سے زرا مّر نہ موگ اوران دس کی امراد بھی جاری موسکے گی۔

شعبة خوش نوبسي

دا) است عبومی داخل طلبه کی نعداز بنی ہوگی ا دران میس کی امراد جاری ہوسکے گئی۔

٢١) داخله كي اميروارول مي فضلاروا رائعًاوم كوترجيح ويجائے كى -

۳۱) شعبه مین مکمل داخله کے امبر وارول کو امتیان داخلہ دنیا عزوری موگا۔ اور مرف اس فن کی خروری صلاحیت رکھنے والوں کو داخل کیا جائے گا۔

رم) قديم طلبه اگرفت كى تكبيل نبي كرسك بي تونا فرشعبه كى تصديق اورسفارش بران كا

مزيدا بكسال كيلة غرا مادى داخله كياجا سك كاب المركيك ان كاكوني شكايت مرو

۵) جرطلبه کمل امرادی یا عَبَرامرا دی داخله لیس کے ان کوا دُفات مرسمیں پورے بیٹھ کھنے ا درسگاہ میں بیٹھ کرمشن کر نا عز دری ہوگا-

ده) جوطلبہ عربی تعلیم کے ساتھ کتابت کی مشق کر سے موں ادر نافی شعبدان کی صلاحیت کی نصدیت کریں تو دورہ صدیث کے بعد مکمل داخلہ ادرا مراد میں ان کو ترجیح دیائے گی

(>) تمام طلباركيلي طالب علمان وضع اختياركرنا عروري بوكا-

۸ ) بہلی سما ہی میں مقرر کردہ تمرینات کی تکمیل نہ کی تنی تو داخلہ ختم کردیا جائے گا

دً إِرُ الصَنائع

(۱) طالب علمان وضع قطع کے بغیر داخلہ نہیں لیا جائے گا دم ) مُعلّم دارالصنا تع

1

بن کی صلاحیت کی تصدیق کریں گے اُن کو داخل کیا جائے گا۔ رس پہلی سہا ہی کے کام کی تکمیل نہ کی گئی تو داخٹ لہ ختم کر دیا جائے گا۔ رس اس شعبہ میں داخلہ دستل سے زائد کا نہیں ہوگا اومان سب کی صرف امداد طعام جار ہوسکے گئی۔ دہ ) ادتات میں ہیں تیجہ وقت ما عزرہ کرکام کرنا حزوری ہوگا۔

#### 2ارالافتاء

(۱) دارالافت ادین داخله کے اسیدواروں کیلئے وضع قطع کی درکی کی اہمیت سے نیاوہ کو اس دورہ مدیث سے دارالافتا مرکیائے صرف وہ طلب امیدوار ہوئے جن کا ادسط کا میابی ہم ہود رس کی ہمی کمیں سے دارالافتار میں داخلہ کے امید دار کیلئے سابقہ کمیل یہ ہم راوسط مال کر اعزوری ہوگا دہم ، ان تمام امیدواروں کا الگ سے بی امتحان لیاجائے گا۔ دی وارالافتار میں واحلہ کی تعداد بارہ سے زائد نہ ہوگی۔اورکوششش کی جائے گی کہ معیار مذکور پوراکرنے والے ہم موبد کے طلبہ کو داخلہ دیا جائے لیکن اگر کسی صوبہ سے کوئی امیدار مندرجہ بالاست رائط کا ما مل نہ بایا گیا تو دو سے صوبوں سے یہ تعداد پوری کر لی جائے گی۔ مندرجہ بالاست رائط طلبہ کی الماد جاری من سے گئے۔

دے) دارالافت ارمیں ممتاز نمبردن سے کامیاب مورٹے ولیے دوطلیہ کا انتخاب تدرید فی الافت ارمی ممتاز نمبردن سے کا ربدانتخاب و دسالگا ہوگا۔ اوران کا وظیفہ مدرس روسے ما موارم وگا۔

~~~~~~.

### نئے دین کی تعمیب و کم

الاسولانامُفِی حبیب الوطن شاجه نیرایادی منتی کدادالعیلی دیند شیعان کو فرخ حفور کے مجوب نوائے حضرت سین کو میدان کر ملا میں شہید کویا۔ ادراس جسر عظیم کے بعدا بنی حرکت برنا دم ہو کر رونا ، بیٹیا احد ہائے کے لئے یزید برجین کارکونے حبین کرکے مائم کرنا شرد تاکیا اورا ہے جم پر بردہ ڈالنے کے لئے یزید برجین کارکونے گئے جھڑت زین العا بدین ، حفرت زینب ، حفرت ام کلٹوم ، حفرت فاطمہ بنت حسین اور حضرت حبین کے فادم حضرت بریر بن حضیر نے ان کو بدد عائیں دیں۔ کداب تم وگ ہم برد دتے ہو۔ فدائم ہاری آنکھوں کو خت ک نہ کرے۔ اب تم مائم کرکے مہارے طرفدار بنتے ہو۔ تو ثباؤ ہمیں کس نے قتل کیا ؟

( حِلاء العيون ملاميم )

متند کنامین نصنیف کرکے اس جیت کو سکس کیا ۔ پھر نویں صک می ہجری دعہد معنوی کے معنوی کے معنوی کے معنوی کے معنوی ک معنوی میں اس نئ عمارت کو کرایہ پر چرط حایا اورایران کے شاہ عباس معنوی کے دور میں شہر " تم " کے مشیعہ علمار بور ولئے نے شیعہ ازم مرتب کیا۔ اور اسے سرکا می اندہ میں اور زبر دست خان حکی کے بعد تعین تعت ریگا جائین لاکھ سی مسلانوں کو تہ تینے کرکے اس مذہب کو پھیلا یا دحرمتِ ماتم صلا)

یوں توحفورہ کے لائے ہوئے صیقی اسلام اوراس نے نام نہا واسلام میں الف سے یاریک تقریبًا ہرسند میں اختلاف ہے جن کی تفصیل بہاں ممکن نہیں ہے۔ اس موضوع برفعیح الشیع، تحفہ المامیہ ، حرمتِ ماتم ، اسلام اور شیعہ مذہب، شیعوں کے چالین عقیدے غرض بہت سی کتب جھیجی ہیں۔ البتہ نمونہ کے طور پر اپنے سُنی بھائیوں کی معلومات کیلئے ہم بہاں کچے جیسے زوں کا ذکر کرسے ہیں۔ وا) مذہب اسلام میں کام طیبۃ کا اللہ الداملت مرکمت کہ تشہول اللہ کو مجملہ اور سیجے اعتقاد کے ساتھ بڑھے سے کا فرسلان ہوجاتا ہے مگر شبعہ مذہب ہیں بیکلمہ طیبہ ناقص ہے محض ان کام پڑھے سے کا فرسلان ہوجاتا ہے مگر شبعہ مذہب ہیں بیکلمہ طیبہ ناقص ہے محض ان کام پڑھے سے ہرگز تومن وسلمان نہیں ہوتا بلکہ اسلم آگے علیہ وکی اللہ ، وَحِی دسُولُ اللّٰہ خَلیفۃ وَبلا فصلِ ، ملانا ایمان واسلام کیلئے مشرط ہے۔ دحرمت ماتم مدلا )

رم) مترآن کی رُوسے خدا کی فات اجزار اورا دلا دسے باک ہے مگرشیعہ مذمہب یہ کہتا ہے کہ ان کے بارہ امام اجزار حندا و ندی ہیں، نور من انٹر دائٹر کے نور ہیں سے ایک نور ہیں ) اور نہیں کر دوب ہیں ہیں۔ لاحرمتِ ماتم صالک ) ایک نور ہیں ) اور نہیں کی رویب ہیں ہیں۔ لاحرمتِ ماتم صالک ) (س) مذہب اسسلام کی رویسے تمام جائز حاجمیں اور دُما تیں صرف انٹار سے مانگی

د هل) مدمهب استلام می روسط عمام جار ها جیس اور دعایی طرف المدرسط می جا تهمیں کیو نکہ وی حاجت روا ہے ۔ شیعہ مذہب یہ تیا تا ہے کہ حضرت علی جمصرت حسن جھزت جسبن حاحب روااور شکل کشار ہیں اور گھنہ گار مبندوں کو انھیں سے تعلق ستائم كرنا جاسمة - ( حرمت ما تم مدا) (م) ميح احاديث بين ب كه نذرونساز اور منت عبادت ب اورالترتف لي كاخاصه ب الترك سواكرسى اورك ك نذرونساز دين لين جائز بنبي ب مگر شيعه مذبه به يكها ب كه حضرت على محضر جسن محفر جسين اور حفرت جعفر ماق دغيره كى نذرونياز دين لين جاسبة - (حرمت ماتم مدال) دعيره كى نذرونياز دين لين جاسبة - (حرمت ماتم مدال)

(۵) ہم اہن احسالام فران فاروسے صرف انترکو ہر جیسنر برقادر ماستے ہیں لیوہم وی بارشس برسانا ، فعل اگا ، فریا بہا ، بہا و نکالنا ، ہوائیں چلانا ، فریا در ایم نتا مصاب میں اور منتا مصاب مالئا ، فریا در مندر میں مصاب مالئا ، فرین میں لوگوں کو ایک دوسے کا جانشین منا نا جشکی اور ممذر میں گم شدرگان کو لاستہ دکھا تا ، وی مار نا اور جلانا ہے ۔ اور مرف وی عام الغیب میں ان اوما ف میں انٹر کے ساتھ کوئی سشر یک نہیں مگر سنید محرف ان محضرت علی خاتم امور پر مت اور دمخت ارمانے ہیں سے کو تمام امور پر مت اور دمخت ارمانے ہیں سے

علی کا مجسنره اک اک ہے نادر علی کی ذات ہے ہر شے بہ ت در د تاریخ الائمی

ا) دحی یا اسسان کتاب یاکون صیفه خواک طرف سے مرف انبیار کرام کوملناہے۔ نبیوں اور رسولوں کے ملاوہ اور سس کے اویر بیرسب چیزیں نازل نہیں ہوتی جیں۔ اور شیعہ مذہب میں ان کے بارہ اماموں پرخی دمی آتی رمی واوران پرخواکی طرف سے صحیفے نازل ہوتے رہے ہیں ۔ دحرمت ماتم صال )

د ٨) مشرآن کی روسے تمام دنیا کی ہواہت نبی آحف والزماں سے ہوئی مگر شیعہ مذہب میں دنیار کو برایت امام مہدی کے انھوں موگی بعنی ان کے عقائد کے مطابق وہ آخرزمانیں ا میں گے - اور مرایت ، عدل والفاف سے دنیا کو بھردیں گے - رحرمتِ ماتم صافح ا رو) متسران وحدیث سے بہتہ جلنا ہے کہ نئی کریم صلی انٹیرعلیہ و کم نے اپنی تبلیغ وقلیم برولت لا کھول نفوس کو مؤمن بنایا یسکن شیعہ حضرات فرماتے ہیں کہ ۵ - ۷ آدی کے علاده كوئى شخص كى أب برايمان نهي لايا اورج ٥- ٤ ايمان لائے وه كجى حضرت علی فی کے داسطے سے اسسلام لاتے (حرمتِ ماتم صنا ) (۱۰) مذمهب اسسلام میں یہ بنیادی عقبرہ <u>س</u>ے کہ حضرت محد<u>صطف</u>اصلی التُرعلَیہ وسلم آ خری بی ، بنوت اور عصمت آب برختم ہے۔ آب کے بعد کوئی معصوم منہ ہوگا۔ شیعہ مذہب یہ کہنا ہے کہ ان کے بارہ امام می انبیار کی طرح معصوم موتے ہیں۔ (حرمتِ اتم هنه)

(۱۱) مذہب إسلام میکسی حکم کو حلال یاحسُرام کرنے والا صرف الشرتع الی ہے انبيار كرام كوحرف ان احكام كالتبييغ كے لئے اليجا كيا ہے يسكن شيعة مذبب بين ان كے بارہ اماموں كو يۇراحق حاصل ہے كہ حس چيز كوچا ہيں حلال بنائيں جسس چيز كو مِ بِي مِسْرام بنائين - (كانى ماسى)

(۱۲) مذربب اسلام میں التراوراس کے رسول کی اطاعت دین ہے بعنی کما البتر اورسنت بنوی جونف لین کے جاتے ہیں ان ہی دونوں کا انسباع دین سے ایکن شیعہ مذہب حضور سس الشرعلبہ کسے اتباع کونامکن اورمنسوخ کہتا ہے۔ اور من كتاب الشراور ابل بيت كاتباع كودين كهتاب وحرمت مائم منك (سا) مذبب اسسلام مين تقيه كراد جو الدلن اورد بن كاجها ناكت واوردام م ا در مبوت کے مفعد کے خلا ہے لیکن شیعہ مذہب میں یتعسلیم ملتی ہے کہ تقب کریاسہ

بڑی نیکی حقؓ کہ دین کے د<del>نل ح</del>صّوںسے نو <u>حصّے جعوط بوںٹ بتا پاگیا ہ</u>ے۔ ادر ان حضرات کے عقیدے کے مطابق انبسیار کرام بھی نفتیہ کرتے تھے۔ دا صول کا فی مس<u>۲۳۲</u> ج۲)

(۱۲۱) مذہب اسلام میں ہمار ہے بنی آ حضرالزا نصلی الشرطید کو اسلے متام اقوال وافعال برحق ہیں۔ ان کی تصدیق ہرمسلمان کے لئے مزوری ہے۔ اور شیعہ مذہب یہ کہتا ہے کہ مرف آ ب کے وہ اقوال برحق ہیں ہو آ ب کے آل واولاد کی مرح اور توبیت ہیں ہیں۔ اور تقید آ ب کے متام اقوال واعمال میں ظاہر داری اور صلحت کا احتمال ہیں۔ وحرمتِ مائم صنا

۱۵۱) مذہب اسلام کی روسے ایمان و ہوایت ہیں نمام انسان بشمول هفرت علی بنی پاکھلی اسرعیر کی محتاج ہیں رسیسن شیعہ مذہب یہ تبانا ہے کہ صخرت علی خاور باتی انڈ بہب دائشی ہوایت یا نتہ ہیں اورائیسان و ہواییت ہیں ہوگ مف اسکے ۱۲ راماموں کے محتاج ہیں ۔ ادرکسی کے محتاج نہیں ۔ دحرمت ماتم صنالہ، ۱۷ دیں مذہب اسبام میں اسعقدہ سے کہ قرآن وجدیث فارم وطرومی فعامت مک انجا

(۱۲) مذہب اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ قرآن دوریث الازم والزوم میں فیامت بک ایکی دونوں جیسے دون حیسین فیامت بک ایک دونوں جیسے دون جیسے کہ قرآن دونوں جیسے دونوں جیسے دونوں جیسے منہ میں قرآن اور شیعہ مذہب میں قرآن اور ایس بیت کو بینینے مزد میں ایکن چونکہ کوگوں نے ایل بیت کو بینینے مزد باتو لوگ اصلی قرآن کی رہائی سے امام مہدی کے طہور تک محرم ہوگئے بسینی قرآن و معدیف مرد و سے رہائی کی جیٹی ہوگئے ۔ دحرمت ماتم صندی

(۱۷) مذہب اسلام کے عقبدے کے مطابق موجدہ قرآن دی اصل قرآن ہے اور لوح محفوظ میں مرنب وموجود ہے - شبقہ مذہب یہ کہنا ہے کہ موجودہ قرآن کی ترقیب بالکل غلطہ ہے اصلی اور میع ترتیب دیا ہوا قرآن حصرت الام مہدی کے باس ہے۔

وحشرمتِ الممصلا،

(۱۸) مذهب استلام میں ہے کہ فرآن آسان ادرعام فہم کنا ب ہے ، ہرکوئی اس سے مایت دنعیوت حامیل کرسکتاہے - دحروف مقطعات وغیرہ اس سے تنی میں) سكن شيد مذب ميں يہ ہے كه قرآن نہايت شكل اور ماقابلِ فهم تماب ہے - الكے بارها اول كى مدد كم بفيدكون نهيس مجد كا درامامول كى مديث كے بغير قرآن مددبیل بکو نابھ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے ۔ دمجانس المؤمنین ) ( 19) مذہب اسلام میں ہے کہ زان خدا کا کلام ہے اورسول پاکسے کی الترعلیدولم كامعجزه بهم- اس من عرب وعم، أبين إور مبكالي غرمن تمام مني لوك فيضياب موسے رشید مفرات کے مذہب میں یہ ہے کہ قرآن کی مامیت سی کے ول میں ندھی اورمفرت علی اورا ماموں کے علاوہ کو لُ صحابی ( مُجَسِندود کے ) اورکوئی قرآن سے مِامِت يَافِية نرموس كا ، نرموس كمّا ہے - (حرمتِ مائم م<sup>الا</sup> ) د ۲۰) ابل اسلام كا يعقيده م كه الترتعال في حس قرآن ك حفاظت كا دعده فرايا ہے اسے بھی موجودہ قرآن مرادہ جولاکھوں حفاظ کرام کے سینے میں محفوظ ہے شيد جعزات كامدم بيت تا تاب كه دعدة ضراد ندى جس متران كي ساته ب وہ مجود حضرت على صائد مے اوروہ الم مہدى دالم غائب ) كے باس سے اور وہ سب اماموں کو یا دمخفا ، بیر موجودہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے اس کے گئے خدا نے حفاظت کا کوئی دعدہ نہیں فرمایا نہ سی اس قرآن کا یاد کرنا عزوری ہے کیے مدار نے مناظمت کا کوئی دعدہ نہیں فرمایا نہ سی اس قرآن کا یاد کرنا عزوری ہے کیے دا صول کا فی مشتر جا ) ا

(۲۱) قرآن کی روسے مدہب اسلام میں فرشتوں کو ماننا بنیادی عقائد اور دین دایمان کے اصول میں داجن ہے۔ اخید مذہب میں فرستوں پر ایمان لانا اصول دین میں سے نہیں ہے۔ ان کے یہاں توحید، الممت، نبوت، آخرت اور عدل برایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔ دحرمت مائم صلا)

الاہ سروری برق براسے ہے۔ اور مسب کا مصلا )

ادر دور خیس مبانے سے محفوظ ہیں ۔ لیکن شیعہ مذہب یہ کہنا ہوں سے معقوم اور دور خیس مبانے سے محفوظ ہیں ۔ لیکن شیعہ مذہب یہ کہنا ہے کہ جسس تیل در دور ایر میں ذرہ ہرابر مجی ابو مکر رہ و مسسر م کی محبت مہوگ تویہ دولا ۔ دمیکا تسب کی تویہ دولا ۔ دمیکا تسب کی میں مبلیں گے ۔ ( حلار العیون )

(جَاريح)

( بقیرها نئیرصفی الاکا ) نے تکھی ہے اب بیکتاب استیدادر تستران اکے ام سے شاتع ہوتی ہے۔ اس کتاب کی بنیاد برکدارالعصلی دیوبند ، مطل ہرعلی سہاران بور، فاتع ہوتی ہے۔ اس کتاب کی بنیاد برکدارالعصلی دیوبند ، مطل ہرعلی سہاران بور، وارالعصلی حسینیہ جیّدامرد ہے ، مدرسی عالیہ فرقانیہ لکھنو ، اور گونج سرا والہ باکستان کے علمارکرام ادر مفتیان عظام فے شیور کا فرون دیا ہے۔ یہ فتوی اب سے بچاس سال بہلے شامی برکسیں لکھنوک سے میں سال بہلے شامی برکسیں لکھنوک سے میں موجکا ہے۔ ما ا

فسطعك

# الماجها العلاق

مسمسه مواليا مهمد يوسف لدمياني

اقبال کے رجمع کے باوجودان اشعار کے باتی رہنے کی حکمت کے مسلسلہ میں دومری بات یہ ذمن میں آئی کہ اقتبال کے آخری شعر؛ سے

بمصطفط برسال نونیش داکه دبی مهدادست حمرب او نرسی مهر بولهی اسسسنس

یں وطنی قومیت کے نظریہ کو " بولمی "کہا گیا تھا۔ اور اللّٰر تعالیٰ کے علم میں تھا کہ
ان اشعار کے سام تھے نوسال بعد آکست یہ ہا وہی و نیا کے مطلع پر" پاکستان " طلوع
ہوگا۔ اور بیملک جے مانگنے والوں نے ضاور سول کے نام پرسلم قومیت کا واسط دیکر
مانگا۔ اس میں اسی " وطنی قومیت "کاسسکہ چلے گا۔ جسے اقبال" بولہی " فرار سے میں
اس وقت بوالہ سول کے اس فولہ میں ، جو حصرت نینے الاسلام مولانا سیدین احد مرنی والفرائر کے
اس وقت بوالہ سول کے اس فولہ میں ، جو حصرت نینے الاسلام مولانا سیدین احد مرنی والفرائر کے
مفلاف سینے پاہے۔ ایک بھی ایسانہ ہیں ہوگا۔ جو اس بولہی کو اپنانے پر دب کشائ کرے
مفلاف سینے پاہے۔ ایک بھی ایسانہ ہی ہوگا۔ جو اس وقت الک کے ان اشعار کا محفوظ میا
مظرم دری ہے۔ کیونکہ اقب ال کے بھی اشعار اس وقت " اکینہ بولہی "کا کام دیں کے
موام وری ہے۔ کیونکہ اقب ال کے بھی اشعار اس وقت " اکینہ بولہی "کا کام دیں کے
جس میں ان لوگوں کو ان کا بھیا تک چہرہ دکھا یا جا سکے گا۔

باكستان ميں اس" بوبہی "كاكس طرح تستط ہوا۔ اوراس نے يہاں كياكيامى

كهلائے اس كى أيك د و الكيس آب مى ملافظ ف رأيس ـ ا- پاکستنان ۱۴ راگست سئنگره کودجود مین آیا، اور اس سے مین دین بہلے قائداعگم مسطر محرعل خباج نے دو فومی نظربہ سے دستبرداری کا اعلان کردیا۔ یہ کہانی شاہرا و پاکستان " کے معنقف جو برری خلیق الزال معاصب سننے۔ وہ لکھتے ہیں۔ " مسرسيرك بعد نوالجحسن الملك نے جداگانہ انتخاب كا مطالب كريكم مسيريش ئۇرنىنىڭ سەفبول كرانىيا ، گۇمسىر جناح جدا كاندانتخاب كى ھىي لىرى كىيىشە مخالفت کرتے رہیے مگر من 191ع میں انفوں نے بھی مسلمانوں کو ایک علی و نیششن کهنا شردع کیا - اس کا کوئی خاص فرق مندومستانی سیاست میں اس دنت تک نه پڑاَ جب نک انگریزی افتدار فائم رہا۔ بلکہ یہ کہنا**ھی**ے ہوگا کہ اس غرمالك يوسلم ليك كامطالبه ذا مُصِيح بنياد ير نظرة ف لكا مكراس كإاتنا مہلک ا ترمسلم اقلیتوں پرنقیم مندکے بعد پڑاکہ اسٹرکی بناہ یعیٰہ ارا ي اورنمندوستان من دولتان مندوستان من د باكتنان من اورنمندوستان مختلف مذہبی اقلیتیں توایک ملک میں رہ سکتی ہیں مگر مختلف نیٹنس اقلیتیں بحیثیت تمری کے ملک بین ہیں رہ سکی تغیب - اور تمام صوبوں کے مسلما ن فورًا تقسیم کے بعداس کس مبری یں مبتلا ہوگئے تھے ، جب مرشر خاج نے باكستان كودس كروزمسل نوس كاموم لينظ يا دملن كها تفار توامغين سلانون کے مہدوستانسے انحلاکا سامان بی مہیا کرلینا تھا۔ چہ جائیکہ تقریبانسف مسلم آبادی کوبے یار دمدرگار مجور دینا۔

یہ ددنیشن نظریہ دقوم نہیں بلکھیشن ا پینے تمام دسیع معنوں بیں تعتیم مند کے بعد ان چارکرد و مسلمانوں کے لئے ہو مندد مستمان بیں رہ گئے ہیں۔ بڑا مولناک نابت ہوا کیوں کہ مار ادر ہاراکست مختلات کودہ نہ پاکستان

نیشن ره گئے اور سنددستانی جس کی وجسے ان پر بزنرین مصامّب مازل ہوتے ، یکم اگست سی کے مسٹر جناح نے مہندہ مستان کے اقلیتی نمائندوں سے رخصت ہونے کے بتے ان کو بلوایا ، اس موقع پرمستیدر مفوان السُرسکریٹری بو پی مسلملیگ اور بمب رکانسٹی ٹیوٹ امبلی نے اقلیتی مسلمانوں کے مستقبل کے متعلق جاح صاحب سے کھے بہت فیڑھ سوالات کئے جن سے وہ بہت پریشان نظرائة ، اس سے بہلے الفیں اس قدر برلیٹ ن میں نے نہیں دیکھا تھا گفتگو کی یہ نوعیت دیکھ کر میں نے اسے ختم کرانا ہی مناسب سمجھاا در رضوان المترسے -کہا کہ جو کچھ مونا تھا وہ ہو چکا -اباس کا عادہ کرنا فروری نہیں ہے -اسکے بعدیم سب ان سے رخصت ہوکر چلے آئے ۔ اس گفت گوکا اٹرمسٹرجاح برا تناگهرا اور ممین براکه ۱۱ را گست برا که که بر مینیت مونے ولیے گور فرجزل پاکستا اوراکتنان کانسٹی ٹیوٹ اسمبلی کے پرلیسبڈنٹ کے امغوں نے اولین موقعہ پر دوقوی نظریه کواپی ایک تقریر کے ذریعہ بالکل ختم کردیا۔ ان کی نقریر بیمتی۔ ١٠ اب *اگريم ياكستان اسٹيٹ با فراغنت اورخ ش* د ي**ڪمناچا بينة بي**ن نوم كو كلية عوام كى خصوصًا عرباك خدمت مين لگ جا ما چاسينته اگريم سب گذشته واقعات كوتهلاكرا دراختلافات كوختم كريكم متحده طورسي كام مي شغول ميجا توم حردر کامیاب موں گے۔ اگرم اینا مامنی بدل ڈالیں اور سب ل کر يك جهى سيكام سنروع كردي خودتم كرى قوم كي بو رخواه تمهار ايس کے تعلقات بہلے کیدی رہے موں خواہ تمہارارنگ ذات اوردین کھی می ربام مگرده اب برصورت سے پاکستان کاشہری ہے حس کے تمام دی حقوق ا در دې د مه داريان ې جوکسي اور که رين اسطح زامواد لام ېړ زونی دے سکنا م کواس جذہ سے کام کرناہے اور تھوراے و صرح کا کریت

اورا قلیت مندوقوم اور اسم قوم کے تعقی ختم ہوجائیں مجے کیوں کہ فروس مانوں میں بیٹھان ، بینجا بی اور شیعی<sup>من</sup>تی وغیرہ ہیں ۔ ادرا**س طرح من**ہرو وں میں بریمن دلیش کفتری ادر مبلگانی اور مدراسی دغیره به سب دور موجائیں گے۔اگرآپ مجم بوجيس توحقيقت يربي كم مبند دمستان كي أزادى مي بي مختلف حالات بإرج رہے درنہ ہم بہت بہلے آزاد ہوگئے ہوتے۔ آ بکسی مذہب ذات یا عقیدے كرمول اس كواسليك ككام معكون واسطرنبي يد به واضع ادرر کشن تبرملی مهارے سیاسی مسلک میں ایسے وقت آتی حب کرلاکھو مسلم مانیں مامکی تقیں اور لاکھوں کی فومت آرمی تھی اوراس سے زائد برکہ لاکھوں خاندان ادرافراد این آباتی وطن ادرماحل کو خرباد کرکے پاکستان کی طرنعیل (شابراو باكستان مغات ۲۲ وتا ۱۲۸ و) محرعلی جن ح کے مصنعت نے قائراعظم کی تعتبریر کے یہ الفاظ نعتل کے ہیں۔ «ابتمس آزاد بواور پاکستان می تمپی اس بات کی بوری آزادی به کولین مندرول اورسجدون اوردومسرى عبادت كابول بين جاكراين اي عقير كمابق عبادت كرد مماراب بنيادى احول مع كرم مب أيك مملكت ك شهری ادرمسا دی حقوق کے الک بیں - یہ امول مذہب معتقدامت ا در ذات بات كامتياري بالاترب، أكرم سباس امول كوابنا معيار بنا لس توجه يس كركي وه وص بعد نه مندوس كد ندمسان إن اس سے میرامطلب یہ مرگز نہیں ہے کہ وہ اپنے اپنے مذمیب پرقائم زراج مطلب یہ ہے کرسیا محامتبارسے ادر باکستان کے شہرسری مونے کا خیٹیت سے سب برا برموں گے۔جہاں تک مذہب کا تعلق ہے یہ مرفرد کے ذاتی رمح والمعل مناع ملالا استرم كزى كارد وبود الهوي احتقاد كامعالمهد ( بحواله المنامة الرست يد" سَامَ كَالَ مَدُنْ وامْلِلُ عُبِر)

يدى بات م جوحفرت مدل عن خرائى تقى، اور جيدا قبال نے ع حر ماد نه ری به دولهی است -

فرا البتة حضرت مدنی کے بیان میں اور بانی کیاکتنان کے اعلان میں جند دہوہ

الف المصن من وطن قومبة كوين عقيده كي طور ربان نهي فرمار سي نفع بلكرد ورحد مدكا نظرية توميت بقل زرار ہے تھے جب كه بانى باكستان وطنى قومبت كوبطوراصول كے ماكستان

دب وصفرت مدني وطني فوميت كے مغربی ہندیار کوخود مغرب ہی کے خلاف استعمال كرنے اوراس کے دربعہ غلام منبروستان کو آزاد کرانے کی دعوت دے رہے تھے۔ اور بانی پاکستا ا كمي نومولود آزاد اسلامى مملكت كو ،جومرن اسلام كى خاطرِ حاصِل كى گئى تھى - وطنى تومىت

کی یا جم میں دے رہے تھے ،

ج و خضرت مدني اس نظريه كومتوره مندوستان بين بيش فرا ريم تقع ، اوراس كے دريجه مندوستان گامب لم اقلیت کو مندود ول کی اکتریت کے برابر کھڑا کرکے داخیں دیگر ہم دالنوں مے مساوی حقوق دلاما چلستے تھے ۔ جبکہ بانی پاکستان ایک اسکامی ریاست ہیں، جو مرف مسلم قومیت کی بنیاد پرحاص کی گئی تھی یغیر اردن کومسلمانوں کے برابرکھڑا کرنے اوراک کو مساوی حقوق دینے کا علان فرمارہے تھے۔ کالاں که ضرورت اس بات کی تھی کہ باکستان كے فير م دموں كے لئے ان مشرى حقوق كا اعلان كيا جاتا ، جوت ريعت إسلاميد نے بیان فراکے ہیں۔ اگر باکستا ن میں بی غیرشہ ہوں کو تمام حقوق میں مسلما نوں کے برابر کھڑا كُوا تَعَا تَو بُوجِهِ والايه دريا فت كرسكما نفاكه هِرَابِ نه دو توى نظري كى بنيا دير المانول كے لئے الگ وطن كا تكلف مي كيوں فراياتھا۔ الغرض ايك طرف حصرت مدنى يم كے موقف كوم كلية ادر دوسسرى طرف بانى بإكستان كے اس اعلان كو-اوران دونوں كافرق وتفات

ملاخطرس را بین تفاوت راه از کجا است تا کمجا،

اگر صفرت مدنی کا ده نعت ره ا تبال کے نزدیک بولہی خفا، تو دت انداخل کے

اس اعلان کو کس نام دیجے گا ؟ لیکن گرگر کی جوز با بیس حفرت مدنی کے خلاف کھی تغییں، ا تببال کا شعرالا پنے والی زبانوں نے بائی پاکستان کے بارے میں بھی کوئی بنبش کی ؟ اور پاکستان کی جاری تھی کیا کہی کواس پر کی ؟ اور پاکستان کی جنم گھٹی " میں جو دھنی تومیت شامل کی جاری تھی کیا کہی کواس پر ذرا بھی ملال ہوا ؟ اگر صفرت مدن او نوز بادیش مند دوں کے ایجن می تھے تو بائی پاکستان کی ملال ہوا ؟ اگر صفرت مدن او نوز بادیش مند دوں کے ایجن میں کو دہ "ا مینہ بولہی ، کس کے ایجن تھے جو بائی باکستان کی میں اینا مند دیکھنا یسند کو یں گے ؟

رور ملکت خداداد پاکستان کی بہلی کا بین تشکیل دی گئی تواس میں ایک وزیر منہو مقالیت فرار منہو مقالت منظر جو گندر ناتھ منڈل، ادر ایک سطرا ہوا قادیا ن مسطر فلغ الخرخال محل حسن نے بان پاکستان کا جنازہ تک نہیں پڑھا ، اور جب اس سے اس کی وج بوجی گئی تو کہا ،،

ا آب مجھے کا فرحکومت کامسلمان وزیریجہ لیں ،یامسلمان حکومت کاکافر فوکرہ ا دملت امسلامیہ کاموقف ص ۲۳ م

باکستان کاپہلاج یہ جسٹس ایک عیسان "کارنیس "کو بنایا گیا۔ اورا فواج کا کا ناور انجی ایک اور فواج کا کا ناور انجی ایک انگریز کو حب اب یک سول اور فوج کے نازک اور حساس مناصب برقادیان ، عیسان ، مہدو ، دہر ہے ، اور راضی فائر بطے آتے ہیں۔ فرایا جائے کہ دہ اجب کے دیرا جبال کے الفاظ میں " بمصطف برساں خوسش را " کا مظام وہ منا ، یا " ہمہ بولہی است کا ؟ کیا حضرت مدن سے کسی ناقد کو اقتبال کے بہش کردہ اس " آئینہ بولہی " میں این شکل دیکھنے کی بھی مجھی توفیق ہوئی ؟

٣ --- اسلامير جبوريه پاكستان كا قوى بالسيورك وارى كيا كيا قواس بي

« قومیت » پاکستان "کا اندراج کیا گیا "مسم قومیت "کاسرے سے تصوّر کا

نہ تھا۔ اور باسیورٹ سے مذہب کاخانہ ی غائب تھا۔ جس کا صاف صاف مطلب

پینھا کہ پاکستان میں قومیت کی بنیا دصرف وطن ہے۔ ریاست کو باشندگا بن

پینھا کہ پاکستان میں قومیت کی بنیا دصرف وطن ہے۔ ریاست کو باشندگا بن

ملکت کے مذہب وملّت سے کوئی سرد کا رنہیں۔ بعد میں قادیا نیوں کی شناخت

ملکت کے مذہب وملّت سے کوئی سرد کا رنہیں۔ بعد میں قادیا نیوں کی شناخت

کے لئے علمائے کوام کے مطالبہ بریاسیورٹ میں مذہب کا فائد بڑھایا گیا۔

سیکن قومیّت بھر بھی وی پاکستان رہی۔

سیکن قومیّت بھر بھی وی پاکستان رہی۔

سیکن قومیّت بھر بھی وی پاکستان رہی۔

كبول صاحب! يونظريه كم" اس زماني مين نومين مذر سي نهي بكاوطان سے بنی بی " توحفرت مدنی و نے مغربی اقوام کے حوالے سے نقل کیا تھا ۔ حبس مراب حضرت مدني مح كومنه بحركر كاليان دي تقيل ادرت عرمتت علامه اقبال في وفت می حفرت براج براج بوخبراً زمقام محدع با است " اور اً مهدبولهی است میکفتوے صادر فرماً دیئے تھے ، یہ آب کوکیا ہوا کہ آپ نے مملکت ضدا دادیاکستان میں حفرت مدك وكانقل كرده مغربي نظرية قوميت ايناليا- اوربها ك سعتمام شهريون كوبلاا متيازمذمهب وملّت ابك مي قوم نباديا يحس كى روسيْمُ لم، منيرو، سِيكُم میسانی بهودی، پاری ، ما دیان دهنره دعنره سب ایک می توم قرار بالی ،آگریدا قبال كع بقول: إمقام محرعرن سے بے خِرى " اورا مهد بولهى " تفى تو آب كے لئے باكستان میں یہ بولہی کیسے ملال ادر طیتب ہوگئی جس کی روسے مولانا سے احد نورانی اور لالہ مكن نا كا الله الك مي توم متراريات ،علام اتبال مروم ك ززند كرامى تدر خباب جسس جا دیدا قبال اورسردار بلونت سنگه ایک ی توم کے دوور بن محے رخاب مرمنیف رامے ادر مرزا طاہر قادیانی کی ایک ہی توم بن منی ایکیا حصرت شخالاس لام مدن و کے ناقدین کواس آئین میں اپناجمرہ نظر کے گا؟ اور المفین اس سے کھ عبرت ہوگی ؟ ع ﴿ حذرائے چیرہ دستان سخت ہیں فطرت کی تعزیریں "

ہم -- پاکستان میں ، بال ای پاکستان میں ، جو صرف اسلام کے نام سے مامل کیا گیا تھا جب سے قومیت کے تعقیرہ کو کجیل دیا گیا۔ اوراس کی جگا وطنی قومیت "کوجیے اقتبال نے " بو اہمی " کہا تھا۔ بطورایک عقیدہ اورنظریہ کے اپنا لیا گیا تواس بولہی " نے ہربرز سے نکالے اور پاکستانی قومیت کی جگریہاں الگ الگ وطنی نشخصات ابھر نے اور صوبائی بنیا دیرختلف تومیتوں کے نعرے گئے الگ وطنی نشخہ میں نرصرف مملک دولت ہوا۔ بلکم سلانوں پر دہ قیامت بیت گئی۔ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ اور جس کی وجہ سے آئے تک انسانی میں کا مرشوم سے جبکا ہوا ہے " بنگلہ تومیت کے مطابق مشرقی پاکستان کے ہندو ہم آبک توم نے۔ اور شرق ومغربی پاکستان کے ہندو ہم آبک توم نے۔ اور شرق ومغربی پاکستان کے ہندو ہم آبک توم نے۔ اور شرق ومغربی پاکستان کے ہندو ہم آبک توم نے۔ اور شرخ بی تومیت کا بور شرح کے نوٹ تومیت کا بور نوٹی تومیت کا بور شرح کے نوٹ تومیت کا بور نوٹی تومیت کا بور نوٹی تومیت کا بور دیکھتے ہی دیکھتے " وطنی تومیت کا کا دولوں عور یاں رقص کرنے دیگا۔

مال ہی میں کراجی اور حبدر آباد میں تومیت کے عفریت نے جوتبای ہاتی۔
اود ورندگی و شیطنت کے جومطا مرسے کے انھیں دیکھ کر شایدا بلیس ہی شرمزہ ہوگا
اب ہرجہار سو" وطنی قومیت "اور صوبائی ذہنیت کے نوسے لگ رہے ہیں۔ اور ب
اولہی " فرمین براس طرح مسلط ہے کہ نسمی کو ابنے دین دایمان کا باس ہے، شرمان و ملک و ملک کا باس ہے، شرمان و ملک کا مفا و بیش نظر کھنے ہے مسئنان قومیت بورسے ملک کی سطح بر سوچنا ورقوم و ملک کا مفا و بیش نظر کھنے ہے مسئنان قومیت کے جون اورقوم و ملک کا مفا و بیش نظر کھنے ہے ماری ہو ہوں کا اور و مورک کا مفا و بیش نظر کے اور و مورک کا مفا و بیش نظر کے اور و مورک کا مفا و بیش نظر کے اور و مورک کا مفا و بیش نظر کے اور و مورک کا مفا و بیش نظر کے اور و مورک کا مفا و بیش نظر کے اور و مورک کا مفا و بیش ہیں ہے اور و مورک کی بات سفنے کیا ہے کا مورک کا مات سفنے کیا ہے کہ اور و مورک کا بات سفنے کیا ہے کہ اور و مورک کی بات سفنے کیا ہے کہ اور و مورک کی بات سفنے کیا ہے کہ اور و مورک کی بات سفنے کیا ہے کہ اور و مورک کی بات سفنے کیا ہے کہ اور و مورک کی بات سفنے کیا ہے کہ اور و مورک کی بات سفنے کیا ہے کہ اور و مورک کی بات سفنے کیا ہے کہ اور و مورک کی بات سفنے کیا ہے کہ مورک کیا ہے کہ اور و مورک کیا ہوں کیا گار و کو کہ کا مورک کیا ہوں کیا ہے کہ کا دوروں کی بات سفنے کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کا مورک کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کا کہ کیا ہے کہ کیا ہو کیا ہے کہ کو کر کیا ہے کہ کیا

حب روز اوّل ہے باکستان کی بنیاد "مسلم قومیت ، کے بجائے" وطمیٰ قومیت " پررکھ دی گئ تواس کے متابخ اس کے سوااور کیا موسیقے تھے ؟ افراطیت سیدعطا رائٹرٹ ہ نجاری نے ایک موقعہ پر فرایا تھا!

پروں ماسرت ، بادارتم مہاری نہیں مانے ، ایک وقت آئے گا « آج م کہتے ہیں نہ باورتم مہاری نہیں مانے ، ایک وقت آئے گا جبم کہیں گے نہ توڑو ، اس وقت تم مہاری نہیں سنو گے ہے « تلندر م ج گوید دیدہ گویو' اس مرد فلندرک یہ بات دا تعربن کرھا تک آنکوں « تلندر م ج گوید دیدہ گویو' اس مرد فلندرک یہ بات دا تعربن کرھا تک آنکھو

رساسے ہے۔
العنہ من دوسری بات جو ذہن میں آئی وہ یہ تعی کہ یہ حضرت شیخ الاسلام مولانا
مترحین احد مدن وی کرامت تھی کہ اللہ تعالی نے امتب ل کے قلمز دکردہ اشعار
کو منا ہے ہونے نہیں دیا ۔کیونکہ اقتب ل کے اعلانِ رجوع سے حضرت مدنی حکامان تویاک ہوچکا تھا۔

" معزت مدنی و اپنے دور کے ول کائل بلک سرگردہ اولیا الشری ہے ، باک تان کا بنیا دی ان کی تو ہین ا ورگ تائی پررکی گئی ۔ اور آئے کے پرسلسل بند نہیں ہوا ،
گویا یہ لوگ خدا تعالی سے سلسل جنگ رطر ہے ہیں ، کامش ؛ کوئی وانشمندان کو نہمائش کرنا کہ آپ لوگ ایک مقبول بارگاہ النی سے عداوت کرکے کہ یہ کے خواتعالی سے حباک لوٹے رہیں گے ، واقع الحروف نے معزت اقد سس موالنا سیرمحد لوست مدی توری کے بارے میں لکھا تھا کہ انھیں "حضرت مدی قدس سے وہ مارے ملک پرجوآ فات و کی عقیدت وارا دی تھی ، اوران کے بحد مدّا ح سے دبھارت ملک پرجوآ فات و بلیات کا فرول متواتر ہور ہا ہے اس کا باطنی سبب مصرت بنوری کے فردیک یہ بلیات کا فرول متواتر ہور ہا ہے اس کا باطنی سبب مصرت بنوری کے فردیک یہ تھا کہ لوگوں نے مفرت مدنی قدس سرۃ کی بڑی تو ہیں کی ہے ادرانھیں ایزائیں بہنچا ئی ہیں ، جب نک کہ اس حبر م سے قور نہی جائے اور اس کی معانی بارگا و بہنچا ئی ہیں ، جب نک کہ اس حبر م سے قور نہی جائے اور اس کی معانی بارگا و بسی سے نہ بل جائے تب یک اصلاح احوال کی کوئی صورت نہیں یہ تدسس سے فرائ کی کوئی صورت نہیں یہ تدسس سے فرائ کوئی صورت نہیں یہ تو ہوں نے تب یک اصلاح احوال کی کوئی صورت نہیں یہ تدسس سے فرائ کوئی صورت نہیں یہ تو تب یک اصلاح احوال کی کوئی صورت نہیں یہ تب یک اصلاح احوال کی کوئی صورت نہیں یہ تدسس سے فرائی کوئی صورت نہیں یہ تب یک اصلاح احوال کی کوئی صورت نہیں یہ تعرب نک کہ اس حب میں احدالے احدال کی کوئی صورت نہیں یہ تو سے قرب نے کہ کوئی صورت نہیں یہ تعرب نک کوئی صورت نہیں یہ تعرب نک کوئی صورت نہیں یہ تعرب نک کہ اس حب میں احدالے اور اس کی صورت نہیں یہ تعرب نک کوئی صورت نہیں یہ تعرب نک کوئی صورت نہیں یہ تعرب نک کہ اس حب میں احدالے اور اس کی صورت نہیں یہ بی تو ہو تب نک کہ اس حب سے قرب نے کوئی میں کوئی صورت نہیں یہ بی تب کوئی میں کوئی صورت نہیں یہ بی تب کی کوئی صورت نہیں یہ بی تب کوئی میں کوئی صورت نہیں کوئی صورت نہیں کوئی صورت نہیں کی خو کوئی میں کوئی سے کوئی میں کوئی صورت نہیں کوئی صورت نہیں کوئی صورت نہیں کوئی صورت نہیں کی کوئی صورت نہیں کوئی صورت نہیں کوئی صورت نہیں کوئی میں کوئی صورت نہیں کی کوئی صورت نہیں کی کوئی صورت نہیں کی کوئی صورت نہیں کوئی صورت نہیں کوئی صورت نہیں کوئی صورت نہیں کوئی کوئی صورت نہیں کوئی صورت نہیں کوئی کوئی صورت نے کوئی کوئی کوئی صورت نے کوئ

د بنیات ، بنوری تمبرص ۱۱۸)

ترم توب کرے ۔ اور دانین اقت ل کا فرض ہے کہ حضرت مدنی کی خاطر نہیں تو کم اذکم روح تا استخار کو ارمعنان حجاز سے خدف کر حت اقتبال کو تا اقتبال کی متعلقہ اشعار کو ارمعنان حجاز سے خدف کر دیں ۔ اور اگر یکسی وجہ سے ممکن نہیں تو کم سے کم ان پریہ نوط ہی لکھ دیں کہ اقبال کے دیں کہ اقتبال کے فرات سے تین نہ فتہ تنبل ان سے رجوع کر لیا تھا ۔ امید ہے کہ میر سے اس خیر خوا ما ہمنا میں اور فعرا و ندا ہے کمل میر اور فعرا و ندا ہے کمل و الفا ف بھی ۔ ارباب خام د فرطاس بھی، اور فعرا و ندا ہے کمل و الفا ف بھی ۔ در نہ

ع أن بررسولان بلاغ باست دلبس "

رَبِّنَا اغفرلنا ولاخوا منا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبا غِلَّا للذين امنوا ربّنا انّك رؤ فُ رّحيم، فاطرالسلوات والابض انت ولى فى الدنيا وَالاَحْوَة، تونّين مُسلمًا والحقنى بالصَالحِين وصكى الله تعليل عَلىٰ خيرِخَلقه صفوة البرية مُحمّد وعلى اله وصَحبم المُبعين

# زظام المارث في الهثري المنترك المنترية المنترية المنترك المنترية المنترك المن

از- مولاناحبيبالحن الصن قاسمي

احيار دين ؛ اعلام كلمة التراور خداكى زين بر خدايي كه احكام و فرمان كه نفاذ داجسرار کے لئے نظام امارت ومنظیم جاعت کی مزدمت دا ہمیت کو بھارے اسلام مجي بي فراوس بنيل كيا- بلكه مالات في جب بي اجازت دى حسب استطاعت اس ام ترین ذمه داری سے عہدہ برآ مونے کی مخلصا مزجر جہدگ ہے ۔ اورا حوال وظرت کے مطابق بتو فیق ایرون کے مطابق بتو فیق مطابق بتو فیق ایرون مکی و مدنی دونوں مہدکی سنتوں کو زندہ کر دکھایا ہے۔ اندہ صفی میں اکا برزمیم الٹنرکی اسی انقلابی جد وجہد کی مختصر تاریخ بسینس کی جاری ہے۔ افشا دانشر اس کے مطابعہ سے شہرات کے پردے بنیں گے۔ فدمت ت کے زخم مندل ہوں مے مسافران منزل كوحوصله ملے كار اوراس داه كى صوبتوں كے تصور نے جن كى م تيں ليب كردى ہيں - ان جى مجى قدم سے قدم ملاكر عطف كى مهتت پريدا ہوگى ـ ا مارات فرعیته کی مارمیس اسام المرت کی مزورت علاتے اسلام نے ا ای دقت محرس کرلی تی جبہ مندوستان کی سلم حكومت كاجرسرًاع مفلس ك دين كى طوح فممّا ف لكا تعارينا بخداس فبد

و سیدها حب سرحات بر فداکاری میں ا ہی سرحات بوگا کہ شرع شریف کے احکا کی بابذی اورا سلامیت بر فداکاری میں ا ہی سرحاس سانان منہدسے فائق و بر تر بر تو کو لیکن یہاں پہنے کر دو برس تک ایک طبقے کے احوال و مراسم دیکھ جینے کے بعد معلوم مجا کہ ان کوگوں کا اسلام بھی رسی ہے اور واقعہ بھی بہی تھا کہ اسوقت بعد معلوم مجا کہ ان کوگوں کا اسلام بھی رسی ہے اور وقعہ بھی بہی تھا کہ اموات سے آلود ہمی ہم نا پی نیمسلہ کیا گیا کہ مرا اللہ جہا و جہاد کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ افامت شام با بند نبایا جائے بہاؤں کی بعدت کی میات کی ماتھ ساتھ ساتھ ساتھ افامت شروعیت کی بعدت بی بی جائے بہتاؤں کی احسال میں بید دوسرا قدم تھا۔

چانج فیصلے مطابق کام کا آغاز کر دیاگیا اور منفرد ہزاروں آدمیوں نے سے بوری نہیں ہوت کو تبول کرلیا لیکن اصل فوض افغادی تبول و بزیراتی سے بوری نہیں ہوسکتی تنی عزوری تفاکہ لیک ہم گریے دنظام بدا کیا جائے ۔ اس مقعد کے لئے معار و اکابر کا اجها معزوری تفاق اس اجها مع کیلئے موزول مقا اس اجها مع کیلئے موزول مقا اس بخیاری بی بیاری جا ہوت کے ساتھ رئیس بخیار نبی تا اس بخیا ہو تھا ہے تا ہم جا ہوت کے ساتھ رئیس بخیاری تا ہو تا ہم اسلسلے کی دھوت عام کاسلسلے کی دھوت یا میں دورے فوائے مسلسلے میں اور تبدیلوں میں دورے فوائے مسلسلے میں آپ فلالے اسٹیوں اور تبدیلوں میں دورے فوائے

تقریر پوری کرنے سیدماحب تو دھیے ہیں سے اٹھ گئے علاد آپس میں مشورے کرتے رہے آخراس نیصلے پر بہنچ کہ انظام سشری کاتیام " لازم ہے ماز جو کے بعد سبنے سیدماحب کے اپنے پر" اقامت شریب مکے لئے بحت کی استفتا رہاں کی اجواب استفتا رہاں کی اجواب میں بیش کیا گیا جس کا معنون استفتا رہاں کی اوراس کی اوراس کا اوراس کا معنون یہ سینے کی بعد فدمت دین اوراجہ استے شرع مبین کے سیسے میں ہام کے کریسے کے بعد فدمت دین اوراجہ استے شرع مبین کے سیسے میں ہام کے شامی میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے مطابعہ کی مطابعہ کا خورو فکر کے بعد اس کے ما تھوں کے متعلق مشروبیت کا فیصل کے مطابعہ کا مطابعہ کے مطابعہ کا معنون کے مطابعہ کا معنون کے مطابعہ کا معنون کے مطابعہ کا معنون کے مطابعہ کا مطابعہ کا مطابعہ کی مطابعہ کا مطابعہ کی مطابعہ کا مطابعہ کی مطابعہ کا مطابعہ کا مطابعہ کی مطابعہ کا مطابعہ کا مطابعہ کی مطابعہ کا مطابعہ کا مطابعہ کا مطابعہ کا مطابعہ کی مطابعہ کا میں کے مطابعہ کا میں کے میں کے میں کے میں کے مطابعہ کا مطابعہ کا میں کے میں کے مطابعہ کا میں کے میں کے میں کے میاب میں کے میاب میں کے مطابعہ کا میں کے میں کے میاب میں کے میاب میں کے میں

فللعسشري تغار

ا- انبات المست کے بیرہ کم الم سے سرنا بی سخت گنا ہ اور تیجے جسر م ہے ں اس ما انتیا ہے ۔ من الفول کی مرشی اگر اس بیمانے پر آسنی جائے کہ قنال کے بغیراس کا انتیا کہ ممکن ندر ہے تو تمام ملانوں پر زفن ہوجا تا ہے کہ ان مخالفول کی مادید کے لئے ملوارین کا لیس اورا ام کے حکم کوبر در مخالفول پر نا فذکریں ۔ سے اس معرکے میں نشکرا م سے جوشف قتل ہوگا وہ شہر سر مجاجائے گا اور نشکر کا لفٹ کے مقتولین مردود دناری مقدر مول کے ۔ اور نشکر کا لفٹ کے مقتولین مردود دناری مقدر مول کے ۔ اس فتو بی محال کے سرحد میں سے بیٹی افراد کے دستی طرحت کے ۔ اس فتو بی مرحد میں سے بیٹی افراد کے دستی طرحت کے ۔ اس فتو بی برعل کے ۔ اس فتو بی مرحد میں سے بیٹی افراد کے دستی طرحت کے ۔ اس فتو بی برعل سے بیٹی افراد کے دستی مرحد میں سے بیٹی میں افراد کے دستی مرحد میں سے بیٹی میں افراد کے دستی مرحد میں سے بیٹی افراد کے دستی مرحد میں سے بیٹی افراد کے دستی مرحد میں سے بیٹی افراد کے دستی میں مرحد میں سے بیٹی میں افراد کے دستی مرحد میں سے بیٹی میں مرحد میں سے بیٹی میں میں مرحد میں مرحد میں سے بیٹی مرحد میں سے بیٹی میں میں مرحد میں میں مرحد میں مرحد میں سے بیٹی میں مرحد میں میں مرحد مرحد میں مرحد مرحد میں مرح

مرا المرائع ا

نظا الرسكا الرادون كابیان ہے كه تعوظى كا مدّت میں بورے علاقے كا كا با بدت كى عمام توك نے مشر بعیت كى بابدى اختیار كول بتنه داریاں وقت كمثیں - مقدمات كے فیصلات ربعت كے مطابق ہونے لگے اللہ الرمق قطب الدین كے آئى دوسے ركام كے سلط میں بحرک مسی كا دُل میں جائے تو اگر مقاقطب الدین كے آئى دوسے ركام كے سلط میں بحرک مسی كا دُل میں جائے تو گاذى دالے دوڑے ہوئے آئے اور تباتے كہ بیاں كوئى بے نماز نہوں رہا اکی سوال فرانروائ میں کوئ اطافہ ہوا ؟ اس کاجواب نفی میں ہے۔ بعت اقامت نے سیدساوب کے اختبارات اقامت نے سیدساوب کونظم قوائے جہاد کا مجاز نبایا تھا۔ بعت اقامت شریعت کی کو سے وہ اجزائے احکام شرعی کا مرکز بن گئے۔ رؤ ساو خوا تین پر مرف اس حذ تک با بنریا عائد مو تیں جواز روئے شریعت حقہ صر دری تھیں تکین ان کی ریا سیس اور سرداریا عائد مو تیں جواز روئے شریعت حقہ صر دری تھیں تکین ان کی ریا سیس اور سرداریا برستور قائم رہیں۔

اسیرت احمر موری کی میں ہوائے نہا کہ میں ایس میں ایس اور میں اور میں اور میں کہ میں اور میں میں اور میں کوئی میں اور میں کوئی ہوئی ہیں اور میں اور میں کوئی ہوئی ہوئی ہیں اور میں کا میں میں میں اور میں کوئی ہوئی ہیں اور میں ہوئی تھیں۔

میر موری ہے کہ بعض سوائخ نگاروں نے بیعت امامت جہادا در میعت اقامت سے روئے ہوئی اس کوئی ہوئی تھیں۔

میر میں کہ دیا ہے۔ حالانکہ دونوں بعیس الگ الگ مونوں پر مونی تھیں۔
ادران میں کم دیمین دوسال دومین کے ماض ہے۔ دا بھنگ کے اص ۳۸۰

رم ) نظام امارت كى دوبارة اسيس المهادت دم برذى تعده كالمام )

کے بعد باتی ماندہ مجاہدین نے سینے ولی محرصا حب بھٹی کو رجوامام شہید کے خصوص حب میں تھے) اپناا میر بنالیا بھر نظالہ ہوں حب سینے نصرالدین دہوی داما دحضرت شاہ محداسے اق دہوی دحضرت جا ہرین کے مرت داؤں ، ہجرت مجاہدین کے مرکز استحانہ بہنچے تو تمام مجاہدین نے ان کے ماتھ بربعیت جہا دکی اورائیس ایسنی مرکز استحانہ بہنچے تو تمام مجاہدی جماعت میں حضرت امام شہید کی غیبت ورجعت امیر منتخب کردیا۔ کیک وجہ سے اجھاعیت فائم ندرہ سے اور جماعت دوحقوں میں تھت بہم مرکز کی مشیخ نصر الدین دہوی نے اگر ہے ای کے انتشار داختلاف کے دور کرنے کی مرکز کی مشیخ نصر الدین دہوی نے اگر ہے ای کے انتشار داختلاف کے دور کرنے کی مرکز کی مشیخ نصر الدین دہوی نے اگر ہے ای کے انتشار داختلاف کے دور کرنے کی

كوئي پميش دفت نهوسكي ـ

بہت کوشش کی مگرافیں کامیابی صافول نہ ہوسکی جس کی بنار براعلا مکلہ اللہ کے مدوجہد کا وہ سلسلہ جسے امام شہید نے جاری فرایا تھا اوران کی شہاد سے معدمنقطع ہوگیا تھا ۔ وو بارہ مشروع نہ ہوسکا ۔ جا ہرین کے اسی انتشار کے زما نہ میں مولانا نعیرالدین د مہی کا ملائلہ میں انتقال ہوگیا ۔ ان کے بعد مجا ہرین کی تعیادت وسیادت کی ذمہ داری مولانا ولایت علی صادت ہوری نے سنھالی چونکہ نظرینہ غیبت درجعت کے مولانا زبردست حامی ادرمو کر تھے ادرعقیدہ کی روسے انظرینہ غیبت درجعت کے مولانا زبردست حامی ادرمو کر تھے ادرعقیدہ کی روسے امام شہید کے طبح اللہ کی معیت میں جہاد کیا جا سکتا تھا ۔ اس لئے ان کے سلسلی مہدا ارت میں می معیزت امام شہید کے عظیم تھ صدکو بردیتے کا دلانے کے سلسلیں مہدا ارت میں می معیزت امام شہید کے عظیم تھ صدکو بردیتے کا دلانے کے سلسلیں مہدا ارت میں می معیزت امام شہید کے عظیم تھ صدکو بردیتے کا دلانے کے سلسلیں

تعفرت شاہ محداسیاق دہوی ہو مہدوستان سے ہجرت کرکے جان ہے گئے تھے
انھیں مہدوستان میں دوبارہ اس بابرکت جدوجہد کو دوبارہ سفر دع کئے جانے
کی بڑی تمت تی اوراس کی تدبیروں پراکٹر غور دنکر کرنے رہے تھے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب ستیرالطائفہ معزرت حاجی ا مراد الشر مہا جرمی بغرمن جج دزیارت حرمین ترفین سخیر ادر تقسرین کر قرمال اس ارص مقدس میں تقیم رہے۔ اس سفر میں محرت مناہ محداس حامری اوران سے استفادہ کا خوب خوب موقع مثاہ محداس حامری اوران سے استفادہ کا خوب خوب موقع ملا وجنا بخد حفرت شاہ صاحب کی مجلس میں حامری اوران سے استفادہ کا خوب خوب موقع ملا وجنا بخد حفرت شاہ صاحب کی مجلس میں مورد جہد کی ہدایات دیکر دائیس مجی ایخ بخد محضرت مان میں انقلابی جدوجہد کی ہدایات دیکر دائیس مجی ایخ بخد محضرت حضرت حام کے انتقاد کی مولانا مولانا محدوث کی ہوایات مشاہ صاحب انے ذما کی محضرت حام مندوں کی مولانا مرض کی ہوایات مشاہ صاحب ان انقلابی مولانا محدوث کی ہوایات میں مولانا مرضوں کی مولانا میں مولانا مرضوں کی مولانا محدوث کی مولانا کی مولانا محدوث کی مولانا ک

یا لاخسر سی ای میں حب کہ برطانوی سامراج کے طلم د تشتیر دکے خلاف برسول كى سىكى بوئ آگ لا دا بن كر بيوط يوى توان قافلة ولى اللي كى مسافرول نے جو سانوں سے سامان سفری تباریوں میں نگے ہوئے تھے تھانہ بھون کی ایک مسجدين بيفكرط كياكه اب دقت الكياسي كما زمين الشركي احكومت بادشاه كي ا در سیم ایسے اندایا کمینی کا ، کے حبوطے دعوے کے خلاف اعلان کردیا جاتے كه زمين المتارى ، حكومت الشرك اور حكم التاركا ، طابره كدا علان كونى معولى اعلان نہیں تھا بلکہ ایک ایس جابر د قاہر صورت کے خلاف اعلانِ جنگ محاجس کی وسيع سلطنت مين سورج عزدب نهين مؤنا تقا - اس لية حزورت تقى كدامس مسئلہ پرخوب عورو فکر کرنے کے بعد ایک نظیم کے تحت یہ انقلاب قدم الحھایا جلئے ۔ مزید عور وفکر کی اس لیئے بھی صرورت تی کم این ہی جماعت کے ایک بزرگ حفرت مولاناتشيخ محد مقانوى رحمة الشرعيد مجانت موجوده اس احتدام كي مشد يد مخالفُ منے ۔ تھانہ بھون کی اسی سجد میں ایک بار بھرمجلس شوریٰ کے ارکان مس جورط کر بیطے ۔ اس مجلس شوری کا انعقا دکیس تا رہے ہم ہوا ۔ ارباب حل عقد میں سے کتے حضرات اس میں مضر مک ہوئے -ان تفصیلات سے تاریخ کا دامن خالی حعررت شيخ الاسلام مولانا مدنى قدس ستره كحربيان سع عرف دراع ذيل ا كابرك نامول كايته جلما ہے -

دا، حفرت حاتی ارداداند صاحب، ۲۰) مضرت حافظ ضام ن شهید صاحب ۳۱) مفرت مولانا شیخ محرصاحب ۴۵) مفرت مولانا شیخ محرصاحب د۵) مفرت مولانا شیخ محرصاحب د۵) مفرت مولانا شیخ محرواسم نانو توی صاحب ساقل الذکر مین اکا بر توضعا نه مجون می پیس میلی سیم موجود تھے ۔ البتہ آخرالذکر میر دو نبر گول کو ان کے گھردل سے بلایا گیا تھا ایف اسب معلی معلی موجود تعدید تدس سروی کی ذبانی معلی معلی موجود تعدید تدس سروی کی ذبانی معلی معلی موجود تعدید تعدی

سی جائے کیونکہ اس سلسلۃ الذہب کی آخری کوئی آپ کی قد آور خصیب تھی۔
اس لئے ان سے زیادہ مجھے ربود طے کو ن دے سکتا ہے ۔ حفرت مدنی تحریر فراتے ہیں اس لئے ان سے زیادہ مجھے ربود طرات (مولانا نا نوتوی دمولانا کنگومی رحمتالشر مجلس شوری کی روواد عیم ای ہوئے گئے توایک احتماع میں اس مسئلہ پر مستحد میں اس مسئلہ پر مستحد میں اس مسئلہ پر مستحد میں اس مسئلہ پر مسئلہ بر مستحد میں اس مسئلہ پر مستحد میں اس مسئلہ پر مسئلہ بر مسئلہ ب

گفتگو ہوئی۔ حصرت نافوتوی رحمۃ الشرطیہ نے نہایت ادب مولانا پینے محرصا کیا دہ ہے ہو اسلے مہیشہ ان کا ادب کیا جا تا تھا) حفرت کیا دہ ہے کہ دشمنانِ دین و دطن پر جہا دکو فرص بلکہ جا تُر بھی نہیں فرملتے والمفوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اسلحہ اور آلات جہا د نہیں ہیں، ہم الکل بے سروسامان ہیں مولانا نا نوتوی رحمۃ الشرعلیہ نے عرض کمیا آتنا بھی مامان نہیں ہے جننا کہ عزدہ بر میں تھا۔ اس پر مولانا شیخ محرصاحب مامان نہیں ہے جننا کہ عزدہ بر میں تھا۔ اس پر مولانا شیخ محرصاحب مرحم نے سکوت فرمایا۔ اس پر حافظ خام من ترجیدی صاحب فرمایک سرحم نے سکوت فرمایک میں آگیا اور بھرجہا دکی تیاری شروع ہوگئی اوراعلاق کردیا گیا۔

مضرت کافی صا می امارت بربعیث اور طیم کی سکیل حابی املاظام استان می امارت بربعیث اور طیم کی سکیل حابی املاظام ا میمة الشرعلیه کوامام مقر کمیا گیا - اور حفرت مولا نامحد قاسم صاحب نا نوتوی مشاطیم کرسید سالارا فواج قرار دیا گیا - اور حفرت مولا نارشیدا حرکنگوی کوفاخی بنایا گیا اور مولا نامحد منیرصاحب نا نوتوی اور حفرت حافظ ضامن صاحب تعانوی م

کیا ادر مولا ما محد مهیرصاحب ما بونوی اور خفرت ها قطاصا من معاصب کومیمنه دمیسره زنوج کے دائیں دہائیں بازو) کا افسر قرار دیا گیا۔ ریر ایون ایوان ، جانب میں مذکورہ

عام مسلمانول کی اطاعت گراری کے علم و تقوی د تصوف اورتشرط) کابہت زیادہ شہرہ تھا ان حضرات کے اضلامی اور النہیت سے نوگ بہت زیادہ شاتر

اس نظام المرت کا ذکرمولانا عاشق النی میرطی نے تذکرہ الرشید میں کیاہے مگر تذکرہ الرشید میں کیاہے مگر تذکرہ الرشید ایسے زمانہ میں نرتیب دی گئی ہے جب کہ واقعہ کواسکے احسی رنگ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لئے مولانا میرکئی نے اجمال وتوریت کام لیا ہے ۔ صرورت تھی کہ بعد کے ایل بیشنوں میں بات وضاحت کے ساتھ حاشیہ ہی میں میں جو بیان کردی جاتی مگر نا شروں کی مہل انگاری سے ایسا نہ ہوسکا۔ فاہرہے کہ اس مجل ادر لیے و توریہ کے برد سے میں کہی گئی بات کو احذ نہیں بنایاجا سکتا۔

مولانا سنا طراحسن گیلان حف مجی سوانخ فاسی بردایت مفرت مولانا قاری محد طیب مختلا اس کا تفصیلی تذکره مکعاسے حضرت شیخ الاسلام اور حفرت قامی صاحب محد بیانات میں جزدی اختلافات با یا جا تا ہے - ہم فے حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے بیان کو ترجیح دی ہے -

مولانا عبدان سندگ نے اپن شہورت نین ایم بدک صفرہ ، پر لکھا ہے کر حفرت بھا ا نے اس دافتہ کو تفصیل کے ساتھ مجہ ہے بیان کیا تھا مگر حفرت شیخ المبند نے کیا تفصیلات بیان کا تھیں۔ مولانا سندگی اس ہے الکل خاموش ہیں کاش کہ مولانا ان تفصیلات کو بیان کردیتہ تو ممکن تھا کہ اس واقعہ ہے متعلق کچھ مزید ہا تیں منعشہ و دیرا کھا تیں۔ بادشت و دہلی کی گرفتاری اور مجام بین حرست کی اکامی کے بعد اس نظام المادت کا فیرازہ می منتشر می کھیا۔ جس کی تفصیلات مذکورہ بالاکھا ہوں بالحضوص نقش جیات ہیں۔

في و اس ناكاى كے بعد اگر حبي مطرت شيخ البندا بين كا يور عهد من ترة التربيت ، جمعية الانصار ، نظارة المعارف اورريشمى رومال تخريك كي ذربعه اسى متناع كم شده كى بازيانست میں کوشاں رہے۔ سکین تحصیلہ کی تحریب کارڈ عمل انناسنگین تھا کہ اس دور میں دین ومذمهب فی نام برکسی تنظیم کی تشکیل تو دور کی بات ہے۔ زبان پراس کا نام لانا مجى حبرم عظيم تفا- اس لئے بالقاعدہ طور برنظام امارت كا قبام تواس زمان ميں نہیں ہوسکا۔ پیر بھی حضرت یخ اسند ایسے مخصوص اور معتمد تلا مذہ اور توسلین سے خفبهطور براحیار دین کے کئے جدد جہد بربعیت پیتے رہتے تھے ربانی تبلیغی جماعت حفر مولانا محد الیاسس صاحب کا ندهاوی ح بھی ایفیس معتد تلا مزہ کی فہست میں شامِل تھے جن سے یہ معابدہ متشرعی مواتھا (مولانا محدالباسس اوران کی دینی دعوت)لیکن آمستہ ا مہتہ جب شکوک دشہمات کے بادل کھے چھٹے یا بالفاظ دیگر حب مجاہرین حرّیت کے یے دریے حملوں سے برطانوی سامراج کی فوت میں اضمحلال بیدا ہوگیا اوراسیران ظلادستم كوكسي حدثك امن واطينان كي فصابيس سانس لين كاموقع نصيب بواتّو ما اسال کے طویل عرصہ کے بعد ست 19 میں اس بوڑھے مجاہر اجسے درازی عرکترت امرامن ادرمانٹاک تقریبًا تین سالہ قید دہند کی صعوبتوں نے چار پاتی پریٹا دیا تھا۔ ر مكن اس كے حوصلے جوان اور عزائم مبند تھے)كى يه آواز ممارے كانول ميں گونجتى ہے" ميرى جاريانى كوالفاكر حلب ركاه في جيلوبهلاتخص بين بون كاجواس اميركم لاتحدير بعت كرے كارليكن برا موم عصرى كتيمك اورمنا نست كاكر غيروں نے نہيں بلك وابنوں نے اس صدائے حبات ا فزاکوشی ان می کردیا۔ معنری سحبان الہندمولان**ا اح**دسعبدو ا**و**ی <sup>مص</sup>ف ائي ايك تحرير عي اسى تلخ مقيقت كا أطهار كياسي - وه لكفت جي-وواكرعلارمي مدامهنت ومنافست زموتي اورصوفياريس اربابا من دون المثر

بغن كانئون نرمج آ توای تمام مهدومستان ایک میشری امیر کے تحت زندگی بسر كررما بوتا - اوراسلام ك حقيقى بركات سے متمقع بوتا -ان كى روج كومت کی غلام سے آزاد موتی اگرچیجب غلامی میں مقید موتا 4 دھیات سجاد معیدا، تقد مختصر حبحية علماء كے دوسرے اجلاس ميں حضرت شيخ المنجسي عظيم وم كي تخصبت کی موجود گی ا دران کی شد برخوامش کے با وجود علمائے ذی مراتب امیرالمبند کے انتخاب يرا ماده نهيس بوئ - تومولانا الوالمحاسن في ابنى بعيرت سے اس وقت بحاني باكدامبرالمبندكامستلد جلد طع موف والانہيں ہے - اس لئے الفول في موائى بمان يرنظام الأرت قائم كرف كامنصوب بايا - ادراف صوب بماريس اس كداع ميل ڈ النے کی میمسشردع کردی ۔ چنابخہ ۲۷ رسم برشعیان فرسسٹاری دری رسم **کا الم**ینی کو در مجنگ میں جنعیة علائے موب کے اجلاس عام کے موقع بریہ متحویر منظور کی گئی۔ « صوب بهار داط لیسر داس وقنت ارولید پرستقل صوبهنهیں نباتھا بلکے صوبهار ى كا ايك جزء تفا) كے محكر ترعير كے لئے ايك عالم مقتد ترخص امير متخب كياجائے حسم کا تھ میں تمام محا کم سشرعیہ کی باگ ہو ا در اس کا ہر حکم مطابق ُشریعت ہر مسلمان كيك واجد العمل بو- نيزتمام علماء ومشائخ اس كم إتع برخرمت و حفاظت اسلام کے لئے بعد کریں ۔ جوسمع وطاعت کی بعث ہوگی جومعیت طریقت سے الگ ایک صروری اور ایم چیز ہے -جمعیة متفقہ طور برتج یز کرتہ ہے كدانتخاب اميركيلة اكبفاص اجلاس علاربهاركا بمقام فينه وسط شوال يركيا جائے ، ترائی اداری اداری اداری اداری می دو و د ) حسب تجویز ۱۸ رواز شوال فسسالی (۲۵ رو ۱۸ روزن کویا جالان تیمرکی مربع النایی

حسب بجویز ۱۹ روارشوال فسیسالی (۲۹ ر ۲۹ روائی کویلمبلاس بقرکی مربع مینیدی مولانا دو این با مولانا در این مولانا در این مولانا در این مولانا در این مولانا او مولانا این مولانا این مولانا این مولانا او مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولان مولانا مولانا

دوکسری نشست میں بالانفاق سرکائے اجلاس مولانا شاہ برراکدین بجعلواروی کو
امیر شریعیت صوبہ بہار۔ اور مولانا ابوالمحاسن محد سجاد صاحب کو نائب امیر شریعیت بخت
کیا گیا رمح کلائے کے بعد منہ دوستان کی ناریخ میں یہ بہلا مبارک دن تھا حس میں
باقاعدہ امارت سے معد کا قیام عمل میں آیا۔ حس کا سلسلہ مجد دنٹر آج تک جاری ہے
اب تک یکے بعد دیگرے امارت کے منصب پر چارامرام کا انتخاب ہو چکا ہے اور سے
مسب جمعیۃ علماء ہی کی نگرانی میں ہواہیے۔ فالحد دنٹر علیٰ ذالک۔

اس امارت کے تعلق اس سے زیادہ معلوات پرسردست دسترس صاصل نہیں ہوئی۔ بہ ہے مند دستان میں نظام امارت کے قیام کی مختفر ارتخ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہارے اکا برا در بزرگوں نے اس سفری ذیر داری سے عہدہ برا ہونے کی ہردور میں حساب تعالمت جدوم برفرائ ہے۔ اضدار حمت کندایں عاشقان باک المینت را )

الطرتعان بميس ابين اسلاف واكابرك نفشش قدم برطين ك توفيق ادر وصله

عطائرائے۔ ۔۔۔۔۔

# مولاناموروری فی خفیق مین وجال م ایک نظر نظر ک

انعولانا عكيد الديان اعظمى

شان بنوت برحرف به بساتا مولانا ابن تعیق میں ایک طرف مضوصلی المتعلیہ ولم کے ارشادات گرائ کو تیاسس اور غلط می شہراتے جارہے ہیں اور دوسری طرف یہ نجی فرماتے جارہے ہیں کہ اس سے نبوت پر حرف نہیں آتا ۔ جنا بخدر قم طراز ہیں ۔ «آب کا گمان وہ جینے زنہیں ہے جس کے ضیح نہ ثابت ہونے سے آپ کی نبوت

"ا ب قالمان وہ بیسے مبن کے میع کے میع نہ پر حسکسر ف آتا ہو۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔''

پومشری جگر کنھتے ہیں -اور دوکشری جگر کنھتے ہیں -

ا بی کے قیامس دگمان کا درمست نہ نکلنام گر منصب بنوت پرطعن کاموجب نہیں نہ اس سے عصمتِ انبیار کے عقیدے پرکوئی حرف اکا ہے -

ایک ادر مگر تحسر سر فراتے ہیں۔

«اگرکوئ بات بی کے قیاس یا کمان یا اندیشے کے مطابق ظاہر نہوتو یہ ان کے

منعب بوت میں مرکز قادح نہیں ہے۔

ا۔ سوال یہ ہے کہ اگر برف نہیں آ ناہے تو مولانا یہ بار بار فراکیوں دیہے ہیں اور ان کو کھنگ کہدو کا سے اس میں اور ان کی یہ کھنگ کہدو کا سے موف

آناہ اور شریر ترف ای اسے - اور خو دمولانا کو اس کا احساس ہوگیا بگراس خوف سے کہ ان کا بیان کہیں اُن کے متبعین کو ان سے برگشتہ نرکر دسے اُن کو ابنی ذہنی غلامی کی گہری نیند میں سلاد ہنے کے لئے ساتھ ہی بار بار بہ راگ بی کا نے جار ہے ہیں ۔ کہ اس سے حرف نہیں آتاہے " اور یہ مرکز قادہ نہیں ہو کا نے جار ہے ہیں ۔ کہ اس سے حرف نہیں آتاہے " اور یہ مرکز قادہ نہیں بڑکر ہولانا کی تحقیق کو برحق بی تھے رہیں یہاں تک کہ مولانا کے آگے حضور تی انٹر علیہ کہ مولانا کے آگے حضور تی انٹر علیہ کہ می صرف انحیس بانوں کو صیحے مانیں جن پر مولانا صاد کر دیں۔ اور جن برمماد سکریں ان کو صیحے نہ انیں ۔ چنا پنے مسئلہ دجال میں ہم اُن کے متبعین کاہی حال دیکھ رہے ہیں۔

مان ہے جو توگ بنوت اور کہانت کے فرق سے واقف ہیں وہ اس نتیج پر
ہمان ہی جی ہوں گے کہ ایک مدعی بوت کی بیشین کو کیاں اگر سوفیصد
میں میں خوال جا ہیں جب بی دہ اس کے بنی برحق ہونے کی دلیل بنہیں جنتیں یمکن ہے
کم میم کو جس نے رفتار حالات کو طوظ رکھ کر نیچر کے استمراری واقعات کی بنایہ
قیاس آ رائی کی ہوا در افرازہ صحیح لگا ہیا ہو ۔ لیکن اگر اس کی ایک می بیشی گوئی
علط نکل جاتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ وہ بنی برحق بنہیں ۔ بلکہ
مفتری اور کر آب ہے ۔ کیونکہ بنی برحق جو بھی بیشین گوئی کرتا ہے مبنی نب الٹر
مقتری اور کر آب ہے ۔ کیونکہ بنی برحق جو بھی بیشین گوئی کرتا ہے مبنی نب الٹر
کر آسے جس میں تخلف کا سوال ہی نہیں ۔ اب کوئی بھی تبلائے کہ حضور سی الٹر اللہ کے کہ حضور سی اور کی اللہ کے کہ ارشا وا ت
مقال کے زمانہ و مقام و فیرہ کے متعلق حضور صل الٹر طیروس تا ہے یا نہیں ، جبکہ
اخبار طیب پر شتمل ہیں جن کے پیشین گوئی ہونے میں کوئی کا م ہی نہیں ۔
مامر مرزا غلام احد قادیا نی نے لینے دعوی بنوت کو برحق ثابت کرنے کے کہلئے
سامرزا غلام احد قادیا نی نے لینے دعوی بنوت کو برحق ثابت کرنے کے کہلئے

ابی بیشین گوئی سے بڑھ کرار محمرایا تھا کہ " ہمارا صدق یا کذب جا پہنے کو ہماری بہت بیشین گوئی سے بڑھ کرائی محک استحان نہیں ۔ آئینہ کما لات صنالی جب ان کی بعض بیشی گوئی سے بڑھ کراور کوئی محک استحان نہیں ۔ واکی بعض بیشی گوئی اس غلط ہوئیں تو اکن کو بڑی پرلیٹ ان لاحق ہوئی ۔ اور کھی ان کو تا در کسی طرح تو ٹرمو کر کر بھی نابت کرنے ، ان کو تا در کی اور کی محل ان کو یہ کیا وجہ ہے کہ انفوں نے تا دیلات کی زحمت تو اٹھائی مگر اُن کو یہ آسان تد ہر سمجھ میں نہ آئی کہ کہ دیں ایر میں نہیں ۔ اس سے کہی تھیں اور بن کے قیاس سے کہی تھیں اور بنہیں ۔ اس سے میری بوت برکوئی حرف نہیں آتا " ایسے نہ کہنے کی وجہ بہی ہے کہ وہ بہی خوب سمجھ رہے تھے کہنی کی کسی بات کے در سمت نہ نکلنے سے منصب بنوت پر حرف آتا ہے ۔

مولانا بدرعالم صاحب توکیتے ہیں کہ"۔۔۔۔۔۔کارخانۂ بنوت می درہم برہم ہوجا آیا ہے ت<sup>یں</sup> ا درمولا نامو دو دی صاحب کہتے ہیں کہ"۔۔۔۔۔ کوئی حرف نہیں آتا " ببیں تفاوتِ رُہ از کجا ست آم کجا " ۵ — کفارمکہ اس بات کے پورے طور پر مثلاثی تھے کہ صور کا المار علیہ کم کوئی ایسی چیز ملے کہ حس سے ان پرحرف لا پا جاسکے مگر حضور کی الا برعبل نے سوچا کہ داتوں زنرگی میں ان کو ایک بھی چیپ زنہیں ملی۔ واقعۂ معراج میں ابوجہل نے سوچا کہ داتوں رات بہت المقدس ا ور بھر وہاں سے آسمان پرجانا ا ور والیس لوٹ آنا یہ الیسی بات ہے جس سے حضور ہر حرف لا یا اور لوگوں کو برک شتہ کیا جاسکتا ہے۔ بیس مکہ کی گلیوں میں ایک چکر لکا یا کہ لوگو! جن کوتم نبی مانتے ہو وہ الیسی ایسی بات کہتے ہیں۔ وہ تو حضرت صدیق اکبر وضی انٹر عنہ جسسے صاحب ایمان، حصفور بات کو برحق ماننے والے اور آپ کی ہر سرآن پرجان قربا فربا کو برحق ماننے والے اور آپ کی ہر سرآن پرجان قربا کروئے والے اور آپ کی ہر سرآن پرجان قربا کروئے والے اور آپ کی ہر سرآن پرجان قربا کروئے والے اور آپ کی ہر سرآن پرجان قربا کروئے والے والے نہیں ملاکہ بی خواب فیال کروئے میں مدا کہ بی خواب فیال کی ہا تیں موں گی اس سے کوئی حرف نہیں آتا۔

4 - انبیارعیبهاستدام کی فطرت میں ابتدائی سے نیک ففنی اور داست کوئی

ودىيت كردى جاتى ہے تاكہ بوگ ان كوفيل نبوت ہى ا بنامع تم عليہ نباليں بينا بخہ حضوصلى الشرعليہ و لم كونبوت سے بہلے ہى صادق ا ورامين كا لقب مل جبكا محا مة اسى لئے تاكہ جب آب صلى الشرعليہ و لم بنوت كا دعوىٰ كريں توہى اختاد مؤكوں كو يتسبيم كرنے برمجبور كرسے كہ يہ اپنے دعوىٰ ميں سبتے ہيں جھو لئے نہيں جو لئے نہيں جو لئے نہيں ہے اپنے داعویٰ ميں سبتے ہيں جھو لئے نہيں ہے فرائس نے جن بی الم بنوت میں جب قرایش نے حضورصلى الشرعليہ و لم كى مخالفت كى توالفيس ميں سے ايك رئيس نفر بن حارث مرديد كے لئے كھوا ہو كہا ا در كہنے لگا كہ -

اد اے قریش المحرتمہارے سامنے بیتے سے بوان ہوا دہ تم میں سیسے

زیادہ پسندیدہ ، راست گواورامین تھا ۔ اس وقت تم نے کوئی بے

اعتمادی ظاہر نہ کی مگر اب حب کہ اسی کے بابوں میں سفیدی آچل

ہے تم اُسے ساحِر کا من اور سناع کہنے لگے ہو۔ فداک نسم دہ ان تمام

الزامات سے یاک ہے یہ

ابسوچے کہ اگر بنوت سے پہلے کی جالیش سالہ زندگی میں کہیں کوئی اوئی سا واقعہ بھی صدا قت کے خلاف نکلام وا - یا کوئی بھی بات بلا تحقیق الکل بچوک کہی کی ہوتی نوکیا ابن حارث محفوصلی الشرعلیہ وسلم کی بنوت کی اس قدر مجر زور شہاوت وے سکے تھے۔ یا مشرکین مکہ منصب نبوت برطعن کرنے سے بازیتے ؟

یہ تو دعوی بنوت سے بہلے کی بات تھی ۔ اب کیا عقل یہ با ورکر سکتی ہے کھی ذات گرای (صلی احتر علیہ کے بات تھی ۔ اب کیا عقل یہ با ورکر سکتی ہے کھی ذات گرای (صلی احتر علیہ کے بعد جبکہ آئی بروی آنے لگی اپنے تیاس وخیال کیس وی باب نبوت ملئے کے بعد جبکہ آئی بروی آنے لگی اپنے تیاس وخیال سے ایسے ایسے ارمن دات فرائے اور ایسی ایسی خریں دینے لگے جن کے علی نقل در وایت اس مام کی میمے نمائندگی نہ ہو غلط نکل جانے کا امکان ہوجن کی نقل در وایت اس مام کی میمے نمائندگی نہ ہو غلط نکل جانے کا امکان ہوجن کی نقل در وایت اس مام کی میمے نمائندگی نہ ہو

اورزمانهٔ وحی میں اپنے قیاسس دخیال سے کلام فراکر دنعوذ باستروحی اللی کو بھی مشکوک تھم اویں کہ مقصد بنوت ہی فوت ہوجائے۔ بھر بھی کہا جا تا ہے کہ اس سے حرف نہیں آتا ؟ لیجئے اب ہم مولانا ہی کی تحریرسے آپ کو نبانا جا ہے۔ اور مشدیوحرف آتا ہے۔

ہیں در دی اناہے ۔ اور حدید بری ہا۔ اس براو کرم مولانا کا بیان بعنوان کیا حضور صلی التر علیہ و کم التہ خالات کی بیروی کے لئے آزاد تھ" واکی بار مجرد کید جائیے اس مبس فراتے ہیں کہ ۔

ر ..... دنیااس کے اقوال دافعال کے گئے اس حکومت کو ذمردار عمر اتی ہے جس کی وہ نمائٹ دگی کر دیا ہے ۔ . . حدیہ ہے کہ اس کی پرائیوٹ زندگی تک کر مرائی اور بھلائی اس حکومت کی نام دری پر اثر انداز ہوتی ہے جس کا دہ نمائندہ ہے ۔ ....

مار در منصب رسانت نمبونا<u>س</u>، ما<u>اس</u> کتاب نیزا )

اب مولانائی فرمائیں کہ اثرانداز ہونے کا کیا مطلب ہے ؟ آیا حرف آتا ہے یا حرف نہیں آتا ؟ وہ بھی پرائیوٹ زندگی کی باتیں ، جن کا تعت تق وحی سے نہیں قیاسس دگمان ہی سے موگا۔

۸ -- مولانا ایک مگه اور نسسرماتے ہیں که ۱-

ہ رسول پاک مہلی الشاطلت سلم) چونکہ خدا کے اینے اعلان کی روسے دنیا کے سلسے مرصیات المہا کی نمائن رگی کرتے تھے اور خدانے خودا ہل ایمان کو حسکم دیا تھا کہتم ان کی اطاعت اوران کا اتب ع کر وجو کچھ سے خلال کہیں اسے حلال مانو اور جو کچھ بیرسسرام قرار دے دیں اسے حوام مان لو اس لئے ان کے تواقع کم ایس یہ چھوٹی لغرشیں بھی بہت بڑی تھیں ،کیونکہ وہ ایک معولی بسترکی مغربشیں نرتھیں بلکہ اس شارع مجازی مغربشیں مقیس جس کی ایک ایک حرکت اور سکون سے قانون بن رہا تھا۔۔۔ "
دمنصب رسالت میں)

اب مولانا می تبلائیں کہ یہ چھوٹ لفزشوں کا بھی بڑی بن جانا حکر ف آنانہیں تواور ہے کیا ؟ جہاں ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکون سے قانون بن رہا ہو۔ جہاں تول و فعل کیا بلکہ سکوت بھی سندو حجبت قرار دیا جارہا ہو وہاں کو ٹی غلط ارشاد حرف لائے گایا نہیں ؟ -فتک بڑوا کیا اُولی الدُہُ عمار -



معقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجیس و خاتم النبیین صلی الشرعلیہ و کم کے مقام دیر تبہ سے واقف ہوں واسلام کی ہم کیری کے رازسے اشناہوں مسید ہنیاب غلام احمد فادیانی کے باطل عقائدا درائے ام دخمن نظریات سے باخر ہوں و اس تنبی کاذب پر اسمانِ فرنگ سے اترنے والی وجول مطلع ہوں و اسلام کے متوازی مذہب قادبانیت کے باطل مزعومات سے عقل فنقل کی روشنی میں پوری طرح آگاہ ہوں تو" دارالعلوم دیوبند" کے ترجمان ماہنامہ کی روشنی میں پوری طرح آگاہ ہوں تو" دارالعلوم دیوبند" کے ترجمان ماہنامہ داوالعکوم کی خصوص اشاعت" تحق ظرخت موبوت "کا ضرور مطالعہ کریں ہو عنقریب منظرعام پر آرہا ہے۔ ادرا ہے احباب ادر قرب دجوار کے اداروں کو مجی ترغیب دیں کہ البطال قادیا نیت کے سیاسلہ میں اس ایم ترین علی دھیتی دستاد بر سے صروراستفادہ کریں۔

نىك

ماہنا مہ دارالعلوم کا اکلاشارہ "تحفظ ختم نبوت" نمبر ہوگا بہوشوال وذی قعدہ دومہینوں کا منت کہ شمارہ ہوگا ۔اس کئے قار مین شوال کے ہرجے کا انتظار نه فرایس ۔

اکٹ مائٹریہ نمبر دوسوصفات برشتل ہوگا۔ اور ذی تعدہ کے آخری مفتریں تاریبن کی خدمت میں بہنچ جائے گا۔

( ایٹریش



### DADIII III COM SERVICE TO A DINI II COM SE

### DARUL ULOOM MONTHLY

|      | Deoband (                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                  | The state of the s | in the last of the |
|      |                                                                                  | المات المات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | لو اربوبدون                                                                      | المركز المسام المسبروارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ا جماعت اسلامی کا دینی رخ ا<br>ایس جماعت اسلامی کا دینی رخ ا                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فتادي دارالعلوم دوبند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ال بمل در حب ارحصص ا<br>مود ودی بستورون<br>ا                                     | -   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المنتمل اره جليدوں ميں 🏅 🏋 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ا مقائد ک حقیقت کا                                                               | ا برامین قاسمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | د ایمان دهمل<br>د اطلانهمدند کاازاله مرک                                         | م حكمت قاسميه بلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا دوان<br>احدای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ۷ ملط جمعوں کا ارالہ<br>۱۵ د و فروری سینطے ۱/۵                                   | ها حبران م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ۱۰/ شاہرے علمان یو بنسد                                                          | المرارن سوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 11 | ۱۳ ملارد یوبند ۱۰ رملم حدیث<br>۱۳٫۰ داربعدم کی ماریخ سیاست میراس                 | 1.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفية الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,    | ه به الحكان وطلسلاق                                                              | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | ۔ ۶ کور سنتور اول<br>ارسون                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المغدّا بن الفسيلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11   | ۱٬ برمنتور دوم<br>۲٬۲۰۰ ارس ۱۵ درقادیانیت کاتقابی طالعه برو                      | اً ۱۰ وارانعشاده کالیک نتونی<br>به ۱۷ اوراس کی حقیقت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| K    | یا ۱۶ نزدل عیسیٔ او نظهور نبیدی<br>تا ۱۶ سریا                                    | ري ال ما قابل فراموش وا قعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تفراع وانسندل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1/2  | امِهِمَا اللَّهُ وَالاَيمَانَ<br>الرَّهُمُ الرَّمِرُا مُنتِ كَاصُولُ اختلافُ الْ | ره تغییرانقرآن کانمینق دنتیری بهائره<br>۱٫۷ اجتماع گسنگو د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲/.  | - 1' 1                                                                           | ا بهرا اسلامی عقائداد رسانسس<br>ایرد اسلامی عقائداد رسانسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا توره د مائین، دویگین<br>منسوی فروغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7/0  |                                                                                  | ۱٫۶ مود ودی مربب<br>از ریست سرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مخطوطات مکل در دومِلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1    | ن واديابت يغور كرف كاسيدها لاستا.                                                | ار انظریهٔ دوقر آن پرایک نظر<br>۱۳۱۰/ مکتوب مداست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تاریخ دارانعشاده منتل اردو. دومبر<br>ناریخ دارانعشاده عن آگریزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲/-  | ا ، ا مناقضات مرزا                                                               | ا ۱۰/۱ مکنوبات نیلته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معياج الزاديج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7/-  | ٣/ فلسفرحتم نبوت                                                                 | المنبغة المالخيد المالز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سواغ قامميمگل درسه نبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



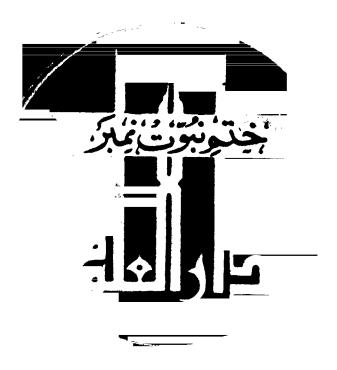

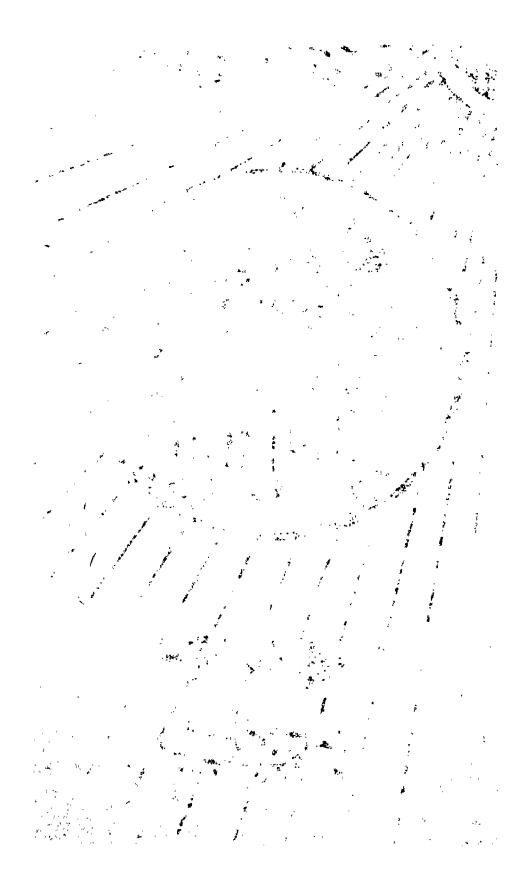



مولاناكعشبين احدعلوي الأيثر آني 114 'کالا ida فاد فررشين ننگرد رت اورمرزا غلام اعتادياني معلام يزامرقامي مولا اسعبراجر بالن يور

ر مولانا ام علی داستیس اداره محمود به مرحدا ا ورسماری ذمه داری مرزاغلام احمرکی نایاک مولاً لنكام الدين البيراوروي 197 روقاد بانبت برفضلار دار المعلى ك ندوة العسلما دلكعنو صبيقي ضرمات روم ۱۳۲ You مولانا عبراكن فاروق ايم المني دام ٢١ /روقا ديانيت مي دوام رسائل

The same of the sa

### يستميانش الحمن الحريمة

## عرض كال

از\_حبيثِ التَّجَلْنَ قَاشِمُي

اس موقع برتقریروں کے علادہ بہت سے صاحب نظر طرار نے مقالات کی ہے۔
کئے تھے رزرنظر نمبر الخیب مقالات برمشتی ہے مقالات کی ترتیب مفامین کے اعتبار سے کی تھے۔ مقالات کی ترتیب مفامین کے اعتبار سے کی تھے۔ مقالات کی مورٹ کا جنرال لحافظ بھی کیا تھے۔
ان بعض مقالات میں حک وحذف سے مجافزور کا کام کیا گیا ہے ۔اس طرح کے جولا بیں یمل ناگر دیر ہوتا ہے ۔امید ہے کہ مرتب کو اس سلسلے میں مغدور مجاجاتے گا۔
میں یمل ناگر دیر ہوتا ہے ۔امید ہے کہ مرتب کو اس سلسلے میں مغدور مجاجاتے گا۔
میال یہ تعاکد یہ خصوصی شمارہ زیادہ سے دو توصفی ت برشائع کیا جائے ۔ لیکن تعالیت میں کا مرتب کو اس اشاعت نہ کے جاسکے جنگ کی کھڑت نے ایسانہ کرنے دیا۔ بھر می بعض مقالات شافی اشاعت نہ کے جاسکے جنگ کی کھڑت نے ایسانہ کرنے دیا۔ بھر می بعض مقالات شافی اشاعت نہ کے جاسکے جنگ کی کھڑت نے ایسانہ کرنے دیا۔ بھر می بعض مقالات شافی اشاعت نہ کے جاسکے جنگ کی کھڑت نے ایسانہ کرنے دیا۔ بھر می بعض مقالات شافی اشاعت نہ کے جاسکے جنگ کے میں کا کھڑت نے ایسانہ کرنے دیا۔ بھر می بعض مقالات شافی اشاعت نہ کے جاسکے جنگ کے میں کا کھڑت نے ایسانہ کرنے دیا۔ بھر می بعض مقالات شافی اشاعت نہ کے جاسکے جنگ کے جاسکے جنگ کے میں کا کھڑت نے ایسانہ کرنے دیا۔ بھر می بعض مقالات شافی اشاعت نہ کے جاسکے جنگ کے جاسکے جنگ کے جاسکے جنگ کے دیا۔ بھر می بعض مقالات شافی اشاعت نہ کے جاسکا کے جاسکے جنگ کے دیا۔

دحبمقاله كم غيرمغرورى طوالت يااسى موضوع براس سعبهتر مضمون كى انتباعت ب--اس کا نفرنس میں اکب نشستنت طلبہ دارالعصارم کے لئے محضوم کی می تھی حس میں طلارہ عزيزف تقريري اورابيغ مقامات يرجع تقدافسوس كديه مقالات مرتب كوحاصل نه موسك ورمه ان كي نما مندگي مجي بوجان اگريبي مقالات بعديس س تشيخ آمنده شارد ں میں انتخاب کر کے شانع کردئے جاتیں گے ایک انتخاب کر کے شانع کردئے جاتیں گے ا برصوصى غبراب سے برت بھلے آجا ابیا ستے تھا، كم از كم اعلان كے مطابق ارولا تكفي شائع بوجا ما جلسة تما - اعلان كرمطابق سائ زيد إن كمل كرا مي تعين مكر مبرطا وردملي ك ندختم مون والصنكين فسادف سارت نظام كوورم برم كرديا رسل درسان کے درائع تقریبا منقطع مو گئے اور انتہائی کومشنش کے با دجود می کا مذ فرا ہم کرنے میں شمرف مماراد فتر بلکہ برئیس کے مالک مجی ماکام رہے اس مجوری سے برخاص نمبر جولائی کے بجائے اب اگست میں فارس کی مدمت میں بہشی کیا جار ا ہے۔ نیز مَعْات کی زیادتی کی نبار پردو ماہ کے بجائے برشارہ بین مہینوں پرشتل ہے ۔انشَار اللہ محرم الحرام شنکلہ ،ستر بحکالۂ سے انہارہ ال**اقلی**م حسب عول ہرماہ کی ہ ار ّا ریخ کوشائع ہوّارہے گا۔

حكا توفيتى الآبانله وعوحسي دنعم الوكسيل

The second of th

The first the course of the co

A Special Conference of the Co

my six and the second second second

بِسْمِلِشُّالِحَمْرِيالَّةِ بِمْرِهُ الْحَمْرِيَةُ الْمُعْلِينَالِيَّةِ مِنْ الْحَمْرِيةُ الْمُعْلِينَالِيَّةِ الْمُعْلِينَالِيَّةِ فِي الْمُعْلِينَالِيَّةِ الْمُعْلِينَالِيَّةِ الْمُعْلِينَالِيَّةِ الْمُعْلِينَالِيَّةِ الْمُعْلِينَالِيَّةِ الْمُعْلِينِينَالِيَّةِ الْمُعْلِينَالِيَّةِ الْمُعْلِينَالِيَّةِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَالِيَّةِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِين

ام او تاریخ بیدارا است نیم کابسانام اسو بری تعااد، بیته نهیں برونری سے کب انفاز ان بیته نهیں برونری کابسانام اسو بری تعااد، بیته نهیں برونری سے کب انفوں نے خود کھا ہے کہ میری بیدائنس موضع قادیان صلع گوردا کسبوری و سامائہ یا مسلاکہ اس مونی دادر ایک دوسری تحریر میں جوابیے دالدی وفات کے سلسلہ میں کھی ہے کہتے ہیں کہ اسب میرے دالد نے وُنیا کو جوالا والی وفات کے سلسلہ میں کھی ہے دالد مرزا فلام مرضی کا انتقال مرزا قادیا نی کا خاندان میں مواب ہے۔ میں انس کا خاندان میں ہوائی کا انتقال مرزا قادیا نی کا خاندان میں مواب ہے۔ میں انس کا خاندان میں ہوائی کی مواب کے میں مواب ہے۔ میں انس کا خاندان کی خواب کی مواب کے میں مواب کے مورا کا خاندان کی تعدید ہے اس کے مرزا قلومی نی مواب کی تعدید ہے اس کے موزا کھتے دہ ہیں ، جوابی کا مواب کی تعدید ہے اس کے مواب کی تعدید ہے مواب کی تعدید ہے مواب کا دالہ کے مواب کی تعدید ہیں میں مواب کی تعدید ہی کا دالہ کے مواب کی تعدید ہی کا دالہ کے مواب کی تعدید ہی کی مواب کی تعدید ہی کہ مواب کی تعدید ہی کہ مواب کی تعدید ہی کے مواب کی تعدید ہی کہ میں اس کے ایک میاں بعد ایک میں مواب کی کی مواب کی کہ میں اس کے ایک میاں بعد ایک میں ورائی کی تعدید ہیں کہ میں اس کے ایک میاں بعد ایک میں کی دو میں کہ کی میں کی کہ میں کی کہ میں کہ کار کا میں کو کار کی کے مواب کی کے مواب کی کے مواب کی کہ کار کی کے مواب ک

له تكذيب براجين احديم ١١٠٠ تله كتاب البرياص ١٥٩ تله مسيع مودد موتف بمناهم واحت

پٹا اور کھایا اور اپنی تصنیف تحفہ گولڑویہ کے صفر ہم پریخیتی سپرد قلم کی جمیع بزرگ چینی مدود سے بنجاب آتے تھے ان انگٹنا فات سے ان گ وات جارتوہوں کا مجون مرکب معلی موتی ہے بینی وہ برک وقت مغل ، یہودی ، سیرا و صبی سب تھے ۔ " خامہ انگشت برا کماں ہے اُسے کیا تکھتے ،

ع سرت اوری ۱۵ می ۱۲۲ ، عد سرت المودی ۱۳۹ می ۱۲۲ تعدیق ۱۳۲ می

پُرِضا ایک ایسی میمقت ہے جس کو خودر زاجی بھی اپنے دجل و فریب سے جی پائے سیکے رحضرات انبیار در سل کی اس صفت خاص میں جمہری و برابری کی ناکام کوخیش کرتے ہوئے تھتے ہیں کہ"ا، مالز اں کے لئے قارم ہے کہ وہ دفی امور میں کی کا شاکر دنہ ہو ملکہ اس کا استاد ضرابو۔

یں ہی اسلروسہ وبید، ما ، مسری ہے۔

ایک دوسری جگہ تحریر کرتے ہیں ہی آنے والے کا ام جومبدی رکھا گیا سو

اس میں اختارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خوام سے حاصل کرے گا-اور قرآن و

اس میں اختارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خوام سے حاصل کرے گا-اور قرآن و

حدیث میں ہی کا شاکر دنہیں ہوگا۔ سومیں حلقا کہ سنتا ہوں کہ میراحال ہی ہے

حدیث میں ہی کا شاکر دنہیں ہوگا۔ سومیں حلقا کہ سنتا ہوں کہ میراحال ہی ہے

کوئی تابت نہیں کرسکنا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن وحدیث یا تفسیر کا ایک

سبق می برها ہے۔

بی بننے کی خواہ نس میں ان جو نے دعوق کے بعد" دروغ کو دا حافظ باشد"

کی بہترین مثال ملاحظ مجھے کہ نفسہ خور آ بجب ان مرزا کیا تکھ رہے ہیں۔

الجین کے زانہ میں میری تعلیم اس طرح موئ کی حب میں سات سال کا تقا

تواکیہ فاری خواں معت میرے سے نو کور کھا گیا ۔ حبضوں نے قرآن ترفیہ

اور حب میری کم تر بیاد سن سال کے موئی تواہد عوئی خواں دوی تھا۔

اور جب میری عرقہ بیاد سن سال کے موئی تواہد موئی خواں دوی تھا۔

میری تربیت کے لئے مقر مجھے گئے من کا نام فضل احمد سے اس کے میں میری تربیت کے لئے من کا نام فضل احمد سے اس کے میں میری تربیت کے لئے من کا نام فضل احمد سے اس کے میں میری تربیت کے لئے من کا نام فل فل شاہ تھا۔ ان کو میر سے جند سال پر صف کا اتفاق موا ان کا نام کل طی شاہ تھا۔ ان کو میر سے جند سال پر صف کا اتفاق موا ان کا نام کل طی شاہ تھا۔ ان کو میر سے جند سال پر صف کا اتفاق موا ان کا نام کل طی شاہ تھا۔ ان کو میر سے

له اربعین ص ۱۱ ، که ایام اصلح-ص عهما

والدما حب في فركر كليكر قاديان من برصاف كد الم مقردكيا تفاء وأن مولوى مناحب سع بين ف نح امنعلق ا وديمكت وفي اعلوم مروج كوحاصيل كما ك

مرزا کے بہلے استاذ فقلِ اللی فادیان کے بات نوسے اور فقی تھے دومر سے فقال اللہ فادیان کے بات نوسے استاذ می ملی شاہ منان اللہ منان من بہار مراء متوفی شاہ شیعہ تھے ہے تھے ہے میں من زمستان من بہار مراء

مرزانے اپنے تیسرے استاد کی علی شاہ کے بارے میں یہ جو فی کھاہے کہ میرے دالدنے ان کو نوکر رکھا تھا۔ بلکہ داقعہ یہ ہے کہ مرزا کے دالد غلام مرتعنی ان کے دمتر خوان کے ریزہ جین تھے تفصیل کے گئے مرا تھ اتقادیا نبہ موظفہ مرز ا احرالی امرتسری می ۲۹ ف س ملاحظہ کیجئے۔

مِرزاکے اس بینان سے جہاں ان کا پہلادعویٰ کہ" بیں نے کہی انسان سے قرآن دفیرہ کا ایک سبن بنہیں بڑھاہے ،، غلط ہوجا ناہے۔ د ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ مرزا کی تعلیم ماقص ادراد ھوری تھی ادر دہ " نیم ملاخطرہُ ایمسان " کے ستے مصدات تھے ۔"

انگریزی زبان مین عمولی واقعیت امهم مواکرتے تھے اور نہایت فزسے کہا کرتے تھے کو انگریزی نہیں جانتا ، اس کوبر سے بالکی اواقٹ موں ،ایک فقونک مجھ معلوم نہیں ۔ مگر فرق ماوت کے طور براس زبان میں بھی جھے البہم موسقہ جائے۔ میں نہاں کا یہ دھوی مجاور وسط معملہت آمیز پرمینی تھا۔ کیونکہ امول نے مسیا کوٹ میں دوران ملا زمعت انگریزی کی دواکے کیا ہیں معیقاً معیقاً وہی تھیا۔

المسلك الريم مهما . ما ، على سرت المبدى عاص ۱۳۲۰ اليماع الم ۱۳۱۰ - ما معام المعام الم ۱۳۲۰ الم

ادراس کے متیجہ میں انگریزی کے ٹوٹے بیوٹے جلے بول اور کھ دلیا کرتے تھے۔ میاں بشیرا مرکعتے ہیں۔ مولوی المی خبش وسورکٹ انسپکرٹے نمشیوں کے لئے ایک انگریزی کا مرکبہ تائم کیا تھا " واکٹر امیرشاہ بنشر معلم تھے۔ حصرت مسیح موعود نے می انگریزی کی دواک کتابیں پڑھیں او

من المرائد ال

مفرمه بازی کامشغله این برزانے منتی سے مختار بن جانے کی موج مجر مفرمه بازی کامشغله اس بیمال سیا کوف کے زمانہ قیام میں مختاری کا استحال میں دیا تھا استعدادی کی گر بہاراس امتحان میں ناکام رہے اور نختاری کے منصب برفائز ہونے کا نواب سنے رضو تجبیر نہرسکا۔ بھر بھی اتنا فائرہ تومز در ہوا کہ قانون مرد جری موشکا فیوں سے سی مذکل خاصف موسکا ۔ بینا بخر مختاری کے امتحان میں ناکامی اور منشی گیری کی نوکری سے دل برماسشتہ ہو کہ جب ابنے مختاری کے امتحان میں ناکامی اور منظ فائد انی مقدمات کی بیروی کی نعشت ان کے دالد نے فائد انی مقدمات کی بیروی کی نعشت در بہات دو بارہ حاصل کرنے کے لئے انگریزی عدالتوں میں مقدمات کی رہے تھے۔ انگریزی عدالتوں میں مقدمات کررہے تھے۔ انگوں نے اپنی مقدمات میں مجھے لگا دیا اور ایک زمانہ دراز تک میں ان کاموں میں مقدمات میں مقدمات میں مقدمات میں محمد لگا دیا اور ایک زمانہ دراز تک میں ان کاموں میں مقدمات میں مجھے لگا دیا اور ایک زمانہ دراز تک میں ان کاموں میں مقدمات میں مجھے لگا دیا اور ایک زمانہ دراز تک میں ان کاموں میں مقدمات میں محمد مات میں محمد میں مقدمات میں محمد مات میں محمد مات میں محمد مات میں محمد مات میں محمد میں محمد مات میں محمد میں معدمات میں محمد مات میں محمد میں محمد مات میں محمد میں محمد مات میں محمد مات میں محمد مات میں محمد مات میں محمد میں محمد مات میں محمد مات میں محمد مات میں محمد مات میں محمد میں محمد مات میں محمد میں محمد مات میں محمد میں محمد مات میں محمد میں میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد میں میں محمد میں میں محمد میں میں محمد میں

مقدمہازی میں مرزاجی کو اس قدرشغف تفاکہ خواب ہی دیکھے تواس کا جیسا کہ دہ خود تکھتے ہیں " ہمارا ایک مقدمہ موروثی اسامیوں پرتھا۔ مجھے خواب میں دکھلا با گیاکہ اس مقدمہ میں ڈگری ہوگئی تھے ۔ اسی طرح کے ابک خواب کا تذکرہ" تریاق الفلونہ کے صفحہ ۳ پرجی کیا ہے ۔

ا بین شرکاری آرافتی پرغاصبار قبضه معلم محراب کر آن کے دالد علام مرتعنی ادران کے مجری بری بیان سے ادران کے مجتبی و دیگر اقرباری کچوز مین سکوں نے اپنے عہدہ کو دست میں فسیط کرئی تھی ۔ جسے انگریزی عہدسلطنت میں بندرید موالت انفوں نے دو بارہ واگذار کرایا۔ بعد میں اس زمن برآ بجہانی مرزا اوران کے معانی غلام ست ادر بلامشرکت فیرے قابض وشعرف ہوگئے ۔ اور دیگر مقرار کرشت داروں کو اس میں بلامشرکت فیرے قابض وشعرف ہوگئے ۔ اور دیگر مقرار کرشت داروں کو اس میں کمشرکت فیروی فیشر کھی سالت میں مقدر داروں نے مرزا امور ای کے علی افر می فیشر کھی سالت میں مقدم دارکر دیا اور مرزا جی کے علی افر می بیشر کھی سالت میں مقدم دارکر دیا اور مرزاجی کے علی افر می بیشر کھی سالت میں مقدم داروں کے معالی میں میں میں دوران میں میں دوران میں ہوئی میں دوران کے معالی میں دوران کے میں اوران کے معالی میں دوران کے میں دوران کی میں دوران کی میں دوران کے میں دوران کے میں دوران کی میں دوران کے میں دوران کی میں دوران کے میں دوران کے میں دوران کی دوران کی میں دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی میں دوران کی دوران کی کی دوران کیا کی دوران کی میں دوران کی دوران کی میں دوران کی کی دوران کی کی دوران کی دور

ابناصته مامیل کردیا - غم نصیب تقدارول کی اس اعانت پرمرزاعظم برگیسک تشكايت كرت بوئ أنجهاني لكفته بي ومب ردالدك انتقال كم بعدم زا أنظم بگیلاموری نے مشرکائے ملکیت فادیان کی طف رسے مجے برا ورمیے رجائی مروم مرزا خلام قادر برمفدمه دخل ملكيت كاعدالت ضلع ميس واتركرديا ادرمي بظاہر جانتا تھاکہ ان سے رکام کو ملکیت سے کھے غرمن نہیں کبونکہ وہ ایک گم كمنت كي تي توسكهوں كے و تت ميں مابو د موضي نفى - اور ميرے دالدنے تن تہا مقدوات دائر کرکے اس ملکیت اور دوسے ردیمات کی بازیا فت کے لئے آ کھ بزار ردبيه ك قريب حرج دخساره المها ياتها وه سنشركام ايك بيسيه كي محاشر كينه بي تقط مرمیان مرکمیان مرکمیان بهت دل بردامشیته تقے اور شبے روزای خبال میں غلطاں وہیاں رہنے تھے کہ خاندانی زوال کامدا داکس طرح کیاجائے مختاری کے ایوان میں باریا بی کی تو قع اعظم کی تھی ، فوج یا پولیس کی ملازمن سے تلت تنواه کی بنار برکوئی دلمینی نہیں تھی رنجار تی کاروبار سے سے میایہ کی کمی ا**دواتجرب** کاری کی دجرسے قاصر تھے۔اس سے اب بے دے کرمرف بی ایک مورت یا تی رہ کئ تھی کہ فادم اسلام کی حیثیت سے زندگی کے میدان میں نمودار موں اوراس راه سے شہرت وددلت حاصل کریں۔ جانچرا ہے مکتب کے سامی اور قدیم رفتی مولوی محرسین بالوی کے مشورہ سے قادیا ن کے بجائے لامور کو اپنی مرحم معول کا مركز نبايا ادراً ريوس وبإدريوس سے مذہبی چھيا جھارا كاس لمسار شروع كرديا -مولانا محرسين جانوى منشى اللي منش اكا وُنفنط، بابوعب التي اكا وُنفنط، حافظ محد پوسف صلحدار دغیره اس کام میں ان کے معاون بنے ، اور سرمبس مجنل میں محدود من منازی کی معاون کے معاون کی محد میر معارات مرزاجی کی قابلیت اور مزرکی کاچر جا کرتے حس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند اوم کی سکھ له مكتوبات احديد على م ٣٢ -

اندرم زاجی مفاظرامسلام کا چنیت سے مشہور ہوگئے ہونکہ امجی کسانھوں نے مہدویت مسیحیت وغیرہ کا دعویٰ بنہیں کیا تھا۔ اس سئے مرسلان ان کوعرّت وعقیدت کی مسیحیت دیکھنے لگا۔ اور علمائے دین مجی ان کے ساتھ تعاون واشتراک کو دین فدرست سمجھنے رہے ۔ شہرت کے اس مقام بند برتہ بنجنے کے بعد لامور کے قیام کوغیر مرداجی وطن الوف قادیان وابس آگئے اور بہیں سے مفاظ اند استہار بار لوں کا سسلہ جاری رکھا۔

برشم کے دام ترو بر کے کا میاب نبانے کی مامن تھی۔ خیا پنراس تنہن رسے نفع حامیل کرنے اوراس کے دربع بستقیل کوسنوارنے کی غرف سے مرزاحی نے ماخدا صوفی کا سوانگ رکھا یا اور دنیوی کار د بارسے نبطا ہرمنقطع موکر خلوت نشین ہوگئے وظائف وعلیات کی کتابوں کامطالعہ کرکے بغیرسی مرت دوشیخ کی رسائی کے علیا و وظائف فتروع كردية - علاوه ازب راتول كوقاديان سے با مرجا كرخندق مين جا ميضة - اور جادو كے عمل يرها كرتے - ساتھ ى اس زماند ميں خوالول كے ذريعيہ ہجی ستقبل کے حالات معلوم کرنے کی فاکام کوشیشش کرتے - اوراس لیسلے میں شب روز مطبوعه تعییراموں کی ورق گردانی میں معروف رسیتے ۔اس زمانہ میں ان كامعول يهجا تمعاكر ابيئه خواب وومرول كومشسنا باكرتي اوردوم ول محفوابول ک تعبیر فواب ناموں کی ورق گردانی ک مروسے تبانے کی کوشیش کیا کرتے ہتے ۔ مِرْادَا دَے میاں بسنیراحد کا بیان ہے جب کوئی اسم معالمہ بیشیں ہو او کھم کی عورتون الخون اور خاد اور ک سے بوجیا کرتے تھے کہ تم نے کو فی خواب دی ہے ہ الرسي فالمحام الأعرب المعترف ا

له سرت المبدى 2 م ص ١٢ -

مراق معنی مانغولیار دیوانگی ک امکا منئ افرنگ مراق کے شکار تھے ہیں۔ الیخولیا جنون کا ایک شعبہ ہے ادر مرا ن ما لیخولیا کی ایک نشأ م كم شهور كماب شره اساب مي ب فرع مِن الماليخوليا يسبى المراف الله ما يغوليا كى ايك تسم مراق ہے - اس مرمن كام يفي اگر كھيے يرصا لكھا ہوتا ہے توخوانی نبوت ، عنیب دانی وغیرہ کا دعویٰ کرنے لگنا ہے۔ "اگر مرنیس وانشمند بودہ اشد وعواست بیعنبری وکرامت کندوسنن از خداتی کو بد وخلق را دعوت کند- مله اگر مراق کا مریفِ ذَی علم مو تو پینمبری ا در کرامت کا دعویٰ کریاہے ا در خداتی کی ہتیں کرتا ہے اور لوگوں کو آئی رسالت کی وعوت و تناہے۔ یہ ا**می**ما مرم<del>ن سے حبن ہ</del>ے حفرات أنبيا رعيهم الصالحة والستكام كوقطعي طور يرمحفوط ركها كباسع ولنكن نبحافزك بقولُ فو در تگر به بنت سے امراض کے ساتھ امن دماعی مرص کے بعی شکار تھے۔ بنا بخر لکھے ہیں " دیکھو میری بماری کی نسلت می آنحفرت معلیم نے بیشین گوئی کی تق جواس طرح و قوع میں اً کی ہے ، آج نے فرا یا تھا کہ مسیع آسان سے مب ا ترے کا تودو کررد چادری اس نے بہنی موں گی ۔ سواس طرح مجد کو تنو مماریار ہیں ایک اور کے وحر کی اور ایک سیجے کے وصر کی مینی مراق اور کترت بول ا ای طرح ایک مزائ نگفتا ہے کہ مراق کامرض تحفزت دمرزا ہے مصاحب میں مودقا نہیں تھا ۔ ملکہ بیغاری انزات کے ماقت بیما مواہد

مبتلا تقريبال بعن امرامن كاذكر ووالمع

الفاظ میں کیاجارہ ہے۔ تکھتے ہیں " میں دائم المرض ہوں۔ ہمیشہ وردسسور کی خواب استے ، دل کی بھاری دورہ کے ساتھ آئے ہے " کے اور لکھتے ہیں مرض خواب آت ہے ، دل کی بھاری دورہ کے ساتھ آئے ہے " کے اور لکھتے ہیں مرض خواب تا ہے اور اسا او فات سوسو دفعہ دائے ہون کو بھیشاب آتا ہو اور اس قدر کترت پیشاب سے جس فدر خوارض ضعف دغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں کے ایک ود سرے موقعہ پر تکھتے ہیں اسکوئی وقت ورائ سرسے خالی نہیں گذر ا مکرت ہوئی نماز تکلیف سے بھے کر برط می جات ہے بعض دفت درمیان میں توٹرنی بڑتی ہے تیے ہما سیال کی بھاری ہے اور مررددگی می دست آتے ہیں ہے ایک مرتبہ تو ابنے سے سخت بھار ہوا اور سولہ دن تک یا خالی راہ سے خون آتا رہا اور سخت دروخامی کھتے ہیں۔ خلیفۂ اخل مکم فوراکدن کو ایک خط میں کھتے ہیں۔ خلیفۂ اخل مکم فوراکدن کو ایک خط میں کھتے ہیں۔

اورخودهمی دَنتاً فوقتاً استعمال کرنے تھے لیے

مرزا مي الشخيطية مريطيم محرصين واليه ع ما نك واتن كااستعمال الكفته مي -

محبی انومکم محرسین ستمانی آنهالی . اسلام علیکه درجة التروبر کاته اس دقت میاں یار محد بھیجاجا ناہے ۔ آب اشیار خریدنی خود خریدیں ادر ایک بوئل ٹاکک وائن کی پلومرک وکان سے خریدیں ۔ مگر ٹانگ ڈائن جاہتے اس کا لحاف رہے باقی خیرت سے ۔ والت لام، کے

" "سود المر مرزاك حاست برحكيم محد على برسبل طبتيه كالج المرسر لكه مي المالك الكائت المرسر الكه المرسر الكه المرسل الكه المرسل المحت المي المالك المرسل معرفت معسلوم كل من من المرسل و المرسل و كان سے دریافت مراسل مرسب و المرسل و مل ملا-

م الکی ڈائن ایکونسم کی طاقت درا درنشہ دینے دالی شراب ہے جو دلا معاہد برائد برندر میں آت ہے۔اس کی قیمن سارہ ہے پانچ روبیئے ہے دا ہر رقم ہے۔ سے مبند بوندر میں آت ہے۔اس کی قیمن سارہ ہے پانچ روبیئے ہے دا ہر رقم ہے۔

ر من مراق کے دماغ برم تطابوجائے کے اور کے دماغ برم تطابوجائے کے المان کے موسے سے المانا کے موسے سے المانا

کاسیل روال بھوٹ بڑا اور اعلانات داشتہارات کے ذریعہ اس کاخوب و صندھول پٹیا گیا جس کا اثریہ نکلا کہ دور دور سے لوگ قادیان آنے لگے۔ مرزاجی نقرس کا رُوب دھارے اپنے بہت الفکر نامی کرے میں لیٹے رہنے اور الہامات کی بار میش ہوتی رہی تھی ۔ اور حب الہام کی غنودگی دور موتی تو فورًا اسے نوٹ کھے میں درج

#### كرنياج أتعاله

ایک مندولوکا بحیثیت کاتب وی ایک غرضه ساون کی جمرای کی طرح الهات کا ایک مندولوکا بحیثیت کاتب وی ایک غرضت کا ایک غرضت کا ایک غرضت کا ایک عرضت کا ایک مندولوگا با ایک مندولوگا ایک مندولوگا ایک مندولوگا ایک مندولوگا ایک مندولوگا می ایا منووم زای دونول مندولوگا این این و ونول ایک بنولت کا بیشا شام لال نامی جوناگری اور فارسی دونول میں تعلیم امور غیب جونام موج تحص امرو غیب جونام موج تحص امرو غیب جونام موج تحص امرو خیب جونام موج تحص امرو خیب جونام موج تحص امرو خیب ای اول اولی و تحص امرو خیب ای اولی موزول تحص امرو خیب ای اولی موزول ای موزول ایس درج به می مور مولی ایرو میال کی می اور مرزای کے جیازاد محالی مرزول ایک مولیک موزول ایس درج به می اور مرزای کے جیازاد محالی مرزول ایم ایم ایریک مولیک مو

مير بعنوان « امشِتهار بغرف استنعانت ازانهار دين محد فتارصى التعطيه واكبه الايراد تفار اس میں دیگر باتوں کے علاوہ یہ بی تحریر کیا تھا کہ ایسی بڑی تماب کا جب کر شائع ہونا بجرمعاونت سلمان بھائیوں کے برامٹ کل امرہے اور ایسے ایم کامیں اعانت كرف مي حس قدر تواب ب وهادن الساسلام يرحي ففي نيس ميذا الحوان مؤمنین سے درخواصت ہے کہ اس کے مصارف طبع میں معاونت کریں ا غنیاد لوگ اگراپنے مطبح کے ایک دن کا فرج بھی عنایت فرائیں گے ، تو یا کتا بسہولت چھپ جلية كى - ورنديه مېرودخشال جيدارسے كا، يا يُول كري كه برايك ابل وسعت نيت خرمداری کتاب یا نخ یا نخ رویے مع ابنی وفراستوں کے راقم کے یاس بیع دیں جیسی حبسی کتاب تھینی جائے گی ان کی خدمت میں ارسال موتی رہے گی کے کچے دنوں کے بعد اكداورا شتهار بعنوان "استهار كماب برابين احريه بجبت اطلاع جميع عاشقان صدق وانتظام مرويه طبع كماب شائع كبا اسكامفمون في بيط اشتهار كحقريب قريب تفا ان اشتهادات کے ملک میں <u>بھیل</u>تے ہی صرب توقع روپیوں کی بارش فتروع مُوگئی سكين اس بارش زرن استسقى كے مرمين كى طرح ان كى طلب مال كنشنكى كومزيد مرحانيا اس من مرزائی نے سردم و میران کا در اس کی قیمت میں یا بی روید کا اوراضا سنہ کریے دس روید کردی اورائی کے ساتھ اس وعدہ کا بھی اعلان کمیا کر جنوری سنظمانہ میں کتاب مبع مورستانع موجائے گاته . جو نکد مرزاجی کے بینا ویر ویگینا ہے نے وگوں کو کمانے کو رکامشاق بنادیا تھا۔اس لئے برای کثیرتعداد میں کتاب کے اُرورائے اس مقبولیت کود کیمکر وصفوں کے طبع ہوجانے کے بعداس کی قیمت میں مزیدا فا فہ كرويا اورفارغ البال لوكون سے دس رويے كے بائے بي<u>ت كے سے ليكرسور ويت</u> مک وحول کرنے لگے ۔ تک

مله تبليغ رساله رح اص ب وكله تبليغ رسالت ج اص م وسكه اليفاً ص ٢٣

اس تولیت داشهام ضرادندی کے ڈھونگ کا داصر مطلب یتھاکداب میں باقی ماندہ کتاب کی طبعے داشاعت کا ذیر نہیں لے سکتا اب یہ کام خدای کے میردہے دہ جا

توطیع کرائے یا زطیع کرائے میری کوئی ذمرداری نہیں ۔ امرزاصاحب لوگوں کی بشیگی قبیں تبیر ادر کی طاح ہم الساچور کو توال کو دلنے کے سرمین ترین مرینہ سیریں بھی کم نوٹر

الما جور کو توال کو دانے کے تواس کالازی تیجہ یہ نکلا کہ توک کو تمائیں مرتب اورم زاجی کی برما کھی کا جرجا برمر حام مونے نگا توافیس کا لاحق مولی کہ شکوہ و شکا بیوں کا برما کھی کا جرجا برمر حام مونے نگا توافیس کا لاحق مولی کہ شکوہ و شکا بیوں کا بیست سلد یہ بہ جاری ہوا ہے۔ اس لئے یکم می تلاہ کا اس کے دکوں سے زائی نہ جوجائے۔ اس لئے یکم می تلاہ کا اس میں موات کا ایک اشتبار شائع کیا جس میں مکھا کہ جھے ان جسمانوں پر نہا بت امسی کتاب یا کرجو معارف اس مام سے بھری ہوئ ہے الیسے شرماک کو برمر و کو کا ایست کتاب یا کرجو معارف اس مام سے بھری ہوئ ہے الیسے شرماک کو برمر و کو کا

لله لمسيليغ دُمُالَتُ ١٥ ص ١٤٧ ٠

اور برزبانی پرستندم و گئے کہ گویاان کار دبیرسی نے چین لیا یا ان پرکوئی قراق اُبرا اور گویا دہ اسی بے رخی سے دو ہے گئے کہ اس کے عض میں ان کو کھے نہیں دیا گیا اور اُن فرگوں نے زبان درازی اور برطنی سے ابیغ نامتر اعمال کوسیاہ کمیا کہ کوئی دقیقہ سخت محوق کا باتی نہ رکھا اس عاجز کو چور قرار دیا گیا ، مکار تھہرایا ، مال مردم خور کرکے بذام کیا حوام خور کہ کرنام لیا ، دغاباز نام رکھا ،اور اپنے یا پنے دوس روپنے کے غم میں دہ سیابا کمیا کہ گویا تمام گھران کا لوٹا گیا الخ اے

یہ ہے آنجہانی مرزاغلام احمد قادیانی بنی افرنگ کی ترین سالدداستان حیات کا مختصر بیان جوان کی تصنیفات یا اُن کے بیطے مرزا بشیدا حمد ایم اے اور دیگر مرزائی فرندوں کو سامنے رکھکر پہنٹ کی ہے۔ قارئین اُسے بڑھکر خود منصلہ کرسکتے ہیں کہ آنجہانی جیسے کردار واخلان کا صحف سنسرلف انسان کے جانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ جرجا تیکہ دہ ملہم، محد نہ مہری موعود مسیح زماں یا بنی ہو۔ سکے حافی ھاند ایم ہمانی کے طبیعہ م

له تبليغ رسالت ج م ص م م ، عد سيرت المبدى، ج ا ص ١٩٠

## بسيراش التحدث التحديم

## خطبراسقبالب

ازحضه عمولا فامريخ بالطئ فلامعتم دارالعكوم ديربد

الحمد مله وت الخلين والصّلوة والسّلام على رسّولى سيدنا ومولاناً حمد المعان معالم المروم على المروم ومحبد اجمعين - امّا بعد الم

استرتها لا جل سناند که انعادات کاشکریس زبان سے اداکیاجائے کہ آفاداً ا دادالعدام کی مقرد عوت پر لبیک کھند دالا ایک منتخب اجماع مرز مین دیو بندگی دفی ا میں اصافہ کر رہا ہے جس میں ہم طبقہ اور ہر ممت کے گرای قدر علی رشتہ دین فراجی ۔ یہ خواد ند تدرکس کا احسان منطیم ہے کہ اس دعوت کو مشرف جمولیت سے نواز نداوالے مرف مند دستان کے علی رضیں بلکہ ہر دن مند کے ارباب علم دوین بی چی جن کود کھیں کر حضور پاک صلی احداد میں بلکہ ہر دن مند کے ارباب علم دوین بی چی جن کود کھیں کر حضور پاک صلی احداد میں بلکہ ہر دن مند کے ادبال الاسود دا الاحد کی علی تعلیما انتہا جو اس میں گھوم جاتی ہے۔

اس ایمان برورا در در افزام نی بریم خدام دارانکوم مزدی بحد بیریک این قامها در کاموت رکی نبس بکرمیس خلب شکریداداکر بس کراخوب غیابی دیر اینز دور دراز کرمؤک مورت برماخت فیار تبضیف آدمک کارش کیارا فراقها در خذام را دامل کو برموق بم بینها یکرمس می تاداد خیال کرسک تی بادید ایر بادید بیرمین کر عیرمان بر با فافیان می سامان متبود کار شاست فیا

مددم ركتيز كرسكين-

مهان محترم! دارامع کی دوت پراس قابل رشک پذیرانی کایمنظر مرزمین دیوبند نے باربارد کیجائے۔ اوراس طرح کی بہاری ابنی جوہ سامانیوں کے ساتھ باربار جبوہ ریز رہ بجی جی - اوراس طرح کی بہار پورے آب قاب کے ساتھ باربار جبوہ ریز رہ بجی جی - اوراج برائے بیرالحد مثیر پر بہار بورے آب قاب کے ساتھ رونت ا فردزہ ہے اور ہم اس قافلۂ بہار کے جلومیں برگرزیوہ علما میں فرزندانی قدرہ ہے اور ہم اس قافلۂ بہار کے جلومیں برگرزیوہ علما میں فرزندانی قدرہ ہے جی الحد مشرطی ذاکھ

صحرامی مرتبت کا عزین کرام اسمبارک اور سعود موقع پردارالعلم اور اس کے مسلک سے متعلق بیر عرف کردیا منامب معلوم موتا ہے کہ دارالعلوم دوراق سے الحدیثراس تہذیب، علی ،اور علی وراثت کا این ہے جواسے عمد خیرالقردن سے قرام بعد قرام ہے ، است مسلم پرچ دہ صدیاں بیت جانے کے اوجود می والعلوم والعلوم کا بعد قرن بینی ہے ، است مسلم پرچ دہ صدیاں بیت جانے کے اوجود می والعلوم

علم وعمل کے کاظ سے اس عبد خیرالقردن کا نونہ ہے ، ہمارہے یہاں سبسے باکا ل
وہ ہے جوز ماندی دور دراز مسافتوں اور زمان دمکان کے فاصلوں کوطے کرکے اسی
مجلس نبوت میں حاصر ہوجائے عب سے حفرات محابہ کرام حنی امتیام ہم سنفید ہوئے
تے ، غیر متر لزل بیٹین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ حضور پاک ملی الترعلیہ کو مم فے است کے
فرقہ ناجیدی جوعلاست ما انا علیہ واصحابی ، بیان فرمائی تھی وہ الحداث اور کا الحراث الدین کا الحراث الدین کا الحراث الدین کا اللہ ما اللہ اللہ اللہ کا اللہ مالی تھی وہ الحداث الدین کا اللہ کے اللہ کا اللہ کی کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کا کی کا کہ کا کہ

فاراه مسنوم ادراس کے مسلک پرمنطبق ہے۔ یہی دجہ ہے کہ دارا الحقام کی آغوش میں جن مائے مائے مائے مائے مائے مائے م جن مائی نازعا صرفے برورش بائی ہے۔ وہ ندھرف برصفے مہدد باک بلکہ فوری ملسب اسلامیہ کے مائے ترین عناصر کہلانے کے ستی ہیں، نیزیہ کہ ان مائے عناصر کے

اسلامهد دین دملت ی جوگران قدرخدات انجام پائیس ان ی دجه سے پیکنا تعلق اربعد دین دملت ی جنها تعلق م

محذم شنده معن کا تخبدیدی کارنام انٹررت العزّت نے محف اپنے نعنل وکرم سے دارالعث اوراسکے فرز نرول کے ذریعہ انجام د کلیا ہے۔

دادائف دم دوبندک دربیراس تجب بری کارنامری انجیام بزیری کی دجیه کم کوه است کی مطی کوسلی طور بردارائف وم دوبندگی بنیاد قرآن مجید اورستت باک براستوار بردی جه به مجر موروشی قرآن کریم اور حدیث باک کے ذربید دل و دماغ برستول ری اس نے احسان وسلوک اور فقد و فت وی کی شکل میں پوری مکتب اسلامیہ کمیلئے رہبری اور رہبا گی کی فرمت انجام وی ، چنانچہ رجال دارائف وی کے ذرا میسہ بیش آمدہ مسائل میں جورہ الی تسرآن وستت اورا جماع وقیاس کی روشنی میں کئی وہ الحروش اتن جامع اور کا رشت مدی این ادی اور مسئل کی وہ الحروش اتن جامع اور کا رتا تری انسانیت میں سہ زیادہ انقلاب مسئلہ می ایسانہ میں بہا یا انگر ہے۔ سیکن انسانیت اورا میں ایسانہ میں بہا یا انگر ہے۔ سیکن انسانیت اور وستت کی روشنی میں بیش نے زیادہ انقلاب انگر ہے۔ سیکن انسانیت اور وستت کی روشنی میں بیش نے کی ایسانہ میں بہلا یا جاسکتا ہے جس کامل قرآن وستت کی روشنی میں بیش نے کی دوشنی میں بیش نے کی ایسانہ میں انسانی ہو۔

اس باب بیں بلا مبالعَ برایت کاکوئی مرخ ایس نہیں ہے جہاں باری تعالیٰ فے دارامٹ وم کے باتفون شعلیں اور مناوے قائم نہ فرا دیتے ہوں اور ای طرح مناوط فلالت گرائ کا کوئی ہے وخم اب نہیں ہے جہاں دارامٹ وم کے دریعہ مساط

م میں میں میں اور العصلی نے اپنے تیام کے روزاول سے مراطقیم سامعین علی مقال کے تعیین اور غلط راستوں کی تغلیط کو اپنا نصابعین بنایا ہے، فارالعصوم کا تیام جن مالات میں عمل میں آیا تھا اس وقت بیٹ ہے کے فروع کا ایک ایسا فقتہ اٹھا ہوا تھا جس نے تقریباً بورے عالم اسسام کو اپنی لیدی میں لے لیا تھا، بحرالٹراس فقنہ کی سرکو بی کے لئے مارالعصلوم کا قدی آھے ہو ما اور منا فوہ و تقسر ہرا ور سام تحسر رکے ہرمیدان ہیں عیسائیت کے مبتنین کوٹ کسن فاش نصیب ہوتی ،اس موضوع پر ہزاروں صفحات فرندان والوا کے تاریخ اعربی کاشتیں اس تعنوی کے تاریخ اعربی کا تعتبی اس تعنوی کی تاریخ اور اس کے باد جو دکہ حکومت واقت اس کی تمام ہا تعتبی اس تعنوی کی تمام ہناہ گاہوں کوفاک میرکردیا، اس فتنہ کے بہلوب ہر فوصید کا تعلیم سے موجو کی تمام ہناہ گاہوں کوفاک میرکردیا، اس فتنہ کے بہلوب ہر فوصید کا تعلیم سے موجو کی تمام ہناہ کی تعلیم سے موجو کی تعلیم سے موجو کی موال کے اور اس فتنہ کو جہیئتہ کے لئے اربا فرض تعبی ہوری فرخ اوا کیا اور اس فتنہ کو جہیئتہ کے لئے ارت کی سعادت حاصل کی ۔ اس سیسلے میں فضالور الوا تعلوم کی سیار موربی دیں اس سیسلے میں فضالور الوا تعلوم کی سیار موربی دیں تاریخ کی سیادت حاصل کی ۔ اس سیسلے میں فضالور الوا تعلوم کی سیار موربی دیں تاریخ کی سیادت حاصل کی ۔ اس سیسلے میں فضالور الوا تولی کی سیار موربی کرینت میں ۔

ان زبردست فتنوں کے علادہ انگریزی جانب سے سلمانوں کے اندرون بی متعدد فقنے بریار ائے گئے جن میں سب سے اہم فقنہ فاد بانیت کا تھا۔ اس فتنے نہ ہای علی اور اعتقادی طور برخلفشار پیدا کیا ، اس فقنہ کی طرح تو تیری صدی بجری کے اوافریں پڑگی تھی یسٹین مرزانے سائلے میں برامین احدیہ کے مہر جھتے شاتع کر کے اپنے زیغ وضلال کو طشت از بام کردیا۔ تو علما منے اس کا تعاقب سے دوع کردیا۔ اس سلسلہ میں ابتدا اگر جو علمائے لدصافہ وامر مرح الفا فلام طل مزنسری ، مولانا اجرائٹر امر ترسری ، حافظ عبدالمنان وزیرا باوی ، مولانا حبرائر بر لدصافوی ، مولانا محدلد صافی ، مولانا عبدالٹر لدصافوی ، مولانا محداسی ل لدصافوی ، مولانا محدلد صافی ، مولانا عبدالٹر لدصافوی ، مولانا محداسی ل لدصافوی اور مولانا غلام دستگیر تھوری نے کی ، مگرا کا بردار العصلوم کا کلیا میں اس سلسلے میں مجالعقول ہے کہ دہ محض المیا می طور برنقنے کے وجو وسے بہلے اس سلسلے میں مجالعقول ہے کہ دہ محض المیا می طور برنقنے کے وجو وسے بھلے اس سلسلے میں مجالعقول ہے کہ دہ محض المیا می طور برنقنے کے وجو وسے بھلے اس سلسلے میں مجالعقول ہے کہ دہ محض المیا می طور برنقنے کے وجو وسے بھلے کی پیش بندی نوار سے ہیں۔

عفرت مولانا المحرسن ما حب امر و بون اور حضرت مولانا انوار الترماحب سی می تاریخ

حیدرآبادی قدس سربها بی ا بتدای میں ساسنے آگئے میں عفرت محدث امروم دی گئے تومرزاکومناظرہ ومبایل کاچی انتخابی دیا تھا۔

ادر حدرت مولانا محرعلی مو گیری کاکام زمان کے اعتبار سے مؤخس کالات و والد کی اس کا دو ایک طاقت ورکتر کیکی کی مورث میں سامنے کیا۔ احداس نے باطل کے اس

مسيلاب پرمندبا ندھنے کا کام انجام دیا۔ قسبل ازدقت منبدس اکا برہ ادامصیم میں مفرت حاجی صاحب تارسی خ نہائیوں جیں بلکداس سلسلامیں دوسٹرا نام جمۃ الاکشیام مفرت اعرض موالا نا محدث میم صاحب انوتوی قدس سره کلید که انصوں نے فتندی نقاب کشائی سے بہتے اس موضوع بر تحزیرالناس، جیبی اسم مرقل اورینی کتاب نصنیف فرائی جورد قادیا نبیت کے موضوع پر راہم اور راہم کا کام انجام دے ہاہے ۔ بھر مناظرہ عجیدہ میں ان کا یہ فیصلہ بالکل الہامی زبان میں نقل ہوا ہے یہ ایست دین دامیان ہے بعدرسول الشرطی الشرعلیہ و کے کمسی ادرینی کے ہوئے کم المالی الشرعلیہ و کے کمسی ادرینی کے ہوئے کم المالی الشرعلیہ و کے کمسی ادرینی کے ہوئے کم المالی المالی کے باطل ادعاء کے بہلے می سال انسالی میں جب مرزا غلام احمد قادیاتی کے باطل ادعاء کے بہلے می سال انسالی میں جب مرزا نے اپنے الہا مات کو دمی اللی کی حیثیت سے برا میں احمد بیسی شائع کیا تو مرزا نے اپنے الہا مات کو دمی اللی کی حیثیت سے برا میں احمد بیسی شائع کیا تو مرزا نے اپنے الہا مات کو دمی اللی کی حیثیت سے برا میں احمد بیسی شائع کیا تو مدید میں شائع کیا تو میں در ایک دریا میں کا محدود میں کی تکفیری۔

اس دقت کے حفرت مولانا رخیبا موکنگوی تدس سرہ کواس دجل فرب

سے بوری دا تغیب نہ تھی۔ اس لئے کچے کوک نے جومزا سے حسن طن رکھتے تھے
علم دلد صیانہ کی مخالفت میں حفرت کنگوئی سے نتوی منگالیا لیسیان علمار لد صیانہ
اس سال جمادی الاقل سالہ میں حلب دستار بندی کے موقع پر دبوب ترشین
لائے اور قادیانی کے مسئلہ میں حفرت کنگوئی اور دورسے علماء دیوب ندسے
بالمشا نہ گفت کو فرائی گفت کو کے بعد دادالع نوع کے سب سے بہلے صدر مدل معلم موقع نہ مولانی وہ یہ ہے
موت مولانا محد یعقوب ماجب نا نوتوی قدس سرہ فرنے جو تحریر مرتب فرائی وہ یہ ہے
دویت مولانا محد یعقوب ماجب نا نوتوی قدس سرہ فرنے برحرتب فرائی وہ یہ ہے
دویت مولانا محد یعقوب ماجب نا نوتوی قدس سرہ فرنیف باطنی حاصل نہیں کیا بعد عوام ہوتا ہے
ماست خص نے اہم اوٹری صحبت میں مہ کرنیف باطنی حاصل نہیں کیا بعد عوام اس کے مدور سے اور میلانے سے کچھ مناسب اور علاقہ نہیں رکھتے ،، دھنا رسی قادیان جادر کے
البہا ہا سے کچھ مناسب اور علاقہ نہیں رکھتے ،، دھنا رسی قادیان جادر کے
اس کے معروف انترائے می مرزا کے بارے میں وہ موقف انتہار

فرایا جواس کے بطل عقائد کی روسے ضروری تھاکسی نے سوال کیا کے مرزاعلام احمد تاویا نی کے خالات متعلق برد فات علینی علیلی بلام جو کچھ بین طاہر ہے بیس اس مرزاتی جماعت کا ابن مساجد میں شرکے دنیا اور ان کے ساتھ نماز مسبب فرکے ہوئے سے تنفر رکھنا کیسیا ہے ؟ توجواب بین ارمت ادفرایا ۔

"مرزاً قادیانی گراه سه اس کے مربیعی گراه ہیں۔ اگر جماعت سے الگ جی جمعاسے جیسارفضی و خارجی کا الگ رمبنا اجھا ہے۔ ان کی واہمیات مت منو واگر ہستے اپنی جماعت سے خارج کا الگ رمبنا اجھا ہے۔ ان کی واہمیات مت منو ورہے ہستے اپنی جماعت سے خارج کرد و ، بحث کرکے ساکت کرنا اگر ہوسکے خرد ہے ، ررمنہا تھے سے ان کوجواب دو ، اور مرکز فوت ہو ناعیلی علیدات مام کا آیات سے نامبیں وہ بکتا ہے اس کا جواب طام نے دیدیا ہے مگر گراہ ہے۔ اپنے اعوار درافعلال سے بازنہیں آتا ، حیااس کونہیں کے مشہرا وے یہ درافعلال سے بازنہیں آتا ، حیااس کونہیں کے مشہرا وے یہ

اس کے بعد صرت گنگوی ندس ستر ہ نے مرزا کو مرتد ، زندی اور خارات اسلام اردیا - ادر چونکہ صرت اقدس ہی جماعت دیوبند کے ستیدانطا نف تھے۔ اور ان کا آئ گویا پوری جماعت کا اجماعی فیصلہ تھا - اس لئے مرزا حصرت اقدس کے فتوی ماضرب کاری کو زندگی کے آخری سانس تک نہ بھلا سکا - ادر حضرت اقدس سکے رسے میں حسب عادت فحاشی برا تر آیا ۔

اس زمانه میں حصرت مولانا احد میں صاحب امرد موک اور صفرت مولانا وی ایک خوات مولانا وی ایک میں است ایس میں اور ا مراوی کی صفیات مجان فا ابن فراموش بہت کردی ساور مولانا وی سائد مناصب خالی دھم کی جری طاقت اس کے سف وقف کردی ساور مولانا ویس مرز اکا میں ماہدا ہوئی انوی نے مولانا علام دستگر تھوری کے استخدار پر میں تلاج میں مرز اکا میں مولانا وہد تھوی ا سام سے خارج قرار دے کر علمات حریب سے اس کی تصدیق کرائی اور ہے کہ استجدا

اس کے بعد بختیا ہے ہیں مولانا محرمین ٹبالوی کے استفتار کے جواب میں تمام طارمندوستان في مرزاك تكفيرى حس مين اكابر ديومند مين مفرت مولا مادشيدا حمد صاحب گنگو گانے رقم فرما با :

مرزا غلام احرداد یا فی این تا دیلات فاسده ادر مفوات با طله کی وجهسیم دمال، كذاب اودطرلقه الى سنّت والجماعت سع خارج سع

حضرت بينخ الهندُ فدس ستره كغ تحرير فر مابا ؛ معابل يأكراه كے سوال يسے مقائد كامعتقد كون تنهيس بوسكتا ،

حفرت مولاناً مفتى عزيز الرحن صاحبٌ نے رقم فرما دبا ا-

و قادیانی ادراس کے بیروجواعتقا در کھتے ای وہ بلاشک الحاداور شریعت کا ابطال ہے

عفرت ولانامليل احمصحب سهار ميورك كيف ارمث وفرايا-

" ان عُفا مُذُكُما تخرُّعُ صَال مِصْل بلكه دَجا عله مِن رأس تَعبس سيع"

حفرت ولانا اشرف على صاحب تعانوى فدسس سرف في تحرير فرايا

« البِيعَ عَقائدُ كَامِعْتَ فَذُكْتَابِ السُّرِكِي بنباد ول كومنبرم كُرِف والاسبِيع ال

اس کے بعد شنالہ میں جب مرزای کما بیں منتح اسلام "توضیح مرام ، اور اذاله اوبام" شائع بوي حس من وفات يج كا دعوي كريك اليف ميح موطود كالعلان كباكيا تعاتوعلاء برأين فجم فكونك كرميدان مين أنكنه اورست لاختا مِذاك ترديدك غلغلول سندكو نجف فطلداسى زمار بس معنون مولا بالمعيل مقا

على للمع الين كام مضروع فرابا مطرعكم مناظرون مي مردا تيك كومش كسيت فاش

شعبان كتكليع بس معرت مولانا مغتى كغايث المطرصا حسب فعري علية

البران منامی رساله ت جهال بورس جاری کیا جو تقسیریماً دوسال کت ارکیوں کی ضب من مورس کا کام انجام و تیار با

مختا المصر من نواب ما مرعی خان وائی ریاست را مبود کے زبر احتام غلیم الشان تا ریخی مناظرہ ہوا جس بی حضرت محلفا احرسن صاحب امرو ہوئی اور خرت مولانا تنار الشرصاحب امرتسری کے باطل شکن ولائل اور میا بات سے قادیا نیت ارزی مراز دی مراز المراز مرکزی قدس سرسترہ کی زیر مرکزی مراز دو تاریخی مناظرہ ہوا جس میں جالیس علار کرام نے شرکت فرائی ۔ جن میں حضرت مولانا میں مناظرہ میں محضرت مولانا سیر انورٹ ماحب جاند بوری محضرت مولانا سیر انورٹ ماحب جاند بوری محضرت علامت بیر انورٹ مناظرہ میں مرائیوں مناظرہ میں مرائیوں مناظرہ میں مرائیوں کی شرکت و اور اس مناظرہ میں مرائیوں کی شکست فاش نے ان کی کر توردی -

بھرائے کے بعد کمنے لائے بہر کولانا محد سہول صاحبے منی واوالع کے موہد کے تعلم دیوند کے تعلم استعمال کے بعد کم کا کا دور سے ایک من میں ہیں میں کا کہ دور تاہد کا دو

محب خوشخص کے ایسے عقا مرواقوال موں اس کے فاری اناسلام موقع می کی سالان کو فواہ جا ہال ہو یا عالم تردونہیں ہوسکتا۔ بہذا مرزا غلام احمدادراس کے جملیت بعدیات برجہ مزمد زندیق ، لحمد، کا فراد، فرقہ ضائد میں یقینا داخیل ہیں "

اس فتوی برحفرت شیخ البندام اورحه رت ملاً مرکشیری اوردد سر معشا پیرهمام که کاستخط ایس بی مفرت شیخ البند فارس میترهٔ نے اس فتوی برکستخط که سات به الفاظ مزید قل بند فراکرای میرنگان ہے۔

و مرزا معلیا استمدار کے مقائدوا قولل کا گفریہ ہو الایسا وری معمون ہے۔ کرمین کا مکارکوئ مسعد نہیم نہیں کرسکا ، ان کا منعیل واریش موج دیسے۔

كبنده مموعفي عنه م*عد المدر*ين دارانعث وم ديوبند مضرت شيخ المندرحة المرطبه أكرج انكريزى ذريت دقاديا فالخلم سنهي بلكر را من قا دبانى نوت كے خاتى دانگر يز بهادر ) سے ملكر له رہے تھے لسكن دريت برطامنيه كولمي نظرانداز نهي كميا اوراسينه نابغه روز كازملامذه-رجنی فہست مڑی طویں ہے)۔ کواس جانب متوجہ فرایا جنموں نے اس موضوط كواسي خدمت كاجولانكاه نبأبا يحدث كبيعلامه انورت كشميرى مكيم الاتت مولانا استسرف على نفانوى ،فقيه الاترت حضرت مولاناً مفتى كفا بيت الشرصاحب بسنبيخ الاسلام حضرت مولانا ستيرسين احرمدني محضرت علامه شبيبرا حمرعتماني بحضرت مولانا ستيد مرتضي حسن ميامذ بوري، حضرت مولاماً تنارالله رصاحب امرتسسري مشيخ الادب جضرت مولا ما اعزازعلى صاحب بحصزت مؤلانا عدسميع صاحب انصارى بحضرت مولانا احمظي هنا لامورى وحفرت موللنا أبوالقامسم رفيق دلاورى اورحفرت مولأنا محدعالم إسى المرسر قدس الشرامراريم نے تحرير ونقر بركے دربج*رسر يم حتم بنوت كى ياس*بال كافر **بيندان**ام ديا،لسيكن ان أكابرى فَدمات كَى فهرست مي مجة التَّارَى الارص حضرت علَّام أنورشاه شمبرئ اومفاتح قادبان حضرت مولانا تنارات مصاحب امرتسسرى قدس مترمها كالكارام سے زیادہ نمایاں اور متاز کے ، حضرت مولانا ننامالتر صاحب امرتسبری اکر تویسائل فقبه مين حفرت بيخ الهندي مسلك برسق مكرختم نبوت كمسلت أكج ارشادير جان چرد كة تع ، حضرت نيخ البندائة آك ذريد يور عملقة المحدمة مسين مرزانیت کے خلاف بیداری بیدا کردی اورمولاما امرتسری نے مولا فاابل مسیا اورمولانا داد رغز نوئ كومى اس بليف فارم برلاكه واكرديا - ادهر حرت علامت التشميري في اين علم وظم او زياعه كي ورى طاقت اس فتنه كي سركو في منطق وقع كردى اوررة قاديانيت كالقريب اصول دين اوراصول تكفيرك ومناست بحد

ايسانيتى سرايه تبارفرما ياكه قيامت تك اس طرح كے نتنوں كى سركو بى كھيلے امّت اس سے روشنی مامیل کرتی رہے گی - حضرت علام کشیری رحمہ الشرکے کا مرہ مسیس حكيم الارشدام حفرت مولانا قارى محرطبيب صاحب ، حفرت مولا مامنتى محرضيع صاحبح حفرات مولانا محديوسف مهاحث بنورئ بحفرت مولانا ادرسيس مماسكا ندهلي بعضرت مولاناً بدرعالم صاحب ميرطي مصرت والماحفظ الرحمن صاحب سيوما ردى مضرت مولانا حبيب الركن مها حب لدصيا نوى مُحفرت مولانا عبدالقا درصاحب رائيوري معفرت مولامًا ستدعطار الترشاه بخارئ جعزت مولانا جسكراغ محدصا حب كوجرا نواكة بحفزت مولانا متى محدَّديم صاحب لده بإنوك محضرت مولانا ابوالوِفا مصاحب شابجها نيور مي م حضرت مولاناغلام غوت صاحب بزاردي بمحضرت مولاناتمس لحق صاحب أفغان رح حضرت مولانا محدملى مباحب جالندهري محضرت كولانا محد منظور نعان ، حضرت مولانا جيب الرمن صاحب على اوردوسر صحبيل القدر علمام في المن فتنه كالجراور تعاقب کیا ۔ مندوستان کے طول دعوصَ میں فربہ نر برگھوم کرخی کی دخیا حسنے کی اوداس موصوع كرمهلو براتنا لطريب وتباركر دياكداس كاكوني كوضر قبشنه . مهيل سيد فجرائم الترعث وعن سائر الصلين ا

تقبیم مندکے بعد اس فقد نے سرزمین پاکستان کو ابن سرگرمیوں کامرکز بنا یاتو و باں میں علی رویوبند اورمنتسبین دیوبند نے تمام طاقتیں اس حیسریم مقدس کا صافحت کے لئے وقف ذراویں ۔ تاانیکہ قادیا بنیت تاریخ انسانیت میں ایک بہتان اورافترا بن کررہ گئی اور سے کام قدا کے فصل وکرم سے تکمیل تک بہنچ گیا۔

المرده فاوري المدارام ك مددجهد سے قادیا یوں كوم ندادرفیرسلم اللیت قرار دیئے ملف كے بعداب قادیا نیوں فے ایسے مقامات كونتخب كیا ہے جہاں انعیں اس مسلم سرسیاس طور بر فرصت بہتیا ہو كئے ہے۔ جنانچاب مندوستان

میں ہی اِن ک مسرح میوں میں تیزی آگئ ہے ۔ حبکہ حبکہ مراکز قائم ہورہے ہیں کانفرسیں منعقدی جاری میں ،ادراس نتذنے از سرو مخلف انداز برکام مشروع کردیا ہے منت آباد دملی میں مزائبول نے ایک دسیع وعریض جگہ خسسرید کردیاں اینامرکز قائم كراياب فريدكروه زمين كااحاط مباليا كياس ادرعامى طوربراكب سيومراديت النشياطين ، كى بنباد وال كرامسلاى ام يى تبنيغى شن " كا بور و لىكاديا كباسي يمتى و کلکتہ میں ان کے مراکز پہلے سے قائم ہیں جن کی تجد مدکر کے طاقتور نیایا مار ہا ہے۔ میرتعمین می ایک دفتر قائم کر لباہے اُ ورو ہاں مرزا نیوں کی ایک کانفرنس بھی شعقیر بو كى جهدا سى طرح جنداه قبل مكفنو بس كانفرنس كريج بي، بانفرس فيلع عليكاره مین نجیشن قائم کرایا گیاہے جس سے غربار میں مفت ُ دوا میں مجابقسیم مورث میں اور طلبه كوتعليمي وطائف مجى دت جاربيمي اور دباب العبادبا لترمتعدوه أنوان قاديا نبت کو قبول مجی کرھیے میں ۔ اسی طرح فتیور کا بیور میں مجی مرزا تبوں کی جدو جبر تبزیموتی ہے اور کئی گھرانے قادیا نیت کے لیکیٹ میں آگئے ہیں ۔ حیدر آباد و مالا بارس می مرائیوں كتنطيم مدبد بوري بيد مرزائبول كاشعبه نترواشاعت مجي زنده كبا كياسي اورستك يم سے اب کک ان کی کئی نئی اور برانی کتا بیں طبع ہو کر سامنے آئی میں اور بہت سارے الريح تيار كف كف بي -اخبار بدر قاديان مي از سرنوروح وا ف جاري بي مراين نے آئینے کفری اِشاعت کرنے کیلئے مبلغین کی تربیت کا کام بھی مشرق کودیاہے۔ ادراس کے لئے آگرہ میں ساومن اک امسے سینٹر کا قیام عمل میں آگیاہے۔اس لت فروري تحاكروا والعلوم ك فرزندول أورمندومتان كعلاركواس وموع ير غور دونسنكر كرنے كى دعوت دى جلسنے

اجلاس منعقد کرنا اگر جہ داران موم کے بنیادی مقاصد میں نہیں ہے مسیکن جب ضرورت سامنے آئے اور حالات کا تقاضا ہو تو ہے اصلاب ب

مل مل مل من المحاج دینا خردی موجا آسے۔ جنا پر مجلس شوری منعقدہ ۱۹،۲۸ را ۲ شوبال من موری منعقدہ ۱۹،۲۸ را ۲ شوبال من مندیر قا دبا نیت کا عفریت مجر پی اور الم من موجع کرکے کا در ایم مارک میں موجع کرکے اس کے تارہ بیرین کو تار تار کرنے کی جرد جہد کو تیز ترکر دینا جا ہے ۔

علمار والاحقام! اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اسلان امجاد نے اس موصوع کو بوری طرح مکمل فرمادیا ہے۔ سیکن عرمہ درازسے مہدوستان میں چونکہ قادیا نیت کی آ داز متر ہم بڑ گئی تھی۔ اس کی تردید کی جانب ہمی کوئی قوبنہیں تھی اورا کا برمرح مین کی تمام ہی کتابیں نابا ب ہوگئی تغیب اس موقع بردادالعد و کی جانب کی جانب سے چند کتا بیں بھی شائع کی جادبی ہیں اورا دادہ ہے کہ تازہ دم فضلار کو اس مقتنہ کی ام بیت سے آگاہ کرکے انھیں اس کی تردید کے لئے میدان میں امار دیاجائے۔ اتارہ دیاجائے۔

اوراس کے ساتھ کی مجھ انکاروعقائدگی نشرواشاعت کے لئے بھی ابمقدور ابنی مساعی کوئیز ترکردیاجائے۔ بچونکہ یہ حقیقت اپنی جگہ تا بہت ہے کومرکاردوعالم صلی الشرطبید کم کی بعثت کے بعد انسانیت کی نجات کا صرف ایک ہی طاستہ ہے کہ انسانیت کا قافلہ سے درعالم صلی الشرطلید کم کی بیان فرمودہ صراط مستقیم پر گامز ن مودہ صراط مستقیم پر گامز ن موجائے۔

قابل صداحترام محام و اس موقع بریسان سول کود کے مستلے کی طف توجہ دلانا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے ۔ کیونکہ ابھی چنددن پہلے اس سیلے میں ارکونس اف اندا یا کے زیرا ہم ام کونشن کی جو آبیں سامنے آئی ہیں ان کے سیسی سیلے کی طرف معطف ہوگئی ہے سیسی سیلی افتہاری کئی اور جوطرز عمل سامنے آیا دہ مسلانوں اس کونشن میں جو پالیسی اختباری کئی اور جوطرز عمل سامنے آیا دہ مسلانوں

کے نتے انتہائی دل آزارہے کیونکہ کیساں سول کوڈکے بعکر کم پرسنل لارکی کوئی حیثیت باتی نہیں رہ جاتی ۔ اور سلانوں کے لئے مذہبی اور شرعی ہوایات کے خلاف کرسی چیز کا تبول کرنامکن نہیں ہے۔

اسین -ہے خریب احقر خوام دارالع کوم دیوبندی جانب سے ہما فان گرامی قدر کا بھی قلب شکریہ اداکر نا ا بنا زمن مجھتا ہے اور داجبات کی ادائیگی میں کو تا ہ کے لئے معذرت خواہ ہے ادرامید کرتا ہے کہ حضرات محتر مین نے جس طرح زمت سفر برداشت کرکے کرم بے با بال کا ثبوت دیا ہے اس طرح تقصیرات محرف نظر فراکر بھی ممنون فرا میں گے ۔

رحفرت بولانا) مرغو مب الرحل دصاحب بتم م دارانع کوم د بومند

خرم نیوب کی حقیقت اور رے گافت مفاظت دین کے سلسلمیں ہار بزرگوں کا موف انجفیت مولانا معتد منظور مِسَاعَبُ نعانی

حضرات كرام! آب مراحال ديمه ربع بي، بمارى اورضعف بيرى سے نيم ان كرام! آب مراحال ديمه ربع بي، بمارى اورآب حفزات ك نيم جان حب آب كا مرحال ميں ابنى حا مزى اور آب حفزات ك درميان موجودگى كو الترتعالى كوفيق خاص كاكرشد اوراب ني ليخ باعث معاوت سمحما بول اور اس اجلاس كروموع "ختم نبوت" كى نسبت كى قوت كشمش كا اكر تنم ه

زندگی بحرکتاب وسلم سے داسطہ رہنے کے باوجود نہ علماً یا اور نقلم اور اب قائے ہوئے علم کے جانے کا زمانہ ہے۔ رات ہی بچے معلوم ہواکہ اسی حال ہیں انتے اہل علم حضرات کے سامنے اس اہم احلاس کی بہلی نشست ہیں جھے کچے عرض کنظ ہے تو کو کشش کی کہ جند مختصرا شارات تلمبند کرا دوں۔

محترم حضی آت! بوت درمانت، انسان کی سب ایم بنیادی ادر فطری مزورت اور دا و صعادت کی طرف اس کی رہائی کی تکبیل کاخوائی انتظام ہے جو ابتدا سے آف مدی میسوی تک تواس طرح جاری رہا کہ قوموں علاقوں اور ختلف فی مدی میسوی تک تواس طرح جاری رہا کہ قوموں علاقوں اور ختلف فی ایس اور ختلف فی ایس میں ہونے والے انسانی مجوموں معاشروں کے لئے الگ

جبکہ انسانیت بلوغ کو پہنچ گئی، اور حکمتِ الہی کے نظر نہ آنے والے مسلسل علی کے نتیجہ
یں کونیا کے جغرا فیاتی، تمدنی، مواصلاتی اور ذہبی احوال اس طرح کے بجدگئے کہ
پوری موندیا کو ایک رسنجاتی کا مخاطب بنانا، اسے ایک بی مرکز بطریت سے والبتہ
کر نامکن ہوگیا اور قبامت مک کے لئے دین اور دین کے مسرتین کی کاب وسنّت
کی مفاظمت کے اسباب بیدا ہو گئے۔ تب سیندنا محدرسوں الشرصی الشرطیر و لیم
کو اس مبارک سلسلہ کا خاتم اور حالمین کے لئے مبعوث فرا دیا گیا۔ اور گوریا یہ طلے
کو اس مبارک سلسلہ کا خاتم اور حالمین کے لئے مبعوث فرا دیا گیا۔ اور گوریا یہ فالے
انسانوں میں سے کسی ایک فرد براب ایک لیم مجی ایسانہیں آئے گاج نبوت اور
امس کے فیضان ہم ایت سے خالی ہو۔ اس بہ بو برعور فرمایا جلسنے تو یہ بات ساتھ اس نوب اس نعمت علی کے انقطاع اور اس کے فیض سے محسومی
آئی ہے کہ ختم نبوت اس نعمت علی کے انقطاع اور اس کے فیض سے محسومی
نہیں بلک اس کے دوام و سلسل کانام ہے۔

 کی بوت کو ندمان کر اس دقت کی قریب قریب پوری بهودی امّت لعنی اود جہنی بوگئی -

امی طرح جب ان کے بورستید ناحضرت محدرسول المترصل النوعلیدوستنگر تشربين لائ تواكرم آب كم مارسه مين واضح بيشين كوتميال تورات والخيل دغیره اگل آمسیان کتابول میں موجودتھیں اس کے باوجود انگلے بیغبرول ا حد (ن کی انگل کم این کے ماست والے بہودونعاری میں سے ہونے کی نے آب کو قبول کیا اورآب پرایمان لائے باتی سب انکارد مکذیب اور کفر کارامستراخیا كريك ونيابين الترك لعنت اوراً خرت مين مبنم كما برى عذاب كم يتى بوست بِسَ الشُّرِتَعِ اللَّهِ فِي الشُّرُصِ لِي الشُّرُعَلِيدُ اللَّهِ السَّرِيدُ كَاسِلِسِ فَعَ فِي الْكُرِ اس امّت محدّيد پر بيعظيم رحمت فرائي كمداس كواس شخت ترمين امتحان اودا ذائش مص محفوظ فرا دیا سد اگر با لغرص بوت کاسلسد جادی دبها تو یقینا دی موت موتی جو بیطے میشد ہوتی رہی تھی بعیسنی صوراک است کے بہت تعوام اوگ آنے والے بی کو قبول کرتے اور زیا دہ تر آب کے اہتی اس کا انکار کرکے امعاد التر) كافرادرلعنتي موجات بس الترقعدان في نبوّت كامسلسل حفوج مرختم فراكراس أتت كوميش كم لئ كفرا وراعنت كم اس فطره سيمحفوظ فرادياء اس لئے پہنتم نبوت امّت محدیہ کے لئے انٹرتعبالیٰ کی عظیم ترین دحمت ہے اس سلسله میں ایک ایم ات برمی سبت کرمستید نامحدر دول النام طیالت المراح محدود مربینی مرافی کی تبلیغ ، اوراس کو قبول کرنے والول کی تعلیم و ترمیت کے کام سكه ووواك كام يهى تما كرائيس الرى المست بيادكوي مجال يمول كالمال حفرت شناه ولى التررحة الترطيد في اس مقيقت

کر بعثت مودوجه مخی بعین آب ک بعثت کے ساتھ آب کا اتعت کی بی بعثت ہوتی ہے۔

رسول النرصل النرمليوس كرارت دات بس اس طرف اشار است است است المرات و الناد النارس المرات المر

إن الله يبعث لهذ لا الامة على أس كل ما ثنة سنة من يجدد لها دينها - اكب اور مريث كه الف ظهير -

يحمل هذا لعلم عن كل خلف عدوله ينفون عند تحريف الفالين وانتحال المبطلين و تاويل الجاهلين "

> ایک اورارت ادکے الف طہیں - و لکل قون سکا بق " ایک اور صرمیت کے الفاظ ہیں -

"بدأ الاسلام غربيًا وسيعود غربيبًا فطولي للغرباء قيل من الغرباء يا رسول الله دصلى الله علي دسلم )؟ قال الذين يصلحن ما انسد الناس مِن آمّتى "

رسول النوسلى المرعليه وسلم كان سب ادرف دات كاحاصل بهى ہے كه الفرق الله وسلى الله كا مارسى الله كا مارسى كا محام كا مح

معقین کا فیال ہے کہ ہزارہ و وم کے آغانسے اسطیم کام کا ضوعی مرکز حکمت اللی نے سرزمین ہند کو بناتیا۔ حضرت امام رہائی محدوالمف ثانی سے بہالی اس زریں سِسلسلہ کا آغاز ہوا۔ ان سے استرتعب اللہ ہو بڑسے بڑھ ہے کام نئے ان یں اکبر کے دبن الی کاخاتہ سرفہست ہے ۔ جوایسا فنا ہوا کہ اب تلاشس کرنے سے اس کا ذکر صرف تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے ۔ اس کے علاوہ توصید و صفت کی اشاعت بمشرکا نہ رسوم وبرعات کے خلاف جہا ذیرکئے واصال کے صاف سخوے نظام کی ترویج ۔ بگرطے ہوئے تصوف کی بیج کی اور شیعیت کے فتنہ سے اس ور در کے مسلمانوں کو بجائے کی جوجہدال تھے جند اس کے اس کے میں ہوئے ہیں۔ اس کے میں میں ہوئے ہیں۔

ان کے بعد یہ امانت بار ہویں صدی میں حضرت شاہ دئی الشروم الشرطیبہ
کے سپر د ہوئی۔ ان کے زمانے بیں مہدوستان بیں اسلام اور سلانوں پر سخت مالات تھے۔ باہی تفرقہ وانتشار بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ چیوئی چیوئی باتوں پر اصاری دجہ سے مسلمانوں کے مختلف صلقوں اور مکاتب فکر کی صلاحیتیں باہم ایک دوسے رکی تردید دفعندیں ہی پر مرف ہور ہی تھیں رحفرت شاہ دئی احترافی المتروم الله ماری ترمیر و سے اور اسام کی تردید دفعندی ترمیر میں تبات پیدا ہو۔ اور ذوق و مزاج علی اور مقبی اولاس کی مفول میں تبات پیدا ہو۔ اور ذوق و مزاج علی اور مقبی واضی مفول میں تبات پیدا ہو۔ اور ذوق و مزاج علی اور مقبی واضی مفول میں تبات پیدا ہو۔ اور ذوق و مزاج علی اور مقبی داخلی مود پیش واضی مفول میں تبات پیدا ہو۔ اور ذوق و مزاج علی اور مقبی داخلی مود پیش واضی مفول نے دفار بی خطول میں تبات ہوں کا مقبول نے دفت کے مقبول المن مقبیل اسٹی میں داخلی میں دفار بی خطول میں تبات ہوں مقبول نے دولا میں دولائی مقبیل اسٹی میں انگر میں مواسل میں دولائی ان کے اس رسال کاع بی ترجہ بھی کہا جوانھوں نے شیوں کی تحقیر کے میسلم کی دولائی کا میں درال کاع بی ترجہ بھی کہا جوانھوں نے شیوں کی تحقیر کے میسلم کیں ان ان کے اس رسال کاع بی ترجہ بھی کہا جوانھوں نے شیوں کی تحقیر کے میسلم کی تحقیر کے مقبول کے شیوں کی تحقیر کے میں دولائی کی تحقیر کے میسلم کیں ان ان کے اس رسال کاع بی ترجہ بھی کہا جوانھوں نے شیوں کی تحقیر کے میں دولائی کی تحقیر کے میسلم کی تحقیر کے میں دولائی کے دولائی کی کی تحقیر کے میں دولائی کی تحقیر کے میں دولائی کی تحقیر کے میں دولائی کے دولائی کی تحقیر کے دولوں کے دولائی کی تحقیر کے دولوں کے دولوں کی دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی دولوں کے دولوں کے

میں ملا وخسراسان کے نتوے کی تاتید میں تکھا تھا۔

معنی سور شاہ ولی الشریمة الشرطید کے متصلاً بعد النکے صاحبرادہ گرای مفرت شاہ عبدالعزیر کانانہ آیا اس زمانہ کے حالات کا اندازہ آپ جیسے اہل علم ونظر خوا شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے زمانہ سیں مرف اس سے سکا سکتے ہیں کہ حفرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے زمانہ سیں مبعد کر سنان کو دارا فحرب قرار دیا تھا۔ لیکن ا ہے تمام دو مرے کا بول کے ساتھ جن بھی رجال کا رکئ تیاری کا کام سب سے زیادہ ایم تھا۔ الفوں نے بھی شیعیت کے فقر اس کا میں مقاب الفوں نے بھی شیعیت کے فقر اس الفوں کی رہائی کرتی تھی تھا۔ تھی نے فیا مت تک سلاوں کی رہائی کرتی تھی تھا۔ کو موزت سناہ اور حفرت سناہ اماعیل مضمین نے اس نے میا کی مورث سناہ میں تھا میں تھا میں اس میں میں میں میا مت تک سلاوں کی رہائی کرتی تھی کی کا مول کے ساتھ جاری رکھا۔ کو موزت سناہ اس فیرست ہے کا مول کے ساتھ جاری رکھا۔

امی دور میں بورب کے سیای غلبدا درا تتدار کے نتیجہ میں عقلیت اور دون فیا کے خوبھورت ناموں سے دہریت اور نیچریت کا ختندا مھا۔ انٹر تعکال کی خاص توفیق سے حضرت نانو تو گئے اس طرف بھی خاص توجہ فرمائ اور اپنی تعمایہ نیف اور تعمیر دوں سے نابت کیا کہ اسسام کے تمام خیادی عقائدہ مسائل عقل ونظرت کے عین مطابق جیں ۔ اور چواس کے خلاف ہے وہی خلاف عقائد فطائدت ہے۔ وہی خلاف عقائد فطائدت ہے۔

بھران خارج جملوں اور نتنوں کے دناع اور مقابلہ کے ساتھ شیعیت کی خلاف ہی آپ نے بسانی اور تعلی جہا دکیا۔ اس سے سلمیں آپ کی منطلالہ تہ کے خلاف ہی آپ نے بسانی اور تعلی جہا دکیا۔ اس سے منطق آپ کے مکتوبات کی ستقل تعنیف ہا ہے اور اس موضوع سے متعلق آپ کے مکتوبات بنوی الاحضات اس کے علاوہ تعلیات بنوی الاحد دین کی حفاظت واشاعت کا سے مسلم جاری رہنے کیلئے دین مدارس کے قیام کی طف بھی خاص توجہ فرمائی۔ علی نہا۔

آب کے رفیق فاص معزت گسنگوئی نے بھی عمر بحر شبعیت اور دوسر داخلی متنوں اور گرابروں مشرکان رسوم و برعات سے اسلام اور سلاوں کی فطات کے لئے جدوج بد فرائی ۔ اوراس کونقرب الی الشرکا ذریع بمجارانہی کے زمانہ میں مرزاغلام احمد قادبانی کا فقد مشروع ہوا۔ استدار میں جب مک معزت کے علم میں اس کی وہ بسے اس کو دائرہ اصلام سے فاد بی قرار دیست ارمی و واجب ہوگیا۔ آب نے احتیاط مسرمائی دسکن حب اس کے الیے دعوے سامنے آگئے۔ جن کی بعد کتن بست نا کہ کہ بخاش میں فرائرہ اسلام سے فاری ا

معزت شيخ المبدمعزت سهارنيورى محكيم الاتنت معرت تعانى بميران كة تلافه ومسترت بن وحفرت علام محد انورست أه كشميرى بعفرت مولا نامستير محد وتعلى من چاندلوری محضرت مولاً استدسین احدمدنی محضرت مولانا تنبیرا حد عنوا ن حضرت مولانا محددكر بإصاصبكا زهلوى درجهمانترتعسانى) يرُسب مفرات كمي اببنے اكابرداسا کے نقشِ میں میر جلتے ہوئے ، خارجی حملوں اور داخلی فتنوں سے دین کی حفات علوم نبوی کی است عت، امر بالمعروف دنبی عن المنکراوراتت کی اصلاح وارشاد ك خدمت انجام ديت ربع -اس وقت مي يم بي برى تعدادان وكوك ك ہے جنہوں نے اس اکا برک دین غیرت وحمیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سم شہادت دیتے ہیں کہ کوئ بڑی سے بڑی صلحت ان حفرات کو کسی فقنے سے مجونة ادرسى زيغ وفىلال كونظرا نداز كرنے اوراس مصحبيت م يوشى برآ مادة مي رسستى تقى ـ بار إسم نے دىكھا اور تجرب كىياكه ممارسے بد اكا برسى سسندى طرف بلی شدت سے میوج موسے جو مم میے کونا ہ نظوں کی نگاہ میں اس شدت کا ستى نېسى تھا ،سكن تعور دىمى دن بعدسامنے أكياكه محب فلندكو بهت معمول سم المراسم تقع الماس كودين مين رخد اورفتنه مي نهيل سم المرسم تقع وه دین کے لئے ایسے زمر سلے بڑگ وہار لایا کہ الاما ن الحفیظ!

براحلاس تحفظ خر نوت کے عنوان سے بلایا گیاہے اور بہی اس کا امسل
مرصوع اور مقصد ہے۔ اس سلسلہ میں ممارے استاذ امام المعمر حضرت مولانا
محداذ رت ہ قدس سِسترہ سے دخاص طورے اس دارا تعلیم کی صدادت تعریب
کے دوریس) انٹر تعمال نے جو کام لیا اوراس کے بارے میں ان کا جو حال تقادیب
کی طرف کچھ است رہ احلاس کے دعوت نامر میں بھی کیا گیا ہے) میں مناسب بلکہ
مزوری سجھا ہوں کہ اس موقع برآب حصرات کے سامنے اس کا کچھ فرکو کروں ،

س اس کاعین سٹ پرہوں۔

اس وقدت بین اس سسله کی حصرت کی تصانیف اوران کی طی عظمت و اہمیت کا ذکر نہیں کروں گا ۔ اس طرح محضرت کی توجہ اور فکرمندی ہے آ سے تلاغرہ کی جواکیب بڑی نعب دارقادیا نی فتسنّہ کے نُعلاف تحریر دّنعشسریر کے ورابع علی جہا دے لئے تبار م وکرمب دان میں اگئی تھی ، اس کامی ذکر انہ یں کروں گا۔۔ بیس چند دا تعات ذکر کروں گا۔ جن سے اس فتنے بارے میں حضرت کی شترتِ احساس اور قلبی اضطراب کا کچھ ا مذازہ لگا یاجا سکے گا-مِينَ مِصْلِيلُهُ مِينَ بِهِال دورة حديث كَا طائب علم تعا، به دارانع مام ديوبند میں حفرت حکی صدارت تدریس اور درس حدیث کا آخسسری سال تعاجس و ن دورهٔ صریک کے طلبہ کا کسالان امتحان حتم ہوا اس دن حفرت نے بعدنماز عم مسبحد میں دورہ سے فارخ ہونے والے ہم طلبہ کوخصوصی فیلماب فرما یا، دہ گویاہم لوگول کوحفرت کی آخری وصیت بھی-اس میں دوسسری اسم بانوں کے علادہ سیمی فرمایا کہ م فالمن عرك يورك سين سال اس مي عرف كف كريه اطبيان بوطك کر فقہ منفی صربیت کے خلا ن نہیں ہے ۔ الحکہ مٹر فیما بینینا و بین انٹراس پر پرا اطینان ہوگیاکہ فقرضی مدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اگرکسی مسئلہ کے خلاف کوئی حدمث سیم تو کم از کم اسی درج کی حدیث اس کی ما تیدا درموا نقت میں

النگن اب بمادا صراس مد کرم نے اپنایہ دقت ایسے کام برمرف کی جو فردی تھے ہم ان کی طرف توجہیں کرسکے جو کام زیادہ مرودی تھے ہم ان کی طرف توجہیں کرسکے اس و قدال معنوں سے حفاظت ہے ۔ اس و قدال معنوں کے دوجہیت کرتا ہوں کران فتوں سے اتبات کے جو بالا مشید فتند استفادہ ہے میں آپ لوگوں کہ وجہیت کرتا ہوں کران فتوں سے اتبات کے ا

اود دین کی مفاطت کے لئے اپنے کو تیار کریں یہ اس وقت کا جہاد فی مبیل الشر ہے جا ہا اس کے لئے اور و بخسر بروتقریر میں مہارت بداکریں اوجن کیلئے انگریزی میں مہارت حاصیل کرنے کا امکان ہو وہ انگریزی میں مہارت بہیدا کریں۔ ملک کے اندران فتنوں کا مقا لمہ اُردو میں کیا جاسکتا ہے -اور ملک کے باہر انگریزی کے دریعہ حضرت الاستاذ قدس سے توقعے یہ ارشاد میں سنا می سال سے زیا وہ ہم چکے ہیں۔ الف افر میں توبقیناً فرق ہوگا۔ مسیکن الحینان ہے کہ حدزت کا پنجام اور ہم اوگوں کو وصیت ہی تھی ۔

ہے کہ حفرت کا پنیام اور ہم توگوں کو وصیت یہ تھی۔
حفرت اپنے خطابات اور تقریروں میں خادبانی فقنہ پرگفت کو فراتے ہوئے
اکٹر صدیق اکسبررضی انٹائینہ کے اس غیر عمولی حال اور اضطراب کا ذکر فراتے تھے
ہو دسول انٹار صلی انٹائیلہ یے سلم کی وفات کے بعد ارتداد کے فتنوں خاص کر نوبت کے
مدی مسیلر کڈاب کے فتنہ کے مسلسلے میں آپ پر طاری تھا۔ ہم کوگ محسوس کرتے
مدی مسیلر کڈاب کے فتنہ کے مسلسلے میں آپ پر طاری تھا۔ ہم کوگ محسوس کرتے
مدی مسیلر کڈاب کے فتنہ کے مسلسلے میں آپ پر طاری تھا۔ ہم کوگ محسوس کرتے
مدی مسیلر کڈاب کے فتنہ کے ارسے میں کچھاس طرح کا حال مماسے

مفرت الاستاذ برطارى فراد ياسير-

منعيف ومنيف تقع إلكل اس لاكت نرتض كرمجا وليور تك كاطويل سفرفرا أيس ليكن آپ خداسی حال میں تسنہ ہینے ہے جانے کا فیصلہ فرمایا (میں نے مُسنا کیے کہ فرا تے منے کرمیے یاس کوئی مل نہیں ہے جس سے نجات کی امید مور شایراس مال میں یسفری میری نجات ومعفت کا دسیدن صلتے ، بمرحال تشریف ك محمة - اور جاكر عدالت مي برام عركة الآدارسيان ديا، دوسي حيد عفرات ملائے کوام کے بھی بیانات ہوئے ۔ خاص کر حفرت شاہ صاحب کے بیان سنے فامنس جیم معلمن کردیا که قادیا ن ختم نبوت کے انکار اور مرزا غلام احمد کو بنی آھے ک دمسے دائرہ اسلیم سے خارج کا فروم تد ہیں۔ انھوں نے بہت مفتل فیصلہ لكھا، دعوىٰ كرينے والى مسلم خاتون كے حق ميں واكري دى اور نكاح فسخ اور كالعم تراردیا - فامنِل جج کایفیمله تریب و پرهسوسفایت ک کتاب ک شکل میں اسسی زمان میں افیصله مقرمه مجاولپورکے مام سے نتما تع موگیا تھا واس کے مطالعہ سے مهاف معلوم م وتاسع كراس كى برسى بنياد حفرت شاه صاحب كابسيان تعابيطانوى حكومت كے دورمیں برہرسلاعدالتی فیصلہ تفاحس میں قادیا نیوں كو كا فراورغيرسلم قرار ديا گياتھا -

 کی طرح اس دافعہ کی اطساع ہوئی - حضرت کوان طلبہ کی اس دین ہے حمیتی سے سخت قبی ا ذبت ہوئی، ان طلبہ کواس کا علم ہوا تو ان میں سے ایک سعادت مند طالب علم غالبًا معانی مانگئے کے لئے حضرت کی خدمت میں بہتج گئے حضرت برحبلال کی کیفیت طاری تھی۔ ذریب میں تجھڑی رکھی تھی اس سے ان کی خوب بٹیائی کی دیے فاروتی شدت فی امر الشر کا ظہورتھا) ہمارے وہ ہم سبت طالب علم شرے خوش اور مسرور شقہ اور اس پر فخر کرتے تھے کہ ایک غلطی پر حضرت شاہ صاحب کے ہا تھ سے بیٹنے اور اس پر فخر کرتے تھے کہ ایک غلطی پر حضرت شاہ صاحب کے ہا تھ سے بیٹنے کی معادت ان کو نصیب ہوتی ۔ جو حضرت کے ہزار وی شاگردوں میں سے غالبًا کسی کر نصیب نہ ہوئی بیوں کہ حضرت نظری طور پر بہت ہی نرم مزاج تھے۔ کسی کی نصیب نہ ہوئی بیوں کہ حضرت نظری طور پر بہت ہی نرم مزاج تھے۔ میں نہ ہیں دیکھا ،

ا ان وطن سنجل سے قریب بندرہ سیل کے فاصلہ براکب موضع ہے اس ہوئے ہوں ابنا وطن سنجل سے قریب بندرہ سیل کے فاصلہ براکب موضع ہے اس ہوئے ہوں جیند دولت مندگھرانے ہے ، والدا جرحمۃ الشرعلیہ سے ان ٹوگوں کے تجاری اور کار و بادی تعقات تھے جس کی وجہ سے ان کی آمدورفت رہی تھی۔ میں جب شعبان مصالات کے جاری وارافعلوم کی تعسیم سے فارغ ہوکرمکان بہنجا توجیر برا سنجانی صاحب نے متبلا یا کہ اس موضع دالوں کے کوئی رشتہ دارام وہم میں براجہ تا ہیں جو تادیاتی میں ۔ معسلوم ہواہے کہ دہ برابر دہاں آتے ہیں اور قادیات ہیں۔ میں اور دھوت دیتے ہیں اور توگ متا فر مورہے ہیں۔ اور رسا ہے کہ اس کا خطرہ ہے کہ دھن کو گرام مائے اور میں این ہوجا تیں۔ میں نے قرض اور سام ہوا ہے کہ اس کا خطرہ ہے کہ اور کی طاح نوائی ہوجا تیں۔ میں استی تعالی ہوجا تیں۔ میں ان اور توان کے دین کی طری فکر عطافہ کا تو جات کا معلوم مواہے کہ امرہ میں کا دہ فادیاتی ہوجی کا ان جات ہو ہو ہے کہ امرہ میں کا دہ فادیاتی ہوجی کا ان جات ہو ہو ہو کا دہ فادیاتی ہوجی کا ان جات ہو ہو ہو کا دہ فادیاتی ہوجی کا ان جات ہو ہو ہو کی ان خوان کے دین کی طری فکر عطافہ کو کا کہ خوان کی جو میں کا دہ خوان کی جو تھا کہ تو ہو ہو کا دہ فادیاتی ہوجی کا ان جات ہو ہو ہو کا دہ فادیاتی ہوجی کا ان جات ہو ہو ہو کا دہ فادیاتی ہوجی کا ان جات ہو ہو کا دو قادیاتی ہوجی کا ان جات کی جو تھا کہ تو تھا کہ تو کی کا دیاتی ہوجی کا ان جات کی جو تھا کہ تو تھا ک

ولاں دن وہاں آنے والاسے بھائی صاحب نے اس سے ایک دن پہلے بینجیے کا پروگرا بنایا۔ درمفان مبارک کامہید تھا، ہم اپنے پروگرام کے مطابق سنج کئے۔ وگو لکے ہم نے باتیں کیں توا زوارہ ہواکہ معف لوگ بہت منا شرہو بھے ہیں ، مس آئی می کسر ہے ر ابھی بامت عدہ قادیا نی نہیں موستے ہیں حب ہم نے قادیا نبیت کے بارے میں ان ہوگوں سے گفت گو کی نوانھوں نے بتلایا کہ امروس سے عمالسمیع صاحب آنے والعبي أب أن كے سامنے يہ باتين كريں م ف كها يہ تو بہت بى چھا ہے ہمان ہے ہی بات کریں گے- اوران کومی تبلائیں گے کہ مرزا غلام احمر قادیا کی کیساآ دی تھا ادراس کو نبی ما ننا گرای کے علاوہ کتنی بڑی حما ننت ہے۔ اس گفت گوی کے دومیا و ہاں کے ایک صاحب کے دجو کچھ پرھے لکھے) اور عبالسمیع کی باتوں سے زیادہ متا تر تے ، تبلایاکہ وہ تومولانا عبدانشکورصاحب مکھنوی سے مناظرہ کر چیکا ہے - اورام وم ك سب برك برك عالمول سے بحث كر كا ہے اور سب كو لاجواب كر حيكا ہے -واقعہ یہ ہے کہ یہ بات مسن کرمیں بلری فکرمیں پڑ گیا اورول میں خطرہ بیدا ہوا کہیں ایسانہ ہو کہ وہ اپن تجربہ کاری اور چرب ٹر بانی سے لوگوں کومٹاکٹر کریے میں نے دعاکی کر اور تعدا فی میری مرد اور انجسام بخیر فرمائے میں اس حال میں سوگیا رخواب میں حفرت استناذ قدس میر کا کو دیکھا۔ آپ کے کچھ فرا یاجی سے دل میں اعتاد اور بقین بریدا ہو گیا کہ بڑے سے بڑا کو ل قساد یانی مناظرا جا ہے تبعى ميرب ذربعه المترتعاني حق كو غالب اوراس كومغلوب فرائع كا-اس بعدميرى انكو كعلى توالحديثر ميرسه ول من ومي تقين واعتماد تعا يك نامروم دہ قادیاً نی عبدالسمیع نہیں آیا۔ تم نے کہاکداب جب مجی دہ آئے تو مم کواطسلام دیموم انتثار النرآئیں گے۔ اس کے بعد ہم نے نوگوں کو تبلایا الدمجها یا کروطانا مسل النار علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا یکسی دعویٰ کرنے دالے کونی مانت

مریج کو دارتداد ہے اور مرزا ت دیانی کے بارے میں بتلایا کہ وہ کیسا آدی تھا
ہم بفضلة والی وہاں سے اس اطینان کے ساتھ والیس ہوئے کہ انشا مالٹرا ب
یہاں کے وگ اس ت دیانی کے حال میں نہیں آئیں گے۔ خواب میں التا تعالیٰ
نے جو کچے بھے دکھایا اس کو میں نے الٹر تعالیٰ کی طریقے بشار تعاور حضرت شاہ میں بیا
کی کرامت تھا۔

محرم حفرات احفرت شاہ صاحب کے بہ چید واقعات تو میں نے مرف اس کے بیان کئے کہ اس دارالاف لوم کے اکابر میں اسٹرنقب الی نے ختم بنوت کے بحفظ کا ادر تادیا نی فقد کے خلاف جہاد کا دجواس اجلاس کا خاص موضوع ہے) سب سے زیادہ کام انہی سے لیا ۔۔۔ در نہ میں تاریخی تسلسل کی روشنی میں عرض کور لم تفاکہ مہارے اس سلسلہ مجددی و ولی اللہی اور سلسلہ قاسمی وکسٹوی کی ایک خصوصیت بتو فیق فداد ندی ہرت کے فتنو ل اور مرسسہ کی تحریف سے دبن اور اس سلسلہ میں پوری بیداری ، ہوشیاری اور مطاب فیمرات کے معاقف رہی ہے۔ ہمیں یہ ون کر ہونی چاہئے کہ یہ مزاج این تما متر خصوصیات کے معاقف زندہ اور دس ائم رہے اور مہاری ان نسلول کو منتقل ہو جو مہارے موارس میں تیار موری ہیں۔
تیار موری ہیں۔

میں اس موقع برآب حفرات سے اپنایہ احساس عرض کردنیا فروی محبنا موں کہ دقت کا بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ امّت کے عوام ہی میں نہیں بلکہ ان میں جن کوخواص سمجا جا اہے۔ ایک طری تعداد ہے جودین کے بنیا دی عقت اندو حقائق کے بارے میں بھی، تسامح ، تساہل اور جیسم پوشی کے رویہ کوا ہے اچے نام دے کراختبار کرتی جارہ ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ وہ ایمانی غیرت وحمیت اوروہ دین حسس جواکٹر بڑے بڑے فتوں کے مقابلہ میں محافظ بین دین کی مرد کا دیا کہیں وہ آئی مضمل نہ ہوجائے کہ بھراس کے بعد آپ کو دوطرفہ کام کرنا ہے۔
ایک توآپ کوان فتوں کا مقابلہ کرنا پڑے۔ اور دوسری طف امت کو بلکہ
ان کے خواص کواس بات برمطمن کرنے پراپی توانائ صرف کرنی پڑے کہ
عقیدہ اور دین پرکسی اور شنے کو معتدم کرنا ہمارے دین کے خلاف ہے
اگریہ اجلاس ختم نبوت کے خلاف ہونے والی حریح اور پوسٹیو بغادی اور اس ملاٹ کی روائی اور اس کا برواسلاٹ کی روائی اور اس کے فقالہ کے لئے این موارس کے فقالہ کی ایس کوزندہ کرنے کی کوسٹوش کا نقطہ آغاز بن جائے اور مدارس کے فقالہ کی ایس جامع تربیت کا ایسا پر دگرام سنے دیا کونے کا فیصلہ کر دے جس کے ذریعہ جامع تربیت کا ایسا پر دگرام سنے دیا کی فیصلہ کر دے جس کے ذریعہ جامع تربیت کا ایسا پر دگرام سنے دیا کی فیصلہ کر دے جس کے ذریعہ حامی دین کی حفاظت اور فتنوں کے مقابلہ کے لئے تیار کیا جائے تو میسے خیال میں یہ احملاس کی افادیت کا ایک عملی شوت ہوگا۔

ا خسسری کلمدانترتعالی کی حمد وشن اورخاتم النبیین حضرت محستر مسلی انترعلیه وسلم پردرود وسکلام ہے۔ اللم انفرمن نفردین محرصسلی النار علیہ وسلم داحیلنا منہم واحضدل من خذل وین محرصسلی انترعلیہ وسلم والتجلغا منہم۔

and the second second

and the second of the second

دِسُطِ لِلْهِ لِرَحْ اللهِ ال

فاربانيت است المحمنواري المناهبة

بعداً سان مغرب سے مزرا بردی خنی دحلی کاس اسلہ شروع ہوگیا جس کے ذریعہ بنی احسرالزماں محدرسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی سف ربعیت کے مقابل متوازی ایک جد بدسفریعت است کے سامنے بہشس کی گئی ۔ اس طرح مسلمانوں کے اندرا کیس سنے فرقد کا اضافہ ہوگیا۔ ادریہی سف طرائن فرنگ کا عین مطلوب و مقصود تھا ۔

بہ فتند انگریزول کی دربر دہ سازش سے اس قوت کے ساتھ اٹھایا گیاتھ۔ کہ اگر علمائے اسلام اس کے مدّمقابل وٹ نہاتے توجس طرح سینٹ پال نے دبن سیمیت کو ایک بین ا در بین ایک کے غیر معقول فلسفہ میں الجھا کر دھوا فیت سے سشرک کی راہ برڈال دیا۔ تھیک اسی طرح مرزا غلام احمد قادیا نی دمی والہا م کے بُر فریب دعود اس کے ذریعہ و بن اسلام کومسنے کرکے الحاد دوم ریت کا توجمان نما دستے۔

اس مختصر مقالہ میں مرزا فلام احمدی اسی ناباک کوسٹرش کے دس نمونے پیش کتے گئے ہیں۔ پورے مقالہ میں اس بات کا بطور خاص کی اطر رکھا گیاہے کہ اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے قرآن دستند سے ماخوذ اسلامی عقائدوا تکام .... ادر اس کے بالمعت بن .... ومتوازی مذہب مرزائی کے مزعوات خود بانی خرج مرزاتی کے مزعوات خود بانی خرج مرزاتی کے مزعوات خود بانی خرج مرزاتی کے دربان سے بہتے س کرد ہے جائیں۔

اسسائ شربیت کا به بنیادی حقیده سبے که رسالت آب محدرسول الشرمی المشرکی خاتم النیدین میں آپ کی وات والاصفات برمراتب نبوت ختم موسکتے۔ انٹرمل محدہ کا ارشاد سبے۔

محد رسول انٹرتمہارسےمردول میں سے کسی کے اوپنیں میں مَا كَانَ مُحَمِدُ أَبَا أَحَدِ إِنْ يَعِبَالِكُمْ وَالْكِنْ

مخقق حافظ عماد الدين ابن كثير المتوفى سيحيمة تحرير كرية مبي-

فهذ لا الأية نعى فى انته لا بنى بعد لا واذاكان لا بنى بعد كا فلادسول بالطن الدولى والدخرى لان مقام الرسالة اخص من مقام النبوة فان كل رسول بنى ولا ينعكس - وبذالك وددت الاحاد ببث المتواتزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة دضى الله تعسالى منهم رتفسيرا بن كمث يوس )

بہ آیت اس بارے میں نف صریح ہے کہ محدرسول انتام ملی انتر علیہ دلم کے بعد کو تی بنی نہ ہوگا تورسول بدرجہ اولی نہ ہوگا کیو نکہ رسالت کام تبہ بنوت کے مرتبہ سے خاص ہے ہررسول کا بنی مجد نا خروری ہے اور ہر بنی کارسول ہونا خردری نہیں ۔ اس مسئلہ میں آنخفرت معلی انتر علیہ کو کمی احادیث متوا ترہ مجی حفرات محابہ سے منقول ہیں ۔ متوا ترہ مجی حفرات محابہ سے منقول ہیں ۔

امام زمختری، قامنی اوسود المام نسنی، علام سیداوی دفیره مشام رطائے تعلیم این این تعلیم این الفاظ یم بات مکی ہے المیت بار الفاظ یم بات مکان ہے المیت بار الفاظ یم بات مکان ہے المیت بار الم

اورقامی ایسود نے اس وقع برایک سند کا جواب می دیا ہے ہے کہد مسلمانول کا بوعقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علی بنیاعلیہ المجالاة والسّلام دنیا میں نزول احلال فرائیں گے۔ تو پھرا نخصرت مسلمالا والسّلام دنیا میں نزول احلال فرائیں گے۔ تو پھرا نخصرت مسلمالا والمحد الموجوب میں کہتے ہیں کہ معنی کو ندا خوالا فیدیاء الد لاینساء احد بعد لا وعیسیٰ دعلاق میں نبی میں نبی تعبد کوئی مناسبی میں نبیا جائے گا درعیسیٰ علیات کام ان حضرات انبیاد میں میں جنب بنی نہیں نبایا جائے گا درعیسیٰ علیات ما ب مرفراز کردیا گیا جو معالی رسول حضرت توبان رضی الترعلی کے میں الترعلی کے میں کہ اس نقل کے میں کہ اس نقل کے میں کہ اس نا دفرایا۔

میری امّت میں تینٹ کیسے جبو کے پیدا موں کے جن میں مراکب یہ دھوئ کرے گاکہ میں بنی موں حالانکومسیں خان النبید: موارمہ مراہ کر کیمس

(ابوداد د ماسم ۲۶ وترمینی مصری) خاتم النبین مول میرے بعری کمی

سيكون في المتى كند الون ثلاثون

كآبه عريزعم اندنبى واناخاتم

النبيين لا نبى بعدى-

تسم کا بی نہیں ہوسکتا۔ مشہورشار حصریت مانطابن مجرعسفلانی اس مدیث ک شرح میں کھے ہیں لیس المراد بالحدیث من ادعی النبوق مطلقًا فانہم لایحتون ک توق لکون خالبهم مذشآ لهم ذالک من جنون وسود اعوا تما المراد من قاحت لدائشر کے دفتح البادی مسلمی جہما)

اس دین باک میں مطلقا مری نوت مراد نہیں کیونکہ ایسے رفض بالحت) بد شادیں ۔ کیونکر یہ بد بنیاد دعوی بالعیم بالک بن اور سموادیت کے علیہ سے دجود میں آ تارس ہے ملکہ اس صربت میں جن تیس دجاں ، وکذاب کا ذکر ہے اس معرف ہو ہوں ہے۔
سے داور وہ دو کہ بیں جنیں بیرو کاروں کی کثرت اور شوکت حاصل موجائے۔
ای مغیرم کی صربت ، نجاری مسلم ، ترندی ، ابن ماجہ ، صحیح ابن حبان ، ابو هائی اصر متدرک حاکم میں علی الترتیب ابو لیم بردہ و متعد دطرق ، سعد بن اب وقام ، عقب بن عام ، جبر بن مطع ، ابوانا مہ با بلی ، ابو در خفاری ، انست بن مالک ، تمیم وای اور زید بن حارث رضی الترمنم کی روایت سے منقول ہے ۔ اس لئے معنوی طور بریہ اور زید متواتر ہے کیونکہ ائر اصول حدیث کی تقریح کے مطابق جو حدیث وسلم اس محاب سے مردی مو وہ حداقا ترکو بہنی جاتی ہے۔

نماب وسنت کے ان نصوص کی بنا پر محقق ابن نجیم مکھتے ہیں یا آذا لہ بعرف
ان محمل آخر الانبیاء فلیس بهسلم لاند من ضروریات الدین دالاشبالا والنظائو مِدِاً) جب کوئی اس کامعترف نه موکد آنحفرت صلی الشرطید کم
اخرالانبیار ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ یہ صروریات دین سے وجس کا عدم
اعراف سلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کردتیا ہے۔ ملاعلی قاری انحفرت میں الاسلام سے خارج کردتیا ہے۔ ملاعلی قاری انحفرت میں الاسلام سے خارج کردتیا ہے۔ ملاعلی قاری انحفرت میں الاسلام سے خارج کے کفریرا جائے نقل کرتے ہیں۔

دمشرح فقه أكبرميس

اس بنیادی واجمای عقیده کے برخلاف مرزاغلام احدقادیا فحادران کے است

دانول كاعقيده سي كه تخفرت مسلى الشرطيدة لم برنبوت ختم نبي موتى به آي بعد المعدد من بنوت كاوروازه كعلا بواسه ا درخو دم زنا غلام احمداس وقت منعب نبوت برفائز بي - آنجها في مرزا غلام احمد قاديا في كي جيند عبارتيس ملاحظ بول - منطقة بن -

دا) اخدادہ خداہ کہ حس نے اپنے رسول کریم مینی اس عاجز کو ہایت ،اور دین حق ،اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا یہ دار بعین نہر مرس المبع سن اللہ دہنم تھے گولوگیں دم ) " میں (مرزا غلام احمر) حب کہ اس مدت تک ڈیڑھ سوپیش گوئی کے قریب خداکی طرف سے بجیشہ خود دیکھ جبکا موں کہ صاف طور پر پوری موکنیں توسیس ابنی نسبت بنی یارسول کے نام سے کیونکر انکار کرسکتا موں اور جب کہ خود حذرا تعالیٰ نے بینام میرے رکھے ہیں تو میں کیونکر دکر دوں "

د اشتهار آیک فلعلی کااز الرساز ایر مندرج حقیقة الوی مکاس

(س) سیا خدا دمی خدا سے حس نے قادیان میں ایب رسول بھیجا دوا فع المبلاومط

اسلای ترلیت کاعقبر میا اسلای ترلیت کاعقبر میا عدد م کے بعددی کاور دازہ بند ہوگیا اب بی بر منجانب انڈروی نازل نہسیں ہوگی -

جنائيدامكيد طوبل حديث مين حفرت فاروق انظم خايفة ادّ ل حفرت مداني أكبر رضى التُرعنه كايد قول نعسّل كرته مين ر

"انذانقطع الوجى وتم الدّين وى منقطع بركى اوردين تمام بوكيا دمشكوة مدهه بعوالدرزين)

الم بخارى في التى الدى قدانقطع ك العنسا فلي اس الركى تخريجك م

فتما بقى الاولياء اليوم بعد ارتفاع النبوق الاالتعربيات وانسدت ابواب الافام والالهية والنواص فمن ادى عابعد محمده لمالله عليدوسلم فهوم مع شريعة اومى بها اليد سواء وانق شعنا اوخالف فان كان مكلف ضعربنا عنقد والاضربنا عنه معنعًا رصم على م

آج سلسلہ بوت کے منقطع ہوجانے
کے بعدادلیار کے لئے معرفتوں کے علاقہ
کیے باتی نہیں رہا ادرا وامرونوائی المیتہ
کے دروازے بند ہوگئے ہیں لہنا المحضرت ملی الشرطیر کے
بوئن ول وی رہانی کا دعوی کرے
تواس کی طرف وی کی گئی ہے۔ حواہ
ہماری مشرویت کے موافق ہویا نحافف
ہماری مشرویت کے موافق ہویا نحافف
ہماری مشرویت کے موافق ہویا نحافف
ہماری مشروی مکلف رعاقل بالغ ہے
تواس کی گردن الرادیں کے ادراگرفیر کلف
تواس کی گردن الرادیں کے ادراگرفیر کلف
تواس کی گردن الرادیں کے ادراگرفیر کلف
اعراض کریں گے۔

ابیے ہی وہ خص دمی کا فرہے )حس ہے

دعویٰ کیاکرمیرے پاس ومی راف آتی

ہے۔ اگر حیمتری نبوت نرمجومیسب

ك سب كا فراورنى كريم كا تكذب كرف

قاضى عياض كفت بي -وكذالك من ادعى منهم است يوجى البيه وان لم يدع النبوة فهولاء كلهم كفارمكذ بوت للنبى صلى الله علي سلم ، دشقاء ملئ ج ۲)

ان تعریات کے بعد مرزا غلام احمد کی بغوات سنے۔ اور دیجھتے اسلام مقائد کے مترمقابل یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں ۔

دا، مگرببدیں جوخواتعدالیٰ ک دی اِرشس ک طرح میرے پر ازل ہوتی اس نے اس کے جھاس عقیدہ پر قائم رہے نہ دیا" دیا تا

دم) اوربعد میں حسن طرح قرآن مشسر لعب پرایمان رکھتا ہوں۔ ابساسی بغیر فرق ایب ذرّہ کے خداکی اس کھسلی کھی وحی بر ایب ان رکھتا ہوں جو چھے ہوتی " د امشتہارا کی غلمل کا زالہ مندرجہ حقیقة الوحی میں ۲۲۲)

سلے ۔ امسلای شربیت میں نجات مرف آنحفرن ملی الٹرعلیہ وسلم کی اتباع اور بیروی میں ممکن ہے جیسا کہ باری تعسالی عز اسمار کا ارمشا و ہے۔

بیروی میں علن ہے جیسا کہ باری تعی ان عز اسمہ کا ارمت و ہے۔ قل اِن کنتم تحبون الله فاتبعونی آبدا سے محصلی الله علیہ ولم کہدیجے اگر تم یکٹ بنگر الله و کیفیز لکم د کو کہ کھڑ السرک محبت رکھتے ہوتو میری ہیروی کرو

يحبِبُلُوانَتُهُ ويعِفِرُلِكُمْ دُوْبُلُمُ السُّرِي عَبِتُ رَضِي بُولُومِيرِي بِيرُولَ مِرْدِ وَاللَّهُ عَفْوَ مِنْ دَحِيمُوهُ فَسُلُ مَا المُرْمِي التُرْمِيتِ مُرِسِ اورَبِهِ إِرْمِيْنَا

اَطِيْعُواللهُ وَالدَّوْمُ وَلَ خَلِنَ مَحْسُلُ وَ الرَّالَةُ وَالاَمْمِ إِنَ مَ الْمُعْلِدُ وَالتَمْمُ اللهُ وَالتَمْمُ إِنَ مَ اللهُ وَالتَمْمُ اللهُ وَالدَّمْمُ اللهُ وَالدَّمْمُ اللهُ وَالدَّمْمُ اللهُ وَالدَّمُ وَالدَّمُ وَالدَّمُ وَالدَّمُ اللهُ وَالدَّمُ وَالدُّمُ وَالدَّمُ وَالدُّمُ وَاللّهُ وَالدُّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالدَّنِ اللّهُ وَالدَّمُ وَاللّهُ وَالدُّمُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَال

وَ لَوْ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ رَاكُ عُسِلُونَ ) مُرد اللَّهُ كَا اور رسول كَ بِيرَ الرَّارِ اللَّهِ كَا اور رسول كَ بِيرَ الرَّارُ المَّانِ

انَ وَوَوْلِ ٱ بَيُول مِس رسول باكرصى الترعيب كم بيروي كومغطرت اورنجات كا"

توالتركومحبت نبيل ب كافرول سع الله

ذربعہ تبایا گیے ہے اور آپ کی اتباع سے اعراض کو کفرسے تعبیر فرایا گیاہے حس کاصاف مطلب بھی ہے کہ مدار نجاتِ آپ ہی کی بیسیسردی ہے۔

اس کے برفلاف مرزا قادیا فی کہتے ہیں کہ اب موار نجات میری وحی میں ہے جو

اس کی اتباع نہیں کرے گاوہ جہنی ہے۔ ملاحظہ ہوان کی عبارت ملفظہ۔

دا) م چونکے میری تعسیم میں امریمی ہے اور نبی بھی اور سسر بعیت کے ضروری احکام

کی تجدید ہے۔ اس سے خدا تعب کی نے میری تعلیم کوا در اس کی دی کو فلک مینی کشتی کے اس کے دی کو فلک مینی کشتی کے ا کے نام سے موسوم کیا ہے ۔۔ اب دیکھو خدانے میری دمی ادر میری تعلیم کو بری بیت

عے ہام سے موقوم میا ہے ۔ اب و چو کلائے سیری دی اور میری میم و بیوبیت کونوح کی کشتی قسیدار دیا اور تمسام انسانوں کے لئے اس کومدار نجات کھرایا میں

كَا تَكْمِين موں ديكھے اور حس كے كان موں شيخه و حاستيدار بعين مكام ،)

١٢١) مبرحال جب كه خدائے تعالی نے مجھ برط بركيا ہے كہ بروہ تخص حب كومسيك

وعوت بنبي ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا ہے و مسلمان نہیں اور خداکے نزد مک قابی موافذہ ہے " ( نہج المصلی مجموعہ فتا وئ احمریہ صلے <u>۲</u>

دسى مرزامحود بن مرزا غلام احدقاد بان ابن كتاب حقيقة الومي مي تكفية بير-

وآبد مرزا غلام احمد) كى اطاعت كوالتُرتعالى ففرورى مسرارديا بي اوراس مدارنجات مرايب وملال

مہم : اسلام شریب کا عقیدہ ہے کہ معجزہ نی کے علادہ کسی سے ظاہر ہم ہیں ۔ موسکة ان جو نکی کوفرز و مسلامان طالب لا ریب اور فروز ختر موگذا اس کو اب

بوسکنا ادر چونکه آنخفرت مسلی انشرعلیه و لم پرسکسلهٔ نبوت ختم موگیا-اس کنهٔ اب محسی سے معجزه صاور نبسیس بوسکنا- امام شعرانی تحریر فراتے میں -

وف حدّ جهور الاصوليّين - جمهوراموليون في مغزوكي يرتع بين كي

المعجزة بأنها امرُّ خارق للعادي كرتخدى يعنى دعوى رَسالت كمِساته

مقرون بالتحدي مع عدم للعاضة رسول سه امر فارق فابر مواوركوني

اس کامعارمنہ زکرسکے

اس دعوی کے مقابلہ میں آ بجہانی مرزای بن ترانی ملاصلہ ہو۔

دا) " ہاں اگریہ اعتراض ہوکہ اس جگہ معجزات کہاں ہیں تو میں مرف ہیں جواب
دوں گاکہ میں معجزات دکھلاسکتا ہوں۔ بلکہ خداکے فضل دکرم سے میرا
جواب یہ ہے کہ اس نے میرادعوی تابت کرنے کیلئے اس متدر معجزات دکھائے ہوں بلکہ
ہیں کہ بہت ہی کم بنی ایسے آئے ہیں حضول نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں بلکہ
سیح تو میہ ہے کہ اس قدر معجزات کا دریار دال کردیا ہے کہ باست تنام ہمارے بی صلی الشر
علیہ وسلمے کہ ای قدر معجزات کا دریار دال کردیا ہے کہ باست تنام ہمارے بی صلی الشر
علیہ وسلمے باتی تمام انسار علیم الست علام میں ان کا خبوت اس کھڑت کے ساتھ طلی اور تقینی طور برمحال سے کوئی قبول کرے یا نہ کرے " تم جھتے تا اوجی میں ۱۳۷۱)
اور تقینی طور برمحال ہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے " تم جھتے تا اوجی میں ۱۳۷۱)
اکی موقع پر تکھے ہیں ۔

۷- اورخوا تعب الی نے اس بات کو ثابت کرنے کے گئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدرنشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ مزار نبی برہمی تعشیم کے جائیں توان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہوسکتی ہے ۔ دحیش مرفت مسئلا) برا ہیں احدید حیشتہ عیستہ میں مکھاہے ۔ برا ہیں احدید حیشتہ بخسیم میں مکھاہے ۔ برا ہیں احدید حیشتہ بخسیم میں مکھاہے ۔

« درحقیقت بخرق عادت نشان بی ادر اگربهت می مخت محری ادر زیاده معند یا در است می مخت محری ادر زیاده معند یا ده اصلی ان کاشار کیاجائے تب معی یا نشان جوظام مهمت وسل محلات تب معی یا نشان جوظام مهمت وسل محلات می در می ۵۷ )

تحفر کولودید م ۱۲ برمرزاصاحب نے انحفرات می المرعید الم معروت کی تعداد دس المحد المرائد الله میں۔ تعداد دس المحد میں المداد میں المد

عهد اسلامي شريعيت مي رسالت أجعلى الترعليدوسلم الفنسل كأننات مي مخلوق میں ہے کوئی بھی اُن کے مقام مرتبہ کونہیں بہنچ سکتا۔ افضال البریعلیہ اِسلام واتھیہ

حضرت جابرخ رادى مي كدا مخفزت مل كأ عليد مف فرايا كدمي تمام مرسكين كا قائدا دركيت ردموس اوركوني فخرتهي

عن جابران الني صلى الله عليهم قال إذا قبائل المرسكين ولانخر رمشكوة مساه بحاله دارمي

اكك دومسرى مديث مين آي فراتے ہيں -

امًا أكومًا الاولين والأخوين ولا ﴿ مِن تمام أَكُلُولِ اوْرَجِيلُول سِي أَضَا

فخودمشکولامساه بحاله ترمذی میول بلا فخسر کے۔ اورمرزاماحب ابن تعريف ميں يول كويا ہيں -

(۱) انبیارگرچ بوده انرکسے من بعسرفال نرکمترم ذکھے آن داداست برنی داجام دادآ رجسام رامرا برتمام

کم نیم زال ممه بروئے یقیں مرکد گوید در دغ مست تعین ترجمه الراحية انبيار بهت گذرے ہيں۔ ميں معرنت بيں ان ميں كسى سے كم نہيں بول مندان جویسی از مربی کودیاسے دہ بسیالہ مجہ کونٹرامردیا ہے دہسیالہ مصم اد ساغ بنوت ہے) یقیناً میں ان ت م نبیدں سے کم نہیں ہوں جوجھوٹ کہنا ہو وہ ملعون ومرد و دہیے \* زاں ہم' کے عموم میں خاتمیٰ بنوت رسائتماً ب سرور کائنات محددمول انتربی شابل بیں۔

 ٢٦) ورج ذيل شعريس توبالتخفيص آنحفرت على الترعليه و الميان الترعلي الترعل التحقيق الترعل الت كياب له خسب القبر الدنيروات لي خساالقسوان المشرقان اتسنكو

مرزاماحب می کے الفاظ میں ترجم ملاحظ کیئے۔ و اُس کے دیبی بی کری کے لئے دمرف ، جا ند کو دوفوں - لئے دمرف ، جا ند کا خسوف ظاہر ہوا ۔ ا در مسیکر منے جا غراور میر دی دوفوں - (کے گریمن ) کا کیا تو انکار کر ہے گا ۔ ترجم میں اس کے الفاظ کیس ذات گرای کے لئے استعمال کئے ہیں۔ بطور خاص قابل توجہ ہیں ۔

ملاه- امسلای شریعت میں حضرات انبیا رعیبم ات لام کی تعظیم و توقر فرض ہے اور ان کی تو مین و تنقیم مستلزم کفر

مشراً ن مجيديں انٹرنسا كى فراتے ہيں .

قامنی عیامن علی الرحم کھتے ہیں۔
منگذیب باحد من الدنسیاء او جس نے کسی نی کی کمذیب بنقیص یا
منگذیب باحد امنهم اوبری منهم یا برأت کا اظهر کا دکیا وه مُرتد
میو مرت ت و د شفاص ۲۸۲۹، ہے۔
میو مرت ت و د شفاص کمذیب میں کسی نی کی تو بمن و تنقیص اوران کی تقال

سنان میں گستاخی سب روامے جنائجہ بانی مذہب قادیانی مرزا آنجہائی سفے مرکزیدہ بینیب معزرت میں ایسے گستاخائہ مرکزیدہ بینیب معزرت میں ایسے گستاخائہ کلمات استعمال کے میں کہ انفیس نقل کرتے ہوئے دل وہ براہیں وہا کو کانپ رہاہے اور قالم ارزشس میں ہے مگر انفت کا کو کفر نہ باش سے دل کو سی در کو تو کا در کا مرزشس میں ہے مگر انفت کا کو کا خات اور اس گستاخ رسول برائٹر کی لعنت میں وہ میں مملا خطر کیئے ۔ اور اس گستاخ رسول برائٹر کی لعنت میں ہے۔

. . . . (۱) م بیس اس نادان اسسوائیلی نے دمراد حضرت عیسی میں ان معولی باتوں سما بیشین گوئی کیوں نام رکھا "دحاسشیہ میمہ انجام انتھرم سے )

د م) " ہاں آپ کو گالیاں دینے اور برزبانی کی اکٹر عادت تھی اونی اونی ہات میں عصر ماری اونی ہات میں عصر استان است عقد آجا تا تھا۔ اپنے نفسس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ مگر میرے نزدیک آپ کی پیچر کات جائے افسوس نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور ہیودی

بائقے سے کسرنکال لیا کرتے تھے " دحاسٹیر منیرہ انجام آئتم میں ۵) ۱۳) "نہایت سٹیرم کی بات ہے ہے کہ آپ نے پہارٹای تعسیم کو جو انجیل کامغز کہلا میں یہودیوں کی کماب طالمودسے چرا کر مکھا ہے اور تھرایسا فلا ہر کیا ہے کہ گویا

ميرى تعليم ہے" رحوالهُ سابق صلا)

دم ، آپ کافا ندان می نہایت باک اور طهر ہے تین دادیاں اور فایاں آپ کی زناک کرمیں عور میں تھیں جن کے فون سے آپ کا دجود طہور پذیر موا آپ کی بخریوں سے میلان اور صحبت منا بداسی دجہ سے مہوکہ جدی مناسبت درمیان میں ہے درنہ کوئی پر بیز گارانسان ایک بخرد کسبی کو یہ موقع نہیں و سے سکتا کہ دواس کے سر برنا باک باتھ لگائے اور زناکاری کی کمان کا بید عطر اس کے سر بر ملے اور زناکاری کی کمان کا بید عظر اس کے سر بر ملے اور ایس کے سر بر ملے اور ایس کے اور ایس کے اور ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے اور ایس کے ایس کے ایس کے اور ایس کے بیروں پر ملے سمجھے والے سمجھ لیس کو ایس کے ایس ایس کے ایس کی ایس کے ایس کی ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی کمان کا کا دور ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی کا دور ایس کی کی کا دور ایس کے ایس کی کا دور ایس کے دور ایس کی دور ایس کی کا دور ایس کی دور ایس کے دور ایس کی دور ایس کے دور ایس کی دور ایس ک

حلِن كا أدى بومسكاته - رجواله سابق مك، على بريه كدان بے نباد الزامات ادر بازارى كايوں سے اس پاكيزه اور محترم مستى كے تقدس بركبا اثر بڑے كا جسے رت العزّت نے كلت الشر آوروق الشر كے خطاب سے عزیج شی ہو۔ البتہ ان گا ہوں نے خودم زاک سنٹ رافت ونجا بہت كامجانة البجور دياسه- سيح كماس كهن والفف-چوں خدا خوا برکہ پر دہ کسس ورد سمیلش اندرطعنہ باکا س ندر مك اسلاى شراعيت كاليعقيدة سع كو فريضة الشرتعالى كم باعرت اورفرا بردار بندے میں جولطبیف نورانی جسم رکھتے ہیں اور مختلف شکلیں اختیار کرسکتے میں ان میں بعض بحکم خدا ا چنے مستقر سے زمین پر مجی ا ترتے ہیں اور حفرت جرتمیل وی رَّا بِي لِي رُحفواك البعام كي ياسُ أتَّ تقيه-چانچە الترتعالى كاارت اسے-بل هم عباد علكرمون الايسبقونه بلكهوه الترتعال بعرت بنرسه بي بات مين الترتعالي سيسيش كلاي بالقول وهم بامولا يعمىلون-نبیں کرتے اوروہ الترکے حکمے مطابق ا کیک دو *مشری آیت می*ں فرمشتوں کی شمال بیہ تبائی گئی ہے وه التُركِ حكم كى ما فرما فى نهيل كريق الايعصون الله ماأمرهم وتفعلون اور دی ممل کرتے ہیں۔ جس کا ان کو مَايُومُومُونُ -ممکم ہوتاہیے ۔ حضرت عبدالترب عباس رضى التوعينها روايت كرت بي كه الحفزت ملى المتولية

معروة بدر كدن فرايا -

عندا جبرتی اخذ براس فوسه یرجرتی این این گورے کا مریک علیه احدادی منبی این کے ہوئے میں این کے ہوئے ۔ علید آدا کا الحوب و بخادی منبی ) ہوئے ہتھیار زیب تن کے ہوئے ۔ حفرت عبداللہ بن مسورہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الترصلی الترطیر وسلم کوفر المتے مشا۔

نُزل جبرئیل فاتمی فصلّیت مَعدهٔ نُمْ صَلّیتُ مَعدهٔ تُمْ صَلّیتُ مَعدهٔ تُمْ صَلّیتُ معہ تُم صلّیت معہ، تُمْ صلّیت مِعۂ (بغان مَبُرثٍ)،

حبسرتياع نازل ہونے اور مجھ كو بايخون نمازين برها تين -

کتاب وسنّت کے برنصوص ناطق ہیں کہ فرسنتے اللّٰرکی ایک محترم مخلوق ہیں استے مستقرصے محکم مخلوق ہیں استے مستقرصے محکم خداز مین برائے ہیں اور جو کام ان کے سُپرد ہوتا ہے اُسے انجام دیتے ہیں۔ انجام دیتے ہیں۔

اب الشرادر رسول کے مقابلے میں قادیانی صاحب کی تحقیق انیق بھی مسلنے اور فیصلہ کیجئے کیا اس رجم بالغیب اور الکل کے تیر کا اسسلامی نظریہ سسے کوئی اونیا کھی تعسیق ہے ؟

ابنى تصنيف تومنى المرام كے ص ٣١ پر لکھتے ہيں -

(۱) المبكة فرسنتے اپنے اصل مقامات سے جوان كے لئے خدا تعدالى كا طرف سے مقربیں - ایک ذرہ کے برابرجی آگے بيجے نہيں ہوتے جيساكہ خداتعالى ان كی طرف سے سے قرآن مشرفین میں فرما ماسے - و ما متنا الالد مقام معلوم وانالنحن المضافون وسود ع صافحات جزوم ۲۲)

بیس اصل بات یہ ہے کہ حبن طرح آ فتاب ا بینے مقام پرہے اوراس کی گری روشنی زمین پرمیبیل کرا پنے خواص کے مطابق زمین کی ہرجہ پینڈ کو فائدہ پنجاتی ہے اس طرح روحانیت سمادیہ خواہ ان کو یونا نبوں کے خیال کے موافق فعوس ملکی کمہی یادساتیرا در دیدکا اصطلاحات کے موانق ارداح کواکبسے نامزدکریں یاسیسے ادرموحدانہ طریق سے ملاکک کالقب دیں۔ در تقیقت بیجیب مخلوقات اسپنے اپنے مقام میں مستقرا در قرارگیرہے "

عف اسلامی معتبدہ کہے کہ قیامت کے دن مردے قبردں سے نکل کرحساب میں اور ہنی جہم مسیں کتاب کے سات میں اور ہنی جہم مسیس داخل کئے جہم مسیس داخل کئے جاتیں گئے۔ ملا خط مجہ ورج ذیل آیتِ یاک

وُنفخ فى الصور فاذ اهم من صور ميونكا جَائِ گاتواس وقت سك الاجداث الى رتبهم ينسلون سب ابني قرول سن تكل كرا بيغرب بنب بنب بن كران چليس گے -

یہ آیت کریماس بات برنص ہے کہ تبامت کے دن مُردے قروں سے زندہ ہوکرانھیں گے۔ اوراپیے رب کے حفود حاصر ہوں گے اس آیت باک کے علاوہ قرآن کریم میں بے شار آئیس ہیں جن میں ردوں کے زندہ ہوکر میدان حشری حق ہونے اور حساب وکتاب کے بعد حبنت یا جہنم میں جلنے کا ذکر ہے۔ اس سلسلے میں آنحفرت میں الترعلیہ وسلم کا ارمضاد ہے۔ کیسے اتم المؤمنین حفرت عائش میں آنکھ میں کہ میں سے حضوص کی الشر میں کہ میں سے حضوص کی الشر میں کہ میں سے حضوص کی الشر علیہ وہ نقل کرتی ہیں کہ میں سے حضوص کی الشر علیہ وسلم کو فرماتے میں ا

معزت عائسته يغ في كيا يارمول الترم وعورتين ايك دوسرے كواس الليما

رکیبی گے۔ آپ نے فرایا عاکث ہ وہ حالت اس سے زیادہ سخت ہوگی کم لوگ اکھید دوسے رکی جانب و مجھیں۔ لیک اکم وی منہم یومٹ پر شاٹ ن یعنی ہے۔
مرزا صاحب بقرآن وحدیث کی ان تعربیات کے بلقا بل یہ تکھتے ہیں " اگر بہت ہی لوگ ہیں میں واخل شدہ مجویز کئے جائیں نوطبی کے وقت انھیں بہتت سے نکلنا یوے کا۔ اوراس ای و د ق جنگ میں جہاں تخت رتب العلین بجھا یا گیا ہے حافر ہو نا بروے گا۔ ایسا خیال توسر امرحبانی اور بہو دیت کی سرشت سے نکلا ہوا ہے ۔ دازالة الا وہم صل میں ا

مرزا صاحب ازالة الادمام كے صفحه ۱۲۵ بر برغم نولیش نابت كر هي جو شخص بهت الدالت الدومام كے صفحه ۱۲۵ بر برغم نولیش نابت كر هي بهت شخص بهشت میں ان مامن كوفوت مور نے كے بعد بلا توقف بهشت میں مكا ملت ہے ۔

ان عبارتوں کو یوں ترتبب دیں کہ تومن فوت ہوتے ہی بہشت میں واضل ہوجانا ہے۔ اور بہشت میں واضل ہوجانا سے۔ اور بہشت میں واخل ہوجانے کا امذا حساب وکتاب کے لئے میدان حشر میں اپنے رب کے حضوران کے جمع ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہے مرزا صاحب کا قبامت ا ور حشرو نشرو حساج کتاب کے متعلق نظریہ۔ سیکن ہے اس طرح برتہ ہج ا ور اگر مگر کی بھول بھیوں میں لجھا کر پیشس کررہے ہیں تاکہ با دی انظر میں پڑھے والا دھوکہ کھاجائے۔ بیشس کررہے ہیں تاکہ با دی انظر میں پڑھے والا دھوکہ کھاجائے۔ عبد وقبلہ قرار

به بوری اتست کا اجمای مسئله ب اور نقه ک برجیو کل بری کتابول بی موجود سے۔ سينمزال شفراويت مي مرزاصاحب ك ومى فانتخذ وامن مقام ابراهيممنى ک روسے قادیان قبلہ ہے چائی مرزائی اروپی گروہ کااس پر مسمل ہے پیمروہ قادیان کی جانب و خ کرے نماز بڑھنے کو اولی قرار دتیا ہے۔ دماشیق المبین المبین المبین المبین المبین المبین المبین خودمرزاللام احرقادیال حقیقة الوی مدم برایا یا المام نقل كرتے ميں -وَإِنَّ خِنْ وَامِنْ مَقَامِ إِبَواهِيُم مُصَكَّىٰ انَّا ٱلْوَلِنَا قَرَيْبًا مِنَ الْقَادِيَانِ-ابراسم ى جكر كوتب في بنادًا ورمصلى مع الوسم في أسه قاديان كم قريب مازل كياب. اس المبت م میں مرزانے قادیان کو قب له قرار دیا ہے معلوم مونا جا سے کہ ابراسم سے مرا دخود مرزاکی دات ہے۔جیساک مراکے اس البام سے ظاہرہے ع آخرزانه مين ايك ابراسيم ربعني مرزاصاحب، بيدام وكا اوران فرقون مين وہ فرقہ نجات یائے گا۔ کہ اس ابراہیم کا بیسےرو ہوگا۔ ۱۰۰ اسکلا می سنر دویت میں جہاد فیامت تک بوقت ضرورت وسنسراکط فرض ہے۔ كتبعليكم القتال والقران ،جهادتم يروض كمياكيا مع - وقاتلوا في سبيل المله الذين يقاتلكم ولاتعتدوا الخ دالقرآن ) ودويك كرد التركى راهي ان وكون سع وقس حيك كري - يه ادران کے علادہ متعدد آتیں فرمنیت جہاد پڑیں صریح ہیں۔ انحفزت کی افترانیسی کا ارشادہ كَن يبرَحُ حُذَا الدِّينَ قَاتُمُ أَيُقَا إِلَى عَلَيْرِهِ صَابِةٌ مِنَ المُسَلِينِ حَتَى تَعْوَمُ السَّاعِ تلم الكُوفَ مُسَاجِوالم الكن مزاى فرييتين جها ومنسوخ مع كمونكرياك خواب فرج مينا في مرزاهم الصحة بي ايتا يو بهت الحق بي كورنمنت برطان كى مدوى ما أور حماد كم فواعث كم خيال كودول مثلا يمالع العالم الم خطبه الهاميدس كميت بين كافرول كرسافد الوامجد برحرام كمياكيا بيد وهاك ... بع رضت از فروارے اس مختصر مقال میں مرزائی شرعیت کے مرف دس بنیادی اصول والمعلم كشيك بيديوسيك مدايدوى عقائروا كلي كاما وكافات بي مواحد كافرمت برى الوالة جوانت والطركسي اورموقع برميني كاجلية كى-

## مرزا فاربانی کے افوال گفت رئیہ ایس کی خربرون کے انبینیں

حضوتُ مولانا مُفتى عُبَال الجَيم مَنا لاجُبُورِ حِصُ

سلان نہیں ہے اگروہ پہلے سے مسلان تھا . تواس کو دائرہ اسسلام سے خارج ورم تدوست دار دیا جائے گا ۔

است کی پوری تاریخ میں عملاً ہی ہو تارہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت
الو کرمٹری رضی اللہ عنہ ادر تسام صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجعین نے متری نوت مسیلہ کراب اور اس کے ملنے والوں کے متعلق یہی فیصلہ مساور فرایا۔ حالانکہ یہ بات محقت ہے کہ دہ لوگ توحث دور سالت کے قائل تھے۔ اُن کے بہاں ا ذان بھی ہوتی متی ساور ا ذان میں اشھ مان لا اللہ کی کہا جا تا تھا۔ الآ الله اور اشھ ماک ت محت گا دسول الله می کہا جا تا تھا۔ فتم بنوت سے متعلق اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔

اسین غلام احمد قادیا نی نے اس خبادی اور اجماعی عقیدہ سے بغادت کی ہے۔ اور اسینے لئے البید الف اللہ کے ساتھ بوت کا دھوتی کہیا ہے۔ کہ اس میں کسی طرح کی کوئی تا ویل اور توجیبہ کی گنجائشش نہیں ہے اور اس کے مقتدین اس کو دیگرا نبیار عیم الصلوۃ دائشکام کے شل نبی کم کہتے ہیں اور اس پر ان کو بے حدا امرائی ہے۔ مرزا غلام احمد کے بیٹے مرزا بندی محود نے "حقیقہ النبق ہ ایک کتاب شائع کی تقی صبس کا موفوع کی مرزا غلام احمد مت دیا تی نبوت کو ثابت کرنا تھا اور اس کتاب میں مرزا معام احمد کے بوت کے دلائل خود مرزا غلام احمد قادیا تی کما ہوں سے بیش کرنا تھا اور اس کتاب بیش کے گئے ہیں۔

اس کے علادہ مرزا غلام احرمت دیائی نے اپنے ہے مسیت موہدہ ہے۔
کاآئی کثرت سے دعوی کیا ہے کہ اس کا انکاریا اس کی تادیل امکن ہے۔
انہار کرام عیم العمالية والت لام جر الاجماع معموم میں ان کی بہت سخت

توجین کی ہے اور بہت سے مقامات برا بینے کو انبیاء علیم الصلوة والسّلام مصانفل بلک تمام انبیار کی روح تبایا ہے ۔ نیز معجزات کا استہزار کیا ہے قرآن میں تحریف کی ہے ۔ احادیث کی بے مرمتی کی ہے۔ دغیرہ وعیرہ

دعوى نبوت واقوال كفريه السي تحرير كم أينتمي

(1) خدا دہ خدا ہے کہ حس نے اپنے رسول کو بعنی اس عاجز کو ہمایت اور دینِ حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ جھیجا دار بعین عظ مدیمایم)

( ۱۷ میں رسول کُبی موں - اور نبی بھی نہوں - دانشتہار- ایک علی کا اناکہ، مُن رحِم

حقیقۃ النبوۃ م<u>ھلاہ</u>) (۳) ادرمیں اس خداکی قسسے کھاکر کہتا ہول کہ جس کے باتھ میں میری جان ہے کہ

رس) اور میں اس خدائی سے کھا کر کہا ہوں کہ جس کے باتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے سیج موجود اس نے مجھے سیج موجود کے اور اس نے مجھے سیج موجود کے ام سے پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کھیے برسے بشان ہا ہم کے این جو میں اور اس کے این میں بعلور نموز کسی قدر اس کتاب میں مکھے ہیں جو میں اس کھے ہیں۔ و تمرح قیقة الومی مدید )

(۱۷) سبّا خدا وہ خدا ہے جس نے قادیان میں اینارسول بھیا دوا فع البلارسلا) وہ) میں خدا کے حکم کے موافق نی موں ومرزاصا حب کا آخری خطا مندر جہانہا ما) ۲۷ مئی شنگاری

وتت دور عرم مي پراے ماتے ميں . (حقیقة الوق ملال ) (٨) سخت عذاب بغيرني قاتم بونے كے آيا بي نہيں جيساك قرآن شريف سيم الترتعانى فرالسيد- وَمَاكنامعُ ذبين حتى نبعث دسمُولاً يمريك بات ہے کہ ایک طرف تو طاعون ملک کو کھاری ہے اور دوسری طرف ہیب ناک زرنے بھیانہیں جھور تے۔ اے فافلو الماشس کروشا بدتم میں کو لی ضدا کی طرف سے بی قائم ہوگیا ہے جس کی تم مکذیب کرر ہے ہود تجلیات البیہ مشت ر 4) خدا في ناما كه اين رسول كو بغيرگوا مي جورسه - د دافع البلاره -) (۱۰) تیسری بات جواس دمی سے نابت موئی ہے دہ برے کے خواتعالی برحال جب تك كه طاعون دنيا ميں رہيے كوستر برسس رہے فاديان كواس كى خوننام تهای سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ سے -ددا فع السيلاد مسئك)

(۱۱) الهامات مين ميري نسبت بارباربيان كيا كياب كرين فلاكافرستاده، فلا کا مور ، خدا کا بین ۔ ا درخداکی طرف سے آیا ہے۔ جو کچھ کہتاہے اس پرائیگا لاؤ. اوراس کا شمن جنمی ہے ۔ دانجام آتھم منگ ) ویں انّاارسکناك احمد الیٰ قومہ فاعرضوا وفالواکڈ اٹ انسر

راریعین سے مسکا)

دس ان مکلّمنی و نادانی وقال اِتّی مُرَسَلك الی قوم مینسِد بین و الحتّ جاعلك للنَّا س إمامًا وانيَّ مستخلفك ٱلرَّامُّاكما جرت سُسنَّتى في

الاقلین - د انجام آتم میش) دیما) اور میں جبیداکہ قرآن سنسریین کی کیات پرایمان رکھتا ہوں ایسا ہی فرق ا کی ورو کے خواکی اس کھی کھی وی پرائیان لا تا ہوں جرمجھ ہوئی حیب گی

سجائی اس کی متواتر نش نیوس سے بھے برکھل گئ ہے اور میں بیت النائر میں کھر مے ہورے اوبر نازل ہوتی ہے دوائی اس کے معرب کے دور میں بیت النائر ہیں ہے ۔ حس نے معرب اور محات میں الناز علیہ کو ایک اور حفرت عین اور حفرت میں مسل الناز علیہ کے مرا بناکلام نازل کیا تھا۔ میرے لئے زمین نے بھی گوائی دی اور آسسان نے بھی اس طرح میرے لئے آسسان بھی بولا اور زمین بھی کہ میں اور آسسان نے بھی اس طرح میرے لئے آسسان بھی بولا اور زمین بھی کہ میں خلیفۃ الناز ہوں۔ مگر بیٹ بین گوئیوں کے مطابق ضرور تھاکہ الکار بھی کیا جا ا

۱۵) آب دلعیٰ مرزاصاحب بنی ہیں - ادر خدانے اور اس کے رسول نے انہی الفاظ میں آپ کو بنی کہاہیے ۔ حس میں قرآن کریم اوراحا دیث میں پچھلے نبیوں کو بنی کہا گیا ہے - زحقیقہ النبوۃ صنے )

ا ۱۱) بس اس میں کیا شک ہے کہ حفرت سے موعود قرآن کریم کے معنوں کی رہے ہیں اس میں کیا شک ہے کہ حفوں کی رہے ہیں اور دخت کے معنوں کی روستہ بھی بنی ہیں۔ اور دخت کے معنوں کی روستہ بھی بنی ہیں۔ احقیقہ المبنوۃ صلاا حب برگز مجازی بنی نہیں ہیں جس سے دخت ہیں ہیں۔ دختیقہ المبنوۃ ملک ای برگز مجازی بنی نہیں میں مرزاصا حب کو پہلے نہیوں کے مطابق مائتے ہیں۔ دام ایک بلحاظ نبوت ہم بھی مرزاصا حب کو پہلے نہیوں کے مطابق مائتے ہیں۔ دختیقہ النبوۃ صلال

## مسيح موعور ہونے کا رعویٰ

مگر معدد میں اُن کا خبال یہ ہو گیا کہ الشرفے اس کو بزریعۃ وہی یہ بستالیا کہ
یہ سرام خلط خیال ہے کہ علیئی اسمان پر زندہ ہیں اور کسی دقت وہ و نسب
میں دوبارہ اَدیں کے بلکہ وہ سیح اور علیئی ہو آنے والا نف ا وہ خود توہ ہے
تبرای نام ا بن مریم رکھا گیا ہے ۔ اسس سلسلہ میں خود مرزا ہی کا بیان ملاحظ ہو
اور دسیدی آنکھیں اس وقت تک بالکل بند رہیں جب تک کہ خلا نے
باربار کھول کریجہ کو نہ مجایا کو علیئی ابن مریم اسرائیلی توفوت ہو چکا ہے اور وہ
والیس نہیں آئے گا۔ اس زمانہ اور اس امّدت کیلئے تو تو ہی علیئی ابن مریم ہے"
والیس نہیں آئے گا۔ اس زمانہ اور اس امّدت کیلئے تو تو ہی علیئی ابن مریم ہے"

حضرت على على الصلوة والتكام برفضيلت كا د هويى

بہے تومرزافعا بمیرے موعوداور عدبی ابن مریم ہی سنے تھے۔ لیکن بجروہ آگے برای فضیلت کا علان شروع برای فضیلت کا علان شروع کردیا ان کے بیٹے مرزا ابنے یہ الدین نے مرزا کا یہ تول نقل کیا ہے۔

« بین سیرے علیات لام کی خدا ان کامنٹ کر بہوں ہاں بے شک وہ خدا کے نبیوں میں سے ایک بنی تھا مگر بجھے خدا نے اس سے بر ترمر تب عطا کیا ہے یہ نبیوں میں سے ایک بنی تھا مگر بچھے خدا نے اس سے بر ترمر تب عطا کیا ہے یہ اور دیکھوا ج تم میں سے ایک ہے جواس سیرے سے برصکر ہے"

« اور دیکھوا ج تم میں سے ایک ہے جواس سیرے سے برصکر ہے"

مرزا می کا درج ذیل شعر بهت مشهور ہے -ابن مریم کے ذکر کو حجورو پیز امس سے بڑھ کرغلام احمد ہے۔ (معاذ الشر) (دانیے الب لارمس<sup>س</sup>) رزان کا دوکسراشو ہے ،-مربم عینی نے دی تی محض عینی کوشف میری مربم سے شفا پائے گاہر ملک قویار د درخین ، -- حضرت عیسی علیدالصلوق والسسلام کی تو مین :-" بان آپ کو د مینی حفرت عینی کو گالیاں د بینے اور بدز بانی کی اکثر عادت تی ادنیا

« بان آب کو دکعین حضرت عینی کو گالیاں دیف اور برزبانی کی اکثرعادت تھی۔ اونی ا اونی بات میں عفقہ آ حیب آ ماتھا۔ اجنے نعنس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ دفیر انجام آتھم۔ حاست بیرم ہے)

بریمی یادر ہے کہ آپ کوکس قدر تھوٹ ہو لینے کی عادت تھی ہے (استغفرانٹر) (ضمیمدانجام آتھم ماسٹ یہ مدھ)

"عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معزات کھے ہیں۔ مگر حق بات یہ ہے کہ
آپ سے کوئی معب زہ نہیں ہوا" (ضیر انجام آتھے طامت رہ سے بر محکر ثابت
"میری کی راست بازی اپنے زمانہ میں تدسر راستباز دں سے بر محکر ثابت
نہیں ہوتی بلکہ یحیٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں بہتا تھا۔ اور کمی نہیں سناگیا کہ کہ فال
سے اس کے سر پر عطر مُلا تھا یا ہا تھوں اور سرکے بالوں سے اس کے بدن
کو چھوا تھا۔ یا کوئی ہے تعتق جوان عورت اس کی فدمت کرتی تھی اسی دجہ
سے فدانے مسئران کریم میں بھی کا نام حصور رکھا مگر سے کا یہ نام نہیں سے مانے تھے "

( ازال اومام حصة اول مده)

حفرت علی علیالصلوہ والسّلام کے مجزات کی نسبت مرزاجی کے خیالات

پی تعجب بہیں کرناچا ہے کہ حضرت سے نے اپنے داداسیمان کی طرح اس دقت کے مخالفین کو یعفلی معجزہ دکھلایا ہوادرایب امعجزہ دکھا ناعقل سے بعید معی بہیں کیونکہ مال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر مناع الیبی ایسی جڑیاں بنا لیتے ہیں کہ دہ بولتی ہی ہیں ادر لمہی بھی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں۔ ادر میں نے مسنا ہے کہ کل کے ذریعہ سے معین چڑیاں برداز بھی کرتی ہیں۔ (ازالہ ادبام حصة ادّل مستان

۔ کھ تعمد کی مگرنہ میں کہ خوا تعالی نے حضرت سے کو عقلی طورسے ا بیسے طابق پر اطلاع دی ہو جو ایک مٹل کا کھانی اکسی کل کے دبانے یاکسی ہو کہ کے ارفے سے کہی طور پر ایسا پر داز کرتا ہو جیسا پر ندہ پر داز کرتا ہے۔ یا گر پر دار کرتا ہو جیسا پر ندہ پر داز کرتا ہے۔ یا گر پر دار کرتا ہو جیسا پر ندہ پر داز کرتا ہے۔ یا گر پر دار کرتا ہو جیسا نہ ہو کہ سے جا ب کو کہ مقد ت کے ساختہ با تھیں ہرس کی قرت کے بیاد دو اور ان کا کام می کرتے رہے ہیں اور طابح ہو کہ کر مرصی کا کام مورضی تا ہو کہ دو اور ان کے ایک دکر سے اور ان کے کام میں کا کام مدی کے منافے میں عقل تیز ہو جاتی ہے۔ اور قینے افرام مساف

اس موالہ میں خواکشیرہ عبارت برخورکھنے احفرت مریم اورصفرت عبارہ بر کس قدر خبیث بہتان مکا یاہے۔ قرآن مجبد کی بیان کی ہوئی اس مقیقت برتما کا ملہ اہل سیام کو بلاکسی شک دسٹنس کے ایمان سیے کہ اور نے اپنی قدرت کا ملہ سے مصرت عبیلی علی است مام کو بوکسی شخص کی دساطنت کے امریکن اسے بسیدا فرطیا تھا۔ صفرت مریم عفیفہ اور پاکدامن تعبس آب کاکسی شخص سے معتق قائم نہیں۔ مواسف۔ قرآن باک کی اس مرت کے دصاحت کے بادجود مرزا غلام احمد قادبانی نے کس قدر غلط بات کمی ہے۔ اس کی یہ بات مشرآن کے بانکل خلاف ہے۔ اس کے بادجود اس کوسلمان محبنا ادراس کے متبعین کوایٹ کومسلمان محبنا ادراس کے متبعین کا اینے کومسلمان کمبنا کیسے میں ہوسکتا ہے ؟

و او ای میں مراحی میں عقبرہ تھا کہ مجھ کو سے ابن مریم سے کیانسبت ہے دہ بی ہے اور اگر کوئی امریری نفیدات کی نسبت طام ہو تا تو میں اس کو جو کی فضیلت قرار دیا تھا ، مگر معبر میں جو فراکی دحی بارٹس کی طرح میرے برنازل ہوئی اس نے مجھ اس عقیدہ برقائم نہ رہنے دیا اور صریح طور برنی کا خطاب مجھ دیا گیا ۔ (حقیقة الوی میں ا) اس امریں کیا شک ہے کے صفرت سے علیہ الصافرة والت مام کو دہ فطری طاقتیں نہیں دی گئیں جو بھے دی گئیں کیونکہ وہ ایک خاص توم کیلئے آئے تھے اور اگروہ میری جگہ ہوتے تو اپنی اس فطرت کی دج سے وہ کام انجام نددے سکتے اور اگروہ میری جگہ ہوتے تو اپنی اس فطرت کی دج سے وہ کام انجام نددے سکتے جو فورا مجھ انجام دیے کی توت دی ۔ وہ نا انتحال بیٹ نعمة الله ولان خو

دخیقة الوقی م<u>امه الله المامی و السالی برقیمیهات کا فتو می السالی برقیمیهات کا فتو می السالی برقیمیهات کا فتو می</u> «نسب اس انت کا پوسف بعنی به عاجزامرائیلی پوسف سے برصکرہ کے کیونکہ یہ عاجز امرائیلی پوسف سے برصکرہ بی دالاگیا" عاجز قیدکی دعاکر کے بھی قیدسے بچا لیا گیا مگر پیسہ نب بن یعقوب قیدیں ڈالاگیا"

ر براین احدیہ جلوبیم ملک میں سرب مجھے ہول

" مرزاصاحب کا دعویٰ یرتھا کہ میں متمام نبیوں کی روح اوران کاخلاصہ ہوئی۔ میری ستی میں تمام انبیار سائے ہوئے میں - جنا بخداس نے مکھا سے سے سے ا 

## معجزات كاكثرت

حب مزامی نے بیغری اور نبوت کا دعوی کیا تو معجزات کا دعوی کی الفرم تعا جنابخہ النوں نے معجزات کا دعوی معی معولی انداز سے نہیں کیا بلکہ الشرکے تمام نبیوں کے معرزات کے معاملہ میں مرزامی نے اینے مقابلہ میں ہمت تیجے مجود دیا۔ جن ایخ کھھا ہے۔

" النَّرِفُ اس بات كُو تَامِت كُرِفَ كِيلَة كُرِمِن اس كُو الله على بول اس تدر نشان دكه لاست مي كداگر وه مزارني برجي تعسيم كُمُ جا مِن توان كامي ان سے بوت تابت بوسكتى ہے " رحیض معرفت معالمی)

ای اگر باطر امن بوکدا سبکر ده جزات کیاں ہی تو میں مرف ہی جو ا نہیں دوں گاکہ میں مجزات دکھلا سکتا ہوں بکر خد کے لئے اس تفر مجزات مراجواب ہو ہے کہ اس نے مرادی تا بت کرنے کے لئے اس تفر مجزات کا سے جی کر بہت ہی کم نی ایسے آئے جی مینوں نے اس قدر مجزات کھائے ہوں ملک ہے تو ہے کہ اس نے اس قدر مجزات کا دریا روال کو ا جھا کہ باست میں مارے نامی الشرطی ہو کہ ای تعربی ان میام انساد علم استعام استعام انساد علم استعام استعام انساد علم استعام انساد انساد استعام انساد استعا جت پوری کردی ہے اب جا ہے کوئ تبول کرے یا ذکرے ( تتر حقیقة الوی ملاسل )

«اور خدا تعب الله برے لئے اس كثرت سے نشان و كھلار باہے كد اگر فوج " كسك زمان ميں وہ نشان و كھلار باہے كد اگر فوج " كسك زمان ميں وہ نشان و كھلات جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے " ( تمر حقیقة الوجی معلام)

ان چندسطوں میں جو پیشین گوئیاں ہی وہ اس قدر نشا نوں پرشتل ہی جودس لاکھ سے زیادہ ہوں گے اور نشان تھی ایسے کھلے ہیں جواق ل درجہ پر فائق ہیں " ( برا ہین احمد یہ مانے حصتہ بینے )

" اگربہت ہی سخت گیری اور زیادہ سے زیادہ امکنیاط سے بھی ان کامشہار کیاجائے تب بھی یہ نشان جونل ہر ہوئے دس لاکھ سے زیادہ ہوں گے ہے

> ربراہن احریہ م<u>دھ مو</u>ترنجم) ا**ماریث کے متعلق مرزاخی کا خب ا**ل

مرزاغلام احمرقادیانی کے اقرال کو یہ میں سے جند اقوال کفریہ بھور تور نقل کے گئے۔ ان اقرال سے صاحت یہ بتا بت ہور ہا ہے کہ دو بوت کا مقرف ہے اور اس کے معتقدین بھی اس کی نبوت کے قاص میں۔ مہذا علام ہم والوال کا موت کے قاص میں۔ مہذا علام ہم والوال کی معتقدین بھی مواس کی نبوت کو آسسالی معربرا سسلام سے خارج ہے اور اس کے مقبعین تھی جواس کی نبوت کو آسسالی

ارتے میں یادعوی بوت کے بادجودا سے دائرہ اسلام میں سجنے میں دورگ مى قطعى طور يركافر ، مرتد ، اور فارق ازاسسام بي-على المطبق أرموقع ك مناسبت سع ايك على لطيف ذبن مين آيا- وتكون مِن خواج كما له الدين قاديان بهونيا طراجالاك اورجالباز تصااس ني الما زنگون كم سامنه إبين اسلام كادعوى كيا اوركهاكه مم غلام احمد قاديا في كو بني نهيس المنقاور يه إن تسميد كميا مبساكه بيت سه قاديا فاخصومًا لا مورى كيته بي فواه وا م كوبدنام كيا جاتا ہے حالانكرىم كيكے مسلمان ہيں۔ قرآن كو مانتے ہيں جيفوداكرم ك الشرعلبيد للمركوالشركاسيار سول تبحقة بي عوام اس كى با توں بين آگئے اس ي تقريري مونے لكيس بهت سے مقامات يرنمازيمي يرصاتي جمعة كم يرصايا رنگون کے ذمہ دار بہت کرمند سے کے عوام کولیس طرح اس فتنہ سے محفوظ رکھیں اا میں دین برن اس کومقبولبت حاصل مورس سیے مقامی علمارسے اسکی گفتگو می ہوتی مگراپن چالبازی کی دجہ سے اپنی اصبابت طا ہرنہ ہونے دیتا۔مشودہ کرکے يهط بإياكه ام اب سنيت حضرت مولا ناعبدالث كود كمعنوي صاحب كو مدنوكيا مائے۔ خیا بخہ ارد بدیا گیا اور دال اس کی شہرت مجی ہوگئی کربہت مبلد مولانا عبدالت كورصاحب تشريف لاز بي وه اس سے گفت كو كري كے - خواصكال نے حببمولانا کا نام سنا تو داہ کراراختیار کرنے میں ہی ابی عافیت دکھی خیا پخہ وہ مولانا کے دماں پہویخے سے پہکے پہلے چلاگیا۔ مولانا تشریف مے گئے۔ مولانا کی تقريري مؤنين عوام الناس كوخفيفت فسي خردار كيا ادر ذمه دارول كالكيلس میں قرایاکہ آب مفرات نے غور فرمایاکہ دہ کیوں کیاں سے چلاگیا! درامس دج يتى كرده محاكميا مو كاكرين اس سے يسوال كردن كا۔ كر تومرز اغلام احمد تادیانی کی بوت کا قائل نہیں مگر تواسے سلان تھے ہے یا کا فر آس کا جواب

من کے باس بین تھا۔ بو می بواب دیتا برط اجاتا۔ دہ مرزا صاحب کو کسی حالی ہو اس کے گونت ہوتا ما نے دہ ہنیں سکتا تھا۔ اگر مسلان کہنا تو اس برمی اس کی گرفت ہوتا کہ جوشن میں مذی برت ہو دہ ہی حال میں مسلان نہیں مصلکا، ایسے م وی کوم ملان سم جنا نو د کفر ہے۔ میں اس سے بھی سوال کرتا اومانشا دافشر اسی ایک سوال پر دہ لاجواب ہوجاتا اور اس کا داز فاسٹ ہوجاتا۔ یہ سوال آب وی کے دہن میں بہیں آیا۔ اس لئے آب لوگ بریشان رہے۔

مرزاغلام احتفادياني كينس جوك

مولانآم حمد فرسف من الدر الدينان على عبد الدينان الدينان الدين المسطفة المسلفة المسلف

جولوگ نبوت ورسالت یا محدویت ومهد دی<u>ت کے جوٹے ویوے کرتے</u> میں حق تعالیٰ ان کی ذکست ورسوائی کے لئے ان کا جو مط خود ان می کی زبان

فلصات لسانه رص ۲۰) میں اس کوف امرکر کے جیوا۔
راقم الودف نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کامطابعہ کیا تواس نیجی برسینیا کہ مرزاکی تخسر برس سیائی اوراستی کا تلاش کرنا کا عبت ہے برا برسینیا کہ مرزاکی تخسر برسی بات کہ دیتے ہیں۔ میکن مرزائے گویا تقسم کھار کی ہے کہ دہ کھی قلیہ میں برسین کا تواس میں ا بینے جوٹ کی آمیزش فرور کرے گا۔
برش نظر قادی بطور نموز مرزا کے تبیتی جوٹ ذکر کئے گئے ہیں۔ دس آنحفر سی اللہ میں اس میں مور اس میں اس میان اس میں اس میں

رے می انتر علیج علمی دائتِ کرای برمرراہے دسن جھو طب

آنفرت می المترعلی و فرکسی غلط بات کومنسوب کرنا خبیت ترین گذاه کیرہ ہے ۔ احادیث متواترہ میں اس پر دورخ کی دعید آئی ہے ۔ اور جستی خص کے
بارے میں معلوم ہوجائے کہ اس نے ایک بات بھی آن خفرت میں النترعلیہ و کم کلات منسوب کی ہے دہ مفتری ادر کر اب ہے ۔ اور اس کی کوئی بات ادر کوئی روایت مانسوب کی ہے دہ مفتری ادر کر اب ہے ۔ اور اس کی کوئی بات ادر کوئی روایت مرزا غلام احمد نسان اس معالم میں نہایت کرنے کا عادی تھا ۔ یہاں اس کی دس شالیں بیش کرتا ہوں ۔ ا ۔ " انبیار گذشتہ کے کشوف نے اس بات پرمہر کھادی ہے کہ دہ دیرے موعود) جو دہویں مدی کے سرپر موگا۔ اور نیزیہ کہ نیجاب میں موگا ہے۔

داریعین سے مسال ) انبیار گذشته کی تعداد کم دمیش ہے۔ان کی طرف مزد انے دو ایمی منسوب ک بیں مسیح کا بحدم میں صدی کے سریما نا ،ادر پنجاب میں آنا۔ اور یہ نسبت فاصلی میں میں میں میں میں میں میں میں م مجوبے ہے۔ اس طرح مرزانے صرف ایک فقومیں فرصائی لاکھ مجوث جمع کرنے کا ریکار و قائم کیا ہے۔

نوٹ ہے ہے ایولیشن میں انبیاد گذمشتہ کالفظ تھا۔ بعد میں اس کی حگری اولی ارگذمشتہ "کالفظ کردیا گیا ، اس تحریف کے بعد بھی جوٹ کی سنگیز میں کی کم پنہیں ہوتی۔

۷ \_ مسیح مومود کی نسبت توا تاریس به تکھاہے که علما ماس کوتبول نہیں اس کا میں اس کا میں کا می

میں ہے۔

ساس ایس بی اما دین معید میں آیا تفاکه ده درج مودر) مدی سر بر آئیگا۔ اور تجوم یں کا میرد ہوگا۔ ۔۔۔۔ اور لکھا تھاکہ ده ابی پیدائش کی وہے دو مدیوں میں است اک رکھے گا۔ اور ووام بائے گا۔ اور اس کی بیدائش دو خاندا فوں سے اشتراک رکھے گا۔ اور جونتی ووگون منفت یہ کی اس کی بیدائش میں بی جود سے کے طور پر میدام کی ۔ اور جونتی ووگون منفت یہ کی اس کی بیدائش میں بی جود سے کے طور پر میدام کی اس یہ سب نشانیاں ظام ہو گئیں یا

اس فقره میں مرزائے بی ابنی احادیث میں کی طرف منسوب کی ہیں سالانکہ ان میں سے ایک بات ہی کسی مدمیث میں میں نہیں آئی ۔اس کے اس فقرے میں دروں سے دور

م ۔ ایک موتد ای خورے می اخترابی سے دوسے ملکوں کے انبیاد کا سیت معلی کیا تو آب نے بھی فرایا کہ مرکف میں انٹر تعالٰ کے بحالات میں

اور فراياكه و كأن في الهند نبيًّا اسود اللون اسمة كاحتًا سيني مندس ايك بي كذرا جوسياه رنك كاتفا ادرام اس كاكابن تفاقين كنها مِن كُوكِرِسْن كَفِتْهُ بِي " مَنْ مَنْ مُنْ مُعْرِثُهُ مُعْرِفُ مِنْ مِنْ ا مرزاکی ذکر کرده حدستکش کناب موجودنهیں - اس سنتے برخالعص افسترا سیع ظافم کوعربی کامیم عبارت بمی زنبانی آئی۔ سسیاہ رجمہ شایدایی تعبورو کچھ - اورآب سے او کیا کہ زبان پاری میں بھی کھی ضوائے کالم كياب توفرايكه بال فداكلهم زبان يارى مين مى اتراب جياك مير حيث من ١٠) مِعْمُونُ مِي مَن مِديثُ مِن مُنسِينَ عَالَق مِعِوثُ أورا فتراء ميه y ۔۔۔ آنحفرت مل اللہ علیہ دسلمنے فرمایا ہے کہ جب سی شہر میں وہا فازل ہو قواس تبهرك ومحول كوم كبير كبلاتوتف اس تبهد كي وديه ا وللمنفتها ومري ول يكيلة جاميت محاوضنا المراكسين يختلكن د بال مجكر كو بلاتو تف چيوار رين كا مكركس مديث مين نبيس . به خالص مرزان جوف ہے۔ اور اللہ مرمکس مکر ہے کہ اس مگر کو زجود الجائے۔ ۱ دا داو تع ماج وَانْ تَعْرِبُهَا قُلَانْ خِرُجُوا فَرَرُا مَنْ عِلَيْهِ الْمُتَّفِيُّ عَلَيْهُ مِونْ لَكِيَّة فِي ال ع \_ افسوس ہے کہ وہ حدیث مجاس زانے میں پوری بوئی حمین میں الکھا ، تناكس كالمناسك علادان سوكون عدوتر بل ميكون لا المارانين (المارادي موال) الماراني

مسیح کے زمانے کے علماد کے بارے میں یہ بات ہرگز نہیں فوائی گئے۔ یہ ایک طرف کا منظم کے اور دوسکسری طرف علمائے ایک طرف کا سے اور دوسکسری طرف علمائے امت برصری مجتمان ہے۔

۸۔ " چونکہ حدیث میں میں ایکا ہے کہ مہدی موفود کے پاس ایک تما بھی ہوئی ہوئی ہوگا جسلنے ہوگا اسلنے ہوگا اسلنے پر میں اس کے تین سوتیرہ اصحاب کا نام درج ہوگا اسلنے پر سیان کرنا مزوری ہے کہ دہ بیشس گوئی آج پوری ہوگئی اللہ میں ایمان تقرص ۲۰) دھنیمہ انجام آئتم میں ۲۰)

"جیی ہوئی کتاب" کامفہون کئی صبیح صریث" میں نہیں ہے۔ نطف یہ ہے کومرزا نے ا پینے ۱۳ اصحاب مجزام ازائد ادبام میں مکھے تھے۔ ان میں سے کئی مرزا کی صحابیت سے نکل گئے۔ اس لئے یہ چوٹی روایت بھی اس کے جوٹی مہدویت پر راست ندا تی۔

ہروی بیر مرفرد رتھاکہ و مجھے کا فرکھتے اور میرا نام دقبال رکھتے کیونکہ احادیث میری کو کا فرمٹم ایا جائیگا احادیث میری کی کا فرمٹم ایا جائیگا اوراس دقت کے مشریر مونوی اس کو کا فرکھیں گے اور ایسا جوشس دکھلائیں گے کہ اگر مکن ہوتا قواس کو مشل کرڈ ایستے "

رضیرانی م آسم میں ہیں ہیں اما دیت صیحہ انکے م آسم میں ہیں۔ احد اس عبارت میں میں ہیں اما دیت صیحہ انکے تواہے سے کہا گئی ہیں۔ احد یہ تینوں جیوٹ جیں۔ اس لئے اس عبارت میں نوجوٹ ہوئے۔ ا۔ " بہت می مدینوں سے نابت ہوگیا کہ نی آدم کی عرسات ہزاریں سے اور آخری آدم کے طرب احداث شنستم کے آخریں جو دفر شنم کے مکم جیں ہے ہیدا ہونے دالا ہے " دازال ادبام میں ۱۹۹۷) آخری آدم کا افسان کسی مدیث میں نہیں آنا۔ اس ملنے یہ می فالعی جوٹ ہے۔ ونیا کی عمر کے بارے میں معفی روایات آتی میں مگر وہ روایا ست معیف میں - اور می تعین نے ان کو" ابین الکذب سے تعییر کیا ہے - معیف میں - اور می تعین نے ان کو" ابین الکذب سے تعییر کیا ہے - (موضوعات کبیر: ص ۱۹۲۲)

افت أعلى التركي دس مثاليس

ورة مريم مي مرتع طورير بيان كمياكيا بي كد بعض افراداس است کا نام مریم رکھا گیا ہے . اور مجر وری اتباع شریعت کی دجیم اس مریم میں ضراتف ان کی طرف سے روح میونکی گئی اور و وق يجو يحفظ ع بعداس مريم مع علين بيدا بوكيا اوراس بما يرضداتعالى ف ميرامام عيسى بن مريم ركها " وصعيمه برا مين بيخم من ١٨٩) سورہ تخریم سب کے سلمنے موجود ہے ، مرزائے صریح طور برو من امور کا سورہ تحريم ميں بيان كميا جانا ذكر كيا سع اكيا يه صريح افتراعلى الشرنبير -- نیکن مسیح کی اِستبازی اینے زمانے میں دو سرے راست بازو مع بره مرابت نهیں موتی بلکینی بن کو اس برامعی میسلی علیہ استقام بر) ابك نفنيلت سے - كيونكه وه شراب يتيا غفا اور مجى سنا كيا كركسي فاحشه عورت نے آگراین کمائی کے مال سے اس کے سر برعطر الاتفا یا انفول یا است سرکے باوں سے اس کے بدن میوا تھا یاکونگ ہے تعلق جوان مورت اس كاخدمت كرت تعى اسى وجه من قرآن سے يين كانام معور ركامكر سيح كانام ناركها ييونكه اليع فط اس نام رکھے مانے تھے۔ وراف ابلاد اخری ہی

معزات انبیارکرام کی طرف فواحش کا منسوب کرنا کفر ہے۔ مرزا قلویاتی ایسے تفقے "حفرت عیلی علیہ السّدام کی طرف منسوب کرنا ہے۔ اورا پیسے کفر مرزک کے مرز کی کے قرآن کریم کے نفط مصیر" کا حوالہ د تباہے ۔ بعنی انتراعالی کے نزویک نفوذ باختر حضرت عیلی علیہ انسّلام ان قصوں میں ملوّث ہے۔ یہ حضرت علی علیہ انسّلام ان قصوں میں ملوّث ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السّلام ان تصوی میں ملوّث ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السّلام ان تصوی میں ملوّث ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السّلام ان تراعل النہ می ۔

دازالهٔ ادبام می ۹۹۲) به کمنا که حفرت علیالسّلام کا آم قرآن کریم میں آدم دکھا گیاہے خاتص جوٹ ہے۔ ادراس مضمون کوانجیل سے منسوب کرنا ددسسیا جوٹ ہے۔ احدیہ

کہناکہ مرزاکو الترتف الل نے آدم مقرر کرے بھیجا ہے۔ تیسر الجوف ہے۔
اور مجھے تبلایا گیاکہ تیری خبر قرآن دحدیث میں موجودہ اور تو

می اس آیت کامصداق ہے کہ حوالای ارسس دیھولکہ ۔۔۔۔کلڈ داعاز احدم ہے)

کون نہیں جانتا کہ اس آیت کرم کامصداق آنحصرت میں الشرعلیہ و کم کادات گرای ہے۔ بس یہ کہنا کہ تیری خر قرآن میں ہے ایک جھوٹ ۔ حدیث میں ہے دومرا جو طرف اورمرف اس آیت کامصداق ہے تبسیرا مجھوٹ ۔ اوران تمام باتوں کا مجھے تبطایا گیا ہے" کہ کہ اوٹر تعالیٰ کی طرف منسوب بدترین افراعل اوٹر ج ۵ ۔ تادیا ن میں معلور پیش کوئی پہلے سے اس حاجر کا ظاہر مونا الہا کی نوشنوں میں معلور پیش کوئی پہلے سے مکھا گیا تھا یہ

(ازال اومام مسلك ماستير)

یمی سفید مخبوط اورا فتراعلی الناریم

است الکین مزور تما که قرآن سفیدلی ده بیشین گوتیاں پوری ہوتیں

حب میں بین کھاگیا تھا کہ سیح موجود جب ظاہر ہوگا توان اسلام علمار کے

ماتھ سے وکھ المقائے گا ۲۷) دہ اسکوکا فر قرار دیں گے دس اوراس کو

قتل کرنے کے فتوے دیئے جائیں گے دس اوراس کی سخت توہان

موگی دھ )اوراس کو اسلام سے خارج اوروین کا تباہ کرنے واللیا

مرکی دھ )اوراس کو اسلام سے خارج اوروین کا تباہ کرنے واللیا

ان جینے باتوں کو قرآن کریم کی بیش گوئیاں قرار دینا سفید جھوٹ اور

افت ارعی انترہے۔ اسے پیرفدائے کریم جل شاند نے تھے بشارت دے کرکہا کہ تیرا گھر برکت سے بورے گا۔ اور میں ابن نعمتیں تھے پر بوری کردں گا۔ اور خواتین مبارکہ سے جن میں سے توبعض کو اس کے بعد یا سے گا تیری نسل بہت ہوگ ۔ داشتہار ۲ فردری میں کھیا گئی ۔ اس است تہار کے بعد مرز اکے عقد میں کوئی خاتون نہیں آئی۔نسل کیسے ملتی ۔ اس است تہار کے بعد مرز اکے عقد میں کوئی خاتون نہیں آئی۔نسل کیسے ملتی ۔ اس لئے اس فقرے میں اسٹر تھائی کی طرف بڑ بہنے ارت منسوب کی گئی ہے۔ یہ

دروع بے فروغ اُور افسندائے خالف ہے۔ ۸ ۔۔۔ "الہام مجرو نیب "لینی خواتعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ ترویور نیب میں میرے نکا کے میں لائے گا · ایک بجر ہوگی اور دوسسری میوہ بینا بجہ بیا ہے، بیا الہام ہو بجرکے متعلق تھا بجرا ہوگیا - اور بیوہ کے الہام کی انتظامی بیا ہے، بیا الہام کی انتظامی کی انتظام کی انتظامی کی انتظامی کی انتظامی کی انتظامی کی انتظامی کی انتظامی کی انتظام کی انتظام کی انتظام کی انتظامی کی انتظام کی کی انتظام کی انتظام کی انتظام کی انتظام کی انتظام کی کا کانتھا کی کا کی کیا کہ کی انتظام کی انتظام کی کانتھا کی کانتھا کی کی کانتھا کی

رسرین معلوب می مربی مرزاک نکاح میں کوئی تیب نہیں آئی رمحتری جمیم سے بیوہ مونے کے آت میں ساری فرکسط محمی رسگروہ بیوہ نہ ہوئی۔ اس کے بیرو تیب سکا الہام محصل اُنزاَ علی اوٹٹر نابت ہوا۔

٩ -- "شایرچاره کاعرصه مواکه اس عاجسنر برطام به گیاتها که ایک فرزند قوی الطاقبین کابل الفام بردالباطن تم کوعطا کیاجائے گا۔ سو اس کانام بشیر بوگا -- داب زیادہ ترالهام اس بات برمور جیمیں کوعند بیب ایک لکاح تمہیں کرنا پڑے گا۔ اور خباب المبی میں بہ بات قرار باخی ہے کہ ایک بارسا طبع اور نیک سیرت المبیتہ بیس عطام گا وہ معاصب اولاد ہوگی " داکتو باب احمام مبلدہ مسکا۔ داد معاصب اولاد ہوگی " داکتو باب احمام مبلدہ مسکا۔ داد معاصب اولاد ہوگی " داکتو باب احمام مبلدہ مسکا۔ داد معاصب اولاد ہوگی " داکتو باب احمام مبلدہ مسکا۔ داد میں مبلدہ مسکا۔ داد میں مبلدہ مسکا۔ داد میں مبلدہ مسکار میں مبلدہ مبلدہ میں مبلدہ میں مبلدہ مبلدہ میں مبلدہ مب

برسارا مفون سفير حجوط نابت بوا-

اسداس خلائے قادرو تحکیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص دامحد بھیگ کی دختر کلاں (محترمہ بھری بھیم مرحومہ) کے بئے سلسلہ جنبانی کر ا ن دنوں جو زیادہ تھری کے کیلئے باربار توجہ کی گئی تومعسوم ہواکہ خواتعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے کہ دہ مکتوب الیہ کی دختر کلاں کوجس کی نسبت درخواست کی گئی تھی ہرا کیہ مانع دور کونے کے بعد انجام کا دامس عابر کے نکاح میں لاوے گا۔ دامشتہار نار جولائی ششم کھائے )

یهی دروع فالص تابت بوا- مرزا ، تحدی بیگیم کی حمرت کے کردنیا سے رفعت ہوا - اس عقت مآب کا سایہ بی اسے مدة العمر نصیب نرموا - ا دراس سلسلی بی مختف الها مات موسے مرزا نے اس نکاح مسلسلہ بی کا بلندہ تا بت موسے مرزا نے اس نکاح کے مسلسلہ بیں کما تھا :-

ا یادر کو آگراش بیش گول ک دومری جزود نعینی سلطان محرکام آا در اس کی بیوه کام زاکے نکاط میں آنا) بوری نهوئی تو میں ہر بدستے بدتر تغیروں گا۔ دخیمہ انجام اسم مس نم ہ) الشرتعب الى من نابت كردياكه مرزا دا تعديد اسبنداس نقره كامعداق مقار يرمينش مناليس خدا درسول برا فراكي تغبس داب دس مناليس حفرت يميل عليها الم برانسنسراكي ملاحظه كييئر -

حيضرت عبسا عليالسلام بردش فجعوط

ا۔ یہ بات بالک غیر معقول ہے کہ آنحفرت میں انٹر طیہ کو ہوکوئی اسا
بنی آنے دالا ہے کہ جب لوگ نماز کیلئے مسجد کی طرف دور بی تھے تو دہ
کلیسا کی طرف ہوا گے گا ، اور جب لوگ قرآن شریف بڑھیں گے تو دہ
انجیل کھول بیٹے گا ، اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت الٹرکی طوف
مذکریں گے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوج ہوگا ، اور شراب بیٹے گا
اور سؤرکا گوشت کھائے گا ، اور اسلام کے صلال دسٹرام کی کچر پردا اور سنور کا گوشت کھائے گا ، اور اسلام کے صلال دسٹرام کی کچر پردا ا

مرزا کا است رہ مفرت علی ملبالت ام کی طرف ہے ۔ جن کی تشریف کے مسال قائل ہیں مگر مرزانے ان کی طرف جو جمیہ بایس منسوب کی ہیں یہ ندمرف مربح جموث ملکہ مشریفاک بہتان ہے ۔

۲ -- پورپ کے توگوں کومس فدرسشراب نے نقصان پہنچا یا اسکاسبب تو یہ نفاک علیا گئے ہا اسکاس شراب پریا کرتے ہے ؟ د یہ نفاک علیا گئے ہام شراب پریا کرتے ہے ؟ د حاسٹ پریشتی نوچے میلا)

د حاکمتبرستی نوطهمالا) ۳ سسی ایک لوکی برعاشق ہوگیاتھا جب استادی سلطفاس مسی ممال کا تذکرہ کر بیٹھا تو استاذی اس کو عات کر دیا۔ یہ بات پوسٹیدہ رنہیں کرکس طرح مسے بن مرم جوان عورتوں سے ملنا اور کی طرح ایک

بازاری تورت سے عطر ملوا آمتھا۔ دا تھی الار فروری ستن الم م \_\_\_ اورسوع اس الغ أيفتني نيكنبي كرسكاك وك ماسنة تفكريشخص شرال كبابي م - اورية حراب جال على ونفوا في ك بعد عكدا تزاي سصوايسا معلوم مؤناتها بيناني نموانى كاديوك سنسول بحوكيا

ان بَين والوں ميں مشدوب نوخى اورد بگرگندگيوں کی جفسدت عضرت عير کايستانگا ك وف كالمي بينايت منويتان ب اور ماسه إس ده الفافنيس جن سے اس گذرے بہتائوں کی مذمت کرسکیں ۔ اور یم یا تصور بیس کرسکے کد کوئی شخص فحاشی دیڈگوئی اور کمینہ ین کی اس مطع تک مجی اتر مسکتا ہے · ۵ \_ ا بائے کس کے اعمے یہ ماتم میجا تیں کر حفرت عیسیٰ علیدانسلام کی بین بيش وميال مام طور يرهون نكلس واعمازا حرى مسه معرت عيسئ عليه الستسكام كالبهش كوثيول كوحا ف الوريرجيوني كهماً معنيد

٧ - ميسانيوں كے آپ مے بہت مصر جزات لکھ جي ريموت بات يہ ہے کہ آئے سے کون معرون میں ہوا ، اگر آ سے کون معرد می طام مِوا تووه معجره أب كانبيس بكداس الاب كالعجزه ب

ومنيرا خام آخوص ٢٥ ٤ ١ مِعْرُتْ اللِّي عليه السَّدُلام كم مجزات كى نعى زمرت كذب مرتع ہے ، بلكة فإكد لكل كالأكب بصداور فيب تروكم مردا الالاسكا الحروا الانتكا مكرمعز يالتياهيا لنصلام كالعجزه المنتغ يرتيانيس

عاسة المسيات المالية المراوات وعلى معالما المالية

ذن حكم الني اليسع بى كى طرح اسعل الرّب (مسمريزم) ميس كمال رازالة ادبام ص ١٠٠٨)

مرت عینی علیات لام کی طرف سمریزم کی نسبت کرنا ایک جیوٹ اُن کے مجزات كوئسمريزم كانتيجه قرار دنبا وومبسراً حجوط ، انس بر باذن وحكم الني كالفأ راتجوط ما ورمضرت البيع عليه السكلام كواس ميس لينينا تبيسرا حجوط، مفرشيع ابن مريم اين باب يوسعن كے ساتھ بائيس براتك نجاری کاکام کرنے رہے ہیں اور ظاہرہے کہ برحی کاکام درتقیقت اكي ايساكام يجسمين كلول ك ايادكرف ادرطرح طرح كالمنتول ك نبانے میں عقل تیز ہوجاتی ہے۔

(ازاله او بام ص س. س)

يوسف نجت اركوحصرت ييح كاباب كهنا ايك مجبوك بمفرت يبيح كومرضى كهنا و وسكرا حجوف اوران كم معجزات كونجارى كاكرمشعد كهذا تيسرا حجوف -۔ ہبرحان سیح کی یہ نرلی کارروائیاں زمانے مناسب مال بطور خاص معنلوت کے تعیں مگر یادر کھنا چاہیئے کہ بیٹمل ایسا قدر کے لائق نہیں رجیساک بحام الناس اس کوخیال کرتے ہیں ۔ اگریہ عاجسٹر اس عمل كومكروه اور 'فابل نفرت نه محضا تو خدا تعالیٰ کے فضل و توفیق -امير ركعتا تحاكدان أعجوبه نمائيول مين حفرت ابن مريم يعيم كم نرمتها الم

مغرت سيح عليات لام كيمع زات كوا تربي كاررواتيان وكنياء الغيس مكوده اور قابلِ نفرت کہنام ریح بہنان اور ککذئیب قرآن ہے حضرت عیسی علیات کی م برتزى كى الميكر ركمتا اوراس كونعنل وتونيق ضاً منديك كل طرف كنسوب

ا۔۔ " اور آب کی انعیں حرکات کی وجہ سے آپ کے حقیق مجائی آب سے

اراض رہے تھے اور ان کو نظین ہوگیا تھا کہ آپ کے دماع میں ضرور کچھ

خلل ہے اور وہ میشہ جاہتے رہے میں کہ کسی شفا خانہ میں آب سکا

ہاتا عدہ علاج ہوست اور فعا تعالیٰ شفا مختفہ۔

منی دند سہتھ ہے۔

(مغير إنجام آتھ مسك)

" لیسوع در حقیقت بوج مرکی کے دیوان ہوگیا تھا "

د حاست پرست مجینِ ملک )

حضرت علیلی علیات ام کی طرف انعوذ بالله اضاف دم می اور و اوانگی کی نسبت کرناسفید جبوط ہے یہ اور اس مسم کی دیگر تخریری غالبًا مزالے امراق کی حالت میں مکھی ہیں جس کا اس نے خود کئی حکمہ اعتراف کیا ہے۔ یہ مرزا کے جبوط کے تبیش منونے پیشس کئے مجمعے ہیں ، جن سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مرزا کو تبیان اور داستی سے کتنی نفرت تھی ، اس تخریر کو مرزا کی ایک عبارت پر عبارت برختم کر اموں :-

و ظاہرہے کہ جب ایک بات میں کوئی جوٹا نابت ہوجائے و معردوسری

باتون مين مجي اس براعتبار نهيس ربتماك

دمیشن ۱۲۲۲)

ائٹرتعانی برسیلان کو ایسے جو ٹوںسے کائے ۔ اورمرزانیوں کومی اس ہولئے سے نکلنے کی توفیق ارزائی فرائے ۔

سَجان على العرة عمايصفون، وسَلامٌ عَلَى الرسلين والحل الله رب العلين ،

محروست عفاالترعد ١٢٠٤ هـ

مرزاغلا المرك بينين كوسيال واقعات كية نينه مين

از - مولاناکفیدا احد علوی کیرانوی قادیانیت کامنصدرتعارف اور ... بیشین کوئیان جفین فود فادیانیت کامنیارادری و فلام احرقادیانی کے ابینے مادی یا کاذب ہونے کامنیارادری و باطس کے درمیان فیصلہ کن قرار دیا تھا ادر جقطی طور برغلط ثابت باطسال کے درمیان فیصلہ کن قرار دیا تھا ادر جقطی طور برغلط ثابت

ھومیایے فاریا نبیت کے جبیب وگریباں

اس وقت ہمارا موضوع مرزا غلام آحرقا دیائی کی ان بیشین گوئیوں کاجائزہ
سیاہے جبیں خود مرزا جی نے اپنے صادق یا کا ذب ہونے کا اصل معیار قرار یاہے
سین اس سے پہلے ہم جاہتے ہیں کہ غلام احمدی شخصیت اور قادیائیت پر ایک
سرسری نظر ڈال لی جائے ۔ یہ نتیذاب بھر سرا کھا رہا ہوا دکھائی دیر جائے ۔ اس سے
مزورت ہے کہ مسلان قادیا نیوں کی فتنہ انگیز یوں اور خطراک جالوں کو جس اور
ان کی ساز شوں سے باخبر میں مصرف آنای نہیں بلکہ زبان دھری کا فاقت سے
مزدا غلام احمد نے مام مہدی مسیح موجودا ورنبوت کے جو نے و حوے کے کے
مزدا غلام احمد نے امام مہدی مسیح موجودا ورنبوت کے جو نے و حوے کے کے
مزدا غلام احمد نے امام مہدی مسیح موجودا ورنبوت کے جو نے و حوے کے کے

ملت اس معنی مفون کو بنیا دی طور پر دریم بریم کرنے کی ایاک سی کی ہے اس معنی ترب کے اہلے کا اور بنگار است کی جے اس معنی ترب کے اہلے کا معنوات معنی وائد واقعال کے اہلے کا معنوات معنی وائد واقعال کے اہلے کا مرد کا میں بجاطور براس کم ای کور کا کور کا کور کا کا افزات میں کو ختم کرد سینے کی مؤ نزاور کا میاب می منتیں کی ہیں۔

مراغلام احدا بنے زعم میں تحتم نبوت کو ملنے تو ہیں مگراس کی ہی مہل اول کرتے ہیں مگراس کی ہی مہل تاویل کرتے ہیں جو زماننے کے متراوف ہے - وہ قرآنی آیات مقدسہ کی ابنی فنسا خواہشات کے مطابق تفنیم کرتے ہیں - وہ اوران کے ساتھ انبیاء علیم السلام کی تو بین کرتے ہیں - غلام احمد کے خلیفہ مرز ابنے برالدین " حقیقة النبوة "میل کیت کی تو بین اور کے متعلق کھے ہیں ا

« وه بعض اولوالعب رم بيون سي على أسمح نكل كت "

وہ ا پنے جا بل چیوں کو حفرات صحابیم کے ہم رتبہ قراد دے کران کی مستقہ عفلت کو مجروے کرنے کی مذموم کوسٹنش کرتے ہیں۔ قادیا یوں کا اخبار الفعنل جلدہ مؤرفہ ہم رمتی سیال کوئر کی است اعت میں مکمیتا ہے۔

وبین ان دونوں گرد بول میں تفریق کرنی یا ایک کو دوسے سے مجموعی رنگ میں افضل قرار دنیا ، تصبک نہیں - یمن ہے بمارا خیال غلط بور اسیکن بمارا بخر بہ بہی ہے - بمارے نزدیک دہ ایک دہریہ صفت آ دی تھا - ایک نہایت فریب کادیا نسان - اس کی خیم کما بیں اس کی ذہنی عیاری کا بینہ فار بیں اس نے وگوں کی نغسیات کا گہرا مطا او کیا تھا - دہ جا نتا تھا کہ دنیا کے ایک کو سف سے لے کر دوسے کونے مک اکثریت نا دان وگوں کی ہے - اور اوان وگوں کو ختلف المرقوں سے بہر کا کرا ہے ہما تھ دگا دنیا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں - اب سوال یہ تھا کہ و المنظار من المن المنظام الم

"میں حکومت برطانبہ کانور کا مشتہ پوداہوں " سے ضیرینہادت القرآن "میں کھا ہم"

" میں ابتدائی عمرسے اس دنت کے جو قریبًا ساتھ برسس کی عربکہ بہنجا ہوں

ابن زبان دستا ہے اس کام میں شغول ہوں تاکیسلانوں کے دلوں کو

گورخنٹ انگلیت یہ ک جی محبت اور خبرخواہی اور ممبدروی کی طرف

کورخنٹ انگلیت یہ ک جی محبت اور خبرخواہی اور ممبدروی کی طرف

کی دور کروں اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے فلط خیال جہادو قیرہ

کے دور کروں جو ان کو دل صفائی اور خلصانہ تعلقات سے دو محتے ہیں۔

سے دور کروں جو ان کو دل صفائی اور خلصانہ تعلقات سے دو محتے ہیں۔

سے نریا تی القلوب" میں ایک حکم کھا ہے ،۔

وسي في معالفت جهاد اورانگريزي اطاعت مي برسه مين اس قور

كمّا بي اوراسفتهادات شائع كے إي كاكروه رسائل اوركما بي المخاك جانين توبياس الماريال انسسه بحرسكتي بي السي كماول كوتمام عرب ممالك اورمعردمت م اوركابل اورروم كمهنجاديا بعظ ا کیسط ف مرزامی برابرمسلمانوں کو انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی تعلیم دیتے رسير - دل سے مطبعانہ برا ذکی تبلیغ کرتے رہے دوسسری طرف مرحلہ وارسلا کے بنیا دی عقائد برسٹ طرانہ ا نماز ہس مسیلے شروع کردئے۔ اولا تع سے مطابق البيد وكنجى ل كتح جوبيدا وسلم كم اذك ميس موسة تجع مكرم زا ك طرح تق ب دين اور مفاد برست وينالي الفوس في ايخ كرد كمنتال مرزا غلام احترفار یا نی کے علم و نفسل ، تعریٰ و طہارت بزرگی اور بیجا طور کرشف ارامت کی تشهر شروع کردی اس کے استخاروں کو کامیا ب، الما اب کوسیے ادردُ عاوُں كومشياب بيان كياجانے لگا وكر آنے لگے ۔ بے وقو ف اوروجم پرست وگوں کی کمبی کمی نہیں رہے ۔ نہ پہلے تنی ا در نہ آ جے سے رہیر یہ تو دام کا ممرنگ زمین بچیا یا گیانها - کچه ساده نوط اور بره می میکونمی مینس گفت بہلے مرحلہ میں مرزانے مختلف منسیاتی پہلووں سے کام مے کرا۔ رسیدہ مونے کا انٹر لوگوں کے دس تسنین کرایا۔ امام مبدی ادر محدد موسے کا وعوى كيار دوس مرحل ميسيح بن سفة ، في فلن موسطمة فن كارى ويكف إ حضرت سے علیات ا م کے آسان پرزندہ ہونے کے بارے میں قرآ فی ماحت کے بادم وحیات میرے کے تو قائل نہیں سیکن آمریع کے قائل ہی اوروہ مرزا می ... خور میں - اس سوال سے کی کے بنتے کہ جب آپ کے بنول سی دندہ مى نہیں تو آب مسیح کہاں سے احمے رتومتیل سے کاشوشیدنگادیا ۔ایسے می آ تخفرت ملى الشرطيدوس لم كرخاتم النبيين مونے برنصوص قطعيد موجود بي -

شوق ففیلت با جوسش عیاری نے حب مزیدا بھارا توحفرت محدِ مقیطفے حلّی النّر علیہ وسلم سے بھی انفنل مو گئے۔ کہتے ہیں ب

له خسف الفه المنيوان في خسفا القهران المشرقان المنكر؟ اس كليخ يعسى بن كريم كيلت جاند كم خسوف كانت ن طام برواسا ورمير علف ما ندا ورسورة دونون كا وكب اب توانكار كريم كل ا

د اعجاز نہوی صلے )

متعدداً بات كے بارسے میں بے جبحک كہتے ہیں كرس تعالی نے مجے مخاطب كيا ہيں كرس تعالی نے مجے مخاطب كيا ہيں كرس تعالی نے مجے مخاطب كيا ہے۔ اس محص كا و معلد د كيا ہے اس اس الله كي كي خطروں ہى كوائی ذات ميں صلى الشام كي كي خطروں ہى كوائی ذات ميں سمولين كامرى ہيں جگھ دہ معاف معاف معاف كہتا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بي حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بی حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بی حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بی حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بی حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بی حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بی حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بی حرموں وہ لكھ تا ہے كہ میں جسم بی حرموں وہ تا ہے ت

مين آدم بوف - مين شيت بول - مين نوح بول ، مين إمرابيم بول - بين

اسماق بول المين واؤد بول المين المعيل بول المين محمس لما المتر عليه والم المين واؤد بول المين المول المين المول المين والموالي المين والموالي المين والموالي المين والمن المن والمن والمن المن والمن والمن المن والمن و

جوقراً فی صداقتوں کے تطبی خلاف ہے۔ مند ووں کے بزرگوں کی می ملی بلید کرکے رکھدی۔ اس طرح غلام احمد نے ایک ہی وقت میں بہت ساری نخالفتیں مول ہے دیس -

عیدایوں کے ساتھ امرت سرکے ایک مناظرہ میں جب مرزاجی ایک بورھ بادری عبدالنز آئم سے شکست فاش کھاگئے توجیجی ام ہے سے میں اس کے لئے موت کی میشین کوئی کردی ادریہ مجبکر کہ یہ بوڑ حاضی ہے۔ سال ڈیٹ ہو ہالی میں رڑ حک جائے گاریشین گوئی کی مدّت بندرہ ماہ رکھی گئی ۔ اعمال بد کے نتیجہ میں مرزاجی کو قدرتی طور پر ذلب ہونا تھا۔ بادری سخت جان ہوگیا۔ ادریہ شیب کوئی کی مدّت بوری مونے کے بعد سی کائی عرصہ تک زندہ رہا۔ ہم ہیلے ادری بیشین گوئی کی مدّت بوری مونے کے بعد سی کائی عرصہ تک زندہ رہا۔ ہم ہیلے اس الہامی بیشین گوئی کا جائزہ لیس کے۔

واضع رہے کہ ہم یا دری آتھ کے حامی نہیں اور نہ مذہ بنا اسے حق پر سجھتے ہیں۔ توحید کو چوٹر تنایت کی بر سجھتے ہیں۔ سجھتے ہیں ۔ توحید کو چوٹر تنایت پریفین رکھنے والا حق پر کھی نہیں ہوسکتا۔ اس چیشین گوئی کو چوٹکہ مرزا غلام احمد نے اپنے صدق وکذب کا معیار قرار دیدیا تھا۔ اس لینے اس کا حاکزہ لینا حزوری ہے۔۔۔

تھا۔اس کے اس کا جائزہ کینا حزوری ہے۔
اس بیشین گوئی کے ساتھ مرزاجی نے اور می کی بیشین گوئیاں شامل کوئی تھیں۔ایک بنات لیکھوام کے متعلق جوان کی بیہودہ گوئیوں برانفیں برائی کا تھیں۔ایک بنات لیکھوام کے متعلق جوان کی بیہودہ گوئیوں برانفیں برائی کا کہتے رہے تھے۔ دوسری مرزا حمد بیگ کے بارے میں۔جوان کے قربی عزیر نے اور مجول نے اپنی می محد بہادر کا پیغام نکاری معاقد میں مرزا بھی معادت العراف کی معاملے میں مرزا بھی معادت العراف کی معاملے میں مرزا بھی معادت العراف کے مسلسلے میں مرزا بھی معادت العراف کی معاملے میں مرزا بھی محت میں۔

و براسوااس کے اور خلیم کسٹان نشان اس عابوزی طرف سیم موثق

امتحان بين بي جيساكرمنش عبدالتراتخم صاحب امرت سرى كى نسبت بیشین مونی حس کی میعاد در رون ساد کاند سے بندرہ میلین کادر بندت المكورام يشاورى كى موت كانسبت مس كى ميعا وسلامائد سے جدسال کے ہے اور مجرم زا بیگ ہومت یار بوری کے وا او کانسبت بينين كونى جوبى منسلع لأموركا باستنده بسية جس كى ميعاداً عاكم الريخ سے جو ام ستم سلاملہ ہے قریبًا المرسینے باتی رہ می ہے۔ یہ تمام امور جوان فی طاقتوں سے بالکل بالا تربی آیک صادت اکاؤب کی شاخت كيلوكاني بي كيونكه احيار اورامانت د دنوں حق تعالیٰ كه اختيار مين مي اورحب ككون تعف نهايت درج كالمقبول نهو فلاتعاكم اس کی خاط سے سی اس کے دشمن کواس کی وقاسے بلاک بنیں کرسکتا خعومًا اليد مُوقع يركه وه مخص البينة مكيل منجانب المتر قرار ديوب اوراین اس کرامت کو اینے صارق ہونے کی دلیل مخبرادے بَیشِین کوئیا كو في معمولى بات نهين كو لي اليسي بات نهيس جوانسان كه اختيار بي مو ٠٠ كمكر محف الشرجل شانه ك اختياريس مي وسواكر كونى طالب حق مصرتو ان سیشین گوئیوں کے وقتوں کا انتظار کرے۔ یہ تینوں بیش کوئیاں مندوستنان اور پنجاب کی تینوں بڑی توموں پر مادی ہیں مین ایک مسلان سے تعلق رکھتی ہے اوراکی مبدووں سے اور ایک عیساتیوں عدادران میں سے دوریتین کوئی جرسمان قوم سے تعلق رکھی ہ ببت ي فليهاف ال م كيوك اس كه اجزاد يري دا عمودا العراية بونغاروى بن مال كاسياد كم اغريقت بو وو بادر يوال والكادفر كالدر كلك في كالورج والمعالى مال كاللفت

(۳) اور مجریه که مرزااحریک تاروز شادی دختر کلال فوت نهودیم)
ادر مجریه که ده دختر مبی تانکاح ادر تا ایام بوه بونے اور نکاح نانی کے
فوت نه مو (۵) اور مجریه که یه عاجز مجی ان تمام دا قعات کے پورے
بونے مک فوت نه بود ۲) اور مجریه که اس عاجز سے دمحری بیم کا انکاح
موسائے اور ظامرہے کہ یہ تمام دا قعات اسان کے اختیار میں نہیں "

## كا درى أتمم ك بارسيس المخصوى الما.

بادری اتھم کے متعلق بیشین گوئی کہ وہ ہر ہون تلاہ کار سے بندرہ ماہ کا افرا افدر مرجائے گا، ہم برزائی کی واضح عبارت نقل کر ہے ہیں لیکن بعد میں مزاجی کو انتھ کے بارے میں ایک خصوصی الہام ہوا جس کے الفاظ یہ ہیں۔ اسی رات ہو تھے بر کھلا دہ یہ ہے کہ جب میں نے تفرع اوراہم ال سے جناب الہی میں دعائی کہ تواس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں نیرے فیصلہ کے موالجے نہیں کر سکتے تواس نے بینف ن بشارت کے طور ہر دیا ہے کہ اس بحث میں رجو اتھے سے ہوئی تقی ) دونوں فریقوں میں سے جو فرای عمدا تھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان اور مز میں سے جو فرای عمدا تھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان اور مز میں کے کر بعنی بہترہ کا و اختیار کر دہا ہے کی طف سے بینی نی ون اس کوخت ذکت پہنچے گی رہنے رہی کی طف رجو میں کی اس سے جاور جو اس کوخت ذکت پہنچے گی رہنے رہی کی اس سے جاور جو خام ہوگی اور اس وقت جب بیشین کوئی ظرور میں آر بیا ہو ہے۔ آمد سے سوجا کے موجا ویں گئے۔ اور معین منگوے جلنے لکیں گئے۔ اور معین بہرے سننے لگیں دجنگ مقدس) اس بیٹین گوئی کے بارے میں مزیر لکھتے ہیں:۔

وین چران تھا کہ اس بحث میں مجھے کیوں آنے کا اتفاق بڑا معولی
جثیں نوا ور لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب بیر حقیقت کھلی کہ اس نشان کے
لئے تھا۔ میں اس دقت اقرار کرتا موں کہ اگر یہ بیشین گوئی جھوٹی

اکھی بعینی دہ فریق جو خوا تعانی کے نزدیہ جھوٹ پر ہے وہ بین روہ
ماہ کے عرصہ میں ، آج کی تاریخ سے بسزائے موت بادیہ رجہنم )
میں نہ بڑے تو میں مراکب سنوا کے انتھائے کے لئے تمار موں ۔
میں نہ بڑے تو میں مراکب سنوا کے انتھائے کے لئے تمار موں ۔
دیا جائے ، مجھ کو بھائسی دیا جائے۔ ہراکیہ بات کیلئے تمار موں ۔ اور
میں اسٹر جل سنا نہ کی قسم کھا کر کہنا موں کہ وہ صرور الیسائی کوئیا
مزور کرے گا۔ زمین آسمان فی جائیں براس کی آئی
مزور کرے گا۔ زمین آسمان فی جائیں براس کی آئی

مگرافسوس مرزایی کی اس قدرا بم پیشین گوئی کے بعد بمی وہ پندرہ مہینے كاندرنهي مهدكاني لجدع صدك زنده رسد بيشين كوئ كرمان يا درى اً تَعْمِ كُوهُ رَسْتُم بِرُكُ كُلِيَّ كُلَّ جَهُمْ رُسيد بِوجا مَاجِا جِنْدُ مُعَا مَكْرُوه ٤ برمِونَ ملاهدام ميل مرسه وأورطبي موت مرسه و ديجية بالمترى عن غواية المقرى ماس مصنف مولاناعبالغن مالوى ربيشين گونى كى ميعاد يورى موجل في عدر عیسا یوں نے آتھ کا بڑی دھوم دھام کے ساتھ امرت مرشیریں جاریس نيكالا اوروكون كودكف ياكدد يكورا عمرزنده سع - مرزاجي كالبيشين كوني رافي رہ کی ادروہ برنعیب انگرے ، اندھے اور ہرے بھی تھیک ہونے سے حرم ره محت رجن كويسينين كولى كے ظهور مي أف كم ساتھ بشارت دي مي متى مى اب أكرم زاج كواسينه دعود ل كاياس بوما تواميس جاسية تعاكه وه مل طور برابین کاذب اور فریس مونے کا تھلے عام اعتراف کرتے، اپنے آپ کو عوام كى عوالت مي مسرا كيلة بيش كردية وادرا علان كية كم مي جع وحي منمحتا تعا- درحقيقت ده دحي نهيس نني رستيطاني حركات متيس رادرحي تعاليا کی بارگاہ بے نب زمیں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے۔ اپنے سابقه كردار بربزار بارىعنت مسيخ اوردين ك صحى راه ير كامزن بوجات لسيكن استعفى في ايسانهي كيا- إورده كربي نهيس سكمًا تحاركيونك دهسي غلط فنمي كاست كارتها بي نهيس منه اس يركسي خبيبيث كاكو في اثر تقا - ورزهنيقت مال کھل جانے پردہ لار ا تا تب ہو گیا ہوتا۔ ہم اینا خیال ظاہر کر ملے میں کہ وه ایک ویمین دنطین اورا محادیسند آدی تفار جو کی ده کرر با تفار بوری طرح مان وجه كركرر ما تفا - توكول كوب وقوف بناف اوراينا الاسيعاكية كملة كرما تعا-

مرزاجی کے کرتٹ اد جب مرزاج نے دیجے لیاکہ اوری استم اُن کی پیشین گوئی ای مدّت نکل جانے کے بعر می زندہ ہے۔ جس سے دوں یں ان کی بڑی طرح رسوائی ہوری ہے اور اپنے لوگوں کے فوٹ جانے کا بھی طره ب- ده سوالات می کررہے ہیں ۔ قوآب نے پینترا بدلا۔ فرطیا ۱-وكبرى مرادمرت المقمس نهيس بك يورى جماعت سيسب جواس كبت ين إس كى معا دن فى الدنورالاسسلام مس معتنف مرزا ) لوگوں کواممق نبانے کے لئے پیشین گونی کوزیردستی وسعت ویکر مادراول ک صفوں میں نظرد وڑا نی مشروع کردی - اس عرصہ میں ایک باو*ری را ت*ھ مركيانفا- قدرت كانفام ميه - وك بيدائي موت بي مرة مي ديم-صيع بيراتك كام مامعلوم موا - فورًا مرزاجي يكاراً عظ كدميري بيشين كون بوري موكي - يا دري راتك مركميا- با ويد من جاكراً ياس اب كلية إلى معيارى نہیں کہیں گے توادر کیا کہیں گے ، بیشین گو نی کی گئی آ تھر کے بارے یں۔ مرادمے لی جماعت - مرکبارائٹ - مرزاجی کی بیٹین گونی ورکا ہوگئ -بہت فوب! کیا کہتے ہیں نی فلی کی دیانت وصداقت کے! مرزای کوتو مور دیجة - ده توجت می این ادریط می ای سیمام-ك كراينا أوسيد واكريم تع - انسوس أوان يرب وقدرت كي عطاك مون سجم اوروشن آ نکھوں سے سی کام نے اے کرمرزا جی کے ساتھ اندھمروں میں بھٹک رہے ہیں اور اتی کھیلی ہوئی ہائیں مجا انھیں غلط راہ سے

مور استحدیوں کے کمشاید میری توجد وگوں کوملئن ذکرسط مرب اس اصلی سے دومشرا بینیز ابدلا۔ نسبر کا یا د مينين كوني ميں بريمي تو ہے كه اگراس فے حق كى فرف رجوع بن كيا او اس فرج ع الى الحق كرليا تفاراس لف تونييس مرا" مزيد فرمايا -بیشین کوئی نے اس کے دل برا ترکیا اور وہ بیشین کول کی عظمت کی وجسے ول میں موت کے عمر سے شہرشہر مارا محتوار م داشتهارات بزاری تومزاری مسمزگری انوارالاسلام )-مب وگوں نے کہا مرزامی! اس نے رج بنا الی الحق کیا **کیاں ۔** وہ تواسی مکے میں ہے يرمضوطى مع تائم ب " تواكب اورسينيزا برلا- فسيروا يا ١-"مبری بیتین گوئ کے بعد اس کے دل میں موت کا فرربیدا ہوا میں سے دہ فداکی طرف رجوع ہوا اور اس سے ڈرا-اسی گئے امرتسرسے باہر آناجاتادباء ا بنظر عور فن رائين إسندره اه كيوصه مي كياكسي كوتو وارخويين نبيل تسكته بي اس بحني إده كسكته بي - ادرات رسته بي - اكر بإدرى آتم بعي ا بني مسيى صرورت سي روجار رفعه كبيب سفريس جلاكيا توكيا اس كايرطلب لياجائيكا كدؤه مرزاجي كى بيشين كوئى سے وركرام تسرسے با ہر بھا كا بھر مار ہا ؟ اور بھر میشین گوئی میں یہ کہاں ہے کہ وہ امرتسہ میں رہا تو مُرے گا۔ بابر طلا گب

مدّت میں تمہیں بھی مرجاتا ، بہشین گوئی بھی جاتی۔ میسی کر معرف مرزاجی جانتے تھے کہ بہشین گوئی پوری نہونے کی وجہ سے میسیسر کر میں مورت حال زیادہ بگڑھ گئی ہے۔ ابھی کک کوئی باست

تونهیں مرسے محا۔ اس میں تو صرف مرنے کی باکت ہے۔ وہ بیٹ درہ ماہ کی متعیب

وصلگ کی نہیں بن - اس سے آپ نے ایک نیا بینترا بدلا اور لوگوں کویہ اُنر و نیا جا ہا کہ آتھ م اگر حبہ عیسائیت برقائم ہے مگر د لی طورسے دہ حق کی طرف مائن مرکبیا ہے - اور میری پیشین گوئی کے بعدسے اس نے عیسائیت کیلئے کوئی کام نہیں کیا ۔ کہتے ہیں ا-

"اس نے اس مباحثہ کے بعد میری پیشین گوئی کے ڈرسے عیسائیت کا ممایت میں ایک سط بھی نہیں تکھی ۔ بس بھی اس کے رجوع کی علامت سے یہ دانخسام آتھم)

ورا خانسیکہ آتم عیسائیت کی جمایت میں حسب طاقت برابر لکھنا رہا۔
اس نے ندھرف عیسائیت کی جمایت ہی میں لکھا بلکہ خود مرزا جھ کی فریر کا گات کے حرکتوں پرسے بھی دہ زندگی کے آخری دنوں تک پردسے اٹھا مار ہا۔ است رخال رکزاب اور فریب کار تک لکھنا رہا۔ مرزا جی کے چھے آ تکھیں بند کرکے جلنے والے اس صورت حال کو کیا کہیں گے جو کیا مرزا کو جھوٹا اور د جال کہنے دوالا شخص بھی ان کی نظر میں رجوع الی الحق کئے ہوتے ہے جس کی دجہ مرتبین کوئی کی سخت مارسے زع کیا۔

در حقیقت اس بینین گوئی کے سرا سر خلا ثابت ہوجانے سے بیج موجود اور نی طلی کی ذات کو شدیر و صکابہنیا - اس کا قعر بتوت ساما کا ساما زمین پر اربا - وہ جالاک ترین آدی ہونے کے با دجود گھیرا گیا - اور اس گھیرا مہف میں ایک سے ایک لجرادر ہے تکی بات کہا گیا - مطا

بات بگرای بید که ایسی که ناسه زید

الك ما كم في بيد با وزيد المردة ويدا كم ويدا ك

كود بال كمفت رج ع كيا اور كينين كوئى كى بنائرى من كداس في آب كور بالري من كداس في آب

قارئین غورد نرائیں! اس بہنین گوئی میکسی من سے بھی آنحفرت ملی النائیہ کا ذکر نہیں۔ اس میں تو یہ ہے کہ جو فریق عدا جوسے کو اختیار کر روا ہے اور عاجز انسان کو خدا نبار ہاہے۔ دہ پندرہ مہینے کے اندر ہا دیے میں گرایا جادا مرزاجی کو اس بینین گوئی نے دراصل ایک ایسے موٹر پر کھڑا کردیا تھا۔ جہاں اضیں کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اوردہ بو کھلاتے ہوئے تھے۔

عرزاجی کی المی منطق ایمینین گوئی کا قرت میں آتھ کے جہم رسید:
اس فر دور یہ تبائی جاری ہے کا ایک طون تو دور یہ تبائی جاری ہے کا اس فر دور یہ تبائی جاری ہے کا اس فر دور یہ بین گوئی کی مارسے بیجے تکلا۔
دوستری طرف مرزا جی کہتے جی :-

ا ده بادید می مبتلار باحس کا بنوت یه سه که ده موت کورسه برایشان حال را دام تسرسه گعرامی مین اده را ده موت کا برا اس کاسکون فارت بوکیا -اوری با ویه سیسه آگے گئے میں اس کاسکون فارت بوکیا -اوری با ویه سیسه آگے گئے میں میاری بیشین گوئی کے البای الفاظ پر حوا ورایک طرف اس کم میات میں شک کوجا بی جواس برداد دموے تو تم بس کچه می اس بات میں شک نبین مرکا -کدوه بے شک بادید میں گرا مردر گرا -اوراس کے دل بروه دی وقع اور بروای وارد مول جس کوم ایک کے عواب سے میں کہ کا میں گا کہ کا میں گا ہے دواس کے دل میں کوم می گئے کے عواب سے کے کہ کا میں گئے میں گرا میں کوم می گئے کے عواب سے کے کہ کا میں گئے کہ میں گئے میں گرا میں کا در مول جس کوم میں گئے گئے دواس کے دل میں کہ کر میں گئے ہیں گرا میں کہ میں گرا میں گرا ہے دواس کے دواس کے دل میں گرا میں گرا ہے دواس کے دواس کے دواس کے دواس کے دواس کے دواس کی کر میں گرا ہے دواس کے دواس کے دواس کے دواس کے دواس کے دواس کے دواس کی کر میں گئے دواس کے دواس کے دواس کے دواس کے دواس کے دواس کے دواس کی کر میں گرا ہے دواس کے دواس کے دواس کی کر میں گرا ہے دواس کی دواس کی کر میں گرا ہے دواس کے دواس کر دواس کے دواس کر دواس کی دواس کی دواس کے دواس کر دواس کے دواس کر دواس کر

کی کم نین کر سکاے وافرادالاسیم منے، اب مرزائی قربی نہیں جوان سے وجعت کر سکیا بھی مناق سکا یک موت قوامی بر زور دیامبار ہا ہے کہ آخم نے دج سال الحق کو میا تھا۔ دوم کامو یوں فرایا جار ہا ہے کہ وہ باویہ وجہنم ، میں گرا۔ مزدر گرا۔ معلوم نہیں کہ وہ کاخت می کے ساتھ ہا ویہ میں کیسے گرکسیا ؟

مولا نامحمسين وغيره مصطلق ببيين كوني

کرے سے باہر ہے۔ اگر جاس کی بدی کا بھی موا خذہ ہے مگراس تھی کے جرم کا موا خذہ بہت شخت ہے جوعدالت کے سامنے کھڑے ہوکر بطورگتنا فی ارتکاب جرم کرتاہے۔ اس لئے بیں تہیں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی عدالت کی تو بین سے طرد وادر نری اور توا منع ادر صبر و تقویٰ اختیار کروا در خوا تعالیٰ سے چا ہو کہ وہ تم بیں ادر تمہاری توم میں نیصلہ فرما دے یہ درسالہ دار حقیقت )

اب مرزامی کا مندرجرذیل استنتبارملاحظرفراسیة · م میں نے فداسے وعالی ہے کہ دہ مجھ میں اور محرصین مالوی میں آپ نیصلہ کرے ادروہ دعاج میں نے کی ہے یہ ہے کہ اسے دوا کیلال بردر د گار اگریس تیری نظریس ایسا بی دلیل اور تعوما اور مفتری مون جیساکہ محصین ٹمادی نے اپنے رسالہ اشاعۃ السندہ میں بار بار محمکو کڈاب اور و قبال اور مفتری کے نفط سے یاد کیا ہے۔ اور جدیسا کہ اس نے اور محر بخش جعفر زقمی اور ابوالحسن تننی نے اس استقبار میں جوار فرمر محال المرجيا سيد مرد ديل كرف من كول و فيقه اعمانہیں رکھا۔ توا سے میرے مولا اگریس تیری نظریس ایسا کا دلسیال ہوں تو مجہ پرتیرہ ماہ کے اندر نعنی ہ ارکسمبرشف کا میر کا رجور کا مطالم مك ولت كي ارواد وكراوران لوكول كى عرّنت اور وجاست فا سركرادد اس دوزے محکومے کو فیصلہ فرا ۔ لیکن اگر میرے آ کا میرے مواتیج منعم بمیری ان نعمتوں کے دیند والے جو توجانتاہے اور میں جا تاہوں ک تری خاب میں میری کچھ عزت ہے تو میں عاجزی سے دعا کر ام بوب کہ ان تیرومبنیوں میں جو داردمبرسال مے دارجنور کاستالہ کے

شاركة ما يس م يشيخ محسين اور عبفر زللي ادر تبتى مذكور كو جنول في میرے ذلیل کرنے کیلئے یہ استتہار لکھا کیے۔ ذکت کی مارسے دنیا میں رمواکر عرض اگر یہ لوگ تیری نفریس سیتے اور متقی اور برمیزگار ا در میں کذا ب اور مفتری موں تو مجھے ان تیرہ مہینوں میں ذکست کی مار سے تباہ کر۔ اور اگر نیری جناب میں مجھے وجامیت اور عربت سے تو میرے منے یہ نشان ظاہر فراکر ان تینوں کو ذلیل اور رسوا اور ضُرُبِت عَلِيهِمُ الذَّلة كامعداق كر" - آك كلفة من -" يدوعاتفي جوسين كى راس كے جواب ميں المام مواكه ميں ظالم كو ذلیل اوررسواکردل گااوردہ اپنے انھ کاٹیں گے ہے اس کے بعدیہ الہام موا اور کچھ الہامات عربی میں ہوئے۔ کہتے ہیں۔ " يه خدا تعالىٰ كانيصله سع حس كا احصل سي سع كدان وونوال فريق میں سے جن کا ذکر اس استہار میں ہے۔ تعنی یہ طاک راک طرف مشیخ محصین ا در معفر زملی ا در مولوی ابولمسن تنبی، دومسری طرف فدا کے حکم کے سیچے ہیں ۔ ان میں سے جو کا ذب ہے دہ ذبیل مو عگا۔ يرفيصل و بكرالهام كى نبايرت اس يروح كالبول كم الع الك کھلاکھلانت ن ہوکر برایت کی راہ ان پرکھونے گا۔ مرزامی نے عاصب زانہ اور دل کش انداز میں اپنے متبعین کو مرآیا دیکر اپنی پیشین گوئیوں کے برحن ہونے برا دراسے نصب العین کی صداقت پرجانے کی سی کی ہے۔ بہرکیف وہ کوئی بھی انداز اختیار کریں ہمیں اسسے بہا ل کوئی بجث نہیں، بحث ان کی پیشین گوئیوں سے ہے ۔ یہ بات و قار مین کے ساسے آبي گئي كه مرزاجي اپني ان پيشين گوئيوں كوا بينے صاد ق يا كادب بمدنے كامعيار کے بات کا مخت سے مراد بہ ہے کہ جن انفول سے ظالم فرجی پڑی ہے ناجار کر پر کا کام لیادہ باتھ اس کی محسرت کا موجب ہوں گے۔ دہ انسوس کرے گاکہ کیول یہ باتھ ایسے کام برجیع ۔ دمرزا)

قرار دیر ہے ہیں اور بوری قوت کے ساتھ بی حقیقت ذمن نشین کرارہے ہیں کہ اگر يهيشين كوميال ايني ابني جكرميح اورحق نابت بهوتيس توتحجه دوسري باتو سميس بی ما وق تسلیم کیا جائے عرت کی لگاہسے دیکھاجائے۔ ورنہ مرجبت سے کا ذب مفتری اور چیوٹا تھا جائے ۔ یہیٹین کو نیاں کیونکہ بہت زور دار دعووں کے ساتھ کی گئی تھیں اس لئے ان کے ماسجے متبعین نے مجی خوب دل کھول کر رویگیاہ کیا اور بے قراری کے ساتھ ان کے وقوع پذیر مونے کا انتظار کیا جانے لگا۔ الهام مرزاً كي بوجب يرنيعل تطعى اوراحسوى فيصله بونا جا بية تحا-ان ك چيلے مزاجي کو تو حق بي ير جانتے تھے۔ وہ شدت سے منتظر تھے کہ اب ديکھ يہشين م فَى زده بوگوں كا كيا حسنسر نبتا ہے . مگروہ نيك حضرات گيونكر حق ير <u>تقے</u> امير م ن کے سینے ختم نوٹ کے میچے عقید ہے کی روشنی سے منور تھاس کے ان کا کیے بھی نہیں نگرا فرد مرزای کی بیتین گوئی کی موجیں ان کے سامل ایمان سے مگرا کرفضاً میں تحلیل موکنیں۔ وہ نیک دل اور مخلص حضرات برطرح بعا فیت رہے ملت إسساميد مين ان ك عزت افزائ موئى - البتدم زاجى كى رسوا يون مين المات بومًا عُلا كميا - مكرده بزمان خُورسيح موعود ادر ني طلى السيد كها ل يقر جوحمًا كن لیم کر لیتے - حفائق سے نوان کو الرجی ہوتی تھی ۔ بیشلین گوئی کے نیرہ ماہ کے افرر توکیا ، کی سال بعد مک می جب مرزاج کے مقاب نوگوں برکون آفت نه آئ اور نه کوئ افت دیری توم زاج فے اپن

دیرسندعادت کے مطابق اس فن کاری سے کام لیا ۔ جس کا مطاہرہ دہ پہلے سے کرتے ارہے تھے۔ بہتے ین گول کا نشابہ بنائے جانے والوں کے خلاف کورکا فتوى جسطره يا اور شور مجا د ياكه ميرى بينين گوئ يورى بوگئ - وه دسيل بو كني

۔ ان برکو کا فتو کا لگ گیا۔ نیزیہ کاس اثناء بیں محرسین کو کانی زمین ملی ہے، وہ زمیندار ہو گیا ہے۔ یہ بھی ہماری بیشین گوئ کے بیٹی ہوجانے کا بین نبوت ہے ، نوگوں نے بوجھا کہ زمین کا ملنا توخومش حالی کی علامت ہے اور جسے انعام خداد ندی کہنا جا ہے ۔ اس بیں توان کی بخرت ہی بڑھی۔ دلت تو نہ ہوئی ۔ یہ باہر ہے ۔ ہاں اگر زمین ناجائز طور پر یا ظالماندا ذار بین حاصل کی گئی ہے ۔ مگر ایس میں حاصل کی جا ہے۔ مگر ایسانہیں ہے۔ مگر ایسانہیں ہے۔ یا بھر آپ تا اب کی بات کسی حد تک مطیک کی جا سکتی ہے۔ مگر ایسانہیں ہے۔ یا بھر آپ تا اب کی بات کسی حد تک مطیک کی جا سکتی ہے۔ مگر ایسانہیں ہے۔ یا بھر آپ تا اب کی بات کسی حد تک مطیک کی جا سکتی ہے۔ مگر ایسانہیں ہے۔ یا بھر آپ تا اب کی بات کسی حد تک مطیک کی جا سکتی ہے۔ مگر ایسانہیں ہے۔ یا بھر آپ تا اب کی بات کسی حد تک میں جا ب

اس برفرایاگیا، وه زین ملفے سے زیمندار ہو گیا ہے۔ جو ذقت ہے کیونکہ جس گھریس کھیتی کے آلات واخل ہوں وہ ذلیل ہوجا اسے " ۔۔ یہ میں مرابی بہا وری قبیمات اور ان کے بھاری اور مقول دلائل ۔ اور یہ تھیں بنی ظری کی الہای بہت بن گو تیاں۔ یہ حال ان کے تمام الہا ات کا ہے اور یہ تعین ان تعین کی الہای تبیت بن گو تیاں۔ یہ حال ان کے تمام الہا ات کا ہے اور بہ بعجزات کا ۔ وہ ا پنے معجزات کی تعداد برائے فرکے ساتھ تین لا کھ تباتے ہیں۔ لیکن وہ جمین معرزات کہتے ہیں وہ اس تعداد سے بھی زیا وہ ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی مالی عقیدت مندنے ایک روبیہ مزراجی کی نذر کردیا۔ تو و ن رایا ۔ " میرے دل میں یہ بات آئی تھی "بس ایک معجزہ ہوگیا۔ اسی طرح اگر کسی سے با پنے دس بزار رکھے میں یہ بات آئی تھی "بس ایک معجزہ کے حساب سے آئی ہی مجزات تیار ہو کئے روبیہ ایک معجزہ کے حساب سے آئی ہی مجزات تیار ہو کئے اس کے تمام حروف والفا کو معجزات بن گئے۔ یہ اس کے تمام حروف والفا کو معجزات بن گئے۔

بنظرت ليكه كام سيمتعلق بيشين كوني يه بنات ليكم ام دي مع جن كا ذكر يبلج آچكا بهر وان مع سعاق بينين كا کے بارے میں جوامشتہارمرزاجی کی طرف سے منظرعام برآیا تھا۔ وہ ذیل میں درن کیاجار یا ہے۔ ملاحظ فرما بینے :۔

و واضح ہوکہ اس عابر نے استہار،۲ رفردری مشھلفہ میں جواس کتا ہے ساقه شائع کیا گیا تھا۔ اندرمن مراد آبادی اورسیکوام بشاوری کواس بات کی دوت دی تھی کہ اگر دہ خوام شمند موں تو ان کی قضا و قدر کی نسبت بعض بينين كوئيال شائع ك جاتب وسواس امشتهارك بعد ا ندرمن نے نواع ا من کبا ا در کھے عصہ کے بعد فوت ہو گھیا ، لیکن لیکھ ام نے بڑی دنسیبری سے ایک کارڈ اس عاہر کی طرف روانہ کیا کہ مب رکا نسبت جوبیشین گونی بوشائع کردد - میری طرف سے اجازت ہے سواس کی نسبت جب نوج کی گئی توا مٹر جل منشکن<sup>و</sup> کی طرف سے یہ الہام موا-عجل جسد له خوارله نصب وعذاب ، تعبى ا كمين كان گئو سالاہے جس کے اندرسے مکردہ آداز نکل رہی ہے ۔ اوراس کے لئة ان گسنناخیوں اور پر زبانیوں کے عوض میں مسنراا در دیخ اور عزاب مقرب بجوم دراس کو ملکر رہے گا۔ اوراس کے بعد آج ۲۰ رفردری تعلیمائه روز دوستند ہے ۔ اس عذاب کا وقت معسلی كرنے كے لئے توج كى كئ تو خدا دندكر يم نے مجھ يز طام كيا كه آج كى تا ریخ سے جو ۲ رفردری سنافائہ سے جد برس کے وصر کے بینخص ایی بدزبانیوں کی سنرا میں مینی ان بے ادبوں کی سنرامیں جواس تنخص نے رسول الترصلي الترطلية ولم كے حق بيں كى بيں - عذاب تسديد مين منبلا موجائے گا- سواب مين اس ينين گون كوشا في مركة تما) مسلمانون أوراً ريون اورعيسائيون اور دنگير فرتون بيزها بركريامون ك

اگراس خص پر تیج برس کے عوصہ آئ کی ماریخ سے کوئی ایساعدا '
ازل ہوا ہومعولی تکلیفوں سے نرالا اور خارق عادت اورا بہت اندرائی 
ہیں۔ رکھتا ہو ؛ توسیحہ کے میں خوا تعالی کی طرف سے نہیں اور ناس 
کی روح سے میرانگت ہے اور میں اس بیٹ ین کوئی میں کاذب نکلا 
نزم ایک میزا کے میکننے کے لئے تیار موں ، اور اس بات برراضی ہوں 
کر جھے گلے میں رسا ڈال کر کسی سولی بر کھینیا جاوے اور باوجود میر کے 
اس افرار کے یہ بات بھی ظام ہے کہ کسی انسان کا اپنی بیٹ مین کوئی 
میں بھوٹا فکلنا۔ خودتمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔ زبادہ اس 
سے کما فکھوں کا دسسراج منبر صلا

قارئین خاص طور پر بربات و بن نسین کریس کرمزای کی بیپنین گونی بیکون کی کورت کے بارے بیں نہیں ہے۔ بلکہ قرق عاوت کے طور پر کسی بھاری اور قبرناک عذاب کے بارے میں ہے جس کا تعلق زندگی ہے ہے۔ بعین اس کی زندگی میں عذاب کا زندگی میں برکوئی بیٹ سال پورے ہونے گئے اور کی کوئی بیٹ سال پورے ہونے گئے اور کی کوئی اور ان کوئی بیٹ سال پورے ہونے گئے اور کی کوئی اور ان کا میں کوئی افتداب بازل ہوا۔ برب کوئی افتداب بین جالا ہے۔ مرزاجی اور ان کے مہنواسمت پریت نی کوئی پوری ہور ہی افتداب بین جالا ہے۔ مرزاجی اور ان کے مہنواسمت پریت نی کوئی ہور کی اور ان کے مہنواسمت پریت نی کوئی ہور کی افتداب مرزاجی اور ان کے مہنواسمت پریت نی کوئی کی دور اس مورت کا کوئی ہوتی تبین کوئی تو کہنی خاب ہونے کے بیٹون کوئی تو کہنی کوئی تو کہنی کوئی تو کہنی کوئی تو کہنی کوئی تو کوئی تو کہنی کوئی تو کوئی تو کہنی کوئی تو کوئی ک

مترت مي تمتل كرديامات كاتويم مرزا في كوكي كيف كاحق ماصل بوسكاعفا-مرزاجی نے بہاں مسلمانوں کی ہمدر دیاں حاصل کرنے کیلئے یہ تا فروسینے کی كومشِش كى ہے ك ليكوام نے آنخفرت سسى الترعيد سيام كى شان بيگستا فى اورب ادبی کی تنی اسی کئے میں نے اس کیلئے یہ بیٹین کوئی کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ در میں اس براسی میں کہ اس براسی میں کہتے کہ میں اس براسی مِس قدرِ مِی مِذمت کی جائے وہ کم ہے - بمارا مقعد الیکھرام کی حمایت مِرْکرز تنهيس - بلكه يه وكعانا مقصود ب كه غلام احمد فاديا في جوخو د كومًا لور من الترميح موعود اورنی ظلی بھاکر ہوگوں کو گراہ کرنے کی کوششش کررہ سے ۔وہ سیم جبو ط ادركسرايامكرد فريب مع اس كسوا كيم نهيس - أخفرت صلى الشرعلبيونم كي اور حق تعالیٰ کی سنان میں گے تاخیاں تو فود مرزاجی زندگی کے آخری لمحون کے كرية رہے ميں اور بڑى و حدانى كے ساتھ كرتے رہے ميں - آنحفرت سے ارست وفرایا میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا، مرزاجی نے کہا ، آئے گا اوردہ میں موں - ایٹرتکالی نے فرایا ، محد خاتم امبین میں - مرزاجی نے کہانہیں - بنوت کا سلسلہ جاری ہے ۔ کیا یہ انٹرادد اس کے رسول کو جیلا نے کامر تک

مررا احمد بیگ ان کے وا ماد اور اسمان نکات کے پارے میں مشین کوئی ، پادری آنم کے بارے میں مرزاجی کی زور دار بیشین کوئی تعلق خطا بت بوئ - مولانا فورسین اور ان کے ساتھیوں سے متعلق بیشین کوئی بھاج حشر بت دہ سامنے آ بھاہے . بیزات بیکورم کے لئے جریشین کوئی خرائی کئی تھی ،دہ کا ہوں ہوران کی رسوائی کا باعث بن --اب میریشین گوئی ایک مان نفی را احد بیک کے بارے میں نہیں۔ ان کے دالا دا در بین کے بارے میں نہیں۔ ان کے دالا دا در بین کے بیلے مرزاجی ہے تاہی سے اساحہ بیشے مرزاجی نے اس بیشین گوئی کو سابقہ بیشین گوئی کو سابقہ بیشین گوئی کو مرزاجی نے اس بیشین گوئی کو معرکۃ الارار، عظیم الشان اور حق د باطل کے در میان فیصلہ کن قرار دیا تھا سکن دوسے می بیشین گوئی طرح یہ می مرزاجی اوران کی پوری جماعت کے بیت اس کاجائزہ بیشین کوئی بڑھے سے قبل ایجا ہے کہ آپ ایک نظراسکے بیشین کوئی بڑھے سے قبل ایجا ہے کہ آپ ایک نظراسکے بیس منظر کو بی دیکھ لیں ۔

اس بینین گونی کی اصل دج یقی که مرزاا میر بیگ نے جوفلام امریک قربی عزیر تھے۔ نیکن ان کی گراہیوں سے متنفر تھے۔ اپنے کسی معاملہ میں مرزاجی سے اخلاق تعاون چاہا۔ مرزاجی نے فربایا اس وقت تو یں مجد نہیں کہرسکا تم پھر کسی وقت بہنچ مرزاجی نے کہا! سجے المہام ہوا ہے کہ میں تمہاری میں دور سے وقت بہنچ مرزاجی نے کہا! سجے المہام ہوا ہے۔ مدزا میں اس کے لئے تمہار سے درخوا ست کرتا ہوں کہ تم اس رضت کرتا ہوں کہ تم اس مواست کرتا ہی نے اس عزیب بازیر خواست کرتا ہی ہوت وفقت کی کوئی ہوت وفقت کی کوئی میں جیشنہ نفرت وفقت کی کا فرود و کی میں جیشنہ نفرت وفقت کی کتا ہو کہا ہوت کے معالی میں جیشنہ نفرت وفقت کی کتا ہوت کے معالی میں ہوت کے انسین مواست و میں جیشنہ نفرت وفقت کی کتا ہوت کے معالی ہوت کی خور کری معالی ہوت کے معالی ہوت کے معالی ہوت کے معالی ہوت کے معالی ہوت کی معالی ہوت کی معالی ہوت کے معالی ہوت کے معالی ہوت کے معالی ہوت کی معالی ہوت کے معالی ہوت کے معالی ہوت کے معالی ہوت کی معالی ہوت کے معالی ہوت کے معالی ہوت کے معالی ہوت کے معالی ہوت کی معالی ہوت کے معالی ہوت کی معالی ہوت کے معال

کرلیں افوں نے احد میگ کے صاف انکار کے بعد می کوششیں جاری کوس جعلوط کھے۔ سفارشیں کرایس برجب صورت بات نہ بنی توبیشین گوئی کی دھونس وی اور بالا خسر پیشین گوئی کی دھونس وی اور بالا خسر پیشین گوئی کری دی۔ اس دھونس سے ان کا منسا ہی تھا گہا اور بالا خسر پیشین گوئی کری ہوئی ہیں گائی ہیں ہیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی ہیں ہوئے والے کو بوط سے اور جھولے بن مرزا غلام احمد کے حوالہ کرویں۔ احمد میگ کے ہونے والے دل کا دیر طفتہ رقابت کی آگ تھی ۔

اب مرزاجی کی بیشین گوئی کے الفاظ بغور پرصف الکھتے ہیں اس خور المحرمی المرمی المرمی المحرمی المرمی المحرمی المحرمی کی دختر کلال دمحری برک کا کے کیلئے سلسلہ جنبانی کرداددان کو کرد خرکلال دمحری برکت ہے اس سنسرط سے کیاجا دے گا ادرین کا حتمام سوک دم دحت ہم سے اس سنسرط سے کیاجا دے گا ادرین کا حتمان سرگائی ہم درن ہیں یسین اگر نکاح سے الخراف کیا واس مسلم کا خواس میں درن ہیں یسین اگر نکاح سے الخراف کیا واس میں دورے گا درایا ہے برک الرک کا انجام نہایت ہی برامو گا۔ ادرجس کسی دورہ سے شخص سے برائی کا انجام نہایت ہی برامو گا۔ ادرجس کسی دورہ سے شخص سے برائی کا اوران کی دورہ سے شخص سے برائی کا دورہ اللہ اس دفت کا دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کیا دورہ کی کا دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دادر درمیانی زمانہ میں اس دفتر کیلئے کئی کرا مہت ادرائی کے امریک تیں گے تکے ہی دورہ کی کرا مہت ادرائی کے امریک تیں گے تکے ہی دورہ کی کرا مہت ادرائی کے امریک تیں گے تکے ہی دورہ کی دورہ کی کرا مہت ادرائی کی کرا مہت ادرائی کے امریک تیں گے تکے ہی دورہ کی کرا مہت ادرائی کا ایک کی کرا مہت ادرائی کے امریک تیں گئی کرا مہت ادرائی کی کرا مہت ادرائی کرائی کرا

وبعران دنول جوزيا ده تفرع اورتفعيل كيلئه باربار توفيك كمئ توريد

کلان حس کی نسبت درخواست کی گئی تھی ہم ایک دور کرنے کے بعد انجام کاراسی عاجسنر کے نکاح میں لادے گا۔ اور بے دمیزں کو مسلمان نبادے گا۔ اور گراہوں میں ہوایت بھیلادے گا۔ دار جنوری شرک کام

اس بیشین گوئی میں واضع طور برکہا گیاہے کہ اگر محری بیگم کا نکا ہے دوسے کسی نی میں مال کے دوسے کسی میں سال کے افراح مربیگ کا افراح کی ارتا سے میں سال کے افراح مربیگ اوران کا ہونے والا وا ادبین محدی بیگم کا شوم دونوں موت کے گھا ہے اثر جا نیں گے ۔ یہ جانبے کیلئے کر محدی بیگم کا نکاح کس تا ریخ میں سفقہ موا اور وہ مرزا ہی کی بیشین کوئی کے مطابق کب تک موت کے من میں جا کیں گئے ۔ مرزا ہی ہی کے انفا ظرو ھئے ۔ دو سیعا و کے متعلق اسپے رسالی شہادت القرآن " میں تکھتے ہیں :۔ دو سیعا و کے متعلق اسپے رسالی شہادت القرآن " میں تکھتے ہیں :۔ دو سیعا و کے متعلق اسپے رسالی و شہیادت القرآن " میں تکھتے ہیں :۔ دو سیعا و کے متعلق اسپے رسالی و شہیادت القرآن " میں تکھتے ہیں :۔ دو سیعا و کے متعلق اسپے رسالی و شہیادت القرآن " میں تکھتے ہیں :۔

اُن کے تکھنے کے مطابق ۱۱ راگست سلف کا کہ بعد ایک دن میں احد میگ کے والا دعری میکم کے شوہر کو زندہ مہیں رسنا چاہیے تھا۔ مگر وہ زندہ رہا وہ صحت وعافیت کے والا دعوی میکم کے شوہر کو زندہ رہا ، گھر بلو تعلقات کی خوشگو ارفضا میں زندہ رہا ، گھر بلو تعلقات کی خوشگو ارفضا میں زندہ رہا ۔ یا میاں عرصہ میں اگر کہیں وہ میا رہو گیا ہوتا ۔ یا میاں بعد امری سویس تومرزا می جوسط میاں بعد امریک اور الدیس مات میں بھی موثی ۔ دیکھ او احد بیک کا دا مادکس مات میں ہے ۔ اور یہ حالت محاسب نزد کی خودموت کے مترادت ہے ۔

قار مُن الورفر الي اليين الينين كون مِن كمها كما تما كرا الديك كادا ماذ تكاري كم الم

ربار کہا گیا تھاکہ ان کے گھر پر تفرقہ انگی اور معببت بڑے گی، ان میں سے کوئی
بات بھی بیش مہیں آئی بیشین گوئی میں تھا کہ در میانی زمانہ میں محدی بھی خورن خ میں مبتلا ہوگی ۔ ایس بھی نہیں ہوا بیشین گوئی میں یہ بھی تھا کہ انجام کا رکھ واقع اس عاجز کے دکاح میں ائے گی ۔ جب کہ زندگی بھر حضور اسی حمرت میں ترطیع رسے ۔ محدی بھی سے نکاح تو کیا ہوتا، اس کی شکل بھی نہیں دیچھ سکے ۔ اور بھار نتی طیس اسی نامرادی میں ذکتوں کا بھاری ہو جھ سر پر رکھکر دنیا سے سدھار سکے ۔ اور آئی جہانی بن گئے۔

ہم مرزاجی کا ایک خط جوانفول نے مولانا ثنا دائٹر معاصب کو لکھا تھا پسیٹس کررہے ہیں ۔ اسے غورسے پڑھتے !

## مرزاجی نبام مولانا ننئارالٹرصاحب اخسیری فیصیک لہ

بسرالس الرجلي التحديو

میری طرف آنے سے روکتے ہیں ۔ اگریس ایسا می گذاب اور مغتری ہ<sup>وں</sup> جيه أكم اكثر اوفات أب ابين برايك برجه مي مجم يا دكرت مي، تو میں آپ کی زندگی میں ہی علاک موجاؤں گا۔ کیونکہ میں جانت موں کدمنسد اور کذاب کی بہت عربہیں ہوتی اور آخروہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام بلاک برجانا ہے اوراس کا بلاک ہواہی بہتر ہوتا ہے۔ اخداکے بدول کو تسباہ نه كرك- اور اكريس كذاب اورمفترى نبيس مون - اورخد اكم مكالمه ا در مخاطبہ سے مشرف مول ا دریج موتود ہوں ، تو میں خدا کے فعن سسے امیدرکفتا مول کرستت استر کے موافق آب مکذبین کی سزاسے نہیں بھیں گے۔ بیس اگر وہ سزا جواٹ ان کے ماتھوں سے تہیں ملکہ خُدا کے المحول سے معصی طاعون سمیند دعیرہ مملک سیاریاں ۔ آب پرمیری زندگی میں می وارد نه موئیں تومیں ضرا کی طرف مصرفہیں -یکسی الہام یا دمی کی نبا پرسٹین گوئی تہیں تحف دعاکے طور پرس نے فداسے فیصلہ جایا ہے اورس فداسے و عاکر ناموں کہ اے میرے مالک۔ اگر بہ دعویٰ مسیح موعود مونے کا محض میرےنفس کا انتزا ہے اورمیں تیری نظر میں مفسدا ورکد اب موں اور دن ران افر اکرامیر كام ہے تواسے ميرے بيارے الك دس عابرى سے تيرى حاس وعاكرتا موں كه مولوى نست والشرصاحب كى زندگى ميں مح واك كراور میری موت سعدان کو اوران کی جما صت کوخومش کردسه سامین -مكرات كافي العدمه اوق خوا- الكريولوى تنسناه الشران تهتول مي ج بعيدنگانا بعد حق يراني زوي عابري سه تيري جاب مي دُعدا

کرنا ہوں کرمیری زندگی میں ہی ان کو ابود کر، مگر نہ انسانی انہوں سے بلکہ طاعون دم میرہ وغیرہ امراض مہلکہ سے بجز اس صورت کے کہ وہ کھیے مکھیے مکھیے طور پر میرے مرد داور میری جماعت کے ساسنے ان تمام کالیو اور بدز بانیوں سے قربر کرے ۔ جن کو وہ منسی فرض مجھکر مہیشہ مجھ کو کھکھ و میت ہے ۔ آئین یارت العالمین .

میں ان کے م تھ سے بہت سستایا گیا اور صبر کرا رہا مگواب میں کھیا ہوں کہ ان کی برزیانی صرسے گذرگی ۔وہ مجھے اُن چوروں اورڈ اکودل سيحبى بزنرجانية بي جن كاوجود دنياكيك سخت نقعان رساب بوله ا درا منون في تمام د نباست محمد بدرسجه ليا- اور دور دور ملكون مكريم نسببت به پییلادیا کرمیشیف دمرزامه حب، در مقیقت مفسدا در محکک اوردکان دارا در کذاب اورمفتری اور نہایت درجه کا برا ا دی ہے -میں دیکھا ہوں مولوی تنار الشرائی شہتوں کے ذریع سے میرے سلسط کو نابود کر ا جاستا ہے -ادراس عارت کومنہدم کراجا ستا ہے جوتونے اے میرے آفااورمیے معید والے ،اپند القاعی بنائی ہے اس لئے اب بن تیرے بخانقدس ا در رحمت کا دامن بیرو کرتیری خباب مبهلتي بول كرمحيدمي اورنت والشريس تيا فيصله فرما واورح تبركانكاه مين درتفيقت مفسدا دركذاب سهاس كومادق كي زند كي مين مي دما سے اُٹھا کے پاکسی اورنہایت مخت افت میں جوموت کے برابر ہومترا کر -اےمبرےسارے الک نواب ای کرة من فم آین -بالأخسر واوى ماحب عداقيات سيعكد ودمير عداس تمام كوابي برجيس جهاب ديراورجوجاب اس كمنيج مكسدي المفيل فداکے باتھ میں ہے۔ (مرزا جافلام اعرفادیاتی کا) استہار مؤرف ہ اربیل
مندائی مدرج بہلغ رمالت طدد م مسئلہ ابجالہ قادیاتی مذہب ہیاس کا
فدائی قدرت اورتقام عرت دیکھے کہ مولانا شن رائٹر صاحب تو ایک مذت
کہ بعافیت ذیذہ رہے اور بوڑھے ہوجانے کے با وجود قادیا نیت کی بنخ کئی میں
گے رہے اور مرزا ہی بہاد را بینے اس استہار کے ایک ہی سال بعد ۲ کرئی سال
میں اپنے دامن میں بہت ساری رسوائیاں سمیط کر پاودی آتم اور بنڈت لیکھوا کے
اس بادیہ میں جا بہنچ ۔ قادیا نیت کی سرزمین پرسٹنا ہم جا گیا ۔ ان کے اتمی چرت
سے ایک دوسرے کا مزد بھتے رہ گئے انتظار تھا مولانا شن ارائٹر کے مرجانے کا
ارف میک گئے مرزا ہی ۔ و تعدّ من تشاغ دیند لی من قشاغ مبید ک الحفید انتظام

دوی کیاتھا گل نے اس کل ک د بری کا جستھیم میں نے اداء شبہ نے منہ پڑتو کا فرو کی کیا تھا گل نے اس کل ک د بری کا ج فرمے کرنے کی بات سے کہ اس خطیس مرزا جی نے تکھاہے کہ اگر جس الیسا ہی کرتے ہیں کے اور نے تاہم الیسا ہی کرتے ہیں کے اور نے تاہم الیسے برائک برجے میں جھے اور تے ہیں ترمیں آپ کی زیدگی میں میں ملاک بوجاؤں گا۔ ترمیں آپ کی زیدگی میں میں ملاک بوجاؤں گا۔

برمکس خود مرزاجی ہیف کی شدید نکلیٹ میں مبتلا ہوکر مرسے ۔ اس خطسے پہلے مجی مرزاجی کے مولانا تنسنا رائٹرصاصب کے لئے پیشین گوئی کی نقی -اس کا جومنشر موا - وہ بھی دیجھ لیجئے!

## مولانا ثنسار الترسي تعلق بيثين كوئي

مزابی نے ایک بنین گون کی گارہ (مولاناشن والٹر) قادیان میں میسی بیشین گوئی مولانا کے بیشین گوئی مولانا کے بیشین گوئی مولانا کے علم میں آئیں گے "جیسے ہی بیبینین گوئی مولانا کے علم میں آئی۔ دہ فوراً اسی تعمد کیلئے ،ارجنوری میں المرم میں قادیان جاد حکے۔ دہ اور مولانا تحریب مات دید کا عزم معلق ادر مرد خصصے مات دید کا عزم مصلم کئے ہوئے تھے ۔ دہ اس موقع پر کیسے جوک سکتے تھے رجب مولانا شن ادائی مسلم کئے ہوئے تھے ۔ دہ اس موقع پر کیسے جوک سکتے تھے رجب مولانا شن ادائی میں آب کی بیشین گوئی کے برخلاف قادیان بینے چیکاموں اور گفت کو جا مہا مول ۔ توم زاجی گول موگئے ۔ اور اس دفت کی بہنچ چیکاموں اور گفت کو جا مہا مول ۔ توم زاجی گول موگئے ۔ اور اس دفت کی بہنچ چیکاموں اور گفت کو جا مہا مول ۔ توم زاجی گول موگئے ۔ اور اس دفت کی بینین زبان خانہ سے باہر نہ نکلے جب بک ایسے معتبر لوگوں سے تھین کے ساتھ یہ مولوم ہیں۔ دیکھتے بی طاق کی میشین موگئی کہ شنیا ما انتر قادیان کی صور درسے باہر جا بھے ہیں۔ دیکھتے بی طاق کی میشین میں تا بت ہوئی ؟

مولاما منا مانسركو دعوت مبارزت اورمیدان میں فی میگرز ای مرتبررزای نفر بی میں ایک تعبیرہ لکھ میا اور مولانا شنا مانشر کوچید بنج ردیاکہ

" یه میراقعیده مید عولی می سیدادریه میراه مم مجزه مید - اگریم می بد مورا تا سه با بخ دن که افرراس جیسا تعیبره تعمر بیش کرد مد مولانامرحوم نے بڑا اچھا جواب دیا۔ نسکہ ایا "تہارا چیسبنے منظورہے مگر پہلے مجھ میں آکراس کی عربی مجھے کرد۔ ادر مجرمیں بانچ دنسے پہلے تصیدہ پیش کرتا ہوں " اس پرمزنا جی کھیل گئے ادر جیب سادھ کی کیونکہ اخیس اتن عربی آتی می نہیں ننی کرکسی عربی داں کے ساجعۃ آکرزبان دقواعد کے مسئلہ میں گفتگو کرسکیں۔

اكب لجيث يشين كوئي

معصلهٔ میں مرزا می کسیم مالم بوگئیں ، آپ نے فور اسیشین گوئی فرادی که ا الفدا وندكريم في جو برحيسيز برقادري مجداي الهاكس فراياكمي تجه ایب رمنت کانشان دنیا بول تادین اسسلام کاشرف کلاکالشر كام تبه لوگون برطا بر بوت الوگسمجيس كديس قادر بوك يجوياستا مول كرامول تا وه بقين لائيس كم بيس تيرك سائه مول إدرااميس وضراء خداکے وین اس ک کتاب اس کے رسولوں کو انکارکی نگاہ سے دیکھتے ہیں - ایک کھل نشان ملے - ایک دجیم اور باک دوکا بھے رباجائے گا۔ وہ تیرے ہی تم تبری ہی ذریت سے ہوگا بوب موت پک دو کا۔ تمہارامهان آتا لیے ۔اس کانام بشیر بھی ہے ، مبارک ده جاسمان سے آبے ۔اس کے ساتھ نعنل ہے۔ دہ بہتول کو بماریوں سے صاف کرے کا - علوم ظاہری دباطن سے پرکیاجا دے محل وہ مین کو چار کرنے والا ہو گا۔ اسبروں کی رستنگاری کا باعث ہو گا قومی اس سے برکت یا نمیں گی -د استهاد ار ندی سمای کسی سے من لیا ہوگا کہ ممل کے دوران دائی کوک بھاری ہونا دو کے .....

موگا کہ میری دائن کوک بھاری ہے، اب کیا تھا۔ مرزاجی نے جھٹ سے بیشن گوئی کروائی نے جھٹ سے بیشن گوئی کروائی ۔ یہ ان کی عادت تھی بی کہ ابنی ہربات کو الہامی بناتے تھے معتقد بیتا کی المدرزاد دائی کا بل، مجدد و فت اورا مام زماں کے ظہور کا شدت سے انتظار کیا جانے لگا۔ اسٹر اسٹر کرے جب دن پورے ہوئے اور تمل باہر آیا تو سے المرکا خور میں میں کہ اسٹر اسٹر کرے جب دن پورے ہوئے اور تمل باہر آیا تو سے المرکا کا جس سے المرکا کا کہ میں۔ کو اسے بسا آرزد کہ فاک بھٹ دہ

وگوں نے پوجیا! مرزاجی - برکیا ہوا ہ یہ نو بطری ہوگئی ۔ آپ نے توضیانشان برکے کی پیشین کوئی کی تھی ہ ۔۔ مرزاجی نے فورًا کر تب دکھایا کہ میں نے میک کہا تھاکہ اسی عمل سے برط کا ہوگا - الہام کے مطابق لرط کا صرور ہوگا - دوسی عمل میں ہوگا دوسے میں بھی نہ ہوا۔ تبسرے میں ہوگا - ہوگا عزور۔

مولانا شن مالت دعیرہ جوکرا کا تبین کی طرح مرزاجی کی بربر بات پر نظر رکھتے تھے جب تجو میں رہنے گئے اور ایسا انتظام کر لیا گیا کہ مرزاجی کے گوک خبری بی متی رہیں ۔ خطرہ یہ تقا کہ کہیں مرزاجی کمی دوسے رکے فوموود سے بنگر کی گود بھر کر یہ مشہور نہ کردیں کرمیرے الہام کے مطابق اول کا پی اِ بوگیا۔ یہ ان سے کچہ بعید محصر نہیں تقا مرزاجی نے لوائل بی اِ بو نے کے لئے نہانے کیا کچے کیا ہوگا لیکن افسیس سے اس لوگی کے بعدان کے بہاں کوئی بچہ ایسا بیدا نہیں ہوا جسے مرزاجی افسیس سے اس لوگی کے بعدان کے بہاں کوئی بچہ ایسا بیدا نہیں ہوا جسے مرزاجی اپنی پیشین گوئی کا مصداق قرار دے سکتے ۔

مرزامی کی فیصلہ کن اور دَوسسری پیشین گوئیاں جب پوری نہ ہوئئیں توہوں پیما نہ بران کی رسوائی ہوئی ۔ ہوئی ہی تھی ۔ ہوئی اور فوب ہوئی رمسلمان ہوئی میں نہیں ، سہدوی اور عیسائیوں میں بھی ہوئی ۔ ان کے جیلوں کو چاہیئے تھا کہ وہ مقائق کے سامنے آجانے کے بعد مجمع راہ برآجائے - مرزاجی کا ساتھ چھوڑوئے ۔ مگر ان بیں سے بہت سوں نے ایسانہیں کیا - بلکہ عذرگذاہ بد نراز گذاہ کے مزکب سوگئے ۔ مرزاجی کے ایک چیلے طہورالدین اکم آن ، بیشین گوئیوں کے مجمع ثابت نہر نے سے گھراکوا در مرزاجی کے چہسے سے وقت کی گروصاف کرنے کیلئے ایک نرالا انداز اختیار کرتے ہیں - کھتے ہیں ؛ -

مربات کی کوئ نہ کو فی عزمن موتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ عزمن پوری موق ہے کہ وہ عزمن پوری موق یا ہے کہ وہ عزمن پوری موجائے تو بھر بیسوال بے فائدہ ہے کہ میشین گوئی پوری موئی یانہیں "

(مرزاا مربيك دالى بينين گونى صل

دنیا جائی ہے کئی پیشین گوئی کو جبکہ وہ ایسے تخص کی طرف سے کی جا می ہوج ہمر من الشرادر نبی ہونے کا مدی ہو، اسی وقت درست مانا جائے گا جب دہ دوئوئی کے عین مطابق پوری ہوگی۔ ور نہیں ریز من توبعد میں کچھ بھی تبائی جاسکتی ہے۔ اس طرح کی پیشین گوئی بلکہ اس سے کہیں معقول انداز میں تو کوئی بھی کرسکتا ہے پیشین گوئی کا اور اس پر زور دینے کا حتی کہ آسے کذب وصدت کا معیاد ورفی فی فیصلہ کن قرار دیئے جانے کا تو ماف مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کہا جا رہا ہم اس کو اس طرح مونا جا سے نہ مونے کی مورت میں یہ کہنا کہ اس سے میرامطاب

یہ تفا۔ میری عرف یہ تھی ۔ تی کے ساتھ آنا کا فی ہے ۔ نہم و شعور کو منہ چڑھا نا یہ تفا۔ میری عرف یہ تقی ۔ تی کے ساتھ آنا کا فی ہے ۔ نہم و شعور کو منہ چڑھا نا یہ خلط اور رکبک تو جیہات ہی جنجیں معولی مجھ بوجے در کھنے والا بھی نہیں ہے۔ نام

## مرزاتيت عقاسليم كمياج يحابج

دُ الريشيد الوَحيُدي عَ بَهُمَعَم مليه اسُلاميره عَلَى

عیم طلق نے قرآن پاک بین اپنے رسول کی طرح طرح صفت بیان فرمائیج خور کیئے توہر بیان میں کوئی نرکوئی حکت پوشیدہ سے یعفی اسمار دو مفات کا مقرب برے خباب باری تعالیٰ نے آنے والے دور میں بڑے بڑے فتوں کا سرّباب فرادیا ہے۔ فرادیا ہے۔ تمام اسمارا در تمام صفات کا استقصار نوش کل ادر تعقیل طلب مثال کے طور پر لفظ عبد "کو لیج اس لفظ سے بہت بڑا مقصار نظیم سیجہ میں مثال کے طور پر لفظ عبد "کو لیج اس لفظ سے بہت بڑا مقصار نظیم سیجہ میں مثال کے طور پر لفظ معبد "کو لیج اس لفظ سے بہت بڑا مقصار نظیم سیجہ میں مقام کو سامنے رکھتے ہوئے ۔ ذمن دفقیدہ کو نفیق ، گراہ ہونے سے محفوظ رکھنے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے ۔ ذمن دفقیدہ کو نفیق ، گراہ ہونے سے محفوظ رکھنے اس سفط عبد "کو اس مقامت کو اور بی سی خور فرا کی اس مقاطت کو اور بی سی خور فرا کی اس مقاطت کو اور بی سی خور فرا کی اس مقاطت کو اور بی سی خور فرا کی اس مقاطت کو اور بی سی اس مقال کا در بی ایک اور بی ۔ اس مقال کا نازی اس مقاطت کو اور بی سی خور فرا کی اس مقاطت کو اور بی سی خور فرا کی اس مقاطت کو اور بی مقال کا نازی اللی کا سرا دی خور فرا کی اس مقاطت کو اور بی مقال کا می خور فرا کی اس مقاطت کو اور بی مقال کا مقدل کا مقدل کا معادی ، اور ان کا نفر کی اس مقال کا مقدل کے مقدل کا مقدل کے مقدل کا مقدل کے مقدل کا مقدل کے مقدل کا مقدل کا

بھرحفرت سے مجی تیامت میں شفاعت کے موقع پراسی شرف وعجد والے لفظ کو اختیار فرمائیں گے۔ اذھ بھوا الی محتد عبد عفل کرمائقدم

من ذنبه وما تأخر

دوسترى صفت قرآن باك فيوس بيان زائ ہے "ولكن مُعُولُ الله وخاتع النبيين "كے سكسلے ميں ايك بات نوط كرنے كى ہے ، تمسيام مي انبيام رام خصومًا بني آخرالزمال كى دعوت كا بنيا دى مقيد اكب دات واحدى طرف مخلوت كوبلانا تقا امتشركين عرب كومحدب عبدالترسيم كوئى كدنهتى بإل آپ كى بوت کے تصوّر سے اُن کو جَرِّم مَعَی ، اور بیاس کنے که صداوں سیعے مین سو سا علم بلك بزاروں اور لاكموں بوں كو يو حيف والوں كوجب بنى ف ايك مى معبود کی طرف بلایا - ا درمرف اسی ایک ذات کو بو حفے کی دعوت دی تو وہ یوی طرح اس کی مخالفت کیر کمربستہ ہوگئے ۔ جب ٹک آٹ اس ڈ میامیں تھ ا ن کے سینے بب غیف دغفیب کا کوفان بھراکتا رہا۔ طرح طرح محے مطالم ادر حنگ کا بازارگرم رکھا ، اورا ہے کے دنیا سے بروہ ہوشی فرمائے می انفول نے براہ راست تھ نبوت برجملے سشر صط کردئے ، اور اس طرخ کربست سے تھو کے بنی ۔ دعوائے بوت کرنے ، بنی کریم اس خطرے سے دانف تھے۔ آگے تكب صافى برآف والع اس فتن كاخطرة كلخدر رمانها ويناي المترك اس فوان "حاتم النبيين" كى طرح طرح سے آئے كے تشريح فرائى مثال دے كروها فرائ ادر بعض مواقع ير تومان مى تبادياكه ميرے بعد كيد حجو الى لوك نبوت کادعویٰ مجی کریں گے۔ برمس آئے اس لئے کوریعتھے کہ امّست اس عظیم گرای میں بڑ کر دین کو برماد نہ کرنے رسٹ رک میں داخل ہو کر انٹار کے سخت عفیب کا شیکارنہ موجائے منیز بی آخرالز ان کی فات سے المت میں جوا کیے سرکزم بیدا ہوئی ہے ،سیکٹوں نی کے جبولے دعو وک سے وہ انتشار کا شکارنہوجا بِنا يُفْصِحِينَ كَالِكِ روايت مِن اس كو مثال ديه كرتبايا -

میری اورانبیاری مثال ایک خوبصورت محل کی ہے، وہ محل یوں تومکل ہے۔ مگرایک ایزط کی جگر اس میں خابی ہے ، اس محل کو دیکھنے والوں نے گھوم گواس کو دیکھنے اس میں خابی ہے ، اس محل کو دیکھنے والوں نے گھوم گواس کو دیکھا، بیسند کیا ، اس ایک ایزط کی خالی حگر کو بھر کے علاوہ اور کوئ عبیب ان کو نظر نہ آیا ۔ بیس میں اس خالی جگر کو بھر دوں گا ، مجھ بروہ عمارت مکمل ہوگی اور دسالت بھی مجھ برختم ہوگی " دوں گا ، مجھ برختم ہوگی " ایک جگر سرکار دو عالم شنے تاکید فرائی

یرمبرے مختلف نام مہی لیم محد موں بین احمد موں ، میں ماحی موں (التّر میرے فریعے کفر کو محو فرمائیں گے ) میں حاست ہوں (التّر باک میر کے قدموں میں لوگوں کو جمع فرمائیں گے - میں عاقب ہوں " (عاقب وہ کہ اس کے بعد کوئی بی نہ ہو) امسلم شراین )

بجراگلی روایت میں آیا و مرزا ایسے ، جھو کے نبکوں کی تکذیب فرا کی اور

" بے شک میری امّت میں تینش جو فے ہوں گے۔ اور ہرا کی آن میں خود کونی سمھے گا۔ اور میں خاتم النبیین ہوں ، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں دمسلم شریف ،

اکی جگہ نی کریم ملی الشرعلیہ ولم نے دیگر ابنیاد کے مقابلے میں سات چیزوں میں اپنی فضیلت یہ ذکر فرمائی مجھ برنوت فختم ہوگئی ہے ۔ اس میں سے آخری فضیلت یہ ذکر فرمائی مجھ برنوت فختم ہوگئی ہے ؟ غرمن کہ آپ اس دتجا لی اور کڈا بی فقتے سے بخوبی واقف سے اس سے اختم ہوت ما یا۔ اورا بنی وات یا کہ برنبوت ، کے قرآنی اعلان کو طرح طرح سے واضح فرما یا۔ اورا بنی وات یاک پر نبوت کے اختمام کا طرح طرح سے بقین ولاتے رہے ۔ مگراسس برفیدی کا کیا جائے کہ دشمنا نِ دین واسسام نے بجربی ، تمام تاکیدوں اور افتول برفیدی کا کیا جائے کہ دشمنا نِ دین واسسام نے بجربی ، تمام تاکیدوں اور افتول

کے بادبود، اپی بنوت کا محوا اعلان کیا ،خود می گراہ ہوئے اورامّت کے افراد کو ہمی تباہ و برباد کیا ،خود بی آگرم کے سامنے بھر حصرت ابو بحرصری رضی الشرصنہ کے جہد خلافت میں برصورت بہت آئی ، آب نے ڈھے کرتھا بلہ کیا اوراسس آئی ، آب نے ڈھے کرتھا بلہ کیا اوراسس رای کا تعلی نبوت المحصے رہے ، اورا لحمد نشر مردور میں علمار اترت نے خم محویک کران کا مقابلہ کیا۔ برصتے ہوئے سیلاب کو روک دیا ، بہت تھوڑی جماعت ان کے دجل و فریب سے برصتے ہوئے میں اور مبلغین اسلام من تربی ہوئی - مگراتمت کی اکثریت کو ، ہر دور کے علما رحق اور مبلغین اسلام نے راس فقتے کے بعنور میں ڈو بنے سے بچایا ہے ۔

مندوستان بین می به ، آدر در تخفی نئے نئے روپ سے ابھرتے رہے ہیں ادران سب بیں گہرا، گراہ کن ادر دیر با فقنہ مرزا غلام احمد قادبانی کا فقنہ تھا۔ جو تجدد ، محد ثیب ، مہدویت ، سیعیت سے ترقی کرکے حریم بنوت کے تقد سے رفع خواتش تازنار کر گیا۔ ادرا پنے آغاز سے لے کر آج مک یہ فقنہ برابر موجود ہے۔ و فقاً فوقاً مگہ مگہ سکرا کھا تار مہاہے۔ باکتنان اورا مریکہ تواس فیتنے کا گروہ بن می چکا ہے۔

مرزا کے دعومے کے اسباب!

مرزانے ایسا دعوی کیوں کیا، متعدد تحریروں کے دیکھنے کے بعد مج میں آگا ہے کہ اوّل توخود ان کے دماغ میں بجین ہی ہے ، تعلّی ، محبُ، خود نمائی اور طلب شہرت کا کیوار میں انہاں کا میا میں انہاں کا دل ورماغ معم البخولیا ، مسئیریا ، اور جانے کیا کیا ، الا بلا، جس میں انہاں کا دل ورماغ معم کام نہیں کرسکتا تھا۔

مولانا آبوالمسن على ندوى تحرير فرات مين ٥٠

امرزا غلام احمد قادیا فی جوزنی انتشار کے مرایش تھے گے اور بڑی شرت سے اپنے دل میں بیخواسٹ رکھتے تھے کہ دہ ایک نے وین کا با نی بنے ، ان کے کچے متبعین اور مومنین ہوں ادر تاریخ میں آن کا دیسا ہی نام ومقام ہوجیہا خباب رسول الشرصلی الشرعلیہ دلم کا ہے یہ دوسے یہ کہ سارے ملک اور مدتت اسلامی کی بدھیبی کی کھے ، انگریزوں کو ایک لیسے ضعم کی نلاش تھی جس سے وہ سودے بازی کر سکیں ، اور وہ سودے بازی کر سکیں ، اور وہ سودے بازی کر سکیں ، اور وہ باز رکھ سکیں دب ) اس شخص کے ذریعے سلمانوں کو اپنی مخالفت سے باز رکھ سکیں دب ) مسلمانوں کے اندرسے جذبہ جہاد کو حتم کر سکیں دج ) انگریز کمی کو اپنی مخاصد کے اندر سے جذبہ جہاد کو حتم کر سکیں دب ) مسلمانوں کو اپنی مخاصد کے گئے اندر سے جذبہ جہاد کو حتم کر سکیں دب کے اندر سے جذبہ جہاد کو حتم کر سکیں دب کے اندر سے جذبہ جہاد کو حتم کر سکیں دب کے اندر سے جذبہ جہاد کو حتم کر سکیں دب کے اندر سے ختم کے کے کے کے مسلمان دین کے انگریز جانے تھے کے کے مسلمان دین کے انگریز جانے تھے کے کے مسلمان دین کے اندر سے تھے کے کے مسلمان دین کے دستان میں کے اندر جانے تھے کے کے مسلمان دین کے اندر جانے تھے کی کے مسلمان دین کے در سکی کو اپنا آکہ کا دبانا جا سے تھے ۔ انگریز جانے تھے کے کے مسلمان دین کے در سے دوسود کے اندر جانے تھے کے کے مسلمان دین کے در انداز کا دبانا جانے سے تھے ۔ انگریز جانے تھے کے کے مسلمان دین کے در سے دی کھور کے کیک

سله برحات برولانا ندوی ترفلا کائے است من میں تین اسی چنریں بیک وقت جمع محصی میں جین سے اہم ترین اور حقیق مسبب کے قرار دیا جائے جس نے اس شخص سے برماری ترکی مرزد کرائیں دا) دی مسبب کے قرار دیا جائے جس نے اس شخص سے برماری ترکی مرزد کرائیں دا) دی رنبا اُن کے منصب بر بہنجا جائے اور نبوت کے نام سے بورے عالم اسلام برجہا یا جس کے منصب بر بہنجا جس کے باربار تذکرہ سے اس کی اور اس کے مانے والوں کی تما بیس بھری بڑی ہی دمن اور غیر واضح قسم کے سیامی اغراض ومفاوات اورسرکارا نگریزی کی خدمت گذاری یہ

مولا فاعلی میال ندوی می ۱۹ ماد یا نیت دین محدا ورامسلام کے خلاف ایک بغاوت ۱۰ مجلس تحقیقات و نسفریات لکمنو

معاملے میں خاصے مذباتی ہوتے ہیں ، مشرون دین اور رسول کانام لیکراس قوم سے بوے سے بوا کام لیا جاسکتاہے۔ بھریہ برے تھے اورد بن میں غلط المجيع كى تمير كرنے كى زحمت بى تبين كرتے -خيا يخدا تغير مسلمانوں مسي ا کی ایسے می خف کی طاعش می جورین کے ام پرمسلانوں کو بیو توف بنا کر ان كايمقعد يوراكرسك مرزا غلام احدف يدسودا تبول كراما ادربسسا اشتروا به تمنا قللاً ك خفل كونظراندازكرك يه فيرمت انجام دين يك، چناينه مرزا ميں انگريزيرستى جنون كى حد تك موجود تھى ،اپنى تقر ليموتحرير اورعل سے وہ اس كافبوت ديتے رمتے تھے-ادرسراس مجامديا جماعتِ ما مین کو گالیوں ، طعنوں ا ورسب و تتم سے نواز تے رہے تھے جو انگر مرول سے مقابلہ کر رہے تھے یا مقابلہ کرتے ہوئے مضہد بوئے تھے حق کے فقطار كري ادر شهداركو الخول ني "بي رحم ، كم عقل ، بدأ خلاق مي الفائ چر، قرّاق ،حرامی ،ا بنے محسن گورنمذط انگریز برحمله آورد، بیرسب کیمترایا ادراك كيوب نه مونا وجب كرمينتخص اوراس كي جماعت انگريزول كالمي بيداكرده، اور الكريزون مي كدم وكرم برباقي تفا، برصربا تفاراس بارك میں مولاناعلی میاں نے بہت عمدہ نفسیاتی تجزیہ فرایا ہے وعلى اور مارى مينيت سے يہ بات يائي تبوت كو بيني على سے كم و النيت فرنگى مساست كے ملن سے وجود ميں آئی ہے - " م كر مولانا على ميان كابيان بمارے اس خيال كيلت سند كا درج ركھا ہے " مولان .مسيدا مرشميد، سووان مي ضيخ محدا مدسودان ،جمال الدين انعارى ك توكي اور جذب جهاد كا ذكر فراكر تحسر ير فراق جي -و يه مرحم مياں برفان ي حكومت كے سئ بريت ن اورتشولت كا با عث تين

اس ف ان سبخطرات كومسس كيا " اور ميرمولانا انگريزول كي بالبازيوس كاذكر فرات بي-" اس ف مسلمانوں کے مزاح وطبیعت کا گرامطانو کمیا تھا۔ اسے معلی تعاکہ ان کا مزاج دین مزاج ہے۔ دین می انعین گروا اے اور دبن می سلاسکتا ہے۔ ابذامسلانوں برقابو یانے کی واحتمال یے سے کہ ان کے عقائد اور ان کے دینی میلانات دنفسیات پرقابو یا یا جائے " بیتی وہ دمبری مصیبت حس نے مرزا کے عظیم نتنے کو منده یا ۱۰ کیک طرف انگریزول کی مسکارانه نفسیات ، دوسری طرف لمان کی مُذہبی جُذباتیت ، اور پھر امّتِ مسلمہ کی پیھیبی سے انگریزدل کوا بیے مقصد برآری کے کئے انھیں مرزا ایسا ایمیا ن فرد مش معى ما تحد لك كيا - بقول مولانا ندوى -" بركانوى حكومت نے سے كيا كەسلى نون في ميكستى فواكم بہت اویخ دین منصب کے نام سے ابجا داجلے کرسیل نعقیت کے ساتھ اس کے گرد جے ہوجائیں - اور وہ اس حکومت کی وفاواری اورخیرخوای کا ایساسبق برهائے کہ تھرانگریزوں کو مسلمانوں سسے كوني خطره نه ربع ا ورمرزانه انگريزون كي يتمتا پورى كردى - اورايي یوری زندگی اسیفول نمت انگر کیائے وقف کردی ۔اور پیردنی منعب کے نام سے توابسا ابھرے کہ ابھرتے ا محرتے جیساکر معلوم مواہے مقام بخدید کھر مہددیت مسیحت می کہ نبوت تک جا پہنچ اور انگریزوں سے وفادی اور خیرخوای کاسبق بڑھاتے بڑھاتے انفوں نے اسلام کا ایک رکن جہادہ بيكو قرأن كى تعليم كم عالف قرار دبديا كيوعك مرزا ا دراس كم مان والي انگریزی حکومت محطئے سیتے جاں نت رہ دوست اور کامیا ب جاسوں کا کا م کررہے تھے۔

اب ہم ان مے دعادی برایک سرسری نگاہ ڈال کر بانے تم کرتے ہیں اگر جہ اس موضوع پر دفت رکے دفتر تھیب چکے ہیں۔

ہر جہر ان ورع برا میں موسط میں بیا ہیں ہے ملاف بحث میں میں مرزا نے کئے کائم اور سلاک کے دوران آریوں کے خلاف بحث میں میں کا آغاز کیا وہ اس وقت امجھا خاصاات ن تھا ، اس کے مدہبی عفت اگر میں کوئی فرق اور تبدیلی نمایاں نہ تھی۔ اس بعنت کا بہتہ و نشان تو تلاک کا ہم میں باتیں ہوتی فلا ہر ہونا سفروع ہوا۔ مگر عنیمت تھا کہ اشار سے و کمنا ہے میں باتیں ہوتی رہیں۔ برملا بغادت کی متمت نہ ہوئی تھی مگر شکھائم آتے آتے مجدد ہونے کا دعوی کر والا اور صاف کہا "

"آب كو مجدد سونه كى حيثيت سے الله في اصلاحِ اتمت كا كام ميرد كما هے ،، مله

اور تیم رافع ایم میں آپ کا ایک دوسسلاکریہ مُرخ ظاہر مواحب مرزانے یہ اعلان کیا۔

" مسیح موعود مرجکے ہیں اب زندہ نہیں ہوں گے۔ بیں پوٹکران کے مثل ہوں اس لئے میں ہی مسیح موں "

ابنی دو کتابون منتج اسلام " اورتوفینی المرام " میں متعدد جگه بیروعوی المرام " میں متعدد جگه بیروعوی المرام تے ہیں۔

"مسيع جوآنے والا تھا ہی ومرزا) ہے "

ل مجودة استنهادات سيح موعود موالة قاديانيت البيف أيين عن مسام

"مسیح کے نام پریہ عامبسز (مرزا) بھیجا گیا ہے " کے كيمرايك جكه مسئله كوصاف ي كرديا ا میراً دعوی ہے کہ میں وہمیج موعود مول حس کے بارسے میں ضرانعالی نے دعویٰ کیا ہے۔ کم یاک کتا ہوں میں پیشین گوئیاں ہیں کہ وہ أخرى زماني مين ظا برمو كاسته به ایک دردناک طویل اورسیسل داستان ہے ہم اور جیزر حوالوں کو ذکر كركے نبوت كے بارے ميں مرزائ دريده دسى ظاہر كرنا چاہتے ہيں ان كادعوكا " خدانے مجھے آنحضرت صلی الله عليه ولم كاسى وجود قرارويا، مماراوعوى ہے کہ بمرسول میں " قادیانی انخبّار رایویواک ربلجنیز رئیسم طراز ہے۔ وحفرت سيحموعود وغلام احمه كاذبني ارتفتارآ مخفرت مسيرياده نفأ ا خیار الفصن مرزامحود کی وائری میں سے ایک دعوی ملاحظ فرمائیں۔ « یہ بالکاصحیح بات ہے کہ مرشخص ترقی کرمسکتاہے ، بڑے سے بڑا درجہ باسکتا ہے، بلک حفزت محداسے میں برھ سکتا ہے ،، مرف اتست محرا بي كوبهي تمام انبيا بكوي مرزاك نبوت يرايان لاماخروي قراردیا گیاہے - اوریا عقل وخردسے بیگانے " مرزا کے مانے والوں کاحال م م ان کے صاحبزادے کا بیان ہے

" جب تمام انبیار علیه السلام کومجلاً حصرت یع موعود (مرزا) برایمان لانا اور اس کی نفرت کرنا فرمن مهوا، تو ممکون میں جونہ مانیں "انفضل، خود مرزا اپنے آپ کومپنیب راخوالزماں سے انفسل قرار دیتے ہوئے لکھا ہے

<sup>&</sup>lt;u>له تحفهٔ گولودیه مجاله قادیانیت اینے آئیندیں۔</u>

دوله خسف القهر المنيروان لى خساً القهران المشرقان أتنكر حضرا محرا عند المشرقان أتنكر حضرا محراء المرمير المحرف المخرب المرج وونون اريك بوسكة وكياب مي الكارر كريد المجاز المرى مفك اور خرافات سنة

" بین سزار عجزات مهارے نی مسے ظہور میں آئے " دیخفہ گو لو وہ ) اور اپنی ذات کے لئے

"اس فدانے میری تعدیق کی ، برے برے نشان ظاہر کئے جتین لاکھ تک سنچ " سمرحقیقة الوی "

ابھی تکین تنہیں ہوئی۔

" خدانے مجھے دس لا کھ معزات عطاکئے " برا مین احمریہ "

لیم قبول کس طرح کرتی ہے۔

اب ہم مرزاکو کردئیں یا آن کے مانے دانوں کے ذمنی دیوا ہے بن پر ماتم کریں۔ بہر مال بوت کی خاتمیت پر زور لگا کر مرزانے احمت کو حب شخت اور انتظار میں متبلا کر دیا ہے ہسلم قوم کے مرکزی اتحاد کو جس طرح بارہ بارہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مہد دستان کی جہاد آزادی اور استحلامی وطن کی کوششوں کو انگریزوں سے خفیہ داعلانیہ معاملات کرکے جس طرح سبو تا ترکیا ہے۔ ایشیا وافریقے کے مطلوم عوام کو جس طرح مغربی آقا وسے کے عشرت کدوں یا مذر کے خالوں

کے والے گروینے کی اسکیم نبائی ، یہ ایسے ابواب میں کہ اگرایک طرف علمار ، ملکہ امسلام کے میرفرد کا بہ فرف ہے کہ اُس نایات منظیم کے بیجے ادر اس کے اثرات کو ردے زمین سے مناوی ۔ تو دوم کری طرف ایک کسیکولر، انصاف بسند حکومت کامجی به احنسلانی فرض ہے کہ اُس جماعت کو برداشت نہ کرہے جس کا دامن ملک سے وفاداری کی نسبت سے مامنی میں داغدار رہا ہے ، دارالع اور جمعیة العلمار کے علمار کرام نے ہمیشر ہی یہ فرص کورا کیا ہے۔ ادر آج بھر الحاشر مذہبی اور دبنی لحاظ سے 'دارالعشلوم کو اس فتنے کا شدیداحساس ہوا آ درتیمیشہ کی طرح بھریہ مرکزی ادارہ آگے آیاہے۔

رتينا تقتسل متنا اتك انت العزيز الحكيم اوراب اُن کے بارے میں اس کے علادہ کیا کہا جائے

لاتحسبن الله غافلاعتما يعمل الظلمون انهما يؤخرهم ليوجم تشخص نيه الابصار،

and the second of the second o

## مسئلم بنوت مسئلم بنوت ما جسن کی روسی

از\_ مُحمّد ظفرالدّين صُفِى كَارَالْعُلُومَ دِيَنِيلِ العدد لله دبّ العلمين والصّلوّة والشّلام عَلىٰ دسُولِم خاتم النبيين و علىٰ المه وصَحبرا جَمعين -

مگریمی حقیقت ہے کہ مردور میں کچھ افراد مختلف داستوں سے مذہب بد عظ کرتے دہے ہیں۔ جو نکہ بہاں و مدیک مسلم عراق دہد اس المامالام کو مریح نیا وہ نشان بنایا گیا ، اور مزسد کی بات یہ ہے کہ جہاں غیزمذہب والون نے مخالفت کا میں جانے اوگ می محل کہ در میں تے رہے۔

 مٹانے کی جدوجہدگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ منھطلتہ میں انگریزوں نے بے دردی کے ساتھ علمارا مسلام کو تہ تینے کیا ، ان کو بھانسبوں پراٹسکایا ، اور چوتھوڑ ہے بہت بچے گئے تھے ، ان پرمقدمہ قائم کرکے کالایان بھیج دیا ، اور انفیس تراپ تراپ کر جان دینے پرمجبورکیا ۔

دوس کام غفر ملالیا، ادر ان کی بین کی بین بادری کام غفر ملالیا، ادر ان کی بیشت نیا می کام غفر ملالیا، ادر ان کی بیشت نیا می کے لئے ایک مکتی فوج نبادی - نئے حکم انوں نے سوچا تھا کہ دہ بڑی آسانی کے ساتھ متحدہ مہر دستان کے مسلمانوں کو عیسائیت میں داخش کر بیں گے ۔ ادر اس طرح ان کی طرف سے حکومت دقت کو جو شدید خمط ہ لاحق ہے دہ می طاقے رکا ۔

اد حریج کھیے علمار دین شفکر تھے کہ اس ملک میں اسسلام اور سلانوں کے تحفظ کیلئے کیا کیا جاتے اور ان کو ا پیف پتے دین فیم پرکس طرح باتی رکھا جائے ؟ یہ بڑائی مبراز کا اور خط ناک و قت تھا ، حکومت کے ساتھ ساتھ جان و مال کی بھی بربادی ہو جی تھی ۔ لے دے کردین باتی تھا ۔ وہ بھی ز و پر تھا۔ بلکہ سب زیادہ دی ان بنا ہوا تھا ،

 عوں نے اپنے ساتھی اور احباب تقرام کرتا نی حفرت مولانا رشید احد کنگوی ماجی تبدیا برسین جم مولانا ذوالفقار علی مولانا نفل الرحل غانی اور دوسے رم دووں مرسی دو بند میں ایک عرب اسلامی مرس کی داغ بیل والی ، بھر مراد آباد و نگینه لاد کھی اور جہاں جہاں انرات نفے مدارس دینیہ قائم کرائے اور سلانوں کے جبلا سے ان کو جلانے کی دستائی فرمائی فرمائی - اور اصول میشت گانہ تکھ کرموایا سے جاری رمایا کہ ان احولوں کو بیشین نظر دکھا جا ہے ۔

دیوبندگایی مرس اسلای علی جسماله مطابق الملامیمی جیته کی میں بورے منحدہ مندوستان میں بورے منحدہ مندوستان میں بورے منحدہ مندوستان میں بیار اور آرم کری دادالع کوم بن گیا ۔ یوب یا درایوں اور آرم تحرکی کے مقابہ میں سنہ سیر موگیا ، پہلے خود حضرت نانوتوی اور آب کے تلا فرہ شیخ البند حضرت مولانا محروش ، مولانا محروش ، مولانا محروش ، مولانا محروش امروی ، مولانا فخر الحسن گنگوی و مولانا رحیم الشر بجنوری و مولانا میں آئے ۔ اور حفاظت و بین کے لئے اپنی جانوں کی کوئی مراو ای ہندی کا درووست کواسلام کے مراو این بیان ماروی اور انگریزی حکومت کواسلام کے بروا ہنہیں کی ۔ یہ واقع ہے کہ بوب بادریوں اور انگریزی حکومت کواسلام کے سے میں میں میں میں سے میں علی رویو میں مور بروی ۔ اور مذہ بی طور بر

مگرانگریز پیرمی کہاں جین سے بیٹے والے تھے۔اکفوں نے علماد کوشکست
دینے کی دوستری تدہیری اختیاریں ۔فودسلانوں میں سے بہت سار کوگوں
کواسیام کے خلاف کو طاکر دیا۔ فرقہ بہائی ، یا بی اور دوستے محدین کو طاقت ،
بہائی کہ وہ سلانوں میں مذہب کے نام پر تفریق بیدا کریں اور علماد کا در ان ایک کروہ سلانوں میں مذہب کے نام پر تفریق بیدا کریں اور علماد کا در ان میں مذہب کے نام پر تفریق بیدا کریں اور علماد کا در ان میں مذہب کے نام پر تفریق بیدا کریں۔

لیکن دارالعشام دیوبند اب تو انا برو کیا تفار اس کے فرزند اورے ملک میں **بھیں بچے تھے ۔ ملکہ سند دستان سے نکل کر غیر ممالک میں جاچکے تھے ۔ادراشاعت** دین کی ضرمت میں منہک ہو تھے تھے ۔ اس لئے ملک میں دہ تمام تحریکیں آگے زحل مکیں ، جوانگر مزول کے سہارے اعظر ری تعیں -

توب دمن نشين كراما جائے والله تعالى في على ديوبندكواكي خاص وربعيت عطافرائى ہے۔ دوہرت مبدر حانب لیتے ہیں کہ کن تحریوں کا کیا منشار سے اور اس کاور خ کرد حرب میں دج ہے کہ بیسیوں نی نی جماعتیں بنیں ، ادرانھوں نے اسسلام كونقصان ببونيان كااراده كبارمكران كوكامبابي نعيد بنبس موتى علاد ديومتدسرماذ برسيدسيرموكف ادراس وفت كك جين سعنهين بيط جب

بک مخالف مجاعت نے دم تو دمہیں دیا۔ قاربا نیت کافتنہ می دراصل انگریزی حکومت کا پیراکردہ ہے۔ یہ دُور دنگ ازادی کادورستیاب تھا۔علمار آگے برص کر انگریزی حکومت کے خلاف بول ہے تے - انگریزوں نے ان کا رخ مور نے کیلئے اس تحریب قادیا نیت کو برورتعاون دیا۔اس مجاعت سے جہاد کے خلاف فتوی دلایا۔اورجا ا کمسلمانوں کواس میں الحیالیا جائے ۔ اورعلا راس میں الجہ کرا نگریزی حکومت کے خلاف جہا د میرکردیں ۔ ن كسارفة قاد بانيت بالخصوص باني قاد يانيت كاجها ل تك مطالعه كماسه اس مت الدازه موتا ہے کہ اس فقد کابانی مالیخولیا کا مربین نفیا ۔ اس کئے اس کے میان اور تحریر میں اس قدر تضاد اور اختلاف ہے کہ دیکھ کرچیرت موتی ہے۔ اور من لوگوں ف اس فتذ كوتبول كيا- يقينًا وه معي عقل وخروس بيكانه تعير، يا أنكر برول كوفوش كُوْلُولِيَا مِنْدِينِ وَ اور فهدول كے طالب تھے۔

بان فتنه نه كم محدد موت كادعوى كيا كمبي مهرى فيف كالعلان كيا يمجى

میر صری می بروری وی باری باری به موان به موان کا برای باری کا کارا در خطراک تی -کوئ سف بهیں کے مورت حال علار حق کیلئے بڑی ہی اگوارا در خطراک تی -بالخصوص علا ، دلو بندید دیکھ کرنیجین ہوگئے ، مگر اللہ تعالیٰ کے مجرد سر برانھوں کے طاکر لیا کہ اس فقنہ کو ختم کرنا ہے ۔خواہ اس کیلئے جتنی بھی قربانیاں دینا بڑے ادر میں قدر می معیدیت برواشت کرنا بڑے ۔

اس زمانه میں دارالعلوم دیو بندکی صدارت تدریس برمحد العصر مفرت مولانا محدافررت و قدس سرة جیسے جلیل القدر عالم رتابی فائز تھے جن کے علم و علی اور قوت حافظہ کی اپنے اور عیروں سیموں میں دھوم تھی کچھ لوگ انھیں مبلا اور قوت حافظہ کی اپنے اور بلاریب حضرت شاہ صاحب بری خوبوں کے مالک تھے، اور الشر تعالی نے انھیں وا فرعلم حدیث وفقہ سے نوازا تعالیم میں کی مسند پر حضرت نا فوتوی کے خلف الرست پر مولانا حافظ محدا حمد صاحب جومافروز کی مسند پر حضرت نا فوتوی کے خلف الرست پر مولانا حافظ محدا حمد صاحب جومافروز کے مالک تھے۔ جب ان مک اس فقنہ کی خربہوئی۔ تو بیسرا باعمل بن کر مبدان میں انرائے اور فرمایا کہ مجائی یہ فقنہ محدر سول الشر صلی الشر علیہ دم اور آب کے دین تیم پر بڑوا اور فرمایا کہ دین تیم پر بڑوا محد ہے۔ جب مدل یہ مدل مثا نہ جائے۔ جب یہ سے میں سے میں سے میں میں انتہاں ہے۔ جب یک یہ مدل مثا نہ جائے۔ جبین سے بیٹھنا جائر نہیں ہے۔

اس زمانہ میں معزت شاہ صاحب کے ملا مذہ ذی علم ، ذی استعداد اوردین میں ا پر جان دینے والے تھے۔ استاذ کے ساتھ ۔ یہ سارے ملا مذہ اس نشد کی سرکولی پر آمادہ ہوگئے۔ حضرت شاہ صاحب نے تو دمی اس نتند کے خلاف منتعدد کتابیں مکھیں۔ وور سے کئے ، اور اس کے ساتھ دارانعدم کے دوستے اساندہ نے کھی کا بیں تعینیت میں ، اور دور سے کئے رجھ سارے منبود سان میں برمسکے کے اس تعینیت میں ، اور دور سے کئے رجھ سارے منبود سان میں برمسکے کے رجھ سارے منبود سان میں برمسکے

المارى اس فتنه كاستركوني كيلة ميدان مين نكل آسة ، مولايا تنا والشرام تسريً مجدّ دالعلم دالعرفان مولانا سيتخفرعلى مؤنكيرى باني ندوة العلمار لكحنو ادرو وكسكر علمار کرام کے بھی اس محاذ برا بنی طاقت نگادی ۔اس کا میتجہ میں ہوا کہ بیفتہ بہت طدقادیا ن میں سکو کررہ گیا۔ سندوستان کی سرزمین بہت مدتک پاک مان ہوگئ -- ملک کی تقسیم کے بعداس فتنہ نے پیم ایک دفعہ پاکسنا ن میں مئر اتھایا ا دربڑی فوت کے ساتھ تحریکے شروع ہوئی مگرِ پاکستان میں علمار داومبرکی ا کب بوی جماعت موجود تقی وه اس گو کهاں بردا نشٹ کرسسکتی تھی رحفرت مفنی محوشفيع ديوبندئ محفزت مولاما محدبوسف بنورئ محفرت مولانا محرادريس متا كإنفرك موللاعطارانترشاه بخاريج مولانا محدا درسيس ميرگي -ا در دوست عمارسيد سير بوگئے. اور پوری قوت کے سانھ اس کی سرکو بی میں جدو جب دست دع کردی ۔ اس کا نیٹی یہ ہوا كريينك عالم امسلام اممالك مسلاميه سف قاديا نبو س مح كافر بونے كافتوى ا دیا۔ اوراس کا علان کیا ، پر حکومتِ پاکستان نے اس فرقہ کوغیر سکم قرار دیا۔ اس طرح الشرتعالي في اس فتنه كوا بعرف سي روك ديا. بلكه ايك محدود دا ترويس مند كرديا - ابُيه فتنه مجدالتُروب دبا كَبا - مكربهرحال اب مجي كهي كهيبي دوجارگفرآ اس فتنه مين متىلامېن - اورنخالف اسسلام طاقتيں اس كوامھار ماجا بني مين -والانعشام ديوبنرجا متهاس كربوج دهنس جواس فتنهس نقريبا ناامن أأمناك اس کو آگاہ کرے ، اور آئندہ کیلئے ان کو آمارہ و تبار کرے ۔ ماکہ جب بھی دہ آئے ،توبیمیدانِ عل میں کور بریں ۔ اور جہاں جہاں اس وقت اس فقنہ کی چنگاری نظرائے ،اسے بمیشکیل بجادالی، ادراس ام برده دوسر ایوال فتوں کی سرکوئی کا بھی بھر دورجذبہ بیدا کربیں۔اس فقنہ کا سننے مرامی و ختم ہوت کامسئلہے، میں کو اس نے مشکوک نبانے کی سعی کی ہے۔ مگر اس طنوان بر

بری عده اور منبوط کما بیں چھب کی میں۔ لہذا اس وقت مناسب علوم ہوا کہ اس پر سرسری نظر ڈال لی جائے۔ اور یہ تبادیا جائے کہ مسئلہ ختم نبوت سے ا اور منارے شکوک وشہرات سے بالا ترہے۔ عہد نبوت سے لے کراب مک یہ مسئلہ بے غبار رہاہے۔ اور انشیار التر تا قیامت بے غبار رہے گا۔

مسلہ بے طبار ارا ہے۔ اور اسا در میں اسب بھی ہوئے کہ محدر سول الشر مسلہ ختم نبوت کے متعلق اگریہ ذمہن نشین سرجائے کہ محدر سول الشر صلی الشرطلیہ دئم پر نبو ہے ختم ہو چکی ہے۔ اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ کیلئے بند مرجیکا ہے ، نہ تت رہبی باتی ہے ۔ نہ غیر تشریعی نہ طلی باتی ہے اور نہ بروزی ا آن محصرت صلی الشر علیہ کہ لم خاتم النہ بین ہیں ۔ آئے بعد جربھی سی طرح کی نبوت کا مترعی ہے ، وہ جھوٹا کذاب اور د تجال ہے ، جیسا کہ خود سردر کا نمات صلی الشریقی کم کا ارت دہے۔

قیامت اس د قت مک قائم نهوگی جب کک بهبت سے دخال اور هجوئے ناالی جائیں ۔ جن میں سے ہرا مک یہ خیال کر الکا کر الکا کر دور میں جائے ہوئی اور نبی دور مرا ہونے والا مہم بہریں ہے ۔ میں ہے ۔ میں ہم بہریں ہے ۔ میں ہم ہم ہم ہے ۔

لاتقوم الشّاعة حتىٰ يبعث دجالو كذ ابون ،كلّهم يزعم انّهُ نبتى وأناخاتم النبيين ،لانبي بعدئ رابوداؤد)

سیکو دن آبیں اور حدیثیں ہیں جن سے مراحت سے معلوم ہو تا ہے کہ نبوت آنحفرت صلی اللہ علیہ ولم برتمام سرح کی ہے۔ اور آج کے بعد کوئی بنی آنوالانہیں ہے۔ ارمٹ دباری تعالیٰ ہے۔

ماکان محتدا أبا احدمن دجالکم محرتمبارے مردول سے کسی کے باپ نہیں ولکن دوسول ادالہ و خاتم النبین ، میں لیکن ادائد کے رسول میں ساورسب وَكُأْنُ اللهُ بِكُلِّشَهُ عَلِيتُ وَ نَبِينَ اللهُ الله دالاحزاب تياع ه ) خوب ما نتاست -

اس آیت میں مراحت ہے کہ محدر رول انشر ملی اللہ علیہ و کم اللہ تعالیٰ کے سیخے رول بیں۔ اور تمام بیوں کے بعد کوئی اور بیں۔ اور تمام بیوں کے بعد کوئی اور دوسترا مونے دالا نی نہیں ہے۔ ملکہ خاتم انبیین خود آپ ہی ہیں۔ آپ بعد قیات کے سیان موں گے۔ وہ معب آپ کی احت میں داخل ہوں گے۔

خودستران باكس سے ا۔

قُل با ایّها النّاس انّی رسول الله آب کم دیجے - اے وگو اِ مِن تمس السیکم جمعیعًا - الذی لهٔ ملاف کی طف اس اللّر کا بھیجا ہوا ہوں جس السیلوات والاس - کی بادشام ہے تمام آسانوں اورزمین

(الاعلى نياع ٢٠)

اس آیت میں رسول انٹرملی انٹرعلیہ ولم کے متعلق مراحت ہے۔ کہ آپ زمین پرتمام بسنے دالے انسانوں کے رسول برحق ہیں، قبامت مک ہومی انسان برداہوگا آپ کی امّت میں داخل ہوگا اور اس کا فرمن ہوگا کہ آپ کے لائے ہوئے دین قیم کی بیردی کرے ۔ خیانچہ دوستری مجدار شاد ہے ۔

دنیا کے تمام انسانوں کی رہبری و ہدایت آب کی ذات اقدس سے تعنق کھی ہے حبّت کی نوشنجری سنا دیجئے -ان وگوں کو ہوایمان واسسلام کی دولت قبول کر ہیں۔ اوردوزرخ سے فرداسیتے ان کو جوائمان واسسلام کی دولت سے محوم رہ گئے ہیں۔

ایب اور گل قسران نے کہا۔ اورمم نے نہیں مبیا آپ کوئٹکن دنسیا وَمَا ارْسَلْنَكَ الدّرجمة للعلين جاں کے وگوں پرمبران کرنے کیلے والانبياء مكاع ي) ان تمام آبات سے معلوم مواکہ آپ کی نبوت عام ہے - اپنے عہد کے انسانو کے لئے مبی اور نیامت کک پدامونے والوں کے لئے مبی ۔ آپ کے بعرکسری بی ورسول كوم نامنين ہے۔ اور ضراكا دين آب يرمكل كر ديا كيا ہے -اس دين مبین میں کہیں سے کوئی کمی بافامی باقی نہیں رہی کہ کسی اور نبی کی منرورت باتی کہی ما سکے۔ رت کا تنات مل محدد نے اعلان فرایا۔

میں نے تہارے لئے تمہارا دین مکو کا ف عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام كرديا- اوراين نعمت تم برتمام كردئ اور میں نے تمہار کے نئے دین اسلام کو بىندكيا-

اليوم اكمكت لكم دبينكم واتممت دينا- والمائدة)

یہاں ایک اور بات تبا دینے کی ضرورت ہے ۔ وہ سک خاتم النبین میں ووقرأتیں ہیں۔ تارکے زبرکے ساتد می ہے۔ اور نارکے زیرکے ساتھ معی ہے۔ قاری شن اور قائم نے تارکوزبر کے ساتھ بڑھا ہے۔ اور ان دونوں کے ملادہ دوسے تمام قاربون فے تار کے زیر کے ساتھ بڑھا ہے ۔ اور دونوں کے معنی ختم کرنے وا کے اور اخیر کے مَت بِي مِعنَى فاتم النبين الذي ختم النييون به وماله إخر النبيين، (دوم اللعان صاف مي ترجم إبس ماتم النبيين كم معنى مول مح وه وات حس يرسلسلة انسارختم كرديا كما مو اوراس كاماميل آخرانبيين ي مي-معلوم الدخاتم مویا خاتم بتیجه کے اعتباب مدونوں کے معنی ایک بریک بیوں كخم كوف ولد اورسار البيول كع بعد آند والد ، أو يرك أيس جنقل ك

تمتیں ۔ اُ ن سے بھی وضاحت کے ساتھ ہی معلوم ہوا کہ محدرسول انٹرصلی انٹرعلیہ وقم فاتم المرسلين بن -آب ك بعدكونى بن آن والانبيس سے-

مفردات امام راعن میں ہے .

ای تمهام جیئه (ملامل)

كلبات الى التقار، ماح القردس اورلسان العرب وغيروسيمول في بيي مع

بیا ن کئے ہیں ۔اوریقینًا یہی <sup>معنی</sup> ہیں۔ یہ واضح رہے کہ قرا اُن کی وہی تفسیر عتبر ہے جس کی ما نیدنت را ن کے دوسے رہنے ہے ہوتی ہو، یا خود می کریم ملی انٹرعلیہ وسکم

فع جوتن رئح فرائى مو ياصحابه كرام اور تابعين رحمهم الشرسيد منقول مور

ان نوگوں کی تفسیر نطعا قابلِ اعتماد نہیں ہے۔ جوابی رائے سے کرتے ہیں۔ یا ہوتفسیر صدمیت نبوی سے مہٹ کرگی جائے ۔ رسول رحمت مسلی انٹرعلیہ وہم کا ارتبادگرای

من قال فى القل ن بغير عساير فليتبوأ مقعد كأمن النشار، رمشکولای

حتى كم فراياكيا، اگراسف ابن رائے سے محت كو ياليا، توكى اس كاشارخطا مي ميں موگا۔

أخطأ فأخطأ (مشكولة)

من تكلّم في القال بوأيدفاصا حسف قرآن من الخيرائ سيممكوكي ادوحت كوببوئي كيا ، ومي اس فعللي -

وخاتم النبيين لاندختم النبوة بنبي كريم صلى الشرعلية ولم كوخاتم النبيين اس لے کہا جا ماہے کہ آجا سلسلة بنوت کوختم کر دیا۔ بعنی آیے آنے سے وہ سنسلة أم بوگيا-

بوتنحص قرآن مي بغير علم كفتكوكر اسكو عِاسِمُ كُ ا يُنا عَمْكَا مَا جَبُهُمُ كُو نِبَاتِ .

آج کل بیعبی ایک و با پیوٹ پڑی ہے ۔ کہ تجددیسند قرآن کی تغییر پنے ڈوق ہے کرتے ہیں، جوذوق موجودہ ماحل سے بریدا ہواہے۔ پیروہ صحیح معنیٰ میں ان علوم وفنون سے واقف نہیں ہوتے ہیں جن کی قرآن کے معنی سجھنے میں صرور ہوتی ہے۔ ملکہ ان میں مہارت امر ضروری ہے۔

منزا فاتم النبين كے دى معنى مستندى يوس كى تائيد قول رسول سے بوتى ہے .اورحس کو الل بغت نے اختیار کیا ہے . یاصی برام منی انٹر عنم مصنفول م علا مرسيوطي في لكها سير - اورببت صحيح لكها سير -

ك كوئى تفسير منقول ب اوركوتى تخف اس کے بعدا بیخ معتقد منرم یکے مطابق نن تفيير كرك اورده صحاب كرام و مابعين ك تفسيرك خلاف موتوابسات خف عنوله اوردو الميراس برعت كے فرقه سي شاب موگيار :

وإن الصحابة والتابعين والائمة مركرة يت مي صحابرة العين اولائميني ان كان لهم في الذيذ تفسيروجاء قوم فَسِتروا الأيتربقول اخولاجل مدهب اعتقدوا وذالك المنهب ليس من اهب المعابد والتابين صارمشاركا للمعتزلة وغيرهم من اصل البدع في مثل حذا ' رالاتقان ۲۲ مشک)

يرعجيب بات ہے كاكراه فرقة موسلانوں ميں بيدا موا ہے - ده وام كو سے پیلے قرآن کا نام لے کری گراہ کرنے کی کوشیش کراہے واور بے پیلے محدوام یا ده مدیدهام یافت جنوں نے قرآن نہیں برصا ہے بڑی آسان سے اس کی باقل میں اور اپنی عاقبت برباد کر لیتے ہیں۔ مالا ي بوفرقه قرآن كا ايسامعني بيان كراب بومعاية كرا فخ اورسلف معنقول نبي جي- ده يقيناً الحادو وبريت ب ادرون قيم على الحالي المان

"قادیانی فرقه نے مجی الحاد و دم میت کی یبی را د اختیار کی ۔ اور دنیا وی اغراض كيلة قرآن باك كے علامعنی بيان كرنے ميں كوئى من مصوس نہيں كى ختم بوت كابيان وأن باكسي متعدد حكمة ياب رحصرت مولانامفتى محد شفيع صاحب ف این کماب خیم بوت میں نا نوے آیتیں مقل ک میں حن سے آنحفزت می اللہ عليه و الم كا آخرى نبي مونا تابت ہے۔

ختم نبوتِ بِرخوداما دميث نبوى مي مجل برا زخيره سبع. ايب دفعه انحفر هيلياتر عليهوهم كف فرا ياكه جي امورهي مجه الترتعال في دورك را نبيار كرام مي فضيكت

عطا فرائ-ان ميسے ايك يسب

وأرسلت إلى الخلق كافة وختم لى النبيون رروالامسلم، مشكوة

باب فعثائل سيد المصلين

ایک بارارشاد مواکر برنی کسی خاص قوم کی طرف مبوت موستے ، مگر می مام

انسانوں كيلئ مبوث كبا كيا -

وكأن التبى يبعث الى قومه خاصةً ويعتَّت الى الناس عامةً

لتشفق عليد دايفًا

أبك موقعه سي مسرد ركونين صلى الأ اتى عندالله مكتوب خاتم النبيين دايمندًا)

اکمیں مریث سہے ۔

نی اینے خاص قرم ک*ی طرف ہیے جا*تے

ته اور مي عام ي طف مبعوث موا-

میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ،اور کھ

برنبیول کی آ مرضم کردی گمنی ہے۔

میں عاقب ہوں ادرعاقب وہ ہوا ہے حس کے بعد کوئی نبی نہ آئے۔

آناالعاقب والعاقب الذى ليس بعدلاً نبى متفق عليد ومشكولاً باب اسماء المشبى )

ان تمام حدیثوں میں ختم نبوت کی مراحت ہے ۔بھراس میں تاویل کیسے جل

سکتی ہے ، خودرحمت یا لمصلی الشرعایہ و کم نے اس باب کیں کوئی گوشہ ایسانہیں جو وا ہے ، حس سے اس سلہ میں کوئی تحریف کی جاسکے ، اس برتمام اسٹ کا اجام جے کہ محدرسول الشرصلی الشرعلیہ ولم آخری نبی ہیں، آپ کے بعدکوئی نبی یارسول بھرکز

نہیں ائے گا۔ یم وج ہے کہ آپ نے یہی فرایا۔

أنا اخرالانبياء وانتماخ خو مي تمام بيول كه بعدا يا اورتم سارى الأمم دروالا ابن ماجرايفًا المتول كه بعداً خرى اتمت بو-

نقل کردی ہیں ان حدیثوں کا مطالعہ دباں کیاجا سکتاہے۔ آیتِ کر نمیدا درا کے فاتم البیدین کے بیش نظرا مام خزا لی نے مکھا ہے۔

إن الامَّة فِد نهمت هذا اللَّفْظ بِرى اتَّت فَا تُم النِّين كَ الفَاظُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّ

وعدم رسول بعدة ابدًا وانته مرسول معاصل الشرعلية ولم كم بعد

ليس فيرتاويل ولاتخصيص مجي عي نكوي بي م اور رسول م كلامه من انواع الهنديات اوراس برمي انفاق م كيفاسين

لاينع الحكم بتكفيرة لا ت المون اول م اور يكون كفيم

مكذب لهذاالنص الذياعت الاجس غاله بكغلاث كماسيم

ابیے وگ بوخم بنوت میں شک کرتے ہیں۔ ان کوعلا را سلام نے بالاتفا کافر دم تدا در واجب انعتل قرار دیا ہے۔ اور گذشتہ زمانہ میں ایسے شخاص کوعلا مرکوام کے فتاوی کی بنیاد پرقت کسی کیا گیا ہے۔ عہد بنوی میں سیلہ کذاب قتل کیا گیا۔ اسود عنی قتل کیا گیا مضرت کشمیری نے اس سیلیے میں بہت ساک فتاوی اپنی کتاب اکفار الملحدین میں جمع کر دیا ہے۔ ایک جگہ شرح شفاء کے حوالہ سے تکھتہ ہی

السی طرح این قام مالک نے اس خص کو مزند کہا جوخ دکو بی کیے۔ اور دوئی کرے این قام مالک نے اس خص کو مزند کہا جوخ دکو بی کیے۔ اور دوئی کرے کہ ہما رہے باس وی آتی ہے سیخون مالکی کا قول بی ہی ہے این قام نے بنوت کا دعویٰ کرنے دالے کو مرتد قراد باہے ، خواہ دہ پوشیدہ طور برا بی بنوت کی دعوت دیتا ہو ، خواہ اعلانیہ طور برا اسلے کہ دہ اسطرح آیت قرآن، خاتم النبیین ، کا انکار کرتا ہے۔ اور رسول النم صلی النہ علیہ وسلم کی بھی گذیب کرتا ہے۔ اور رسول النم صلی النہ علیہ وسلم کی بھی گذیب کرتا ہے۔ اسلے کہ آب نے فرایا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی بی مذہو گا۔ اس کے ساتھ النہ تعالی نے میرے ہیں اس کے ساتھ النہ تعالی نے میرے ہیں

وى بعياب - اور مجهرسول بنايا بعظ (اكفار المعدين) عاصى عيامن واين كماب شفاري فرات جي ١٠

" کے خلیفہ عبدالملک بن مردان نے حارث نامی مری نبوت کومٹل کر کے عرت كيك سولى برافتكا يا تقاراس طرح اوربهتس وومسر عظفاراور سلطين في ايسة تمام مرعيانٍ نبوئت كوتسل كياب اورعكمار اتمت نے اس قسّل کی تعدویب و ما مُدِکی ہے ۔ اور جوکوئی اس تصویب کرنجوا ۱ انضًا ۲ کانخالف ہے۔ وہ کھی کا فرہے ''

علامه خفاجي تكفية بي-

" اس طرح ہم اس شخص کو مجل کا فر کہیں گے ، جو آپ کے بعد کسی اور کے نی مونے کا دعویٰ کرے۔ شلا مسلم کدّاب کو ما اسودعنسی کو یاکسیاور کو نبی ما تنا ہو، یا آپ کے بعد سی اور نص کے نبوت کا دعویٰ کرے ہیے۔ وریان فرقد کے لوگ) اسلے کہ آپ قرآن و صدیت کے نصوص اور تعریا کے مطابق خاتم النبین اور آخری رسول ہیں۔ بہذا ان کے عقائد اور وعووس سے ان تمام تصوص کی مکذیب اورا نسکار لازم آتا ہے جو مری کا کفریے " (اکفارالملحدی)

اس طرح دہ تعفی کا فرہے ہویہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس دی آتی ہے۔اگرچ دہ بی مونیکا دعوی ندمی کرے۔ یہ سار لوگ اس لفے کا فریس کہ اس ضمن میں وہ رسول اکرم ملی افتر علیہ وسمی کندیب کرتے ہیں - اورایب کی تعرفات

كرملات فيوا دعوى كرتم -

اس پراجا تا ہے کہ بی کریم ملی انٹرعلیہ وسلم نے ختم بنوت کے سلسلے میں جو مجد زایے وہ ا بن امر برج کو آپ کے بعد کوئ بی نہیں ہوگا، جواس خلاف

عقيره ركحتا ہے۔ ده كا فرہے۔

محدّث مليل حفرتُ شاه صاحب كشيريُّ في الاستباه وانظائر كرواله

کہ پوشخص یہ خوا تنا ہوکہ محد سلی الٹرطلیہ و کم آخری نی ہیں۔ وہ سلان نہیں ہیں۔ اس لئے کہ ختم بنوّت صروریات دین میں سے ہے ہ گویا نہ جاننا عذر قرار نہیں بایا۔ دوسے امور میں جہل کو عذر مانا گیا ہے۔ بگراس باب میں قطعًا عذرتسلیم نہیں کیا گیا ہے۔

سشرح عقائد سفی میں علامہ نفت زانی نے نکھاہے کہ "سبسے پہلے بنی حفرت آدم م ہیں اورسبسے آخری بنی محد میں انٹر علیے رسلم ہیں "

اسی طرح عقائد کی تمام کتابوں میں مراحت ہے کہ محدرسول انٹرملی انٹر علیہ کے الم خدا کے آخری بنی ہیں، آپ کے بعد کوئی بنی نہیں آئے گا۔ حب میلی اللہ نامی نامی میں۔

مر رول المعان في الكمات مروك المعان في المعادية المعادية والمعادية والمعادية والمعادية والمعادية والمعادية والم

النبيين متانطق به الكتاب و صدعت به السنة واجتمعت عليه

الاتمتزویکف مدعی خلاندویقتل ان اُصتی (مسطلے ے )

÷ ÷ ÷ •

\* \* \*

ا مخفرت می الشرعلیه و لم کا آخری بی مونا ان مسائل میں سے ہے جس پر کتاب ادلتر فاطق ہے۔ اور سنّت میں جن کی مراحت ہے۔ اور امّت کاجن بر اتفاق واجماع ہے۔ اس کے خلا<sup>ن</sup> جو دعویٰ کرے گا۔ وہ کا فرقرارد پاجائیگا

اوراكراسيف دوكا برمعر بوكا وتستل

كياجائة كلاو

سلم فتربين كى مديث ب كه آتحفزت مل الشرعيد وسلم ف فرايا-مي خاتم النبيين مون-ادرميركامسجر أناخاتهم الانبياء ومسجدى انبيار كرام كالمسبيرون كماتم المساجر خاتم المساجد، دمسلم، مدمیث بیں اس کی محم احت موجود ہے کہ بوت ختم موجی ہے ۔ انخفرت صلى الله عليد لم ك معدكوتى بني كم في والانهيس مع - البيته المجع خواب باتى ده محكمين مبشرات بوت میں سے ایھے والوں کے لم يبق من مبشرات النبوة الآ سوا د وُسَرا اورکھے باتی ندر ہا۔ الرؤية الطّالحة ( زُوا لامشلم ، مِشْكُولَة )

مختصريد كمحدرسول الشرطل الشرعليدي سلم آخرى نبى جي- ا ورآب كي المت آخرى امّت ہے۔ اب دین تیم کی اشاعت وحفاظت کی ساری دمرواری آپ کی امّت پر ہے۔ آب نے ارمن دخر مایا کہ دو چیزیں تم ہوگوں میں چیوڑ رہا ہوں -ایک النار نغبا بی کی تماب، دومسیری این سنّت ،تم نوگ جب یک ان کومفبوطی سے سے متعامے رموے۔ تعبی ممراہ زمو محے۔

الترك رمول صلى الترطير وعم في فراياب كه مي د وچيزي جيور را بول جب يك تم ان دونون كومفنبوهي مصتفله رمو کے مرکز گراہ نہ مو کے - ایک اعتری كمّاب قرآن إك ب واور ووسير اسكدمول ك منت اماديث بوق ع رسول التظين ملى المترعيد كوسلم في اكيد و فدمستقبل كم فقف كى طرف المثلو

قال دسول الله صلى الله عَديرُوم تركت فيكم امرين لن تصلواما تمسكتم بهماكتاب اللهوسنتر رسوله، دُوالا في المؤطاد مشكوة،

יביציבולווטי

آخری زاز میں بہت سارے دخال وكذاب ايسى إنين ليكرتموار سياس آئیں گے بوکھی نرتم نے مشنا ہوگا۔ اورنرتمبارے آبار واجداد نے ابذائم ان سے خروار رسنا، وہتم کونہ تو گراہ كريف يائين واورنه توفقنه مين والفياس

قال رسول اللهملى الله عليم سلم يكون في اخوالزمان د يجالون كذابو يأتونكم من الاُحاديث بمالم تسموا انتعرولا أباعكعرفا يتاكم وأيلعم لايضتونكم ولايغتنو شكعر، رجاه مسلم رمشكوة)

مشایدوہ زمانہ آگیا ہے کہ طرح طرح کے دجال دکتراب بیدا ہونے شروع مو کے بی نی نی باتیں گراھ کریٹین کرد ہے ہیں ۔ اور مخلف انداز میں سان<sup>وں</sup> كورا وحق سے شانے كے در كے بين مام بطا ہر بڑا خوست المے ،مكرز برا ورب تا دیانی فقنہ مجی دراصل اسی دمالی فقنہ کی ایک صورت ہے رہو مند وستان میں بمارے سامنے طا ہرہیں - جبرت ہے کہ مندوستان میں ایک معدور ندی کھڑا ہو کر یہ کہنے کی جرأت کرتا ہے۔ وہ حفرت مہدی ہے۔ میچ موعود ہے۔ اوری ہے معاذا متراسی بے ای ، اسبی گستانی اورائیسا غلط دعوی اگراسلای حکومت ہوتی تو امی وقت و وقتل کرد اما آ-

يا در كها جائة حب كك دارالعلوم ديومنرا دراس كي فيض يا فترجماعت مرجود ہے کو ف اسی دخالی تحریب کامیاب نہیں موسکی سے بسب طرح دارالعلم دیوبند اوراس کے تلافرہ نے گذشتہ سواسو سال سے دین مبین کی حفاظت کی سے آئندہ مجيد ويفاور بين الأقواى درسكاه إينايه فريضه انجام ديى رسع كى دادريان ا ذادکو بریماکرتی رہے گی۔ جن کی زندگی کامشن مفاظت وصیانت تعلیات اسسلامی رہے گا۔ الشرقعانی اس ادارہ کو تا قیامت زندہ ونا بندہ ریکھے۔ معظم المسلام معنوت بھانے کا المسلام معنوت بھانے کا المسلوم

## عُفيل المراحل قاديانى مرزافل ما المالية العليم المراكة العليم فاردق واللبتغييكه المراكة المراك

اس میں کوئی سنبہیں کہ استرکے آخری بیغبر صفرت محرصلی الشرعلیہ وہم جو
مقدس سنبر بدیت لیکر دنیا میں مبوت ہوئے وہ ضوائی آخری اور دائی شرادیت ہے
جو انکل واضح اور روشن ہے نہ تواس میں کوئی المجعاؤ ہے اور نہی کسی قرسہ کا
ایہام ہے اس طرح جن پا کہا زم سیول نے اس دین متین کو ذات رسالت سے
براہ راست عامل کیا اور آنے والی نسبوں کے اس دین متین کو ذات رسالت سے
براہ راست کے ساتھ منعقل کیا ان کی شخصیات کم وعقل، نصل دکال ، فہم وتد بر
فقا بت کے ساتھ منعقل کیا ان کی شخصیات کم وعقل، نصل دکال ، فہم وتد بر
زمن ومزاجی اور طہارت و پاکیزگ کے اعتبار سے کائی وکال ہیں بری دجہ ہے کہ وین
اسوم کومٹانے یا اس کے مزاجی وطبیعت کو بدلنے کیلئے میں بری دجہ ہے کہ وین
وف سے کوئی کوشش یا سازش رونما ہوئی تو ان معرات نے بھی اسکو برواشت کیا
اور سر کھف میران علی میں افرائے ۔ حضورا قدس می افرطیک کم وفات کے بعد
وفرت مدین اکم وخوات کی موق میرکھنے کی ناکام کوشش کی توجھات اور موجب
بروت ساتھ بی ای نو توں کے ممل تعریر ہے کی ناکام کوشش کی توجھات اور کو برا

افدان کے ساتھوں نے ان جوٹے دھ بیادان نیوت کے محلوں کواپی مخوکروں سے گراکر ہوری دنیا کو بنا کی مخوکروں سے گراکر ہوری دنیا کو بنا دیا کہ تھر نبوت کی تکمیل ہو جی اب اگر کوئی اس محل کی سے دوسٹ رامی منابع کا اُسے زمین ہوس کر دیا جائے گا۔

بمارات رمان بس تقريبًا أكي سرى قبل قاديان فتنه كاوج وعواص كانباد انیسوی صدی عیسوی میں مرزا غلام احرقادیانی فے رکھی کیشندش میں اگریس بیاب كايك كادن فاديان مسلع كورداس إدريس بيراموا - وي اس فابتدائ تعلم حاصل کی اور کچھ در گرفون وظوم کامطان کیا اس کے بعد طویل مترت تک انگریزی حکومت کی ملازمت کی-استراء اس نے دعویٰ کیا کہ ادسری طرف سے اسے بہ ذمرداری سونی مئ سے كرحفرت عليلى علىات وم كے طرز يرمخلوت خداك الله كرك بجرام بتداكب ومسلسل كرابيول كي طرف برهنار بالمجني كمنا تفاكر مجهين حضرت فیسکی کی روح حلول کرگئی ہے اور معی دعوی کرنا کہ مجھے الہا ات ومکاشفات ہوتے ہیں وہ توریت ، انجین اور قرآن پاک کی طرح ضداکا کلام بی اس نے ب معی کہا کہ آخری زمانہ میں قادیان میں حصرت عیسی مزول فرمائیں کے اور بہمی دعویٰ كياك مجه بردين بزار سے زائدا تيس الأرى كئ ميں - اور قران كريم ، حضور ايك صلی الشرطلیدو الم اور دیگرانبیائے سابقین نے مبری نبوت کی شہاوت دی سے اور اس معسف اليف كاون قاديان كومكة اورمدين كيم رتبه ،اورامي مسيركو مفور باك عليالعلوة والسكلام كاسبوسه انعنل كها اوراس بات كا وكول ميس تبليغ كى كديمى وه مقدى سنى سن جس كو قرآن باك بين مسيد اتصى كر المستعدي كياكيا ب ادرص كا فيكرنا زمن ب ياوران جيد اسدم اس في كتفوه مح جواس ك اوراس كے متبعین كى كتابول مي تفصيل كے ساتھ مذكر ديں۔ مرزا فلام اعرقاديان ورامل ايك ف مترب ك جياد ركف كاخواش وفنا

میری اکر کا اکثر حقد اس مطنت انگریزی کی نائیدا ور ممایت می کناها اور می این می کا ایک ایک ایک ایک ایک اور میں اس اور انگریز کی اطاعت کے بارے میں اس تدرکتا بیں تکمی میں ادرا شتم ارشائع کئے میں کہ اگر دہ رسائل اور کتا میں اکٹھا کی جائیں تو بجاس الماریاں ان سے بھر کتی میں - کتا میں اکٹھا کی جائیں تو بجاس الماریاں ان سے بھر کتی میں - دتریاتی القلوب مدا ازم زا)

خلامة گفتگو يكرم زا غلام احرقاريا في في خودساخة حبولي بوت كم بنوت من ادرعقيدة ختم نبوت كو مناف كين بعر بورجد وجهد كى بهال تك كه مستراه ول اورق في نصوص و قطعيات كا نكار كيا اوران كى من فاقى بع جااور رکیک تا دیلات کیں جب کہ عقب ہ ختم نوت مسلمانوں کا ایک ایسااجاعی اور تعلی عقیدہ ہے جس میں حب کہ عقب ہ ختم نوت مسلمانوں کا ایک ایسا اجماعی اوس عقیدہ کے جہ جس میں کسی کا فی ہے کہ جودہ سوبرس سے عقیدہ کی انہازہ لگانے کے لئے یہی کا فی ہے کہ جودہ سوبرس سے تمام مسلمان اس برتعفق ہیں کہ معزت محد مسلی انٹار کے انوی دروال اور آخری نبی ہیں ۔ اور آخری نبی ہیں ۔

مدون و و و و مراسه الم سے آئے تک تمام مسلان ہی است میں کا تخفرت مسل انتہا کہ میں اور آئے بھی اسی برائیان رکھے بین کا تخفرت مسل انتہا ہے۔ براب بنوت کی طور بر بندکردیا میں ہے۔ برایک ایسا مشہورادر بنیادی عقیدہ ہے کہ عای سے عای مسلمان میں اسے دین کے اساسی اور طروری عقائر میں مشمار کرنا ہے جس برائیان لائے بغیرکوئی شخص میں نہیں ہوسکتا۔ قرآن پاک نے مجی بڑی حراحت دمغائی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حفرت بحراسی انشرعلیہ و کم خاتم انبیین "بی یعقیدہ دراص و بین اسلام کی حیات احتماعی اورا تمت کی شیرازہ بندی کا محافظ ہو دراس اجماع کی حکایت بی متواثر اوراس بریم بشیر مسلوں کا اجماع رہے اور اس اجماع کی حکایت بی متواثر دراس اجماع کی حکایت بی متواثر روشن دلائل موجود ہیں۔

قرآن پاک میں افٹررٹ انعزت کا ارت وہے۔ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَااَ حَدِ محرص الله علیہ ولم ترکور میں مِّنُ دِّجَالِکُمُ وُلکِنُ رَّسُولُ سے کسی کے بہنہیں ہیں وہ تو افٹر کے اللّٰجِ وَخَاتُمُ اللّٰہِ بِیَنَ مِی سول اور آخری نبی ہیں۔ ایٹ قرآنیہ میں مخاتم 'کا نفط 'مت 'کے زیرا ورزیرہ وفوں کے ساتھ یپی مطلب واضح کرتا ہے کہ آ ہے آخری نبی بیا یا کہ آئی نے انبیار علیہ السّلام کار خساختہ ذما دیا اور آئی کے بعد کوئی شخص مقام نبوت پرسر فراز نرمو سیسے گا اب اگر کوئی کشنخص اس کا دعوی کرے تودہ الیسی چیز کا مترعی ہے جس کی اسکے اس کہ نئی دلسا نہیں ۔

« خاتم النبيين " كايبى مطلب البرينِ لغت في مكابع كه خَاتَمُ اُلقُوم اَ خ القوم كے ملعنی میں مستعل مہوما ہے ، نسبان العرب مونغست عرب كی مشہور وستعمر كتاب إس مي لكها ب -ختام القوم وخاتَم هم اخرص ومحمد صلى الله عَليه وسَلم خَامَهُ الانبياء - كِيرَاكُ لَكُمْتُ بِي - وخَامّ النبيين اى اخرصم" القاموس" أوراس كى مشرح " أج العروس" مي مج ماتم اور خاتم كے معنیٰ يمي تحرير كئے ہي اور اس كوتمام محققين وعلمائے مفسرين فے اختيار كيائد دام ابن كيرون تم النبيين كى تفسير رق موت رقمط از مي -و المترتعاني في اين كتاب اوراس كرسول في اين متواترسنت مي تبایاہے کہ آ کے بعد کوئی نبی نبیں سے تاکہ دوگوں کومعلوم موکہ آگے کے بعد ومع يتخص اس مقام كا دعوى كرك كا- ده انتهال لحوما، مكار دجال اور نوگول کو گراہ کرنے والا ہوگا " الم آلوسى الني تفسير روح العاني من مكفت بي -موسل المتعطيدو كم كماتم النبيين مونى كر قرآن مي دى كئے ہے سنت ميں ميں اسے دوالاک الفاظ ميں بيان كيا گياہے مقرمت المترعليدو م آخرى في بيراس بربورى المت كا مماع مير مندا وضعى اس كے خلاف دعوى لے كر الحق كا اس كا فرقرارد باجا مع خاری می حصرت الوبررد دانسے روایت ہے۔

بی صلی الترعیر ملے فرا با بنی اسرائیل کی قیا دت انبیار کرتے تھے انک بنی دفات یا جا تا قو دوسسرا اس کی مجھے لیتا سکن میرے بعد کوئی بنی بنیں ہے دنخاری )

ایک دوسسری گربرنبی ملی الشرعدید کم نے فرمایا۔ میری امت میں سنین مجمولے ہوں گے۔ ہرایک ا بے متعلق دعولی کرلیگا کروہ انشر کا بنی ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیبین موں میرے بعد کو تی نبی نہ موگا۔

ای طرخ بنی کریم می الشرعلیہ و لم کی متعدد احادیث اور صحابہ کرام کے متعدد اکا است قطعی طور بر معلوم ہوتا ہے کہ آئے فضرت میں الشرعلیہ و سام کہ آئے فضل و درایت کی روشنی میں ختم نبوت برغور کیا جائے تو بہتہ چلتا ہے کہ آ ہے تک لسائن بت کے جاری رہنے اور آ ہے ہے کہ کہ میں نبی پر نبوت ختم نہ ہونے کے میں ام اور نبیا دی اسپاب ہیں ۔

(۱) یک وضفرا قرس می التر علیه و می کسی قدر انبیار مختلف ادوار بیس .... دنیا بین تشریف الدی ال بیس کے کسی کی بھی بنوت عام نرمواکرتی تھی۔ .... مربی کسی ایک خاص قوم یا کسی خاص سبتی کے لیے ہواکر انتھا اس کئے مشرورت موتی تھی کہ دوسرس توم ادر دوسری کیلئے دوسرانی بھیجا جائے مزورت موتی تھی کہ دوسرس وجریتی کہ انبیائے سابقین جب دنیا ہے تشریف کے دوسر بن کا دوسری وجریتی کہ انبیائے سابقین جب دنیا ہے تشریف کے جاتے توان کے جلیجانے کے بعد ان کی شریفیت میں تحریف ہوجاتی تھی۔ اور خواوند قدوس نے کسی بی شریفیت کی صفاطت کی دوروری بیس کسی بی شریفیت کی صفاطت کی دوروری بیس کے دوسرانی آئے اوراس کوئی شریفیت دی با بریس صفر درت بیل تھی کہ دوسرانی آئے اوراس کوئی شریفیت دی با

بإسالة مشرلعت كي اس كه ذريعه سے اصلاح كرائى طلق 🛫 🐑 🔩 س - یک انبیائے پیشین جوسٹر دویت نے کرمبوث ہوئے اس کو انٹرنے اگال كاشرف عطائيس فرمايا- اس لئ ان كالايا بوا د بن غير اكل بوما تعا-مذكوره بالادجوه كى مَناه برآكِ سے پہلے كيے بعدد يكر انبيان آتے رہے اور سلسلينبوت ومازمة مارم مكرحب الشرفية آب كوا ينابني ورسول مباكر ومناس بحيحا توان تينون امورسه يور مطور يرمطنن كرديا كمياآ في كيوت ورسالت بعی دری دنیا کیلئے عام کردی جنائیہ قرآن یک میں اس مفتون کو مخلف انداز سے بیان کیا گیا کہی تواریت دموا یو ماادسلنا ف الح كافة كناس بشيرًا ونن يرًل اور المي أب كازبان مبارك عياملا كراياكيا " فعل ما اتها الناس اني رسول الله المسيكر حميعًا - اولى مفون كواس طرح مى ذكر فرايا كيا- وما السَّلنا لق الدُّرجة للعلمين" ای طرح آید کی مشرکعیت کوابدی اوردائتی فرما کراس کور و بدل ، تحریف و سيخ كيعمل سع محفوظ فهادما اوراس كي مفاظت كي ذمّه داري حورايي اويرلي انّانحن نزلناالذكرُوانّاِلدُكَ فطون "اوركيري كَافْتُوْخِي سنادى كَى كريم ندة ي پراسين وين كواكمل فرماديا" البين اكملت لسكم دمينكم" ورحوالذى اوسك وسولة بالمكدى وديث العق ليظ عنىالدىن كلياء

نقل در شردید تعقل دورایت براعتبارسد اس پی کوئی شبهبی که رسول فراصلی در دید سے جزشر این آب دردید سے جزشر ایست می کوئی ہے وہ اس کی آخری ایدی اور وائی قیامت تک باتی رہے والی شراعیت ہے۔ ا سکن مرزا غلام احمرقادیانی اوران کے متبعین نے ر| تاریخ میں ہیں ہی بارختم نبوت کی *جونرالی تفییری ہے* النون كم متفقة تفري مل كرك مه خاتم النبيين "كامطلب يربي ك .... ایب " نبیول کی مهر ۱۰ می ادراس کی وضاحت به بب ن کی که حضور سلی انترعد در كع بعداب جومى بى أئے گااس كى بوت آئ كى مېرتعديق لگ كرمعدة موگى-اس كے نبوت ميں قاديانى مزمد كى كتابوں سے بكترت عبارتوں كا حوالددياجا سكتاب مكرم حيدحوالول يراكنفا كرتے ميں ملاحظ فرمائيں ۔ النبيين كربارك مين حفرت يجمو فودعليات لام في فرماياك طاتم النبيين كم معنى يه بي كه آم كى مهرك بغيرسى كى نبوت كى تعديق نہیں ہوسکتی حب مورلگ جاتی ہے تو دہ کا غذ سند موجا اسے۔ اسی طرح آنخفره کی مہرا در تصدیق حس نبوت پر نہ ہو دہ صحیح ہیں ہے۔ المفوظات المترم تبه منظوراتي صاحب فاديان حصر يخم مداك اگرکو کی شخص کھے کرجب نبوت ختم ہوئی ہے تو اس امّت میں نبی کس طرح موسكتاب تواس كاجواب يرب كفدائع عز وجل في اس بنده دىيىم زاصاحب، كانام اسى لئ بى ركھاہے كرستيدنا محدرسول الترك بنوت كاكمال المت كے كمال كے نبوت كے بغير برگز تابت نہيں ہوتا اور اس کے بغیر محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے جوا ہی عقل کے نزد مک مے دلی ہے دترم استغمارع ليضيرهيمة الوي ميلا) بمين است الكارنين كدمول كريمسى الشرعليرك لم خاتم النبيين إي مگرختم کے وہ معنی نہیں ہو" احسان "کاسواد اعظم کا اسے اور ج د مول کڑیم میں انٹروکیند کم کی شانِ اعلیٰ ا درا رفعے کے لیوا**مرخلاف ہے ک**ے

آب نے بوت کی نعمتِ عظیٰ سے اپنی امّت کو محروم کردیا عکہ یہ میں کی اب منبیوں کی مبر میں " اب وی بنی موگا حس کی آپ تصدیق کود می گے۔ دانفضل فادیا ن نمایلر، ۲۷ سمبر وساولدم

ختم نوت کی تفریر کا براختلاف صرف ایک تفط کی ماویل و تفریر کے محدود نر را می افتار کی جدود نر را می افتار کی جول نبوت برائیا ن لانے دالوں نے اس سے آگے بڑھ کر یہاں کک اعلان کیا کرنی صلی الشرعب کم بعد ایک نہیں بزادوں بی آگے بڑھ کر یہاں کک اینے داضے بیان سے تابت ہے ہم اس موقع بر معجور میں در جین حوالے زیر محر بر لاتے ہیں۔

به بات بالکل روز رکشن کی طرح نابت ہے کہ آنحفرت مسلی الشرعکیہ وم کے بعد نیون کا در دازہ کھلاہیے -

رصقة النبوة من المصنف مزابش الدين محود قاديانى) الرميرى كرون كے دونوں طاف الموامى ركا دى جائے اور جھ كہا جائے كرتم يہ كموآ نحفرت على الشرعليدو لم كے بعد كوئى نئى نہيں آئے گا توہ س اسے مزور كم التو جموال ہے كذاب ہے آ بسك بعد نبى آسكة بمي اور مزوراً سكة بيں۔ وانو ارخلافت مثل الزمرز البشير الدين تحود) رخوں نے داميس فرام الذاب في مركوى مرسحت كى وج سے ميں ورسائيس في ان كا يہ مجمد الذات الى قدر كوى مرسحت كى وج سے ميں ورسائيس في

(افرارطانت مسلا) مرزا کا دیوائے نبوت اس عرب مرزا غلام احرفاریانی فرای کا برت کے ماد محداد کری تحقیق بوت مجاریا اوران کے سبعین ومرید بنانے مجاریا مقیقی معنوں میں نبی تسبیم کرلیا۔ قادیانی گردہ کی بے شار کما بوں میں ان کے اس دعویٰ کے بنوت میں ہمہت سی عبار میں ہمی ہم مختصرٌ اکچھ تحریر میں نقل کئے دیتے ہیں جن سے مرزا کے دعویٰ نبوت کا بیتہ جلے گا۔

بیں بارہ بتلاچکا ہوں کہ بموجب آبت واحوب منھم لہ کا یلحفوا بہ مر" بروزی طور پروس بنی فاتم الانبیا رموں اور فدانے آجے سے بینکس برس پہلے "برا بین احربہ " میں میرانام محراوراحر رکھا ہے اور مجھے آنحفرت ملی اسٹرعلیہ کو کم کا می وجود قرار دیا ہے۔ دا کی غلطی کا ازالہ صند)

مبارک دہ حبر نے مجھے بہانا میں فدائی سب راموں میں سے آخری راہ ہوں ادر میں اس کے سب نوروں میں سے آخری فرموں بیرت راہ ہوں ا در میں اس کے سب نوروں میں سے آخری فور ہوں بیرت ہے دہ جو مجھے چھوٹ تا ہے کیونکم میرے بغیر سب ناریک ہے ۔

د کشتی نوج منه طبع قادیان سنوارم

بیس سشر بعبت اسلامی نی کے جمعنیٰ کرتی ہے اس کے معنی سے حضر ت معاحب دامیسیٰ مرزا غلام احرصاحب ، برگز مجازی بنی نہیں ملکھتے تی بہی دھتے تا انبوۃ ملے از مرزا بشیرالدین محود )

منصب بوت كى لو مان ك نبوت ا درخم بوت كه انكارس فاسد مالات ادرباطل ا ذكار كا اظهار كياس اس كا ايد بهت برا حضر سع مشلا وه كليته بي ـ

 ہوسکے وہ دین تعنی اور قابل نفرت ہے جوید سکھا آہے کے مرف بیند منقول باتوں پرانسان ترقیات کا انحصار ہے اور دی الہی آگے آہیں بکہ پیجے رہ گئی ہے - اور خدائے می دقیوم کی آواز سننے اور اس کے مکالمات سے قطی ناامبری ہے - اور اگر کوئی آواز بھی غیص کسی کا ن سک بہونچی ہے تو وہ اسبی مشتبہ آواز ہے کہ کہہ نہیں سکتے کودہ خواکی سے واز ہے بہشیطان کی -

د ضمیر برابین احریره بیخیم موسال ازمرزا غلام احری یکس تدرننوا در باطل عقیده به که ایسا خیال کیاجائے که بعد آنخفرت صلی اندعکیر دمی کوئی کادر داره بهیشه کے لیئے بند مجوکیا اور آئنده کو قیامت یک اس کی کوئی می امیرنہیں عرف قصوں کی بوجا کردیس کیا ایسا مذہب کچھ مذہب ہوسکتا ہے جس میں براہ راست خواتحالی کا کچھ بھی بند نہیں گگنا جو کچھ میں تقفے میں ادر کوئی اگر جراس کی راہ میں جان مجمی ندا کرے اس کی رضاحوئی میں فن ہوجائے اور براکی جیز پر اس کو اختیار کرے تب بھی وہ اس برا بنی مشنا فت کا در وازہ نہیں کو ایس فرانس کو خواج بین کرتا بی فراتھ کی در اس کو اختیار کوئی ہیں کرتا بی فراتھ کا کی قسم کھا کر کہنا ہوں کہ اس زمانہ میں مجھ سے زیادہ بیزار فراتھ مذہب کا نام شیطانی ایسے مذہب کا نام شیطانی ایسے مذہب کا نام شیطانی میں ایسے مذہب کا نام شیطانی

ومنير كراجي احدية ويشجم مسك ازمرزا

مرزا فلام احرقاد با فى اوراس كے ايجا وكرده مذہب قاديا فيت الكے جسرائم اور مقاصد كو كون كم الله اور مقاصد كور قاصد كور قال الله كا كا الله كا كا الله كا كا الله كا الله كا كا الله كا كا الله كا الله كا الله كا كا الله كا ا

احفرت سیح موقود علیه السلام کے منسے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گو بخ رہے ہیں "آپ نے فرایا یہ غلط ہے کہ دوسسے لوگوں سے ہمارا اختلاف مرف وفات سے یا چنرا درسائل میں ہے آپ نے فرایا امتر تعب لی کی وات ، رسول کریم صلی امتر علیہ وسید م قرآن ، نسیاز ، روزہ ، جج ، زکا ہ غرمن کہ آپ نے تعفیل سے تبایا کہ ایک جیز میں ہمیں ان سے اِختلاف ہے۔

وقادیانیت "کاآم موضوع اگر جرکانی دفت کی مبنا ہے مگریم نے مرف ایک عنوان کے تحت اجمالاً کچھ عرض کیا ہے -ا میدہ کہ دیگر اصحاب الم اور ارباب علم وفن اس طرف تحصوصی توجہ فرمائیں کے اور کھنل کر وقت اس تعلیال فقد کا تعاقب کریں گے۔افتہ واک دین حق کی جمایت حفاظت اور تقانیت ونقابت کے مسلسلہ میں ہونیوالی ہرضدمت کو بارا ور فرائے۔ آئین خرتم نبوت عم وعقل ی روی میں

ا ارسريه مديب مستود د انويكير السن ما وند النين منگلاد نين ويخ العن ماليباً معلى الدين العن ماليباً معلى

یرا کیم المختب است کا منعقد عقیده سے کدرسول الشرعلید و م خوا کے آخری رسول اورخاتم النبیدین ہیں - اترت کا منعقد عقیده سے کدرسول الشرصی الشرعلید ولم کے بعد اورکوئی نیا بی آنے والا نہیں ہے - اسلام خدا کا آخری پیغام اورزندگی کا مکمل نظام ہے - بیعقیدہ مسترآن کریم ، سنتہ متواترہ ، اجماع اقمت اولین و آخرین اور نیاست ، جاروں ولائل کی روسے ایک طے فیدہ امرے -

الترتبارک وتعالی رت العلماین میں - رب کے معنی یہ ہے کہی چیزواکے مناسب تربیت دے کر تدریجا کھال کک بینجانے والا - اسی ربومیت کاتفاضا تفاکدان ان کے ماری ارتفاء کو حدیکریل کک بینجانے کیلئے ساز کا دی اسباب کا انتظام زبایا گیا ۔ بسس رت العلین کی حکمت بالعنہ ہے یہ کیونکر متصور ہوسکتا ہے کہ دہ انسان کی روحانیت کی تکمیل کا بندہ بست ادر اس کا مکل انتظام نفوا ہے ۔ کردہ انسان کی روحانیت کی تکمیل کا بندہ بست ادر اس کا مکل انتظام نفوا ہے ۔ روح کا ماری چسینر ہے ۔ اسٹر نعالی کے امرو تذکیر کے سے اس کا مسکم کا استخاب کی منابر ما وی انتظام کے منابر ما وی انتظام کے منابر ما وی انتظام کے اس کا منابر میں کا منابر ما وی انتظام کے اس کا منابر ما وی انتظام کے اس کا کا منابر ما وی کا منابر می بنابر ما وی انتظام کے اس کا منابر می کا کا منابر می کی بنابر ما وی انتظام کی استفام کے اس کا منابر می کا منابر می کا منابر می کا منابر می کا منابر میں کا منابر می کا منابر میں کی کا منابر میں کا منابر میں کی کی کی منابر میا کا منابر میں کا منابر میں کا منابر میں کی کا منابر میں کا منابر میں کی کا منابر میں کی کی کا منابر میں کا منابر میں کی کی کا منابر میں کی کا منابر کی کا منابر میں کی کا منابر میں کی کا منابر کی کا من

ہ سبُاب مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ابتدائے آ فرینٹ ہی سے انسانیت وروحانیت کی تربیت و ترقی کیلئے ومی اور نبوّت کا سنہری سنسلہ جاری فرایا اور بیّدرّ کی اس کو تکیل تک بینجا کا .

انسان اس انسانیت کے ارتقاء کی راہ میں بالکل اس قافلہ کے ماندہ ہو ایک متعین منزل کی طرف روال دوال ہے۔ بین اس منزل کی ہونے کے راستے ہے دوہ کا فہرسیں۔ کوئی داتف راہ شفیق رہنما اس کو راہ کی کچھ نشا نیال بیاد تیاہے ادروہ قافلہ اس کی بیائی ہوئی نشا نیوں کے مطابق کچھ داستہ طے کرلیتا ہے۔ سیکن اباس قافلہ کو بیجسسی رہنما کی خردت بیش آتی ہے اوروہ اس کی بنائی ہوئی علاما کے مطابق مزید کچھ اور فاصلہ طے کر منتیا ہے۔ اس طرح منزل کی طرف برطے کی صلیب میں تید دیجے اضافہ ہوتا رہا ہے۔

بالآخسراس سے ایک ایساشخص لمجا تاہے۔ جواُسے َرا وسفر کا ایک کمل نقشہ دید تیاہے۔ اور قافل اس نقشے کے حاصل کرنے کے بعد کسی نئے رہبر کی فردرت سے بے نیاز بوجا تاہے

قرآن و حدیث کی روشنی میں انسان اورمعامضرہ کا ارتقام کوئی اندھا و صند عمل میں آنے والی حرکت نہیں بلکہ یہ ایک با صدف عمل ہے - اوراس کی ایک ہی راہ ہے مصد حرا طرحت قیم کما گیا ہے - اس عمل کا نقطہ آغن ز اور را و سفر اورمنزل مقصد و سیم عین اور شاخص ہے -

سنت اللی کے مطابق نبوت اور وی کی بیراہ شدر نکے کمال تک بہونی ہے جبساکہ ایک عمارت مکمل ہوتی ہے ۔ عمارت کی تعمیر کا بدف اس کے ستون اوروادالا میں - آت ایک مکل مکان ہوتا ہے ۔ نبوت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے ۔ نبوت معطفی کا س کی کا مِل صورت ہے ۔ یہی وج ہے کہ نبوت کا سسلسلہ ختم وسکمل ہوجائے کے بعد ده مزیکسی اصافے کو قبول نہیں کرتا ۔ کیونکہ تکمیل کے بعد کوئی اصافہ کمال کے منافی موتاہے ۔ رمول الشرصلی الشرعلیہ و کمی ایک مشہور حدیث میں اسی جانب استارہ کیا گیا ہے ۔ آ ہے تعمل موتا ہے ۔ ایک ایک میں میں وہ این طرح مول ۔ میں میں وہ این طرح مول ۔

يَبْكِيلَ انسانى ارتفاركا أبك امر فطرى هم - ابك أنعام ضرادندى وموبست المي كُويتْدِت سعة قرآن اسى اتمام كا اعلان كرّياسه - اكْنِوْم اكْمَلْت لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاللَّهُمْتُ عَلَيْكُمْ فِعْنَدِي وَرَضِينُتُ لَكُمْ الْإِسْلاَم دِيْنَا (المائد) عقيدة ختم نبوت كا الكار دراصل انسانى اورانساينت كى فطرى تكيل اوراك المهمة اللي

د دسے بنی کی مزدرت عفلاً کئ وجوہ سے ہونی ہے اور امنی کی ارتیخ می اس پر

تا برہے ۔

۱۱)کس کی نبوت وقتی ہو بیس وہ وقت گذرجانے پر دوسے کسی بی کی خردرت ہو۔ (۲)کسی کی نبوت خاص کوئی علاقے بچلئے محدود ہو۔ بیس اس محدود علاقہ کے باہر سجیلئے دوسے کسی نبی کی حزورت ہو۔

(۳) بانوکوئی نی ابنی حمایت تا نیدمی دوست کسی نی کوامنر تعالی سے مانگی جیساکہ معرت میلی علیات اوم نے معرت ہارون علیات ایم کو انگ لیا تھا۔

(۴) يَاتُونِي كَ تَعلِما تَ مُعْفِوظ نِهُو يَخْزِيفِ كَا تَسْكَار بَوْمَى مِو-

(۵) باتودین ومشراعیت کی کمیل نه مول مور

ان تمام دجوہ سے آگریم نظر کریں تو دیکھتے ہیں کہ نیا بی طلق ہو یا اصلی اسالسکی کوئی خودرت باقی بہیں رہی ۔ کیونکر آپ کی ہوت کسی زمان و مکان کے ساتھ تھیوص کوئی خودرت باقی بہیں رہی ۔ کیونکر آپ کی ہوت کسی زمان و مکان کے ساتھ تھیوص نہیں ہے ۔ اورت اور خواو مری ہے۔ کہ مکا اُرْکسالٹ اِلا کا گھٹ کیا گئٹ کی اُلڈ کا اُٹھٹ کی اِلڈ کا گھٹ کی ایسالٹ

شاید یہ بھی ایک حکمت ہوکہ کلم شہادت میں انٹررت العزّت کی الوہیت کی توسید کے ساتھ سانھ نبی سائد المرائید وم کی رسالت کی شہادت بھی لی گئے ۔ اور یہ گویا کہ اس بات کی وضاحت ہے کہ ایسان کے لئے امتیاری ملسن میں جیسا کہ ہو صر ہونا حزوری ہے ۔ ایسا ہی آ ہے کی انڈروی وسلم کوخاتم الرسلین والانبیار بھین کوسنے میں جی موحد ہونا حزوری ہے ۔ ایسا ہی آ ہے کی انڈروی ہے ۔ ایسا ہی آ ہے کی انڈروی ہے ۔ ایسا ہی مقیدہ اسلام کیلئے حدفا میں ہے ۔ شاعر مشرق بھام مقیدہ اسلام کیلئے حدفا میں ہے ۔ شاعر مشرق بھام اقبال نے کیا خوب فرمایا ۔

السلی نہیں آئے گا۔
ایک طابق زندگی جوانسانی فطرت کے مطابق ہو ،جائے اور کل ہوا در برطرے کی تبدیلی اور کی ہوا در برطرے کی تبدیلی اور کے بیٹ اور کل ہوا در برطرے کی تبدیلی اور کے بیٹ نے بیٹ کے برانسانی فطرت کے بیٹ مرشب نہا ہے بیٹ ایس کے بیانسانی فطرت کی بیٹ کے بیٹ کا ایک عام تقا فا اور انسان کی ایک جو فطرہ وعقلا کسی نے نبی کے آنے کی صورت نہیں کے زریع وی بیٹ کی مورت نہیں کے زریع وی بیٹ کے انے کی صورت نہیں رستی دورت ہوری مولی تو فطرہ وعقلا کسی نے نبی کے آنے کی صورت نہیں رستی دورت ہوں کی مورت نہیں رستی کے ایک کی صورت نہیں رستی کے بیٹ کے آنے کی صورت نہیں رستی ۔ دریا بی ، یا نبوت کا اقعا فطرت اور تھل کے خلاف ہے۔

دارانع کے اکابرا دراس علیم استان کا نفرنس کے متنظین کویں پھر تہددل سے مشکر یہ ادرمبارکباد پہنٹس کونے کی سعادت میں حجتہ لیتے ہوئے رہ العز تن سے دُ عاکو موں کہ مہیں مرضیات کی توفیق مجنٹ اور الوس عقم النبیاً برم منظفے کی معادت نصیب فرمائیں

فاخرد عواناان الحددته رب العلين

# ختم نبوت اور مرزاغلام احتفاديا

از ـ مولانا عزبز احدقاشهی (بی-احد)

مرزاغلام احدقادیا فی بہت قابل انسان تھے۔ ابتدار میں انھوں نے میسایوں اور آریہ ماجیوں نے میسایوں اور آریہ ماجیو اور آریہ ماجیوں سے کا میاب منا فاسے کئے ۔ قابلیت کو اگر کمنٹر ول میں نر رکھاجائے تو وہ غلط راست برڈال دیتی ہے ہی معالمہ مرزا صاحب کے معالمة بیش میں آیا۔

حفرت مولانا محد قاسم صاحب رحمة التُرعليف ابنى كماب تحذيرالناسمسيس فتم نوت برحب فرات موسة تحرير فرايا م كه خاتميت بين طرح كى موتى مع و فاتميت زمانى ، خاتميت مكانى اور خاتميت رتبي آنحفرت ملى التُرملية وم محيطة تينون طرح كى خاتميت نابت مع -

فاتمیت رتبی بریخت فرماتے موسئے مولا ما رحمته السّرعلیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ فاتمیت رتبی کا مختصر میں میں میں م فاتمیت رتبی کا مفہوم میں ہے کہ نتوت کا اویجے سے اوی اس تب کوعطا فرما یا گیا تھا۔ اور جو فاتم رتبی ہو آسے سب سے امخریس کا ناچا ہے تھا کیونکہ اس کے بعد کس کا اور نبی کی خرورت نہیں رستی ۔ اور نبی کی خرورت نہیں رستی ۔

معزت مولانامحد قامم صاحب الوقوی کے تخریرالناس میں ختم نبوت کے سلسلہ بر جوجت فریاتی ہے اسکے بعد عزورت بہب رہ جاتی کہ اس کو است کرنے کی سعی کی جائے۔ اس کے علاوہ مخرت مولانا اورسٹ اہ صاحب شعیری دحمۃ الشرطیہ فے مقدم کم عبادلبورس جربخ فرائب وهجى كافى وشافى

البتہ بجٹ کی جب بیٹریٹ فی ہے کہ مرزاغلام احمد فادیانی نے جود ہوئ نبوت کیا ہے۔ وہ دعویٰ بوت کیا ہے۔ وہ دعویٰ کیا ہے۔ آنحفرت ملی الشرعلیہ کم کی خاتمیت پر کھیے دلا مل بیان کرد خاتمیں تو ہمتہ ہے۔

ارمب سے بیلے تو قرآن پاک کی یہ آبتہ ہے ۔ الیوم اکملت لکم دینکم و واقعہ سے ۔ الیوم اکملت لکم دینکم و واقعہ ست علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا " ہے۔ آس میں الترتعب الی نے فرایا ہے کہ آج میں تمہارا دین سکل کردیا بعنی دین کی تکیل آخرت ملی الترعلیہ کے فرای میں توگی۔ ایک پیمیری مزودت نہیں رہے گی۔ مسلی انترعلیہ کے فرات گرای بر بیوگی۔ ایک پیمیری مزودت نہیں رہے گی۔

امترنعالی فرین کوسر پغیر بر ازل فرایا مگر انبدائی اف نول کادنجارتا از اینده فرین مین ترقی موقی ریاده فریز انسانی دمن مین ترقی موقی می ایسانی دمن مین ترقی موقی می است کے مطابق التر تعالی دین کے احکام از ل فراتے رہے ۔ فیا پی حفر تعلیم علیه اسکوم کے زمانہ میں می انسانی دمن کا ارتقار مکمل نہیں ہوا تھا جیسا کہ انجیل تھی علیہ اسکوم نے اپنی اقت کے مید صدید اسکوم نے اپنی اقت کے مید صدید تا میں ایس کے ایک ایس کے میں میں جو میں نے تمہیں نہیں تیا نیس کے میں کے دو تمہیں دہ با تیں می تبائیں گے جو میں نے تمہیں نہیں تا نیس کے میں نے تمہیں نہیں تا نیس کے میر میں نہیں تا نیس کے میر میں نہیں تا نیس کے میں نے تمہیں نہیں تا نیس کے میر نے تمہیں نہیں تا نیس کے میں نے تمہیں نہیں تا نیس کے میر نے تمہیں نہیں تا نیس کے دو تمہیں نہیں تا نیس کے تا میں نہیں تبائی ہیں ،

اس سے معلوم ہونا ہے کہ اسانی ذمن کا ارتقاد اس و قت تک مکل نہیں ہوا تھا۔ آنحفر تصلی الترکی معلیہ التکلام کے تشریف لے جانے کے ہائے سوسال بعدت ریف لائے۔ اس دفت انسانی ذمن سارتھا می خسری پاپنے سوسال بعدت ریف لائے۔ اس دفت انسانی ذمن سارتھا می خسری

منرل کے کردیکا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت عینی علیہ است لام اورا ہے ہیں ہے آنے والے انبیارعلیم است لام کے زمانہ میں کمجی سارے عالم کے انسانوں کے دماغ میں یہ بات نہیں آئ تی کہ ساری و نیا کی تو موں کی کوئی ایک انجن نہی وی است کہ مگر انحضرت صلی الشرعلیہ ولم کے بعد دنیا کے معارے ممالک کی پہلی انجن نبی جمالیس مگر انحضرت صلی الشرعلیہ وجر سیختم ہوگئ ۔ اس کے بعد دو وہارہ انجن اقوام متحدہ الوہ این انگی کے اختلافات کی وجر سیختم ہوگئ ۔ اس کے بعد دو وہارہ انجن اقوام متحدہ الوہ این انگی فوت میں کا مم ہوئی ۔ جو آج تک قائم ہے ۔ ان کے علا دہ عالمی بنیک اور فرک کی کے نام سے قائم ہوئی ۔ جو آج تک قائم ہے ۔ ان کے علا دہ عالمی بنیک اور عالمی نوع میں قائم ہوئی ۔ اور انسانی ذمن نے آئی ترتی کی کہ ریڈ ہو، کیلی ویژن ، تاربرتی ، لاسلکی دوائر لیس ) اور انٹی توانائی ایجا دکرلی ۔ اور راکٹ ایجاد کے تاربرتی ، لاسلکی دوائر لیس ) اور انٹی توانائی ایجا دکرلی ۔ اور راکٹ ایجاد کے تین میں سوار موکر انسان نے ساری دنیا کئی جگر دکائے اور جاند کت بہوئے گیا۔ اس سے پہلے ان جیے زوں کا تصور می انسانی ذمن نہیں کرسکتا تھا۔ کیونکھ اس کا ذمن انہیں کرسکتا تھا۔ کیونکھ اس کا ذمن انہیں کرسکتا تھا۔ کیونکھ اس کا ذمن انہیں تا ترقی یا فیتہ نہیں تھا۔

' تعفرت علی التارعلیہ و لم کی خاتمیت رتب کے بارے میں ذیں کے بیانات ملاطم ریمیں

سرائين -

تران باک میں بارہ شبہ کان الذی کی ابتدار میں ہے کہ انٹرتعالی آنحفرت مسلی انٹرعلیہ کے انٹرتعالی آنحفرت مسلی انٹرعلیہ کے کو دیا تا المعراج میں سجد حرام سے سیدا تصلی کے بہونجایا ، وہان کا انبیا رسابقین علیم است الم جمع تھے۔ آنحفرت میں انٹرعلیہ ولم نے امامت فرائ اور تمام انبیا معلیم استیام نے اقتدار کی ساس سے می آب میں انٹرعلیہ ولم کامرتئب معلیم ہوتا ہے۔ وہاں سے حضرت جبرتیل علیہ است اور کے لئے معلیم کو دوہ تھا جو انتخار میں اور میغیر کو معراج کے نہیں ہوئی ۔ یہ عروج کا انتہائی ورج تھا جو انتخار میں انٹرعلیہ ولم کو عطافر ایا گیا ۔

تمام انبیارسالقین عیم اسکدم نے جب اپنی قوم کونحاطب فرمایا قوق کانا کے کرنخاطب فرمایا قوق کانا کے کرنخاطب فرمایا مگرا نحفر الصلی الشرعلیہ کے م نے بنا ایٹھا المناس نسرکا کر مخاطب فرمایا۔ بعنی اسے انسان کیونکہ آپ تمام النسانوں کھیئے نبی نباکر بھیجے کے تقے۔ اور انبیار علیم السکلام قوی نبی تھے مگرا نحفرت می الترعیب سام بریا قوای ورج نہیں ہوسکیا۔ وائم فیشنل ) نبی تھے۔ اس سے برا کوئی ورج نہیں ہوسکیا۔

کخود مرزا صاحبے ا بینے بی مونے کاصاف فطوں میں انکار فرمایاہے مملاحظ ہو دا ) حمامتہ البشری ص<u>کام</u> ،مصنف مرزا غلام احرصاحب

٢١) كمّاب البريّه مكك فط نوط تحرير كرده مرزا غلام احرصاحب

رس) ازالة اومام مصع معتمف مرزاغلام احرصاحب وكاسك كتاب مزا

ديم) انجامًا تقم معلى فط فوط تخرير كرده مرزا غلام احمد صاحب

ده ، مبرسے دیے بہ جائز نہیں ہے کہ میں اپنے بارسے میں نی مونے کا علان کروں اور کا فر ہوجا وس (حمامة البنری صلاف مصنعة مرزا غلام احرصاحب -

ان تفریات کے موتے ہوئے مرزا صاحبے پہلے اپنے دلی یام پرد مونے کا علان

فراياد ديكيومرزا صاحب كايفلك . ٢٠ رشعبان سنولسله

جوتب لینع رسالت کے سلملا پرشائع ہوا۔

اس کے بعداسیے سیح موعود مونے کا اعلان اس طرح فرایا۔

" خداک تسسمس نے مجھے بھیجا ہے ۔ ا درجس کی تغلیط کرنا کفر ہے ۔ میں تغسسہ کہنا ہوں کہ اس نے مجھے مسیح موعود نباکر بھیجا ہے ۔"

دیفلٹ ایک غلطی کا ازالہ شائع کردہ تسبیع رسالت جلد ۱۰ منظ ، معتقد مزرا غلام احرصاحب ،

اس کے بعد مرزاصاحب فرماتے ہیں :-

"مير، احتقاد كرمطابق نه توكونی نيا پينم برجيجا كيا اور نكونی قديم بينم براكم مهار بیغرموصی التُرعلیه ولم نےخودی نزول فرمایا ہے ا-د مکچرمرزا نعلام احمدصاحب شائع شدہ الحِکم قادیان ۳۰ رفومبرمسلنالکٹر) غِرفها بين كرييك لمحدث بنے ، ميمرج موعود بنا اور آخريس آنحفرك صلى الشر عليبوهم سفيخ كا دعوى كيا -مزاصاح في فوتد فيره كے جود عادى كئے اس كى وج يى كى الى شريك كحب ما نا ورد ماغى امرا من في كميرركانها - جنا يخدا في تصنيف مي فرماتي ا وجب میری شادی کے بارے میں مینی میغامات دھول موستے ۔اس وقت مبی حب مان اور دمای اعتبار سے بہت کر ورتھا ۔ اورائیے ہی میرادل بھی کر در تھا۔ -زیابطیس، دوران سر، اور قلبی تکلیف کے علاوہ تب دق کی علامات المج تک باقی تحيي وببان ناكفته بعالات مي ميرى شادى بوكى ميربى فوابدى كوببت ريخ بوا كيوندميرى توت رجو دبیت صفرتنی اورس با سکل شرصول کی طرح زندگی گذارر با تھا " د نزولِ المسيح مصنّع مرناغلام احرصاحبُ صلنيّا) دومرى جكردري عيم ا-ومزاما مسك خاندان مين مراق كى بيارى درائمة ننسي تعى ملكه يد يندخارى اساب ی نیار پردمرزا صاحب کو) موگئی تھی ۔خارجی ا ٹرات کی دجہ دما کی لیکان کی کٹرت' دنیادی افکارا ورتیبی تصاحب کانتیجرستنش دیاخی کمزودی تمعاجس نے مراث کی شکل انتياركر في على الميكن بن ريوية قاديان منك اكست مستالله) مشرح اسباب والعلامات دمركي بميارى بمصنّف علامه بربان الدين لفيسى ميو

می کچررین جومرات کے مرض میں مبتلا ہوں اس دیم میں مبتلا ہوجاتے ہیں کروہ فیب کا علم رکھتے ہیں۔ اور آ تندہ مونے والے واقعات کی بیٹین کو ف کوستے ہیں۔ احد



بعق مرتقي تواييخ آپ كويغمبر بيجهته مين داكسبهانغلم جلدا ، حيث مصنّعة حيم محمّعكم خان ي سیرة المهدی مبند۲ م<u>ه ه</u>مصنفه صاحبراره بنشیراحریس ہے ،-" وُاكْرُ مِيرِ مِحد اسماعيل نه نجع تبايا كُمْسِيح موعود نه مجع أكثر تبايا كوي مِيس كى شكايت كى - ا دربعض و قت دەمراق كى شكايت كى كرتے تھے ، الفنيل، قاديات مبلدي، منه إذ، و ارجولا في المستاليم بي سيم كه لاحضرت سيح موعود نه أيك دوا تياري حس كا مام" ترياق اللي تقا، بيرووا الهامی بدایات کے ماتحت تیار مولی تھی ، اس کا فاصحب را افیون تھی یہ مرزا صاحب حب البيد امرامن مين مبتلاته اورايتمي تقر. نيز برانطى تراب تھی استعمال فرماتے تھے اور یکھوانکیم تفادیان جلد ہے ، تغبرہ ۲ بمرنوم لمشك كمشا توابيسه انسان كوأيك ميح الداغ انسان كينامبي جائزنهين جرجا تيكر يغيب كما ماسك بمحمرعاشن عباصب ائب مبدرمجيس احراركي موت بهيفيه مين بو تي تقيي رمرزاهما كواتفول ف فجرا بعلاكها تصارا سنة مرزامه حب في فرما ياكدان كومبت خراب موت موتى ( الغضل ، فاديان جدم ٢ ، نمبر ١٠٠ م رأكست المساولير) و حالا مكر خودم زا صاحب كى موت بميينه كے مرحن ميں موتى -درساله حيات يتح مسكله مستفرسين يعقوب عرفاني ، قاديان

AND THE WORLD STREET STREET

#### ختم نبوت أورر امت كي زمرداريال

از-مَوَّلِاناسَعبداحدَ بَالنِبُوْيِ اسْتَاذَ عَلَيْ دَلْ کُلُالعِسُلُومُ دِیسَبْد

الحمد لله رب العلين، والقهلاة والسلام على سيدالم سكو خالتم النبيين وعلى المر، وصحبر اجمعين - المسابعة من الله رب العالمين كاتعارف بحضرت مولى على نبيا وعليد العلوة والسلام ف فون بعين كروبر واس طرح كرايا م

راه نمائی فران مین کا تنات کی برجیز کومیدا برنا جا چه تعادیدا می کودیدا می نبایا اشترها ندانی برخوق کرید بوشکل وصیت اور وادمات دکمالات مناصب می معلیا زائے۔ بیران تیقال می ندسب کی ماد نمائی می فران رو محنوق جس داد نمائی کی تات می میں ماد مشائل کی تات تی سب کی ماجیت دو افتا فرانی واندان میدکی باتھا تھا می کی چی بیلی داد و تعلیم کا مزورت بقار متی بینا بخد اس کی مورس اس کوالهام کی گئیں بینے کو ابتدائے

بیدائش کے دقت ، جبکہ اس کو کوئی بات سکھانا کسی کے بس میں نہیں تھا، یکس نے

سکھایا کہ ماں کی جھاتی سے اپنی غزا حاصل کرے یہ جھاتی کو دیا کہ جوسنے کا ہزاس کور کس
نے تبلایا ، بھوک بیاس ہسکو دی گئی گئی گئی گئی ہے ہو تورو بڑتا آئی کی ساری مزدیا

پوری کرنے کے لئے کانی بوجاتا ہے ، سگریہ رونا اس کو کس نے سکھایا ہے ، یہی وہ

مزایت رہ بی ہے جہ برخلوق کو اس کی حقیقت اور صرورت کے مطابق عیب سے بغیر کسی

مزایت رہ بی ہے جہ اس طرح اسٹرب العلمین نے ہرخلوق کو ایک خاص کی کا تعدیم کے مطابق عیب سے بغیر کسی

ادراک و تسور بخت ہے جس کے ذریعہ اس کو میاب کردی ہے کہ وہ کس کام کے لئے

ادراک و تسور بخت ہے ۔ اس طرح اسٹرب العلمین نے ہرخلوق کو ایک خاص کے لئے

ادراک و تسور بخت ہے ۔ ور اسے کیا کرنا ہے ۔

پیدا کی گئی ہے اور اسے کیا کرنا ہے ۔

پیدا کی گئی ہے اور اسے کیا کرنا ہے ۔

مام مخد قات کے لئے تو اتن رہاں کا نی تقی مگرا ہی عقول، جن دانس، اس
تکویٰ ہاہت کے علاوہ ایک دوسری ہاہت کے بھی مختاج تھے۔ اور دہ تھی وہ ان
یات ہی ہاہت کے علاوہ ایک دوسری ہاہت کے بھی مختاج تھے۔ اور دہ تھی وہ ان
یہ جبکہ ان ن کا قلب دخیر، اور مقل دفہ سے جن کی وسعت پڑیں کا کوئی آنوازہ
نہیں کیا جاسکتا سب سے زیادہ ہوایت رہائی کے مختاج تھے۔ سورہ فائح میں ان
کوجو وہ انکھی ہے ۔ اور جسے باربار بھرنے کا ان کو بھی ایم وہ سے وہ الفید فائد میں ان
اھد فائد القی السند تھے ہوائی ہے۔ اور جسے باربار بھرنے کا ان کو بھی ایم اور مقرم رہائی ان کو بھی ان کے مختاب ہے۔ یہ وہ سال افسان کی آئی ہے ۔ یہ وہ سال اور مقرم اور ماری مارور میں ہوائی مادی مورد اس میں مادی مورد اس میں مادی مورد اس میں مادی مورد اس میں مادی مورد اس کی مادی مورد اس میں مورد سے مورف نظام المیں ہوا ہے۔ اور مورد ان مارد مورد سے مورف نظام ہوائی اور مادی مورد سے مورف نظام ہوائی اور مورد ان میں مورد سے مورف نظام ہوائی اور مورد سے مورد سے مورف نظام ہوائی اور مورد سے مورد س

ر زار فرایا حمزت آدم علیدالسائم مرسل می تھے اور مرسک الدیمی تھے۔ استوحال سے مرایات سامیل فرماتے تھے اور اس کے مطابق زندگی گذار تے تھے۔ بچرون کے ذریعہ ان کی اولاد تک انظر کی میابت بہنی ۔

كودين بفن كم لله بسنوكرايار

ساته مي " دين إسسلام "كى حفاظت كا اعلان مبى فرما يا كياكه ،-

بے شک ہی نے نعیوت د قرآن کریم) ازل فرائی ہے اور ہم ہی اس کی خالت کرنے دالے ہیں ب

انانحن نزلنا الذكر وانآلة للفظون

حب دین پایز نکیل کو پہنچ گیا، انٹر تعدالی کی نعتیں تام موکمتیں اور دین اسلام کی قیامت کک کے لئے حفاظت کی ذمہ واری انٹر تعالی نے لئی ، تواب سلسلۂ نوت دورالت کی کوئی ماجت باتی ندر ہی - اس لئے ایک سلسلۂ بیان میں صاف اعلان کر دیا گیا کہ د

بالک وحفرت ، محرتمهارے مردول میں سے کہی کے ن، باپ نہیں ہیں ، بال اطار کے رمول اور فاتم الانبیار ہیں -

ماكان محمد ابا احدمن رجالكم ولكن رسول الله ، وخاتم النهيين ،

إماديث متواثره ميمي آب محامة طيرهم ك خاتميت مختلف ا زان معداه ع ك كئ مصاورمشروع سه تاسك برى امت كالس عقيره براجاع مه كرمسرور كونين بحفرت محرصطفي صلى الشرطبير لم المشر تعب إلى كم الفرى بني اور رسول مين أب کی وات سے قصر بنوت تکمیل پزیر ہوچکا ہے ، ابکس بی کی نرهزورت ہے نہ امكان ب اور و الهوس ايساد موى كرسه ده حموا، وفر ايرداز ، مرتداد والمون المسس حكريمني كرا كمبسوال قدرتى طوريرا عجركرساشف أسيس كربيميع ب كدانتركى بدايت مناب وسنيت كاشكل مي، ابنى امسكى صورت ميس في موجود ہے اورقیامت کک موجودر سے گی۔ اس لئے ابسی مبی طرح کے کسی نئے بی کی فروت نہیں ہے مگرانبیام کے بغرات کی یہ دایت توگوں تک پُنجائے گاکون ؟ حفرات البيار كرام كاكام الشرتف للسع برايات فامس كرك وكون لك يهنجا التعاكم في يوتكم بمرايات رباني موجرد ب اس كف تعبيل دين كي عزورت ونبي بع مگر شبیع دین نوبهر حسال مزوری ہے ، اسی طرح ابنوں اور برایوں کی جیرہ دستيون سه .... دبن كي حفاظت كي تجي عزورت موكى يد فريضه كون انجام د عد كما ؟ اس کاجواب واضح ہے کہ بہ ذمہ داری است کے سپردی می کہے۔ اسٹر باک کاارتیار كنتمزخيرامة اخرجت آپ لوگ د علم اللی میں) بہترین اتبت تھے للناس، سامرون بالمعروف جوادكون كم نفع كم الزطام كى كئ ب وتنهون عن المنكو وتومنون جونبك كام كاحكردتي سيدادر مرى إنوس ردكتي ہے -اورافترتفال برايمان ركفتي ہے -

مديث مشريف مين ارمشاد فرمايا گياسه كدر بلغواعتى ولوامية

ميرى طرف عد ورون مينجاد. م

ایک مجا کیت مور

مشہور جملہ ہو زبان زوعام وخاص ہے کم علماء استی کا نبدیاء بنی اسوائیل میری اقت کے علمار بنی امرائیل کے انبیار کی طرح ہیں -

يرجد مديث بوف كه اعتبارس توب اصل سه - قال القارى: حديث علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل ، لا إصل له ، كما قال الدميرى موالزكشى والعسقلانى ، والعسقلان

مگرمفنون کے اعتبارسے قرآن وحدیث کا پخور ہے۔ اس تول میں علاماتت کامقام در تبہنیں وجلہ بان کی ذمہ داری تبائی گئی ہے کرجس طرح دین موسوی کی حفاظت داشاعت کی ذمہ داری انبیار بنی اسسرائیل کو تفویض ہوتی تھی، اس طرح دین مصطفوی کی تسبیلیغ واشاعت اور خفاظت وصیانت کی ذمرداری علام امت کو مسیر دکی گئی ہے۔

ایک حدیث سند یونی بی بیشین گوئی کے احادی خردی گئی ہے کہ
یحسل صداالعلم من کل خکف یا یعلم دین ہرا شندہ نسل کے معبر لوگ عدد ولئے ، یدخون عدد تحریف حامل کریں گے ، جواس دین سے فلوکر نے انعالین، وانتحالی المبطلین و وائوں کی تریفات، باطل پرستوں کی اور جامل کی تریفات، باطل پرستوں کی اور جامل کی تا دیل الجا صلین رمشکو اکتا الجامل الما المجامل کی تا دیل الجا صلین رمشکو اکتا الجامل الما میں کے ، یہ فریف بوری است کو اور ضام طور ہر طرح کے کوئی ، بی تریف ہوری است کو اور ضام طور ہر علما میں تریف ہوری است کو اور ضام طور ہر علما میں تریف ہوری است کو اور ضام طور ہر علما میں تریف ہوری است کو اور ضام طور ہر علما میں تریف ہوری است کو اور ضام طور ہر میں میں میں میں میں میں ایک میں ایک اور قام اسے وہ شاید ہورا

نہیں موراہے ۔ خود امن استجاب میں ایک بڑی تعداد اسی موجود ہے جن کا تعلقا

برقی تعصیل کے ساتھ نہیں پہنچ سکی ہیں۔ اور وہ دین کی بنیادی باقوں سے بھی پخر ہیں۔ اور البید مسلمان بھی ہیں جن کو دین اس کی اعسلی جورت میں نہیں بہاج ب کی وجہ سے وہ طرح طرح کی برعات وخرا فات میں مبت لا ہیں۔ اس کے علاوہ انسانی دنسیا کا تعتب رینا اور حاصیتہ وہ ہے جن تک دین کی دعوت بھی شاہد ہیں بہنچ سکی ہے۔ مزورت ہے کہ بینما تردہ احتماع اس سلسد میں علی اقدام کے لئے خوروسنسکر کرے اور ابنی ذمہ داریوں کو فجر راکرنے کھیلئے کر بستہ ہو کرمیدا ن علی میں اترا ہے۔

واخردعوا ناان الحمد مته زبتوالعلمين

ر بقیره مهمه ایک بات یاد آری ہے فرایا کہ اب اس برصغیر میں مجد دکا فریف والعلم دیو مبندا در اس کے علار پر عائد ہے - بو فقتے اوٹرس وخانتاک مخالفین کی طرف سے آئیں گے ، ان فتنوں کا مثانا اوٹرس وخانتاک سے وامن اسلام کو محفوظ رکھنا ان کے فرائف میں داخل ہے ۔

المنررة العالمين خاد مان دارالعسوم ديوبندكى ديى جراك وممت بروار مكه المديرات وممت بروار مكه الكريبال سعدى كى آداز المن اوريبيتى رسع ، ر

رقبناتقتبل مِنااتك انت السَّمِيعُ العَليوامين ما رَبَ العليد العليد

#### امام على دانش قائمى كتحديث ريورك

### قصر بروش براسلام کے باغیوں کا جملہ اور ہماری وہم داری

د وه تعلی اورامولی بنی بیر بن کوم رسان سیم کرنامه قران دورات اورات مید در کاشفقرا جهای فیصله می کرم تسرکی بوت و در البت اورزولی وقی است مید نقطی مرجلات کفترت می اخرطی کام کام بشت موی دووای سرم آب ہر ملک اور ہر قوم اور ہر دور کے لئے بنی ورسول ہیں ہوشخص بھی آپ کے بعد کسی میں ایک بعد کسی میں ایک بعد کسی بح کسی بھی درجہ بیس نبوت کا دعویٰ کرتا ہے دہ کہ ّاب دمفتری ہے۔ ملاعل قاری نفی فرماتے ہیں۔

م ممارے بی حفرت محرصلی اسٹر علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کریا بالاجماع کفسسرے و وسٹرح نقراکب مستند )

قائل عيام لات وماحت عد لكما بعد.

المجوشخص آب کے ساتھ یا آب کے بعد سی شم کی بوت کا دعویٰ کرے یا صفائی اللہ کے ذریعہ اس کو حامل کرنے کو اللہ کے ذریعہ اس کو حامل کرنے کو جائز سمجھ یا جوید دعویٰ کر سے کہ اس پر دی آت ہے۔ اگر جبہ مراحت کروئ بن سمجھ یا جوید دعویٰ کر سے کہ اس پر دی آت ہے۔ اگر جبہ مراحت کروئ کی دی ہے۔ اگر جب مسلانے والے میں۔ شکر سے بیس یہ سب کفار ہیں اور حضور عبد الصلاق والسلام کو حجم للانے والے میں۔ کیونکہ آئی نے جر دی ہے کہ آئی کے بعد کوئی بنی نہیں آئی خاتم انبیدین ہیں۔ کیونکہ آئی نے جر دی ہے کہ آئی کے بعد کوئی بنی نہیں آئی خاتم انبیدین ہیں۔ د شفار شریعیٰ منہ کا

تفسیررو کالمعانی به مصاد لکمای که .
ا تخصرت صلی انتر علیه و لم که آخری نی مون پر کتاب انتر اطل ہے ۔
اورا مادیت نے کھول کر تبادیا اس پرا تمت کا دیما سا سے خلاف
جودعویٰ کوسے کا فر ہوگیا اور اگر اسپنے دعوے پرا مرا دکرتا ہے توتس کردا ،
جائے گا۔

 سے جنگ کریکے ان کو نیست والودکرویا معابہ کرام سکے دور زریں کے بعثم عقیدہ ختر نبوت سے بغاوت کرنے والے بریداموتے رہے -اوراپنے برے انجام کک مدیختر سر :

'' قرآن و صریف کی واضح تشریات اورا متن سلی کے اجماعی فیصلہ وعمل کے ہوتے مہرے اسلام کے قرمنوں نے اسلام کو نقصان پہونیا نے کے لئے براہ را نبوت کا دورے واقع بھی اپنا نے بوت کا دورے واقع بھی اپنا نے اسلام کا دباوہ اور حد کر دیا ت کے دورے واقع بھی اپنا نے ابن مباہر وی نے اسلام کا دباوہ اور حد کر محبت اہل میت کا نعرہ لگایا · نبوت کے مقابہ میں امامت کا عنوان افتیار کیا اور اسلام کا نیا ایر کیشن تیار کرکے لوگوں کو گھوا میں جس کی فصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔
میں جس کی فصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔
میں جس کی فصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔

موشش كرتے رہتے ہيں۔

قاد بالی فتنه می مدی بجری مین مسلمانون کی دنیاوی شوکت و قت کو قاد بالی فتنه می بادی فتر کو قاد کو قاد بالی فتنه می اسلام دسم می به دون اورانگریزد فے کامیا بی عارمی طور مرحاصل کرل حسسے ان کے ناباک حوصے ملند موسے ، اور انفون نے امسلام میں تحربیب اورمنٹر دجیت محری میں رضہ اندازی کے لئے مجھ۔ خم نبوت کے عقیدہ کی مخالفت اور فصر نبوت پر باغیانہ پورٹش کے لئے مرزا غلام م تادیانی کی تمایت سفردع کردی - قادیان کے رسیس تکیم غلام مرتفیٰ کے نوا کے مزدا غلام احدنے یا دریوں سے مذہب عفائد میں مجٹ کوسے ضہرت حاصل کر لی تق د ماغ میں مرائی کا سودا سمایا - انھوں نے بہلے مند ملے میں المام کا دعویٰ کیا اسکے ۲۸ سال بعد مسبح موعود اورمهدي معهود موسف كادعوى كيا اورك الم مين برت كا دعوى كيا- اورمى شنافائه مي اين موت سے پيلے مستقل نى وربول ہونے كادعوي كرنبيط - غالبًا مرزاصاحب كومجي انداره موكاكه نبوت كا دعوى اگروه اوّل لمح مين كرديتي تومسلانوں کے لئے تعلی نا قابل برداشت ہوگا۔ اس بنے انھوں نے تدریی جال جلی اور دل کا مدی کا فی تا خبر سے زبان برلائے۔مرزائے قادیان کے خلیفہ اور بسرم زامحودصا حب في حقيقة أكنبوة من ليرى تفصيل وومناحت سيرا بين والد کے بنوت درسالت کے دعویٰ کو تابت ماماہے اور مولوگ بیبی تحریروں کی نبایر مرزاكے جمولے دعرى نبوت ميں اوليس كرتے ہيں ان كو گمراه اور غلط كوبتايا ب- اگرم مزا كتبعين مسلان كوكراه كرية كيد عند آج كي دوك موضق حیات مسیح وخروج و قبال و آ مرمهدی و غیره پر گفتگو کرے شکو ک دوساوس بيداكرت مي اوراجرات سلسلم نبوت اورمرزا أجبان كے دعوى بوت كانجاء ہمت بعد کواپنے وام تزویر میں گرفت اد کرنے کے بعد کرتے ہیں۔ الله تعبانی جزائے فیردے علائے رتبانی کو اور اکابردیو بندکو، غیرت مند سلانوں کو شعب نوت کے ہر دانوں کو جنہوں نے علم و تفقہ سے اخلاص دلکہیت سے ، جہدوعمل سے ، حق گوئی ویے باکی سے عوام الناس کے اجماعات سے لے کر حکومت کے ایوا نوں تک میں ہر حکہ وہر محاذ ، سرفتنہ تا دیان کا مقابلہ کیا اور ان باغیان خم نبوت اور تھر شریعت محدی ہر حمد کرنے دانوں کو ناکام ذام ادکیا مگر اس کے ساتھ بی حقیقت محدی ہر حمد کرنے دانوں کو ناکام ذام ادکیا مگر اس کے ساتھ بی حقیقت محدی ہر حمد کرنے دانوں کو ناکام ذام ادکیا مگر اس کے ساتھ بی حقیقت محدی ہے ۔

برل کے بیس زمانے میں پیرسے آئے میں

أكرحب بيرب أدم جوال بين لاح منا

تبلیغ اسلام کے عنوان سے مرزائیت کی اشا عت اور ضرمت علم دین کے اسے قادیا نبت کا پر چار معض مقامات پر جاری ہے۔ ا

ہماری ذمرداری در مرداری اور خاص طور برابی علمی در داری ہے کہ کا تعاوی در داری فردی ہے کہ کا تعاقب بوری ہوستیاری کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں اس سلطین بنیادی اور ایم بات یہ ہے کہ قرآن دوریث کی تفییر دتعبیر کامی مرکس دناس استعال کرنا جا ہے ۔ یہاں کک کرع باست اداقف توک محض ترجم کی بنیا دیرہ تحق محق بن بنا بات کہ اطفال محجا بن جانا جا ہے ۔ قانون فراوندی کے ساتھ استہزار کا یہ سلسلہ بندکر نے کی جانے دگا ہے ۔ قانون فراوندی کے ساتھ استہزار کا یہ سلسلہ بندکر نے کی تدبیر کرنی جانے دیا ہو جہ دی توگ جو دنیادی قانون میں صوف اہر یہ قانون کی بنیاد کرنے ہیں۔ دی اس می دستور بر معمولی معلوات کی بنیاد بررائے کو تابی بنیاد کرنے ہیں۔ دی اس می دستور برمعمولی معلوات کی بنیاد بررائے دنی کرنے ہیں۔ اس می دستور برمعمولی معلوات کی بنیاد بررائے کو تاب قرائی میں۔ اس کے الفاظ می خدا کے نازل کردہ ہیں اور معہوم دعنی بھی۔ خدا نے میں خوالی میں میں دانون میں۔ خدا نے میں میں دانوں میں۔ خدا نے میں میں دور معہوم دعنی بھی۔ خدا نے میں خدا کے نازل کردہ ہیں اور معہوم دعنی بھی۔ خدا نے میں خدا کے نازل کردہ ہیں اور معہوم دعنی بھی۔ خدا نے میں خدا کے نازل کردہ ہیں اور معہوم دعنی بھی۔ خدا نے میں خدا کے نازل کردہ ہیں اور معہوم دعنی بھی۔ خدا نے میں خدا کے نازل کردہ ہیں اور معہوم دعنی بھی۔ خدا نے میں خدا کے نازل کردہ ہیں اور معہوم دعنی بھی۔ خدا نے میں خدا کے نازل کردہ ہیں اور معہوم دعنی بھی۔ خدا نے میں خدا کے نازل کردہ ہیں اور معہوم دعنی بھی۔ خدا کے نازل کردہ ہیں اور معہوم دعنی بھی۔ خدا کے نازل کردہ ہیں اور معہوم دعنی بھی۔ خدا کے نازل کردہ ہیں اور معہوم دعنی بھی۔ خدا کے نازل کردہ ہیں اور معہوم دی تو دنیا ہی ۔ خدا کے نازل کردہ ہیں اور معہوم دی تو نازل کردہ ہیں اور معرب کی تعدل کے نازل کردہ ہیں اور معہوم دی تو نازل کردہ ہیں اور معمون کی تعدل کے نازل کردہ ہیں اور معمون کے تاب کی تعدل کے نازل کردہ ہیں اور معمونی کی تعدل کے نازل کردہ ہیں اور معمونی کے دو تاب کی تعدل کے دو تاب کردہ ہیں کو تعدل کے دو تاب کی تاب کردہ ہیں کے دو تاب کی تو تاب کی تاب کردہ ہیں کردہ ہیں کی تاب کردہ ہیں کردہ ہیں کو تاب کردہ ہیں کی تاب کردہ ہیں کرد

کوسکھایا اور انخفرت نے معاب کرام کو تول وعلی طور برقران کا مغہوم مجادیا ۔ جے استنت سے تعبیر کرنے میں اور اس کتاب وسنت کی تعلیمات کی تشتریح و تو شیما جہا اور اس کتاب وسنت کی تعلیمات کی تشتریح و تو شیما جہا و الجماع سے امریک مرف اس مورت میں ، اس امت سلم کی اسلام سے واستگی اور ایمان پرخیشی هرف اس مورت میں نصیب رہ سکتی ہے کہ کتاب وسنت کی دہی تفسیر و تعبیر معتبر مائی جائے ہو مسلون و اکا بر محط لقے برعمل کرتے ہوئے میں یا جدید سائل براکا بر محط لقے برعمل کرتے ہوئے میں یا جدید سائل براکا بر محط لقے برعمل کرتے ہوئے میں یا جدید سائل براکا بر محط لقے برعمل کرتے ہوئے میں علم متدین یہ فریضہ انجام دیں ۔

مرزائیوں غیرسلوں جیسالسلوک کیا جا ارزائی باغیوں سے سلانوں جمیری ارتمال کی باغیوں سے سلانوں جیسالسلوک ہرگز نہ کیا جائے ان کے اسلام ناموں سے فریب نہ کھا یاجائے بلکہ ان سے دو تو کہ انداز میں یا ن کی جائے اور ان پر دافتے کیا جائے کہ عقیدہ ختم بنوت کا انکار کرنے دائے اسلام کے دشمن میں مہان سے موالات کا معالمہ نہیں کرسکتے اورعوام سلانوں کو سمجھایا جائے کہ مزدائی دین قاریانی شرعیت ور تران وحدیث اورا جاع امت کے متفقہ فیصلہ سے انخراف و بغادت ہے اور رسول اکرم ملی انٹر علیہ دلم کے بعد سی مجمع متری نبوت کو سیم کرنا اسے عملے یا مجرد دین ان اسلام کے دامن کو چوٹ نا ہے

امرزائیوں نے اسلام کے مقابلہ میں مرزائی نظریات کو مذہبی میڈیت سے
تسلیم کیا ہے ان کی تعداد بہت ہے - بطور مثنیل ملافظ کیجئے ا- اسلامی شریعیت میں محرت محرصلی الشرطیب مرزام احری نبی میں مگرمزوا کی نظریہ میں مرزام احب کی نبوت برامیسان لانا فرض ہے -

۲ - اسلای شریعت میں حضوم کی مشروبت مدار بخات ہے مگر مرزائی نظریمیں مرزاصاحب کی تعلیم برعمل کئے بغیر نجات نہیں -

سراسلای نفر بعیت لمبر کمی نبیشین گوئی جھوٹ نہیں نکلتی مگر مرزائی نظریہ میں حضرت عمیلی کی تعین بیشین کوئیاں صاف جھوٹ نکلیں اور مرزاصا حب کی کئی پیشین گوئیاں جبوط نکلیں۔

م راسلای نٹریعیت میں وحی آنے کا سلسلہ بندہے مگرمرزائی نظریر مسیس مرزا صاحب ہر وجی نبوت بارٹس کی طرح انرتی تھی

۵ - اسلامی شریعیت میں معجز ات بھی اب کسی سے طاہر نہیں ہول گے - مگر مزلائی نظریہ میں مرزاصاحب کے معجزات مزاروں لاکھوں ہیں -

۱ راکامی شریعیت میں جہاد کامکہ ہے جومنسوخ نہیں ہوسکتا ۔ مگرمزاتی نظریہ میں جہاد کامکہ ہے جومنسوخ کردیا ۔ میں جہاد کامکہ خراب نغا ۔ مرزاصاحب نے منسوخ کردیا ۔

، اسلامی شربعیت میں مفرت علیلی عدائت لام زندہ اسمان پرامطالئے تھے ۔افد قیامت کے قریب اتریں تھے۔ مگر مرزائی نظریہ میں مفرت علیا گا دفات باتنے اوران کے مرزا عبیلی موجود ہیں ۔

۸ - اسسلامی شریعیت میں معنرت عیسی کی بشیارت یاتی حن بعدی اسھاسیں کامصداق مفرت محرصطفے ا حرمجیتیا ہیں - مگرمزداتی نظریہ میں اس آیستہ کا مصداق مرزا غلام احربیں -

۹-سیل نول کا جماعی فیصلہ ہے کہ وآن وحدیث کا جومطلب صحابہ کوم اوراسلا خد سمجیا وی حق ہے۔ مرزا کی نظریہ میں قرآن وحدیث کامطاب زامیں کی تقان ہم کے قابل ہے۔ ۱۱- مسلمانوں کے نزد کیک دقیال مہری ویا جوج ویا جوج کابومطلب علمار نے فکھا ہے۔

ده می سبد مرزانی نظریر عی ان الفاظ کے مغرم بدلتے رہنے ہیں۔ دحوالہ تکیلتے دیکھتے ہایہ المسری – مؤلفہ مولانا عبدالغنی ج

## مرزاغلام احمك الماصحبارة تحريف فترانئ

إز- مولانا شميم احر لكهيم يُورى دكت في نما دا والعُلوم ديود، فران ميم الترنعالى كالوى كتاب ب جوالترك اخرى رسول مى الترعليد كم بر ازل مونی چونکه خانم النبین مسیلے الترعلیه وسلم کے بعداب بندوں کی مایت کیلے كوئي اور نبي نهبي أئے گا- ا درنه كوئي جديد آساني كتاب ارل بيوگي اس كےالٹر تعا فے قرآن تکیم کی حفاظت کاد عدہ فرایا - تاکہ قیامت کے کے لئے بندوں کے یاس ابك كتاب برايت موجود رہے

ضرائی حیفا طنت کے با وجود مرد ورسی باطل پرستوں نے قرآن کو اپن سیا تحریفا کانشانہ برانے کی بردور کو سوش کی ہے اوراس روشن کتاب برائی طلب خزیدیگ كايرده والن كى بيعسى كى مع جس من مزاعلام احمد قاديانى بحى كسى سايجين

ہے ذیل میں اس کی تحریفات کے نمونے بیشس کئے جارہے ہیں -

اصل الفاظ كوبل كركي اورنكورنيا ( نفات فردن ) بآ تخرليف كے معنی اورمطلب كوبدل دنيا ( المبغد عربی اُردد ) قول كواس كے معنیٰ سي عمروبا (مصياح اللغات)

تحريف كاقسام فرقه احمده ياخود مرزا مهادين قرآن باك مي جن جمهول برايسى

رئتیں کی ہیں وہ تین طرح کی ہیں۔ اول افظی تحریف بعنی قرآن باک کے الفاظ میں باتر کی کردی ہے وقت باتر کی کردی ۔ وقوم منوی تحریف بعنی قرآن باک کا ترجم کرتے وقت اس خرم منوی تحریف بعنی قرآن باک کا ترجم کردو ساتر جم کا شان میں ہوگا گا ہے۔ خاش کو جم سات میں اور جم کردو ساتر ہوگا گا ہے۔ خاش کو بی میں اور جم کردو ساتر ہوگا گا ہے۔ قران باک کی جم منظم کا خاش کی بیروال ایک جم منظم کا اور کا کرد ہم میں عذاب ایم کا سختی ہوگا۔ اور کا کا خرت میں عذاب ایم کا سختی ہوگا۔

#### تحرلیف نفظ کے جید نمونے

(۱) قرآن پاک کی اس سے دمآ ارسکنا ... من قبلا من دسول ولا بیما الا اذا تسی القی الشیطان فی امنیته الله باره کلسوره نجی اس کامغیم یہ اور دا ہے جوسی الشرطین کی امنیته الله بار کافوارسے آہے مجاد کرائے ہیں یہ کوئی ترسول اور کوئی بی ایسانہیں جی اس کی میں کے در کوئی نی ایسانہیں جی اس کے قبل کوئی رسول اور کوئی بی ایسانہیں جی صب کوئی ترسول اور کوئی بی ایسانہیں جی اس کے میں اس کے جو بڑھا آب میں سے کھی بڑھا آب میں اس کے جو بڑھا آب میں اس کے جو بڑھا اس کے میں کی اس کے میں کی اس کے میں کی ہو ہے کہ کوئی اس کے میں کی کوئی کے میں کی کوئی کی کوئی کے میں کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے میں کی کوئی کے میں کی کوئی کے میں کی کوئی کی کو

قبل اوربعدوونون میں اس مجا ولد کا وقوع تا بت ہوسکتا جیسا کہ مرزا غلام امور فے ایسے نے اس کا راستہ مسدود ہونے نہیں دیا- اسلے من قبلا کی وخرف کردیا-تخریف شدہ آیت - وما ارسلنا من دسول ولانبی الآاذ ا تعدیٰ الخ- ماشید ازالہ ادمام طدرا قبل مص

علا و قران باک کی اصل آیت - دیاهد و ایا مؤالد مروانفسکونی سبیل الله اس و قران باک کی اصل آیت - دیاهد و ایا موالد مروانفسکونی سبیل الله اس و قران میں جب و کا بیان جل با اور اس سے جہاد کر و میں این مال اور جان سے جہاد کر و اس آیت میں حق تعدال نے صیف اور استمال کیا ہے اور امروتوب پردلالت کو اس آیت میں حق تعدال نے میف اور وجب کا مسکم دیا گراہ ہے مگر مزاجی تو جہاد کو فتم کرنے کے لئے آئے تھے - انگریزوں کے ایم اس دیا گراہ ہے مگر مزاجی تو جہاد کو فتم کرنے کے سے اس سے جا دکا باب ختم کرہے تھے - بھلاکس طرح کو ال کرتے اس لئے اس بروہ کو کو کا کرنے اس لئے اس خواس کے اس مقارع ان بھا ھدی استمال کیا - اور مناسل کی خیر کھی کے اس مقارع ان بھا ھدی وجہ سے کھی کی جہاد کی خور سے کھی کھی کھی کھی میں مقارع ان بھا کر ان پرجاھد کو الم میں مقارع ان پرجاھد کی اس مقال کی اور فی سبیل المشرکی ہوسرسے اٹھا کر ان پرجاھد کو ا

تحريف شدكا بت - ان يَجاهدوان سبيل الله باموالهم وانفسهم ميك مقدس منكل و مرجون تلاهد برال قاديان نمر

 جانچ فرکورہ بالا آیت کے افد ارمشاد ہے کہ بیند وجن وائسی) دوئے دہن ہے۔ موجد بیں مرب فنا ہوجائیں گے اور احرب) آپ کے پرورد کارکی وات جاکہ معلمت روالی ) اور (بادچو و معلمت کے ) احسان والی ہے باتی رہ جائے گی۔

تعویف شده ایت - کلشی فان ویبقی وجه رتای درالهلال و الاکیام - ازاله اورام مسل به دوآشین تعیم بها توان کوایک کردیا اوران علیها کو مذن کرک نفظ و شی ، کو بر صادیا - ممن می مرزا کے ذبن میں بها تعلیم کردیا اوران می بها تعلیم کردیا در افل به اس می حفرت عینی می موان کو در افل به اس می حفرت عینی موت دون کا استدلال کیا جا سکتا به می کود مرزا اس بات کے قامی بی کردهز تعینی کی موت بولی اور دوز زو فریس ان کے نول ایس بات کے قامی بی کوده مرزا سے دوشان سے بوگا - چنا بخد دو میں بی بول اور کرده میں جو دارد برا ہے دوشان سے بوگا - چنا بخد دو میں بی بول

طرت توج کرنے سے مجبور رہا میر تقول ی توجہ کرنے سے ایک نفط کی تشہر کے مین دمشق کے نفط کی تشہر کا میں ،

دماستيدازاله ادبام ادل مشك

اس کے بعد کئی صفحات میں اپنی عقل کے اعتبار سے طری الھوتی تحقیق کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ ومشق جونزول میے کی مگہے اورا مادیث وعیرہ میںجونفظ ومنت استعال كياكياب وهمف استعاره كمطوريراستعال كياكياب "مزاجي ت اینے سارے علم کواس بات کے تابت کرنے پرم ف کردیا کہ دمشق سے مرادوہ مخصوص مجگر نہیں بلک اس کی خصوصبات کی ما بل مگر مُرا دہے ۔ جنا بخد ان خصوصبات كاما ف قاديا ن سے أ كے حل كراسى مذكورہ بالاكتاب كے مت يرككه مي دياكہ يهي مترت سے الهام موجيكا ہے- اما انولناء تويبًا من القاديات و بالحق ا نزلنا لا وبالحن نزل وكان وحد الله مفعولًا- يه آيت برابين احرَّ میں مجاہے ۔ حاستیہ درحاستیدم میں میں ہمنے اس کو قادیا ن کے قریب اتاراج اورستمان كمساته الكرااوراكب دن وعده الشركا بورا بوناتها اسس الهام يرنظم عوركرف سفام موتام كرقاديان مي ضراتعال كاطرف ساس عاجز كاظا بروكا الهاى وضنول من بطور بيكونى بيط لكما كياتها بيرآك مك پرائی بات کی مزید توتیق کراد ایک اورکذب بیانی سے کام لے رہے کہ فواتے مي حس روزوه الهام مذكورس من فاويان من مازل موفي وكرم بوالقا اس روز کشفی طور برمی نے دیکھا برے بھائی خلام قادر میرے قریب بھی ا بآوار لمند ترآن برمه رسيمي اور برعة يرفط الغول في ان فقرأت كوير الكاأنولناء قريبامن القاديان - توميس سن كرست مجب والثاد كَام مِى قَرْآن مستربين مِي مَكمنا بِهاسِم . تب الغول ندكها يه ديكونب عِن سَدّ نطرال کرجو دیکھا تو معسوم ہواکہ فی المقبقت قرآن مشریف کے واکیم صفہ میں من میں میں میں میں میں میں میں میں میں می موجود ہے۔
میں من یہ قریب نصف کے موقعہ پر یہی المہای عبارت کمی ہوئی موجود ہے۔
العیاذ باللہ

عد إصل إيت مدولقد اليذك سبعًا من المثنان والقال العظيم ، ولقد التيذك سبعًا من المثنان والقال العظيم ،

تحریب شکا ایت — انا اتیناک سبعًا من المثانی والقرآن العظیم و لفت کو حذف کردیا - سرآن که " پرزبرا دراسی طرح العظیم که م" برمی زبر ہے مگرم زاک کتاب میں زیر موجود ہے - براجین احمد بر حاشید علاقشے) پر میں ایس سے العدید الموال ترمن بدیاد دان ورسول افان ارمان جاتم خالدًا فیما و ذالا الخزی العظیم وان شور کو توبه)

تحريف شلكا اببت — العربع لموانترمن يحاد دانته ورسوله يدخله نارًا خالدًا فيها ذالك الخزى العظيم ألله مرزان يدخلكا اضافه كما اور فان لداور جهدّ كومذن كرديا- حقيقة الوحى منسك

عك اصل ايت بياتها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لئ فرقا نا ويكفر عنكم سيًا تكمر ويغفى لكم والله ذوالفضل العظيم في بورة الفال-

محرف آیت - یا ایها الذین امنوا ان تنقوا الله یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکر سیا تکم دیجعل لکمزرگا تمشون به سیانتکم کے بعدم فاغ فرحلوا اور یغفولکم والله ذوالفصل العظیم ہ کوختم کردیا روفع الوساوس مکا بوالہ

تليطاف نمير؟ عكر اصل آيت \_ دما ارسلامن تبلك من دسول الافت البرانة

لاالَّهُ الَّا إِنَّا فَاعْبِدُونَ

تخریف مت دفایت سد و ما اوسلنامن قبلک من دسول و کابنی و کا محل ف الا اذا ته ف التی الشیطان فی امنیت بنسخ الله ما بلقی الشیطان تعریبی ما دفته ایا تبداصل آیت پی رسول کی تخریم کی آگر این جانب سیمکل عبارت بژهادی اور محدث کا لفظ جو قرآن پی سے می پیس داخل کرویا۔ پیمارا و محویک مرزانے اس کے رجایا کہ اپنے کو محدث ا در معیم من ادارا ابت کر دکھا پس د برا ابن احمد یہ باب اق ل حاشید دوحاستید میں مشتھے )

معنوى تخريف كي بندمثاليس

 مل إحداد المعلى المستقال المستقام عواط الذين انعات مكوم المرجات المرجات المرجات المرجات المرجات المرجات المرجة ال

ملک یا عیسی انی متوفیك و دافعك یا بل دفعد الله الید میں مردله میں رفع سے مراوان کی روح ہے نکہ حبید اور یہ برئومن كيئة مزددی ہے - مزدری کا خیال دل میں لانا سراس جہاں ہے - ازائد اول میں الما سراس جہاں ہے - ازائد اول میں الما سراس جہاں ہے - ازائد اول میں المان من منتق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حلا ملاکا - دوسری جگر مزیداس آبت کی تشریع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن میں تین کردی ہیں عزمن یہ بات کرمسی جسم خاکی کے ساتھ آسمان پرجڑ ھی گیا۔ اور بین کردی ہیں عزمن یہ بات کرمسی جسم خاکی کے ساتھ آسمان پرجڑ ھی گیا۔ اور اس جسم کے ساتھ ارتے گا - نہایت عنوا در بے اصل بات ہے ۔ ادائد اقدان صالع است ہے ۔ ازائد اقدان صالع است ہے ۔ ازائد اقدان صالع است ہے ۔

م آنا انزلنایی لمیلت القاد - فرات بین که اس کے مرف یہامئی نہیں کہ اس کے مرف یہامئی نہیں کہ ایک بابر کات بابر کات ہوت کا ایک بابر کات ہوت ہوت کے ایک بابر کات ہوت کا اس آیت کے بعض میں جورسا لہ فتح الاسلام میں دوج کے اس دوج کے بین - وازائ ہوچ مرککے مسالا )

علّ بعضی به کمشیراً رصدی به کشیرا- فراسته بی که اکثر بیشگاهای اس آیت کامعداق بوق بین اس دجسے بهیشهٔ طابر پرست نوگ امتحال بی پڑکر پیش گری کے الجہد کے دقت دحوکہ کھاجاتے ہیں اور زیادہ ترانکار کرتھا



اور حقیقت مقعودہ سے نصیب رہے والے دی توگ ہوتے ہیں جو بیجا ہے
ہیں کر حسر ف حرف بیش گوئ کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجا گیا پورا ہوجائے حسالانکہ
ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ از ازالہ ادم ام جلداؤل مسئلا)
عک ۔ قبل یعبا دی المنذ بن اسر فواعلی انفسہ الاید ۔ بعنی ان توگوں
کو کہہ کہ اسے برے بندو فواکی رحمت سے اامید مت ہو رضا تسام گناہ
بخش وسے گا۔ بعد ترجم مطلب کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ اب دیکھو!
باعب ادانتہ کی جگہ یا عبا دی کہ دیا گیا ۔ حالانکہ لوگ فورا کے بنرے ہیں
باعب ادانتہ کی جگہ یا عبا دی کرے رہے میں بولاگیا ہے ۔ اس میں تمام مخلوق کو
رسول النز کا بندہ قرار دیا گیا ہے ۔ حقیقہ الوی صلا ۔

## تخريين مضى كى جُنْدهلكيان

عل وصویم ابنے عمر ان التی احصنت فرجها فنفخنافید من دوحنا پی ، سورہ تعدیم سر جما اور دوسری شال اس است کے افراد کی مریم عمران کی بیٹی ہے جس نے اس کے بیٹ بیس اپنی کی بیٹی ہے جس نے اس کے بیٹ بیس اپنی تعدرت سے روح بیو بک دی فینی عیسی کی روح - اب فوب فورکر کے دیجے ہو۔ اور دنیا میں تعلیم کی کو کہ سر آن شریف کی اس آیت کا بجر میرے کوئی دنیک اور دنیا میں معدات نہیں ۔ بیس یہ بیش گوئی سورہ تحریم میں خاص میر سے لئے ہے۔ میں معدات نہیں ۔ بیس یہ بیش گوئی سورہ تحریم میں خاص میر سے لئے ہے۔ میں معدات نہیں ۔ بیس یہ بیش گوئی سورہ تحریم میں خاص میر سے لئے ہے۔ اس وقیقہ الوی مشاکل )

عل انااعطینا ال الکونو — اس کاترجه می علط کیا ہے ۔ ہم نے کترت سے تحصر دما »

مسر فيس ا تلف لمن المرسلين علا حقيقة الوي مكنا -

المح وما السكناك الارحة للعلمين - هنان كنتم عبن الله الأرحة للعلمين - هنان كنتم عبن الله الأرحة للعلمين - هنان كنتم عبن الله الأرحة العلم يولى التقادم ملاكم عند الما المنابعة الما المنابعة الما المنابعة المحدود المنابعة المحدود المنابعة المحدود المنابعة المنابعة

ای فرے درود باک میں مجی اس تو بین کار تکاب کیاہے۔ اصل درود جوامل منت و الجماعت کو عقیدہ کی روسے درست ہے وہ یہ ہے۔ اللہ عرص علی صحت علی اللہ کا میں کہ اصلیت علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ کہ کہ اس کے استحد ماریک افران میں اس کے آگے تعظم اسی اس کا کی اضافہ کرویا ہے ۔ یہ کیا کہ جہاں تعظم میں آ یہ ہے دہاں اس کے آگے تعظم اسی اس کا جہاں تعلم اللہ کا دیا تھا تھیں ا

یه می مزائر س که نا قابل معافی جرائم جن سعد اتمت سارکوایک تر مردست مقاید کا ما مقایستان و گفتارای چی ایک واف توابیان کو شعر لزل موسف سع مفوط رکستان دوم ی واف کارس دسول کود و ارکار می موسف خوای دو ایست که سات تواک جری آیس بها ادرا فری کاری کودل دجان سع مفاطعت کرنی ہے۔ دانشاء انشرتم س

## قاديانيث

## مولانظا الدين استيرادروي

هسیملیم میں ایک منوس ساعت آئی حب بنجاب کے منلع گورداسپور میں ایک تتخص بیداموا اوراس فے انگریزی حکومت کے زیرسایہ اوراس کی تاوروں کی حفاظت مِن البِيعَ بَى بُوسِلْ كا دُولًا كِما ، جِو نك بيد حكومت كُلُود كاشت يودا تما ادرا تكريزون کا نیترا قبال عروج بریما ۔ اس لئے مہند دستان کی آب دموا اس کے بنینے اور ٹریقنے کے لئے ساز گار ثابت ہوتی ۔ اس خود ساختہ بی کا نام مرزا غلام احرقادیا تی تھا۔ جو بنجاب کے ایک مقام قاریان میں مسلمائر میں بیدا ہوا اور صلائد کے آس یاس بوت کا دعون کیدمرنا علام احمر فاریانی کے باب کا نام علام مرتضی اوراس کے بوے مان كانام مرزا غلام فادرتها جو انكريزى حكومت كى طرف سي منسطة محررداسيور كا ميرز شندون فقاء اس ما غدان ك معن ووسب ا فرادمي الكريزي مكومت ك مان عن مرناطع الحديد بلاسي ادربدي موريد كادعوى كيا تفاحيا يد مركزة ديان عدمذا غلام العرى وسواع حيات شائع بول ب سوائح نكار غاس چهای کے دیوی میجیت کے مسلم یں کھا ہے۔ وجهاب كالرجالين مال كا يوفي وآب كرالهم بدارتم بالمع يحاجد Attendition with the Villiager

آپ کومواتو آپ نے ایک مدت کک اس کوظام بربرگول کیا مسیکن باربار الهام موف کے بعد آب نے اینے مسیح ومہدی بونیکا علان کسکا کے

جالیس سال کی عسم بن آب کا بہلاؤوگی بیصوعود مجے کا تھا اوراسی کی تبیع دائد تبیع دائد اس کے حلقہ بگوشوں کا تعداد یا بی جی جی تعصد زائد موکئی تو اس نے ایک اور جیلا بھر کے منصب مرکز کے منصب رمالت کی کرسی زریں پر شمکن موکیا۔ دعوی مسیدیت کے کئی سال بعداس نے ایک کتاب کھی اس میں اس نے غیرمہم نفطوں میں مکھار

وفراوه فرام كرفس في البين رسول كوتعين اس عاجز كو برايت اوردين

حق ادر تهذيب واخسلاق كيساته مياكه

روسرے بردہ اسسرار نہیں کھولنا اور انھیں امور کی کثرت کی کبوجہ سے اس في ميانام بني ركعاب سومي مندا كي مكر مطاين ني بوك الله مرزا غلام المرحب بن بن كيا- تواس كه ياس وى مي آني جامة وه مشبطان يى ك طرف سے کیوں ذہو، اس لئے اس پر وحی اُ کی اوٹرسلسل اُ تی ری-اس پرجب وحی آتی تی تواس کی کیا کیفنت ہوتی تی ؟ اس کی منوکشی اس کے الفاظ میں سنتے ' ومی اسسان سے دل پرانبی گرتی ہے جیے کہ آ کتابی شعاع، میں روز دیکیقاموں جب مکالمرد مخاطبہ کا دنت آ ناہے تو ادّل دل برا بک راودگی طاری موجاتی ہے۔ تب میں ایک نبدیل یا فتہ کے ماند موجانا ہو ا ورمیری سواورمیرا ادراک اور میسی ریوش گو مگفتن یا تی موتے ہیں۔ مگراس و قت میں یُوں یا تا ہوں کد گویا ایک وجود مشد پرالطاقت نے مسيح رتمام وجودكوا ين مستي من كياب اور من اس وقت محسوس كرنام ول كميرى مستى كى تمام ركيب اس كه ما ته ميس بي اور و كيد ميراب اب دہ میرانہیں ہے بلکہ اس کا ہے ،جب بہ حالت موجاتی ہے تو ست يبله ضراتعال دل كان خيالات كوميرى نظر كم سلمفيتين كزياس حبن براين كلام كى شعاع دانيا اس كومنطور مُوتاب اورايسا مؤله كحرب ابك خيال دل كرساعة آيا توجيف اس برايك مکردا کلام الملی کا شعاع کی طرح گرتا ہے اوربسا اوقات اس کے گرمے کے ساتھ کی تمام برن بل جاتا کے کے

مرزاصاحب مهدی سے بی تک ترتی کرگئے اوراہام سے دی تک بہویے گئے اور المام سے دی تک بہویے گئے اور الم عقائدا حدیث شائع کردہ الجمن احدید قادبان ص ۸،۹۷ و۔

ك عقائدا حريت شائع كرده الجنن احريه فاديان ص مهلا ١١٥٠

ادران کے ملقہ بگوشوں کی تعداد میں ا منا فہ مونے لگا توانھوں نے ادر بھی ہاتھ ہاؤں الکانے استکہ ابیعے کو کا استکاری استکاری استانی کہتے تھے اور سلمانوں کے سواداعظم کے عقائد پر المائم رہنے کا بھی اعلان کرنے رہنے تھے سیکن جب نبی بن کرا بنی شریعیت خاص کا احداد اور کہا کہ متبعین کے سوا سارے مسلمانوں کے خارج از ایمان مونے کا اعلان کردیا اور کہا کہ

و بولگ مدی کذیب ریس کے اُن کو اُلْحَمْدُ سے وَالنَّاس مک بورا قرآن چيورنايوك كا ، ميرسوچوكياميرى مكذيب كونى آسان امرع ؟ يه مِنَ ارْخُودنهیں کہنا، خدانعا فی کی مشسم کھاکر کتباہوں کرحتی ہیں ہے کہ جو مجھ کو چیوڑے تھا اُدر میری مکذیب کرے گا بگوز بان سے نسٹی منگراینے عسسے اسنے پورے قرآن کی مکذیب کردی اور خراکو چھوڑ دیا۔اس کی طرِف مي الكالهام مي مجى استاره - انت مِنى وَأَنا مِنْكَ بیشک میری کذیب سے خدائی کذیب لازم آتی ہے ، پھرمیری کذیب میری کذریر بهبیں۔ رسول انٹرصلی انٹرعلیرٹسلم کی ککذیر سکے ملے مذكوره بالاتفصيل سے يہ بات واضح موجانی سے كامرزاغلام احرفاد بانی صیلم كذاب كى طرح اكب مترعى بوت ہے اس طرح مضور اكرم صبلے الترعلير و لم كے خاتم الانبياء بونه سے اس کو انکارہے اور حضرت علیکی علیات لام برتار وااور نایا کہ الزامات وكليئ بير السلة قاديانيت أنك فرقهنيس بتلديد ترينا اللهم دمن ا كيم تنقل مذمب بع ،اس كى بنيادى اسلام وهمنى بريرى جداس كى براوراست زداس ام پربرات م میونکه ده قرآن و صدیت برای عقیده کا اظهار کرا ایم اورتمام مذابي اصطلاحات كوابيط فرقه مي استعمال كراب بوخالص أمشيلى

له مقا تراحیت من ۱۲۱ - ۱۲۸

اصطلاحب با اس لئے فرسل اقوام کو تواہد مدہب بین لانے بین اکام ہے البتہ مسلمانوں کو مرتد بنا اس کا اصل مشن ہے ، دہ مسلمان گوانے بین بیدا ہوا ، اس لئے اس کے دعوی بنوت کا عذاب مسلمانوں کو میگنت برا ، اس لئے اس کے دعوی بنوت کا عذاب مسلمانوں کو میگنت برا ، اس لئے اس کے دعوی بنوت کا دعوی نہیں کیا تقالسلئے مسلمان ملتوں میں اس کی بات می بیاب بی مرحلہ بر بنوت کا دعوی نہیں کیا تقالسٹ کی جولان مگاہ دہا ہے ۔ اس لئے بتدریج اس کی بھیلائی ہوئی ضلالت وگرائی کا دائرہ دسیع ہوتا جا گھا ، حب اس کے گردویش کھیا فراد جمع ہوگئے تو دہ اپنے امن دائرہ دسیع ہوتا جلا گیا جب اس کے گردویش کھیا فراد جمع ہوگئے تو دہ اپنے امن دائرہ دسیع ہوتا جلا گیا جب اس کے گردویش کھیا فراد جمع ہوگئے تو دہ اپنے امن دائرہ دسیع ہوتا جا اور اپنے عقا کرکا اعلان کیا تب لوگوں کی دائرہ دسیع ہوتا جا اور اپنے عقا کرکا اعلان کیا تب لوگوں کی انتقال ہوتا ہے تو اس دقت تک قادیا فیت ابک طاقتور مذہب کشکل اختیار انتقال ہوتا ہے تو اس دقت تک قادیا فیت ابک طاقتور مذہب کشکل اختیار انتقال ہوتا ہے تو اس دقت تک قادیا فیت ابک طاقتور مذہب کشکل اختیار کرھی تھی ۔

 ہے جس میں قا دیانیت کے مشنری تیار کئے جاتے ہیں ، قادیان ا در اوہ دونوں مرکزی د فاتر کام ملانہ بجبط گیارہ کرد فررد ہے سے لیے

یمی دونوں مرکزاینے عالمی مشنریوں کومنظم کرتے ہیں ، مدایات دیتے ہیں، ان کے دفاتر کا بحبط پوراکرتے ہیں ،ایک سوسے زائدم کری مشنری ہیں اور سه ۱۹ بوکل مشنری کام کرتے ہیں اس طرح س ۲۱ پرجوشش ، با اختیار ، الیات ک فراسمی سے بے نیاز داعی اور مشنری عالمی بیمانے برتبلیغ قادیا نیت کے نظام کو پری توت سے چلارہے ہیں ، یہ طریقہ اکفوں نے عیسائی مشنر بول سے لیاہے اور تھیک اس بھے پروہ کام کرتے میں ،ان کے نظام تسبیع واشاعت مذہب کی وسعت اور بعيلاد كا اندازه مندرج ذيل تغصبل سد كياجا سكتاب امريكه كي جار راستوں میں ومشن کام کرتے ہیں ان کی ہم اسبوری ہیں اور تمین مدرسے ، پایخ اخبارات درسائل شاتع ہوتے ہیں - بورب کے ملکوں میں کنیڈا اانگلینڈ ولیند ، سوئزر لیند ، حبرتی ، ونمارک ، سویدن ، نار دے ، بمبیم اسپین اور اللی میں ان کے م ارمشن ، ۱۳ مسجدی ۲ مدرسے میں اور 9 رمالے اورافبات جادی ہیں ،مشرقِ دسطیٰ میں فلسطین ،سشام ، دینا ن ، حدن ،معر، کومت ، بحرین مسقط ، دوی اور ارون مین استن جارسجدی اورایک مدرسیم اورایک رسالة البُشريُ عربي زمان مِين شَائع مِزَمَاسِيم ،مستُدتَى افريقِه مِين كينيا ، تغزانيه وگندا، زامیا می ۲ مشن ۵ مسیرین ۵ مرسے بی اور ۱ فیالت ورسائل شائع موت مي ،سے زياده كاميان ان كومغرى افريقه مي الى ب وإلى النجريا، كما أ ، سيرايون ، كيميا ، أيورى كوست ، لا يسيريا، وتوليندم الميجر، ميتن أورمو ماليه بي ١٣٧ سنن ١٩ م مسجدي م ١٥ مكرس أور ٢٥ يم يخال بي اورم افيارات ورسائل شائع كفيات بي ، عالك ري منها له سرت ومواغ مرزا غلام الترقاديان ص.٧- تنايع كرده مركز قاديان

المركيتيش، ننكا، يرايس بمنشن ١٦مسجدين اورابك مرس سه ١٠٠ إخيارات درسائل جارى مي ممشرق بعبديس الدونيشيا، ميشيا، في آئي ليند، جايان، ٔ طبیائن ، جنوبی افریفه مین کمیپ ملون میں ۲۷مشن ۲۷ امسبوری اور ۵ مرسے مِي ، ١٧ خبارات ورسائل مبي ، مترق بعبد مب من زياده كاميابي ان كو انظو بیشیا بیں ماصیل ہوئی جوا کیمسلم ملک کہا جا تاہے۔ صرف انڈ و میشیا میں ، مهمشن معروف کاری اور ۱۵ امسجری اس کے مختلف شهرول میں موجود میں مذكوره بالاتفصيل سے آپ ا ندازه كرسكتے ميں كة قاديا نيت كى تبليغ ميں كتني منظم اورکتنی برقمی فوج ملی موئی ہے اور بیساری فوج مرف امّتِ محرب پر حملہ اور ہے اور اس کی مدانعت میں کوئی منظم حماعت ہماری نگا ہوں میں نہیں ہے۔ ان کی سے کاری مرب اسلام پراک کے ترجد قرآن سے پرتی ہے۔ وہ ابنی تا مید میسسلانوں کی کتاب قرآن کو استعمال کرتے ہیں ،اس کا دنیا کی متسام ام ترین زبانوں میں ترجمہ کرتے ہیں اور مزار دن نہیں لاکھوں کی تعداد میں سٹ نع كرنة مي رتمام مترجين قادياني بي ، النفول في ترجمه من كيا كيابدد يانتيال کی ہوں گی۔اس کا تصور نہیں کیاجا سکتا،ان تراجم کواتنے بڑے پیمانے برتمام ممالک میں بھیلا تھے ہیں۔جن کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔

قرآن کے انگریزی ترقم کے متعدد ایڈیشن کی لاکھ کی تعداد میں وہ شائع کے ہے جو کو بھی ہے۔ انگریزی زبان میں بات جلددل میں ایک تفسیر بھی شائع کی ہے جو ۱۰۰۰ معفات برشتن ہے ، اس تفسیر کاخلاصہ بھی انگریزی میں شائع کردیا گیاہے جو ۱۵۰۰ اصفحات برشتی ہے ، بالینڈ کی ڈیٹ زبان میں قرآن کے ترجم کے بین ایڈیشن ہر ترق کے بین ایڈیشن ہر ترق کے بین ایڈیشن ہرار از بھی میں کا بین ایڈیشن ہرار از بھی میں کا بین ایڈیشن ہرار از بھی میں کینیا کی مواصلی زبان میں ترجمہ قرآن کے جس میں ایڈیشن ہرار

نسخے شائع ہو چکے ہیں۔ انتجریا کی زبان یور و با میں قرآن کا ترجم کیا گیا ،اس کے بھی میں اور میں در آن میں قرآن کے ترجم کو ایکے ہیں۔ میں قرآن کے ترجم کو کی اور میں اور

ان مالات کے بیش نظراً ب اندازہ کرسکتے ہیں کہ قادیا نیت کی جوایی کتنی کمرائی تک بہونی ہوئی ہیں۔ اس کی بنیادی دو ہی ہے کہ اس کی مدافعت میں جنی توانا میاں بہیں لگانی جاسے تھیں۔ ہم نے نہیں لگا میں ، ہم چندو نیسی بماخوں مناظروں اور است ہم ربازی برتے رہے اور وہ خاموشی سے مسلانوں کے سمجھ کر اس کی طرف سے بے میازی برتے رہے اور وہ خاموشی سے مسلانوں کے ایران بروا کے المقرب اور ہم خاموش تما منافی سے دیسے ، قادیانیت کی جنم بور میں مندوست کی سرزمین ہے ، یہیں کے علی دکا سہے بہلے فریضہ مقالم مسلام کو جنم بوری مندوست کی تباہ کاریوں اور ملاکت آخرینیوں سے تمام عالم اسلام کو باخر کوتے اور ابتدا می سے اس کے خلاف کی بیمن نظم احتمام عالم اسلام کو باخر کوتے اور ابتدا می سے اس کے خلاف کی بیمن نظم احتمام عالم اسلام کو باخر کوتے اور ابتدا می سے اس کے خلاف کی بیمن نظم احتمام عالم اسلام کو باخر کوتے اور ابتدا می سے اس کے خلاف کی بیمن نظم احتمام یا لیسی اختمار کرکے آب

فیصلہ معد اسلام د میاکو باخر رکھتے تو شاید اسنے بڑے ہیا نے پر یہ تبائی کے بھیلی،
یہماری کونا ہی تھی، اسلام نے ہمارے او پرائی حفاظت کی بوذمہ داری علمانی تقی
اس کو کماحقہ ہم نے پورانہیں کیا اور ہزاروں، لاکھوں ہمسلانوں کے ایمان کی لوئی
ہملی خفلت سے لعظ کی خدا ہماری کو تاہیوں اور نغر شوں کو معاف فرملے،
ملائی مافات کے لئے مزدری ہے کہ آج ہم ایک غیر مشزلزل لاتح عمل لے کوائیں احد قادیا نیت کے بارے میں غیر مہم الفاظ میں این رائے دنیائے اسلام کے سامنے
ہمیش کردیں اس سلسلہ میں غیر مہم الفاظ میں این رائے دنیائے اسلام کے سامنے
ہمیش کردیں اس سلسلہ میں میری تو بڑے کہ

ا- دافع اورغرمبم نفطوں میں یہ اعلان کردیا جائے کہ قادیا نیت مسلمانوں کاکوئی فرقہ نہیں بلکہ یہ اسلام وشمن ایم متعل مذہبے جس کا اصلام سے تعلقا کوئی تعلق نہیں ،

۲ سان کی بوجا باط کی جگہ کور برز کہاجائے اور حق الانکا اس نام کے استعال ان کورد کاجائے سور قادیا نیوں کا صفرہ ورم مکہ و مریز میں واخلہ منوع ہو ۔ ان کے ساتھ غیر سلوں کا مرکز کہا جائے ہم سسلانوں کے کسی فدہی اجتماع میں ان کوشرکت کی اجاز نہ دیجائے اور نہاں کومرکز کیا جائے ۔

۵ - بور سے ملک میں جہاں مجی قادیانی سینے ہوں وہ ہس کے مسلانوں کو آئی برطرح کے رقابط روکا جائے ۔ بور سے ملک میں جہاں میں قادیانی میں قادیا نہا کو میں قادیا نہا کو کہ مسلانوں کہ فہرست میں شاکھ اس کے سعومیت مہندے ایس کی جائے کہ وہ قادیا نیوں برسم برسٹل لارکا اطلاق نہ کر ہے ،

ان کے متعدمات نکاح وطلاق، وراشد وغیرہ کا فیصلہ عام تو اخین مہندے کیا جا اور مسلم برسٹل لارکوال طلاق ، وراشد وغیرہ کا فیصلہ عام تو اخین مہندے کیا جا اور مسلم برسٹل لارکوال کو ان برنا خذ العمل نہ تسلیم کیا جائے۔

مانغرنس کے فیصلہ سے تمام علم اسلام کو اجر کرنے کل مرامکان کوشش کی جائے۔
 کادود می اب اور انگریزی میں طبعے کرا کے تمام ایم ادر مزودی مقامات عاداروں اور مسلم منطیوں کو ارسال کیا جائے۔

مسنع اوربهری و توسیحصیتین

از حَمِيُلُ حَلَى مَوْيِعِ كِمَ الْحَمَدِينَ الْحَمَدُ مُنَا كِينَ اعْطَمُ لَيْ مِ

قادیانی عقیرہ کے مطابق میں جیموعود "اور مہدی معہود" دونوں ، دوفوں ، دوفوی ہیں۔ بیا عقیدہ ، مرزاغلام احمرقادیا نی بلکہ دونوں ایک بی شخصیت کے دولوں ہیں۔ بید عقیدہ ، مرزاغلام احمرقادیا نی کی من تحریرہ سے دجود میں آیا جو "حقیقة المہری " محقیقة الوحی ، نزول المسیح گی ان تحریرہ سا دوخر درہ الامام "وغیرہ کی شکل میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مرزا صاحب کا دعوی ہے کہ سیح موعود اور مہدی معہود ، دونوں کے معملا دہ خود ہیں۔

ا ہے دوگو ایس ہی سے محوی اور میں ہی

ایهاانناس اِنی انالسسیرالحمدی واحد البعدی

خطبات الهاميد مَطبوعهمُنظلُمُ وفي على المهمر لكت مورد

مزورہ الامام میں نکھتے ہیں۔
"اب بالاخریہ سوال باتی راکد اس زمانہ میں ام مازمان کون ہے جس
اب بالاخریہ سوال باتی راکد اس زمانہ میں ام مازمان کون ہے جس
کی ہیروی تمام عام مسلمانوں اور زا بروں اور خواب بنوں اور فہموللہ
کو کرنی خدائے تعالی کی طرف سے فرمن قرار دیاگیا ہے وسویس اسوقت
باد جو والد کہتا ہوں کہ خواسہ تعالی کے فضل اور هایت سے دھا کا الیا

میں بول ، اور مجمعیں صرائے تعالی نے دہ تمام علامتیں استرطیس جمع چندسطروں کے بعد کھر لکھتے ہیں۔ البيس يبقام مختلف دائيس اورختلف قول ايك فيصله كرني والمنط تحكموكم جا سَيْتُ عَلَى الله وه مُحكُرُ عِين بول الله روحاني طور يركمه صليب كالخ ادر نیز اختلافات کے دور کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں ، انفیس دونوں امرد في تقاضا كياكرمي بعيجا جادس (معلى) مرزاصاحب کے ایک امتی قامنی محرند پر تکھتے ہیں ۔

البسس يرايك حقيقت سبع كرمعزت بالخائم سلسلة احديد كحذريير بيع موعود اورمېدي معمود کا بنيادي کام بوجيکا ہے يا (١١مم مېدي کافلېووت) یمی ماحب ان سطورسے بیلے ملا پر این جماعت کی تقیق ان الفاظ میں بینی كريك بي .

، امام مبدی ادریج موعود ایک پیشخص سے " (کتاب فرکور ملا) قادياني دعوي كاكائزة

سكن مرزا غلام احرقاد ياني اوران كي جماعت كايه دعوي صبح نهير، احاديث كريمه میں مسیح موعود (حفرت عینی عبرات اور ا مام ممدی کے بارسے میں ج تفصیلات موجود بی ان سے بتر میتا ہے کہ دونوں دوشخصیتیں میں ، سب بیلے وہ احا ویت وظر کھے من بن سے موعود کے زول کا تذکرہے۔

حفرت الوسر يراق مع مردي عيكرسوالكم 

عن الجامع يُرة وقال قال رسول لله

تريب به كمقم مين ابن مريم الزل بون ا حَكَمُ الْعَدُلا فيكسر الصليب ويقينل ماكم عادل كى حينية سے اليس و اليب الخنزيرويضع الجزية دينيض كوتورديك- فزير كوتس كري كك المالُ حتى لايقبلداحدُ حقّ تكونَ جزیر کوخم کردیں گے ، مال ویان کاطری السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا بهے گا۔ نسین مسے کوئی لیف والانہوگا ومافيهاتم يقول ابوهمايرت فاقرأؤ يبال تك كرسبرة دامردنبا ومافيها إِنْ شِئْمُ وَإِنْ مِنْ أَحْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بهتر بوكا بهرحفرت الومريرة فتف فرأيا كيُؤمِلُنَّ بِعِ تَسُلُ مَوْسِع اگرتم ما ہوتو برایت پڑھود کمین کداس ( بُخاری ج اضاً کا مشلم ج احک ) مي الى زازى وف اشاره م مِّنْ اَحْدِلِ الْكِتَابِ الْإِبِيْثُكُ الْإِكْتَاب مردر الضردرايان لأنيس كم حضرت عيليم علیدالسلام بران کی دفات سے پہلے ددمشری روایت میں ہے ندائ تسم ابن مريم مردد بالعزوران رُاللَّهُ يُنْزِلَنَّ إِبن مريم حكماً عَلَالًا موں کے ماکم عادل بن کر-رمسلم جلدا مکه) ابن عبائس م کی روایت میں ہے۔ ميرد بعائى عينى ابن مريم أسسمان ينزل أخى عيسى بن مويم مست ا تریس گھے۔ الشمآء ركنزالمال جهما وماعد

نواس بن سمعان <u>مس</u>ے مردی ہے۔

فيبعث اللة السيخ بنمريم فينك

عندالنارة البيشاء الشرقى دمشق

پس الترتعال مستعابن مریم کومیج گابس ده دمشتن کے مشرق سفید شاره کے پاس دو جادری اور مع بوئے ، دوزشتوں کے بازوؤل پراینے دوؤں ماتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔

بين مَهُرُوٰذَ تَيْنَ وَاضِعًا يِدِيدٍ على أُجْنِعَتْر ملكين -ومسلم من ، تومدى م الود الرُّد ج ٢ مشكر ، ابن عاجه ملت) مرامسيلي حسن بعري ميس بع كدرسول الترصى الشرعليد ولم في بهودست فرط إسما

حصرٰت عینی کی و فات نهیں ہوئی،وہ تمہا<sup>ری</sup> جاب تیامت سے پہلے اتریں گے۔

إنَّ عيسىٰ لعم يمت واندراجع اليكم قبل يوم القيامة،

دتفسيوابن كمثيوج م منسك

بخران کے عیساتی و فد سے حضورٌ نے فرمایا تھا۔

الستم تعلبون ان رتباحی لایبوت میم کمباتم جانے نہیں کربماراپردردگا رزندہ م مرسط نهي ، اور حضرت عين برفه آنيكي

ان عيسى ياتى عليه الفناء دتفسيركبير جه مشير ، دُرِّمنتُورج مسيّن )

ان احادبيشسه ما ف فا برس كمسيح موعود ، حضرت عيسى ابن مريم عليلسلام بي السُّرتعالى في الفيس زنده أسمان برائطًا ليا تها، تيامت كريب الحيس دوباره دنياس بھیجا جائے گا۔ وہ آسسان سے دوفرشتوں کے سہادے دمشق کے مشرقی مغیید منارہ کے پاس اتریں گئے۔

ان احاديث ، باحتى مى حديثي نزول مسيح سع متعلق مي ،كسى مي متيل ميح كا ذكر تنهيں ہے، ملكه صاف ماف بغير كسس أبهام واستعاره كم مسيح ابن مريم عيلى بن مریم یا عرف ابن مریم کے الفاظ مذکور میں ، دومسری قابل غور بات یہ ہے کہ تمام صرفوں میں الخرول" بعنی الرف کا تذکرہ ہے ۔جس سے ما ف بہ میدا ہے کہ حزت عین کہیں سے اترین کے ابعض میں تواسمان ک بی مراحت ہے۔ اور طام ریان مج دب آسان پرامطائے گئے ہیں تونزدل می دہیں سے ہوگا۔ نزول کا دقیت کیا ہوگا ؟ اس کے متعلق یے احادیث ملاخط کیجے۔

امامهم رجل مالح فبينا امامهم لد تقدم يصلى بهم المسج اذا نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع الله الامام يُنكُ من يشي القهقهي ليقرّم عيسى يمثل فيشع عيسى - ليقرّم عيسى يمثل فيشع عيسى - تم يقول لك تقدّم فصل فانها لك اقيمت نيصتي بهم امامهم -

ابن ما حبه م

دوسترى مديث بين ہے فيئزل عيسىٰ بن مريم فيقول امبریم تعالَ صلّ لنا فيقول لا انتَّ بعض كم على بعض امبراء تكويمت الله تعالیٰ لهـ ن لا الاحّة -

رمشلمج احث ) ایک اورحدیث میں ہے -کیف انتج اذا نَزَلُ ابن مربیم فیکم ولمامکم مشکع رنجاری ج امائی ،مسلم عامکم مشکع رنجاری ج امائی ،مسلم

ان کا امام ایک صالح مردموگا ایس صب درسیان که ده امام ایسی نماز فجر محصانهٔ مردموگا ایسی نماز فجر محصانهٔ مربع اترا تیسی کا اجاب کست محصرت عیلی کا گر مطاب کرده نماز مرکبی گر محالی محصرت عیلی اینا اتحاس کسکند بر رکھیں گے اور کہیں گے ، آگے بر مطاب کا اور کہیں گے ، آگے بر مطاب کا در کہیں کے ، آگے بر مطاب کا در کہیں نماز ، کہی گئی ہے ۔ جانج ، ان کا امام انھیں نماز ، پر مطاب کا در کا دام انھیں نماز ، پر مطاب کا در کا دام انھیں نماز ، پر مطاب کا در کیا کہی گئی ہے ۔ جانج ، ان کا امام انھیں نماز ، پر مطاب کے گئی کے در کا در کا در کا دام انھیں نماز ، پر مطاب کے گئی کے در کا در کا دام انھیں نماز ، پر مطاب کے گئی کے در کا در کا دام کی گئی ہے ۔ جانج ، ان کا دام انھیں نماز ، پر مطاب کے گئی کے در کا در کا دام کی گئی ہے ۔ جانج ، ان کا دام انھیں نماز ، پر مطاب کے گئی کا در کا در کا دام کی گئی ہے ۔ جانج ، ان کا دام کی گئی ہے ۔ جانک دار کیا دام کی گئی ہوئی کے در کا در کا دام کی گئی ہوئی کے در کا دام کی گئی ہوئی کی کی کھران کی کی گئی ہوئی کی کھران کی کھران کی گئی ہوئی کے در کا در کی کھران کی کھران کی کھران کی کھران کی کھران کے در کھران کی کھران کے کھران کی کھرا

بس حفرت علی ابن مریم اثری گروان کا امیر کیم گا، آیئے ایمیس نماز برمایئے۔ وہ کہیں گے نہیں، تم میں کا بعض بعض بر امیرہے اس بزرگی کی دجہ صحوالت تعالیٰ فیراس امت کوعطار کی ہیں۔

مرادكيا طال بوگا بجب تم مي ابن مريم آي ا اورتمباد امام ، تمبي مي سے بوگا . حفرت عینی و تبال کو تستل کریں گے۔ تج بھی کریں گے بیت وی جی مواق اولاد می موگ ، دفات کے بورصفور کے باس دفن ہوں گے۔ و دیکھی مسلم جا مشاہر وجم سندا حدج م مصل ، عون العبود مشرح الی داؤوج م مصند ، مشکوہ ج مشارخ ا امکام معمل می کا نام اور خاندان -

اب امام مهدی کے ام ، خاندان اور کام کے متعلق احادیث ملاخطہ کیئے۔
عن عبد الله بن مسعود قال قال دسوالله میدائل عبدائل بن مسعود من مدالله فرایا مسلامت علیه دسلم نفارشا دفرایا مسلامت علیه دسلم نفارشا دفرایا مستان علیه دسلم من احل بیتی یوالی من دنیا کا ماک میرسدا بن بیت می ایک دواس می مدالله میرسدا بن بیت می ایک دواس می شد اسسی -

معنی اس کا نام محد موگا، دوسری مدیث سے بتہ جلیا ہے کہ انام مہدی کے باب کا نام عبدالتر بوگا-

اگردنیا کا ایک بی دن رہ جائے تو بھی اسٹرتعالیٰ اس کو لباکر دسے گا بہانتک کراس میں ایک ایسے شخص کو بھیج گاہ مجہ سے ہوگا و یا حضورہ نے یوں فرایا کہ میرسد اہل بمیت میں سے ہوگا اس کا میرسد نام ، اور اس کے باید کا ام میرسد دالد کے نام جیسا ہوگا وہ ورمین کو عدل والعان سے مجردے گا جبکہ دوالل ليبن من الدنيا الآيوم و قال ذائلة لا يعم و قال ذائلة لا يعم و المعرف ال

اس مدیت سے یعی پتہ جلا کرمہدی کا آنا بالکل بقینی اورشک وسنب سے بالاترب

ام سلمرُم کی روایت میں ہے -مبدى ميرے خاندان سے اولادِ فاطر سے ہوگا المعدىمن عبرتى مِن وُلْلُ فاطمة رکتاب مذکور مشیر)

الم مهدى كى يخصوصيت بكرزت إحاديث مي وارد مولى به كدوه ومياكو عبب ك دنبا فلرد بورسے بھر بھی . · · · موگ - عدل وانصاف سے بھر دیں گیے بخششش خاد ك دريا أبماكين كم أن ان كرنانه من مال وودلت كى فرادانى بوكى مارش مى خوب بوگی ، ببیدا دار می خوب بوگ ، نوگ آرام دراست اعدمین وسکون سے گزر بسركري كدر ديجية مشكوة ٢٠ منك ، ملك ، باب اخراط المشاحة )

میمے مسلمیں اگر ہے: مہدی شکے نفط کی مراحت نہیں ، مگر یوخصوصیات سیان ک تی میں۔ اور جودقت تبایا گیاہے ، وہ مہدی کے علاوہ کسی بمعادق نہیں انا۔

عنجابو بن عبد الله قال قال رسول معرّ ت ما برين عبدالترسيم وي بعد الله على الله عليدوسلم يكون في أحر رسول الترملي الترطيرو لم في ارشا وفرا يا امتى خليفتر يمِنَى المالَ حثياً ولايعكم مرى اتت كم آخرى زمار عي أيك خليف بوگا بومال عطا كرسطان ليكن أعدثار عد ارمسلم ٢٦ معد انین کرے گا-

معزت اوسعدفدري سه فراياسه رمول امترمل امترعيه ولم ف فريا تمار خلعادين عدائك غليذال ولاسترحل

عن البسسيدالغنان المنافقة وسول المقصط الله عليدوسلم من خلفاءكم خليفت يبحثوا الدال حثيا

ولايعدة لأعدد ارحالهم كوردا

ایک اور صربت میں ہے۔

مكون في اخرالزمان خليفة يُقُسِّمُ

غلااستطاع ان بحمله

الريحه ملي ا

مراس شارنبی کرے گا.

آخرز مانه مين ايك خليعة مؤكاجومال

تقسيم وليكا اوراس شارببي كرليا

رسول الترصلي الترعيد ولم فارشاد فرایا ، ایک آدی اس کے یاس آ کھے گا اے مہدی! محصدو الجھے دو الیں دہ

المال ولايعــ لا رحوالـمذكوره) ا ما مهدی کی بہی خصوصیت ، بغیرسی ابہام داجمال کے لفظ مہدی " کی مرا کے ساتھ ترمذی میں بوں موجودہے۔ قال فيجئ اليدالرجل فيقول يامعك أغطني أغطِى قال نحتى لدفى تؤب

اسك كيرك مي د تياجلت كايمان تك كدوه أسمدا الخاف ك استطاعت

ن نو پر که کار

ما كم عمد ندرك مين بمشرواتينين بركي روايات نقل كي بين جن مي لفظ ۲ مهری کی مراحت ہے ۔ اور وقت اور مفات می دمی بیان کی گئی میں جوامادیث بالامين مي ومقدم ابن عدون ماس)

ان تمام احادیث بر ج تخص انعاف کی نظر دار کا ، اسے یا نیسل کرنے میں زدایس تردد نهوگاکه سیج موجود اورمهدی معهود ، دو الگ الگ شخصیتین مین ایک باحبات عده اسان سا ترد گره دوسسری رسول انترسل انترسلی و مک طندان می بدياموك - ايك كا نام عين ابن مريم به - دوسر كانام محدين عند الماسك علادة أورجي بهنت سي الكت الكت خصوصيات جي كريد و مد مدر بيدو برود و ميم أس مديث مرجه كاستادكوسلساد الدميب كمياجاته بي سيف الكلام

نيصله كرويا كمسيح اورمهدى ووخفيتيس مي -

رمشكولة جرم مصمه

مبخ مادق نے اپنے باپ محد اِ قرسے
انھوں نے زین المعا پرین علی بن حسین بن
علی بن ابی طاب روایت کیا ہے کہ ہوائٹر
مسلی انٹرعلیہ ویلم نے ارشاد فرایا وہ امتت
کیسے بلاک ہوسکتی ہے جس کے اقرار جمایں
مہوں ۔ درمیان میں مہدی اوراً فریمیں ہے
لیک درمیان درمیان میں کچہ کے دوگروہ ہوئے
جو مجھ سے زہوں گے ۔ اور مذیمی اُ ان ہے
ہوں گا ۔

صدیث لامعدی الا "موضوع ومنکرہے ابن اج میں النس بن الک سے مردی ہے -

ولاالمعدى الآعيس بن مويه ميلي ابن مريم ي مهدى بي

رميني باپ شدة والزمان ،

اس مديث كرشلى قامنى محدندير فكيت بي-

ای مدین ناخی فیصلہ دیدیا ہے کہ عینی این بری کا البدی ہے اور ای کہ علادہ کو ک " المبرری " نہیں ہے یہ" (الما) میری کا خپیرمنظ اسکن ہمریت ناخی میصلا" ترکیا میں مہدے کا تی استادہ کا میں دوگانا ناجادیت کی مودگی میں من مراح عینی این برکم احد میدکا کھی۔ الک تحت نام دیاگیا ہے۔ اگرقادیانی حفرات اس حدیث کا تواله و یق سے پہلے ابن ماج کا عاشیہ ہی دیکھ لیت تو بھی انجین بہت جل جا آکہ یہ حدیث مستقد کے اعتبا رسے کسی ہے ؟ اوراس قائن سبھ یا بنیں کہ اسے منہ و رستفیق احادیث کے مقابلہ میں بیش کیا جا تھا ہے کہ عقائر ذبی نے میزان الاعدا میں علی این عاجہ کہ مارٹ کھا ہوا ہے کہ عقائر ذبی نے میزان الاعدا میں علی این عاجہ کہ مزاخر منکر (یہ حدیث منکر ہے ) بھرا کے چل کراسے منعلی ہی کہا ہے۔ مسلسله سندی ایک راوی محدین خالد ہے جس کے متعلی حاکم رہ کہتے ہیں کہ مجھول اور جہول " فرار دیا ہے۔ (دو جہول " فرار دیا ہے۔ دابن ما جرس سالمہ حاسفیہ مسلس

مقدمة ابن خلدون ميں ہے۔

وبالجملة فالحديث ضعيف مضط (مراس) خلامة كلام مديث منعف ومضطرب. مرقات سنوح مشكوة ميس بع-

حَدیثُ لامحدی الآمیسی بن مریم ضعیف باتفاق الحدثین کمامترح به الجزیری علی اندمن باب لافتی الآ

علی رج ۵ م<u>ن۱۸</u> ) مانظ ابن *جرعس*قلان *حکمت* این ـ

قال او العسن العسعى الابدى في مناقب الشعبار في قوا ترت الأخبار في مناقب الشعبار في المناقب الأخبار في المناقب الدمة وأن المناقب المنا

مدیت المعدی الاعیسی بن مدیم " با تفاق مزمین منعیف ہے جیساکا بن جزری نے اس کی مراحت کی ہے کہ یہ لافتیٰ الاعسیٰ کے باب میں ہے ۔

اولسن صعی ادی منافی شاخی می ا کید می کرمهدی که اسی افدی سی سی نوش که متعلق احادیث مواتری اور دکرمتر سامی این مهری که بیرنداز و بین اولسن مسی شد د باش ال معیش مورد کرتے ہوئے لکمی ہے ، جے ابن اج نے انسان اج نے انسان اج نے اس روایت کیا ہے کرچھوت میں ۔ میں کی مہدی ہیں ۔

انس وفيد ولامعين الآعيث، دفيت البارى جه متاكس

عینی میمدی میں ۔ علام طیب کہتے ہیں کہ مہدی کے اولا دِ فاطریں سے ہونے کا احادیث میں حرکے ہے۔ لہذا مدیث الاسعدی الاعیسی بن مدید ان طاہری معنی میں قبول نہیں کی جاسکتی جب کہ دوسنڈا ضعیف ہی ہے۔ دمرقات المفاتیح ج۵ صنطل)

بن بند بعض حفرات نے تا دیلات می کی میں اور دہ می انفیں آدار کے دو تربیروں موجود میں - جہاں اُسے صفیف و منکر کہا گیا ہے - مگر جب اس حدیث کا باتفاق میں نامیلات کے نقل صفیف و منکر مونا تا بت ہو چکا ہے - تو میرے خیال میں تاویلات کے نقل کرنے کی چندال صفرورت نہیں رہ جاتی -

عین بن مریم سے ملاقات کرے ، درا نمالیک دہ امام مہدی ادر ملکم عادل عیسیٰ ابن مریم امامُّامعدیُّا حَکمُاعُدُ لَا الز۔

ہوں گے۔

اس دوامیت کے متعلق قامنی محد نذیر مکھتے ہیں۔

اس میں میا ف الفاظ میں موعودعیں ابن مریم کو امام مہری قرار دیا گیاسے - والام مہدی کاظہورصالا،

مگرقامنی صاحب کو معندم ہونا جا ہے کہ یہاں پر حضرت علی علیدانسدام کو المام مہدی ، ندکہ اصطلاحی معنیٰ میں۔ "مہدی " کے ادام مہدی " معنیٰ میں "مہدی " کے معنیٰ میں " ہوایت یافتہ " کل برہے کہ بیغیب برامت بافتہ نہ ہوگا تو کون موگا ؟ ادرامام کے معنیٰ ہیں بیشوا ا درمقت دیٰ خطا ہرہے کہ بیغیب ریشوا ا در مقت دیٰ خطا ہرہے کہ بیغیب ریشوا ا در مقت دیٰ خطا ہرہے کہ بیغیب ریشوا ا در مقت دیٰ جوتا ہی ہے۔

یہاں پر مہدی کو نغری معنی پر محمول کرنے کی خاص اور بنیا وی دجہ یہ ہے کہ جن جن احادیث میں استعمال کیا گیاہے۔ وہال مہدی کے ساتھ کوئی صفت نہیں لائی گئی - بلکہ مطلقاً تفظ سہدی "لایا گیاہے۔ داس سیسلے میں خارتین کوام و پیلے صفحات میں مہدی سے متعلق احادیث کو اکس بیلے دیکھ لیں ا

اس کے علاوہ آن احادیث میں مہری کومسندالیہ یا متبوی کی حیثیت سے لایا گیاہے شکہ بطورصفت اور بہاں بر مہری علیمی بن مریم کی صفت واقع ہے ۔ اور بھی ایک صفت نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی اس مفتل ہے ہیں امام اور بعد میں " حسکم " اور عدل" کی تین تین صفات اور بی بوجود ہیں۔ امام اور بعد میں " حسکم " اور عدل" کی تین تین صفات اور بی بوجود ہیں۔ بعث احمطلای مہدی سے ہے نہ کہ نوی مہدی سے دانوی اعتبار سے تو

سلان کے برابر وفلیف کو بوکر صبح راہ برگامزن ہو" امام مہری کہا ماسکتاہے، لیکن اس افوی اطلاق سعد اصطلاق مہدی نہیں بن سکا۔ اِما مسکم مرفق کا مطلب ۱-

۔ قادیانی حفراًت نے اعیسیٰ ابن مریم ادرا مام مہدی کے ایک ہونے کو اسس صریت سے بھی تابت کیا ہے۔

تم کیسے ہوگے،جبکہ تم میں ابن مریم اتریکے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا-

کیف ۱ نتعرادٔ ۱ نزل ابن موبیم فینکم وامّامگم مِنکمُر

(نجارى اصلى مسليح اصك )

مریت کے الفاظ " دامامکم منکم " کا ترجمہ قادیا نی حضرات یوں کرتے ہیں۔ اوروہ تم میں سے تمہارا الم مہرگا۔ یعنی یہ الم ما برسے نہیں آئے گا، اتمت محری میں سے قائم موگا ۔ المام مہدی کا فلم رصلا

قارئین اس بنیا دی کت کو یا در کھیں کہ اس مدیث کے متعلق اصل کہت یہ ہے کہ حب مقال اس کے متعلق اصل کہت یہ ہے کہ حب مقبی علیه است کو من کو ف کر حب مقبی علیه است کام مہدی و اس بات کے صاف مونے کے بعدی تاہت مرسے گا کہ قادیانی حفرات کامذکورہ ترجم جمعے یا غلط اوران کا مقصود اس مریث سے تابت مونا ہے یا نہیں ۔

اس مستسلے میں یہ احادیث ملاحظہ کیجئے

بس عینی ابن مریم اتری کے ، مسالوں کا امریکے گا ، آیتے ایمیں نماز پڑھائے۔ وہ فرائیں گے ۔ نہیں ، تم میں کا بیض ، بعض پر امیرے ، اس تعظیم کی وج سے جو فيلزل عيسى بن مريم فيقول لا الميرهم تعال مسل لمنا فيقول لا التهميم على بعض المراء تكرمة الته المنا المناه المناه

مسلانو کا الحالی مرد صلنے ہوگا۔ بس جس درمیا
کہ وہ امام انھیں نماز فجر پڑھانے کے لئے آگے
بڑھے گا۔ اجانک حفرت عینی ابن مریم آترائیں کے
بیس دہ امام بیکھے ہفتے گا ماکہ حفرت عینی کو
آگے بڑھائے کہ وہ نمساز بڑھائیں بحفرت
عینی اپنا بانند اس کے کمندھے بررکھیں گے۔
اورکہیں گے۔ آگے بڑھے اور نماز بڑھائے
کونکہ آپ ی کے لئے افامت کی گئی ہے۔
کیونکہ آپ ی کے لئے افامت کی گئی ہے۔
جنانچہ ان کا امام انھیں نماز بڑھائے گا۔

الواسن خسى ابرئ مناقب شاخي بير كانيم. كداس معالم مي احاديث تواير كو يبوية في يبيريك

ابن اجس اس عبى زياده مرا بكراام مهرى مول كر و وامامهم تد تقدم يستى بهم امامهم تد تقدم يستى بهم الصبح اذا نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذالك الاما ينكش يمشى القهقهرى بيقدم عيسى يستى فيضع عيسى يد لا بين كتفيه ثم يقول له نقدم بين كتفيه ثم يقول له نقدم بهم امامهم دابن ماجه منت ابشارمين كارار ملاخط كيم

فتح السارى ميں ہے

قال الوالحسن الخسعي الابك

فىسناقب المشافق توانتريت

کیمیں اس کفردہوں گے اور معزت عیمی ان کے بیچے نماز پرمیں کے

الاخبار بأن المصدى من صلع ربعة وأن عيسى بصلى خلف ربعة مستوس

امامکم منکم" کامطلب یه سه کردمتر عیلی تمبارے معاقد باجی عت نمسا ز طرحیں کے -اورام اسی اقت میں ہوگا

م مامبل برکرام تهبی میں کااکمی فیم ایکی ا ندحفزت عیمیٰ م

مرقا*ت المقاییح بیں ہے ۔* والمحامیل ان امامکم واحدمنکم دون عیسلی زجرہ مت<sup>ساما</sup> )

ان احادیث وعبارات سے صاف طا ہر ہے کہ نُر دل کے دفت امامت ،امام مہری کی کریں گے۔ اور صفرت عیلی علیہ است کام مہری کی اقتدار میں گے۔ اور صفرت عیلی علیہ است کام صاف طور برصحادم ہوگئ کہ نزول سے میں اطار برصحادم ہوگئ کہ نزول سے کے دفت ،امام مہدی ہیلے سے موجو دموں گے۔

لبندا " المأمكم منكم "كا ترجم - " درا خاليكه ده ابن مريم تم مي استمهارا الم مؤكل المستعيم نبي ، للكه تزهم يون موا جا سبة - " درا خاليكرتمها والمعتمدين من مع مؤكل المعنى وه المام بيل سعموج ومؤكل العدمة والمعارث المن العملي انتقاء

ایک اشکال اوراسکاجوای :-به ورای مضبغان کرمنزه بیل النبیا وطیات دی الام بهای سے افغال بدار مول گذر بعراضکال بدید کر تورد میل کرده بود می الم منت ، کیوں الم مہدی کریں گے۔ اورخ دھفرت عیلی دیس الم میں انسیں کو آگے بڑھلفے پر کیوں ا مرار کریں گے۔ جبکہ افضل طریقہ بھ ہے کہ المست افضل شخص ہی کرے - بھر حفرت عیلی اور الم مہدی ، افضل طریقہ جیوٹر کر غیرافضل کیوں اختیار کریں گے ؟

اس انسکال کا جواب می شارمین مدیث نے دیاہے۔

جنائی ان جزئ کہتے ہیں کہ حفرت علی علب الت مام مت کے لئے آگے ہو صفار برول جائیں گئے تو یہ مضبہ بریدا ہونے لگے گا کہ بہت نہیں حفرت علیا کا اگے برط صفار برول الترصلی الشرطی و مسلم کے خلیفہ اور نائب کی جینیت سے ہے۔ یامستقل شارع کی حینیت سے بہ نہا حفرت علینی علیہ اسکوم اس شبہ کو دور کرنے کیلئے ام مہدی کے بیجے مفتی مقدی بن کرنماز برطین کے تاکہ یہ بات معاف ہوجائے کہ ان کا نزول بحیتیت شفاع کے نہیں بلکہ بحیثیت مشریعت مصطفی یہ کے ایک متبع کے ہے یہاں تک کہ بنی ہونے کہا دجودا نفوں نے امت محمد یہ کہا دجودا نفوں نے امت محمد یہ کہا کہ دور کے بیچیے نماز برطیع کی ایس موٹ ہوسکا کی علی تصدیق ہوگئی۔ دفتے الباری جہ مثلاث )

مرقات المفاتيح مي ہے۔ (فيقول لا) اى لا أُميْرُ إمامًا لکم حفرت علیٰ فرائيں تے ميں تہارا امام ملاکیتُوکفتُم با ما متی لکم نسخ دینکم نہیں بول گا۔ یہ اسلے تاکہ میری ایمت ج ۵ مسالک )

دیم نهیداکیده و الاست سنقل ۱۱ دست دیم نهیداکیده و ای دهنت بوگا ب معزت میسی کا زندن بوگا ۱۰ مدک میر جب یک معزت مینی از نده دیمیدیگ رخة قادمانيت و نضلار دارانعكوم ديونيد كي هنيفي خدمات

## از - برهان الدين سنبهل - دارالعلوم مندوة العشلاء ككهنو -

الحدد ولله وتب العلمين. والصلاة والسلاء على رسوله الامين خامة نبيين محمده ألد واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم للهن - للهن -

الشرتعالی نے اپنے علم دکھت کے تقامنہ سے ،ساتویں صدی عیسویں کے اوا تل مام ویش چے سوسال کے طویل فترہ ( وقف ) کے بعد - بھردی آسانی اور الماکہ بانی پنے ایک مقرب ترین مبدل طلب الماشی دھیے ہے ایک مقرب ترین مبدل طلب الماشی دھیے منالف صلح ہو دسلام ) کے پاس بھیے اور نقریًا ۲۳ سال تک یہ آمدو شد جاری دی کھنے عبد اکمال دین و آنام معمت کا اطان فراکر ہمیشہ کے لئے پرسلسلہ بند کر دیا کیونکہ سیم رنہ مرتب دیلی کی فرودت تھی، زاضا فرگ گنجا کش

ر و الم الم ما مر مورد الم الم ما مرد الم الم ما مرد المراب الم الم ما مرد المركاب المرد المركاب المرد المراب المرد الم

رتاريد لشري الاسلوم معرا

يم الانسل) حفرت مولانا احربن عبدالرحيم المعروف بشاه و في النظر وحمدالشريب اینے مکیام اسلوب میں فرایا ہے کہ آخری شریعت کا ادّہ فطرت ان نی کے میں بھٹھا بق بنایا گیاہے۔یا بالفاظ دیگر قامت انسانی کے لئے ایسا جامہ عناکر دیاگیا جوہرطرے لائق ومناسب نیزیا بیدارے تو مقراس میں کر ہونت یا بیوندکاری اور تبدیلی نفنول کا) ہی قراریانیگا (جس سے الله تعالیٰ- جو حکیم دنجیر بھی ہے۔ کی ذات یاک ہے)البتر یمزدرت ببرمال تقی کرده " جامه" ربودگی و ذرسودگی سے محفوظ اور سیح وسالم رہے چنا نجراس کی ذمر داری می اسی علیم وقدیر نے خود کے اعلان تھی مہیشراتی رسنے . والحاني كتاب من فرمايا ، وَإِنَّا لَهُ لِيمَا فَطُونِ ، نيكِن عالمِ اسبِلِ مِنْ حَسِ طرح استَى صفت ربوست ورزا قیت مستقت ادری کی شکل مین طاہر ہوتی ہے اور تعبی زمین سے رد میرگی کی صورت میں ،اسی طرح اس نے اپنے فاص بندوں کو تونیق کھٹکر دین قیم کی حفاظت کا سامان کیا جس کی اطلاع اس کے صادق ومصد دق مغمر میں اللہ عليه وسلم نے مختلف بيرايوں ميں دى ، مثلاً ايک موقع پر فرايا جے سل ھذا العسلو من بمل خلف عدوله ، ينفون عند تعريف الغالين وانتعال لمبطلين وتأديل الجاهلين (مشكاة المصابيح مرسيم مطبوء اصح المطابع دبلي بجواله بيقي) ايك ادرارشاديه الاتزال طائفة من امتى طاهرين عل المت اليضر ومن خد الم حتى يا تى اموالله " (صحيح مسلوميّل مطبوعه مكتبه وشيديه دهك) چنا پخریة عدول" اور " طا كفرمنصوره" براس موقع بر يمجى سركف افريسى دست تقلم ميدان من آياجب عبى دين كائل كوتحريف بالورسي طرح كاخطومين

آیا،اس پرامت لمک بوری تاریخ گواه بد خواه و خطره صدراول ین سیلم کذاب ئ شكل مين آما مو. يا جو ديوي صدى كرمسيله ينحاب كاهورت من . اس وقت وقت کی قلت کی بنار پر بوری آاریخ توکیا اس کامختر ترین حصر می با ن بنس کیا جاسکتا، البته آخرالذ کرفتنہ کے طہور کے بعد سے اس موید ومنصور کا مح جندا فراد کی مساع جمله کا تذکره کرکے سعادت دارین کاسابان اینے لئے فراہم كنامقصوداصلى بعد ديبان يربتا نابهى غرمزورى بى معلوم بوريا به كراس مختصر سے وقت میں جندا فراد کے تام کا زاموں کا بھی کمل جائزہ لینا مشکل ملکہ آمکن ہے ) راقم نے اپنے لئے جیسا کرمقال کے عنوان سے ظاہرہے ، روقا دیا نیت بر فضلارد اراىعلوم كي تصنيفي خدات عنوان اختياريا سع، يعنوان بنظام محدودو تحقرمونے کے با وجود وا تعرب ہے کر اپنے اندرسمندرجیسی وسعت وہینائی رکھتا ے اور شایدیہ کہنامیا لغرنه سوگا که اس والعلوم "کے تام نفیلا کا نہیں، فرن اس کے ایک فاضل داور کل سربد) علامکشمیری کی ضمات کا اگر تفصیلی ند کرہ كياجك تومجع حبيباب بفاعت بمي آب لوكوں كابرسارا وقت نے كہمى فالبا آخر

میں پر کہنے پر بجبور مہوتا کہ " مق تو یہ ہے کہ مق ادا نہ ہما"

زیر نظر مقالہ میں اگرچہ اصالہ محدث جلیل علامہ انور سنا ہ شمیری ترحۃ الشرطیہ

می مسائ کا تذکرہ اصلا مقصود ہے لیکن تمین و تفا ول کے طور پر مقالہ کی ابتداعلہ

میں مسائ کا تذکرہ اصلا مقصود ہے لیکن تمین و تفا ول کے طور پر مقالہ کی ابتداعلہ

میں مسائ کا تذکرہ اصلا مقصود ہے لیکن تمین و تفا ول کے طور پر مقالہ کی ابتداعلہ

میں مسائ کا تذکرہ اصلام معمی کا راموں سے گئی ہے، کو اس ایک جرائے سے اورول

میں جی روشن آئی ہے ، مصلے کے جرائے است

میں جو کر مرزاخلام احمد قا دیا تھیں۔ ایک فاص ترتیب و مرزی بندی میں میں میں اوروں کو معلوم ہی ہے کہ مرزاخلام احمد قا دیا تی سے نوری و نوش میں میں ایک میں میں بھا لاکی سے۔ ایک فاص ترتیب و مردی بنوٹ کا دھوی دون فات میں کیا بلکہ اس میں بھا لاکی سے۔ ایک فاص ترتیب و مردی بنوٹ کا دھوی دونو تنہ میں کیا بلکہ اس میں بھا لاکی سے۔ ایک فاص ترتیب و مردی بنوٹ کا دھوی دونو تنہ میں کیا بلکہ اس میں بھا لاکی سے۔ ایک فاص ترتیب و مردی بنوٹ کا دھوی دونو تنہ میں کیا بلکہ اس میں بھا لاکی سے۔ ایک فاص ترتیب و مردی ب

المحظار کھی بینا نی بیلولایت د مجدورت ، نیز مخترمت و مهدویت کا دیوی کیا، جویم مشبه بیست کے مواص سے گذرتا ہوا بالآخر کا بل رسطا و نبی - بلکه افتیل الرسل کے برا ہر۔ ہوئے کے انجام کا کہ بنیا اس ابتدا و انتہا کے درمیان خاصا زمانی خاصل ہے جس کی تفصیل ایباس برنی (پر دفیسر ساح الدین محداییاس) صاحب کی لاہوں کی ب «قادیا نی فرمب » میں مدلل ومفسل طور پر بیان کردی گئی ہے (قادیا نیت کی کیاب سری مدلل ومفسل طور پر بیان کردی گئی ہے (قادیا نیت کی بوری حقیقت جانے کے اس کا ب کا مطالع بہت مفید مکار خودی ہے) مزامی مذابی کا میاب کا مطالع بہت مفید مکار خودی ہے) مزامی مذابی کا مردی کی دولوں حذات کی تردید کا فرض کفایہ بھی ادائر نا شروع کردیا۔

ادرجي كي موج دكى مرزاا ورزائيون بركفركا فتوى لكانا شكل مورا تعامشلاً الم الوصيف سي تقل كياكيا ، الله بي كل طرف منسوب كتاب ، فقراكر "كل شرح الآمان الله المع الموصيف المن المعلمة المعربية المعربية المن المراح مواقف كه حواله سع ذكر شده يرتقرق ان جملو والمتكلمين والفقهاء على انه الا يكفل حد من احل القبلة ... " (شرع نقا كراماً مي قادى المسلمة والمعربية المعربية الم

اام الوصیعه کی طرف یہ قول ہی منسوب کیا گیاہے کہ «اگرکسی شخص کے قبل ہی اوم الحاصی خوب کے قبل ہی اوم الکی کا فرجون کا نسوی اور ایک احتمال اسلام کا، قواسے کا فرجونے کا نسوی نہیں دیا جا نیکا (مقدمہ اکفارالملحدین مسب مقدمہ ازمولانا محدیوسعنہ بود؟ مصنعہ علام کشمیری)

یرادراس میسی دیگرمبارتوں،اورسٹمات کے درجہ میں بیش کئے جانے ما سے اقوال کی بنا پر مام اہل علم مرتوں غلام احرقادیا نی اورا اور کے متبعین کی ارب میں متباط مدیتہ اپنائے رہے،جس سے بدفرقہ ناجا کو فائد و انتخاب میں متباط مدیتہ اپنائے رہے،جس سے بدفرقہ ناجا کو فائد و انتخاب میں گرفتار کرنے بلکہ بہتوں سے مرزا نی بہور پھا ہے انتخاب میں کا دیا ہے اس کے شدید مزددت اس بات بنوی کا دیا تا ہے اس کے شدید مزددت اس بات

کی تعی کوالیسی کوئی شخصیت سیدان میں اُئے حب کی نظمی برتری میں کوئی شب مور زفتون دویا نت میں جو اس موضوع پر ایسے انداز میں میں بھی بھی اللہ تو اللہ تو

حفرت علام موصوف نے اس سلسے میں متعدد کا بین فالص علی انداز بر کھیں جن میں اکفارالملی ین کا توگویا فاص موضوع ہی " ندکورہ بالائسم کے اقوال اور کلامی عبار توں سے میدا ہونے والی غلط فہمیوں کا ازالہ ہے " مثلاً الم الوصنیفہ کی طرف منسوب ندکورہ بالاقول و لا شکف احدا امن اہل القبلة " کے بارے میں متعدد معتبر کا بول کے حالوں کے ذکر کے بعد تحریر فرات ہیں " و سیا قاعن ابی حنیفة " ولائکفی اہل القبلة بذ سب فقیل بالذ نب وجی فی رد المعتذلة والخواری لاغیر از صورة العبارة تعریف لمن مکفی بھا فلیقل انہالیست بعلمات کفی وهو سفسطی " پھراس کے بعد سخیخ الوئل ملامر ابن تیمیر کی کتاب الایمان " سے اپنی تا تید میں یہ مبارت بیش میں مناف نب خانا احل السنة متفقون علی انہ لایکفی بالذ نب خانا احل السنة متفقون علی انہ لایکفی بالذ نب خانا احل السنة متفقون علی انہ لایکفی بالذ نب خانا احل السنة متفقون علی انہ لایکفی بالذ نب خانا احل السنة متفقون علی انہ لایکفی بالذ نب خانا احل السنة متفقون علی انہ لایکفی بالذ نب خانا احل السنة متفقون علی انہ لایکفی بالذ نب خانا احل السنة متفقون علی انہ لایکفی بالذ نب خانا احل السنة متفقون علی انہ لایکفی بالذ نب خانا احل السنة متفقون علی انہ لایکفی بالذ نب خانا احل السنة متفقون علی انہ لایکفی بالذ نب خانا احل السنة متفقون علی انہ لایکفی بالذ نب خانا احل السنة متفقون علی انہ لایکفی بالذ نب خانا احل السنة متفقون علی انہ لایکفی بالذ نب خانا احل السنة متفقون علی انہ لایکفی بالذ نب خانا احل السنة متفقون علی انہ لایکفی بالذ نب خانا احل السنة متفقون علی انہ لایکفی بالذ نا احل السنا احداد المتار الحداد المتار ال

تواسے کا فرہنیں کہا جائیگا) کے وربعہ پھیلائی جانے والی غلط فہی کے ازا لہ کی غر<del>ان سے</del> ہی خالبًا حسب زیل افاوات متنبیہ " کے عنواق سے قلم بند فرائے ہیں ۔

اتفقوا في بعض الافطل على انهاكف مع انه يمكن ها الديسلخ من التصديق الأنهاا نعال الجوارح لاالقلب موذلك كالهزل بلفغ كفروان يعتقى لا وكالسجودلصنم، وكِقتل نبى والاستخفاف به .... واختلفوا نى وجهه الكفر بها بعن لا تفاق على التكفير المي تحقيق كى تاير و توجير كييلة متحدومتنا زعماروفقها مثلًا المما بوالحسس الشعري، علىمدابن تيميد، علامه قاسم والمسايرة كے حامضينه كار اور على مين مى كى كما بول اورا توالى سے حوالہ وينے كے بعد الكھتے ہى وبالحملة تكفر ببعض الافعال ايضا اتفاقًا. وإن لوينسلخ من التصويت اللغى القلبي وقال القاضى ابوبكو إلياقلاني كما فرالشفاء والمسارة. فان عصى بقول اوفعل مضراعته تعالى ورسوله اواجمع المسلسون اخه لايوجد الأمن كافي اويفوم دليل على ذلك، نقد كف، وقال الوابقاء في كلمات والكة قل يحصل بالقول ثاوة وبالفعل إخوى والقول الموجب لكف انتكار لجسعطه مُه نَعْنَ ، وَلَا فُوقِ بِان ان يصل رعن اعتقله الوعاد أو السُمِّه وَاو الوالعالميِّ الحاكما عدمت احماص في العامويكي تغييل بمت شرع والبعاسة كمسامة فهلك جى ٧٤٧م موار شريعيت كى اصطلاح مين عزوريات دين بدير التا يوسل مرايد رايان ركينا الودى بعد وركس الكسكامي الجاركوركا موجهد بيطارك بري فامى فويل مع اختصاراً السحربهان بيش بني كاجار إب

تأميانى عمارت كوسها وا ديف كه الم متكلين كا كريا موال المحاري على مرائ فالمؤه المخاف كي كوشش كري من المحاري المحاف المحا

اس ك بعد المرت تناه ما حب ف بعور اليترنق فرائى الكافران اظهر إليان المريدي ال

برموت طاری کی جاجی ہے، اس اب ان کا دوبارہ دنیا میں واپس آنامکی ہیں اور
اپنے اس معالط میں وزن بدا کرنے کے لئے یہ بھی کہتے ہیں کران کی دوبارہ آمر کے
عقیدہ سختم نبوت کے مقیدہ برزد بڑتی ہے حالا بحر خود واحظ نبوت کا دعویٰ
مریخ منبرت کا احکار کرتے ہیں ہے دلاد رست دردے کہ بکف جراغ داو" اس
قسم کی فریب دہی کے دریعہ دراص وہ بزعم خویش بیتا بت کرنا جاہتے ہیں کہ
مرزاجی ہیں رااحیا ذباللہ انکہ مشہورا سائی سنجہ رجینا نجہ قادیا فی است اس
مرزاجی کوئی سیح موعود کہتی ہے ) مرزائیوں کا یہ دعویٰ اگر جراس در معنوا در اعلی مرزاجی کوئی سی سے موعود کہت ہے ) مرزائیوں کا یہ دعویٰ اگر جراس در معنوا در اعلی کراس کی تردید توکیا ترکری معمی خورت نہونی جائے تھی ہتیں اسے زائد کا ستم طریعی
کراس کی تردید توکیا ترکری معمی خورت نہونی جائے تھی ہتیں اس در کی کردری کانام دیجے
کراس کی تردید توکیا ترکری معمی خورت نہونی جائے تھی ہتیں اس در کی کردری کانام دیجے
کراس کی تردید توکیا ترکری معمی خورت نہونی جائے تھی ہتیں اس در کی کردری کانام دیجے
کرای اس کا خیکار ہوگئے۔

اس لئے یہ بی بہت ضروری تفاکہ عیسی علیات ام کے اُسان برا تھائے جانے اور دوبارہ دنیا میں دانس آنے سے تعلق جواحادیث صحیحا ور قرائی آبات سے حقائی نابت ہوتے ہیں وہ سانے لائے ما میں آکہ بھرکسی طالب تن کے لئے فرید خوردگی ہا امکان نہ رہے، اس خون سے ت اہ صاحب علیا لا تھرسنے ایک سے فرائی دوسے المالی نہ دوسے المالی نہ دوسے المالی میں مواد الورکیز المجاب نیز پر مغزمیا حت بر منت المالی تیمتی کی ب تعدید فرائی، دوسے المین المعنی معاصب رجواسی دارا العلام کے ایک انفاذ خوالی میں سے دائی راہائی دیجائی ہیں۔ احت بر میں امیا کی دیوان میں احت میں جس بر میں احت بر می

ان کے علادہ سے اور اصل انہوں نے اپنے اہل وطن کشمیریوں ، اور ہوجہان کے مقام انہیں ہے جو دراصل انہوں نے اپنے اہل وطن کشمیریوں ، اور ہوجہان کے رہنے والوں کے واسط کسی ہے ۔ کیوں کہ ان علاقوں می فارسی بھی ما) طورسے مقای دبافوں کے معلاوہ سے مقال کہ موانا کہ مقارم نظار معلام سے مقال کہ موانا کہ مقام مقتی عتبی الرحمان مثم فی عتبی الرحمان مقالی مرحوم نے تعربی کہ ہے ، اس میں مصنعت کے بیان کے مطابق مقتی عتبی الرحمان مقالی مردا ہوں ہو اس میں مصنعت کے بیان کے مطابق قرآن مجید کی مورد ہوائی ہوں ہو اس میں کا گئی ہے کہ اس سے اورا قوال معابہ والعین نیز جمہورامت کی آراء کی روشنی میں کی گئی ہے کہ اس سے مرزا تیوں کی منطق توجیبات اور باطل اور بات کا پروہ جاک ہجا تا ہے مرزا تیوں کے مرزا تیوں کی مورد آبید کی کا میں کہ من کہ اور ایس کی میں کہ من کہ اور ایس کی میں کہ من کہ اور ایس کے مرزا تیوں کی میں کہ من کہ اور ایس کے مرزا تیوں کی میں کہ من کہ اور ایس کی میں کہ من کہ اور ایس کی میں کہ من کہ اور ایس کی مورد آبید کی کہ میں کہ من کہ اور ایس کی میں کہ میں کہ من کہ اور ایس کی میں کہ کہ میں کہ میں کہ کہ ک

نیزان کی عقل وخرد یربے ساختی منسی آجا تی ہے، رسال کا تعارف کواتے ہوئے نودمعنف عيدالرحرن مكعا، اين مقاله دساله ايست ورضم نبوت، تغييرايت كرمه خاتم النبيين كردرر دالحاد و زنرقه وكغر وارتداد قاديا في عليه اعليه صورت \_ردىست ، دمقدم خاتمالىنىن) قدرا مست تقی اس کا اندازه کرنے کے لئے تنہایہ اے کا فی مے کرموصوف نے اینے ذوق ومزاج کے خلاف ،اوردیگر کڑ طمی مشاغل میں اشتعال ا درقلت فرصت کے اوجود ندھرن یہ کرخودگراں قدرعلی ذکھرہ جمع کرکے اس فقن کے قلع قمع کرنے كى فكرك، بلكرائي متدومتان الماميزكو بعى أس ماه يرلكا ياجنا ني جيساك اوير ذكرموا- حفرت مولانامفتى محرشفيع صاحب سينزول عيسى عليرسسام سي متعلق احاديث جع كرنے كا كام اپني رامنائي ادرنگراني مِن انجا ولواماجس كے متبحہ مِن التقريح باتواتر في نزدل المنع "جيسي عظيم دنا فع كتاب وجود من أ في اس كما ب كوبيدي محقق عفر دميرت دوركارت خ الفتاح الوغره سنامي استا ذجامة الامام محدين سعود (رياض) في نهايت اثمام سے شائع كر كے اس معنوی وصوری میں غرحمولی اضا فرکیا ( فجزاه المترخیرا لحزار ) اسك علاده مقتى صاحب في ايك كتاب ليس اردوز بأن من بختم النبدة " كنام يسي كسي جتين حصول من كمل بوئى مسلحصد ختم النبوة في القرآن مي نهایت بسط وتضیل کے ساتھ آیت ، خاتم النبلین ، کی ما لما د تفسیروت را ے، کراسے برصنے بعد مرزائی باطل توجهات اور رکس تا والات کا تاریود بحركره ما تابع موصوف في اس حصري يورى ايك سوآيتول سيم مخفرت عم

ونعت كاسلوحم بوجانا ثابت كابے۔

دوس وصدمي مصنف كيان كمطابق ووللودس احادث حم بوتك افیات میں جی کی بیٹ کائی میں ایسرے اورآخی حصریں دو کا کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کرمسئل ختم نبوت ا ن مسائل میں سے ہے جن پرم ایر تابعیں، ائم مجتم دین اورتم ورامت كا جاع والفاق رباسي بيزيدكه ان چيزد ن مي بي جنعين فرديار دین کادر حرماصل سے، اس مارے میں خو دمصنف کے الفاظ یہ ہیں: یمئل مبت اسلاميدك ال هزوريات ميسے ہے كرجس برآ تحضرت صلى الغرطيه وسلم كے عبد مبارك سے نے كرآج تيرہ سوسال تك تمام است اسلاميد كے افراد كافعلى اجاء واتفاق راجے ، جس نے سی سلان گھرانے میں پرورشی یا تی ہو وہ معی اس مستلم ميستمياتا ولك دريدني موسكما رختم نبوت حصيرم مل علام کشمیری بی تے ایک دوسے متا زشا گرد اجن کاسی و توجر سے علام ک بخارى شريف كى درى تقرير فيش البارى ك ناكس عربى كاجام يبن كرا در زور طب سے آراستہ بو کرزندہ وجادید بن گئ بین حصرت مولانا بدرعا لمصاحب برطی تم الدفار كے كمى اس سيسے يس كراں قدرنقوش بى،جن يى ان كا ايك رساله، آواز حق " جبمنظرعام برأيا توابل نظرف بلى قدركي نكاه سے ديكھا، جنايخ يروفيسلا الن تحدالیاس رنی سرحن کی تصنیف • قادبانی مزہب • اس موضوع پرسنگ میل کا دیر کھی والحاليسى كتاب بصحب سے قاديا نيت يركام كرنے والاكوئي شخص بينيازمس روسكتاب في الى كتاب كيتمبيد مين تكهام والله في الما عبان كي ير فيرموني يورش اورسر گرميال ديكه كربالأخرسلانون مس بعي توجد دحركت ميدا بوئي، تحقيق كا شوق بھیلاجنا پخ ختم نبوت کے مسئل پرمسل فوں کا رنسسے بھی رہائے بھلے شروح معت الكن اس سلوم سي ول اورمام رسال آوازج " فكل جورولا نا بردها لمرصاحب ميريش استاذ مامد اسلامير دا المين كاللي كيشمه به ١٠٠٠٠ اور حيدية بادم سائع موا " (قادياني مزيب س)

اسے علامہ مولانا مرحم نے اپی گراں تبدر ملکہ شاہر کارتصنیف تجافی منہ ك حصيرم كاستقى الك باب من حفرت عبسى علالتسلام ك زنره أسمان برمر تشربين بي جانے اور تيامت كے قريب بھراً سمان سے بشريف لانے براحادث نبویہ نیزد لاکی عقلیہ سے استدلال کے اسے تابت کیاہے ہولانانے مسئل ندول عسى عداس سيس الله المراس الفيل كرا توكلام قاديا في نقت كري بيش فطركيا م اورقادیانی ملبیسات کا انجی طرح بماتره فے کر مرافکنده نقاب کیا ہے اس کے سے اب کتابی شکل می مصنف کے بیش نفظ کے ساتھ ، نزدل عبیلی علیہ انسکام "کے نام سے پاکستان کے ایک ا دارہ (ا دارہ نشریات اسلام، رحیم یا رضاب) نے علاحمہ ہ ت يع كرديا ب اس مي مولانان اين فاص محققار اسوب مي بهت بعير افردزادرعلی طریقه برنزول می کے بارے میں اہل سنت کے عقیدہ کا اثبات اودمرزانی دعوائے مسیحیت کا ابطال کیاہے ، موصوف نے بحث کا آغازی ایک ۔ ن منهٔ اچھے اور مؤثراندازیں کیاہے، فواتے ہیں، "حصرت عیسیٰ علیانسلام كارنع ونزول ب شك عالم كے مام كستورك خلاف ميد الكن درااس ركمى توغور کیجے کران کی د لادت کیا عالم کے عام دستور کے موافق ہے؟ ان کا نزدل عالم كدرمانى واتعات مسينس لك عالم كے تخريب كاعلامات ميں شاريع، اور تخریب عالم الینی تبیا میت کی برسی علامت میں سے ایک علامت بھی السی منسماجے عالم مع عام دستند مع موافق مو الزنزول عيسي ما

عام ہے عام وصفی ہے ہوں ہور کراراں یہ اور ساگرد حصرت مو لا نامخ منظول ہوائی اس یا رہے میں علام کشمیری کے ایک اورٹ اگرد حصرت مو لا نامخ منظول ہوائی مظاری عملی کا دشوں کا ذکر نے کرناموصوف کے ساتھ ہی بنیں ،موضوع کے ساتھ مجی

ناالفًا في بوكى بمولانا نعانى كے تلم كى سادگى ا دريركارى عوام بالحضوص مے وسع لكھ یابہت کم پڑھے لکھے لوگوں کیلئے جس درجرمفیدا درمؤٹر ہوتی ہے،اس کامقابل يرد لول مي اترمان وال ال كاندار تحريركا الرعام لوك بمنالية ماس کی برابری کم سے کم موجودہ فضلائے دارانعلوم میں شاید ہی کوئی کرسکے ، مولانا محتم کے اپنے اسی خاص طرز میں مختصر مگرنہایت جامع ا در مکوٹر د ورسالے متاویا بہت بر مؤركر نبكا سيدهارات " ادر " قاديا ني كيون ملمان نبس ؛ عام طورير قاديايت کے توڑیں جتنے مفید، ملکستم قادیا نت کے اربے میں عوام کے لئے جس درجہ اکسیر میں · اس میں غالبًا اس د رح کی کسی اور کتا ب کا نام لینامشکل موگاالبتہ دارالعلم کے مستفیدین میں ما لمی شہرت سے مامل مفکرانسلام حصرت مولاناسیرابولحسن علی ا ندوی مزطلهٔ کی کتاب ، فادیا نبت ، خصوصًا جدیدتعلیم یا فندطبقرے لیے مرزائیت کے زہر کا تریا ق فراہم کرتی ہے، مولا نائے محتم نے اس گرد ہ کی نفسیا اوران کی ذہنی سطح و مزاق کا بورا لحاظ سکھتے ہوئے عصری اسلوب میں یہ کماب نکسی ہے اور ایک خاص بات یہ تحریر فرما نی ہے۔حبس کے لئے بعض عیر مسلم سندوستا نيول كے مفامن بطور حوالہ بيش كئے ہيں . كرقاديا نيول كو "مندو" قومیت کے علمبردار ذہین لوگوں کی نائیدو حایت بھی حاصل رہی ہے ، کیوں کہ وه سمجتے ہیں کہ "قادیا نی نبوت برایما ن لانے والوں کا قبلہ مبندوستان موگا رُكُر جاز" ادر اس تحویل قبلہ <sup>ہ</sup>ے جو دوررسس نتائج ہوسکتے ہیں وہ اہلِ نظر سيخفي بني دويكه قاديا نيت مصلطبع لا بورسماية ) مولاً ناعلى يال صاحب في في ايك دوسرى كماب م البنى المخاتم " بعى همى م جس میں اس فقنے کے بعض ا دراہم میلو بھی ساھنے لائے گئے ہیں ، مثلاً یہ کر رختم نبوت "کاعقیدہ جن کمتوں میں نہیں ہے دمثنا عیسا کیت) وہ اس درجہ

انتشارا در براگندگی کا شکار بنیں کہ ہرر دزنت نئے بینجبروں سے ننگ آگر دہ ان سب کی نکڈیب ہی میں ما فیت سیھنے لگیں، اس پر مولانا نے ان ملتوں کے معنی ذبین کوگوں کی تصانیف شہادت میں بیش کیں (تفصیل کے لئے دیکھتے النبی الخاتم دعربی ) از مھے تا سال

آخریں مسک انتام " کے طور دارا مدی کے اس منظیم فرزند کے ذکر سے قلم کو عزت بخشنا اور مقالہ کا حسن اتهام معقود ہے جس نے زمرف زباق ہ قلم سے اس فلند کا مقابہ کیا بلک اس کی سرکوبی کے لئے سربحت میدان میں اتر بڑا کہ بھرجس کی قلندراز جسارت کی بنا پر ان نقنہ ساموں کا عومہ جات اس بزمین میں ننگ ہوگیا، جوسب سے زیادہ اس کے لئے فراخ، اور آبنے سینہ میں وسعت رکھتی تنی میری مراد حصرت مولانا سید محد یوسف صاحب بنوری عیدا ارحمہ سے ہے کہن کی مساعی جمیلہ اور تحریک متحفظ ختم بنوت " لک جس کے آخری اور فیصلہ کن دور میں وہ قائم کھے ) کی ہرو است بھلے یا کتان میں ، بھراس کی اتباع میں مالم اسلام کے دیگر ملکوں میں قادیا نبول کو غیر مسیم اور کا فرقراد دیا گیا ۔ میں مالم اسلام کے دیگر ملکوں میں قادیا نبول کو غیر مسیم اور کا فرقراد دیا گیا ۔ دینا لا تن غ شام بنا بھد اذ حد بیتنا و حب لنا می لدنگ دھمہ انگ

احقر

معربهان الدين داراييشيوم ندوة اعمار - مكينو .

## و سن الادليار حضر وكالمحيد المحيد بنياه وهام اور مرزا مت ادباني

گم موئی آج مدحرت ہارے اِنقسے : حفزت قاسم نشائی دے گفتھا بی ہو

میدانعمارا ام اہلِ مقل و اہلِ نقس : پاک مورت پاک سیرت میں نظلی نیکو

جب شید قاسمی سے بھی ہوئے مودم ہم : تم ہی تبلا دوکہ بھری کیا کیں اے دوستو !

وگ کہتے ہیں کہ ہلے مطالم اموس : اور میں کہتا ہوں و فات قاسی ، ہونہ ہو کوگ کہتے ہیں کہ ہلے مطالم اموس : اور میں کہتا ہوں و فات قاسی ، ہونہ ہو

این ابنی آئی ہی موجود میں براسکو کیا ؟ : جو کوشتا تی ادائے قاسم خیرات ہو

ابنی ابنی آئی ہی میں سبل ہل کما ل: بر مگا سے دیکھ او ا

ن ہی سے تعنی ہو کہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ باس مہدام وہم گی واغ بیل ڈائی ،
یہ سے ہی دیکھتے یہ مرسہ بام عردج بربہ بخ گیا اور لک و برون سے جق دجق دجق من ان وی ان اور بی کی شخصیت اور ان ان وی کی نسیست کی وجر سے یہ مدرسہ بھی دیوندادر سہا ربو دی ملال میں ان وجر سے یہ مدرسہ بھی دیوندادر سہا ربو دی ملال سے کسی طرح کم نہ نتا ، حضرت کی وجر سے یہ مدرسہ بھی دیوندادر سہا ربو دی ملائی کی نسیسر قرآن حضرت نافقوی کے محمد من اگر دینر حصرت نافقوی کے محمد من منا وی محافظ علی وجاز می مفسر قرآن حضرت مولانا مافظ علی فرمن صدیقی محنی بیضا وی محافظ علی وجاز می مفسر قرآن حضرت مولانا مافظ علی فرمن صدیقی محنی بیضا وی محافظ علی اور بھی کا مال اس اندہ میں الدین الآبادی نے اس مدرسہ میں رسم میں مولانا محدا میں الدین مترجم نفیسی صبحت کو وی دین بڑھی کرسند فراغ حاصل کی بولانا سیدی ویکھیے کو وں میں صاحب درس و نسی ہوئے اور تعسیم فرید احد مباسی مولانا محدا مین الدین مترجم نفیسی صبحت کو وی ایس میں مولانا محدا میں الدین مترجم نفیسی صبحت کو وی ایس میں صاحب درس و نسی ہوئے اور تعسیم فرید احد مباسی مولانا محدا میں الدین مترجم نفیسی صبحت کا وی میں صاحب درس و نسی ہوئے اور تعسیم فرید این میں صاحب درس و نسی کی ہوئے اور تعسیم فرید ایک میں میں صاحب درس و نسی ہوئے اور تعسیم فرید ایک میں سے سیرانی ماصل کی ہوئے اور تعسیم فرید ایک میں سے سیرانی ماصل کی ۔

پروفیسرعبدالعزیزمین نے بھی اس درسہ میں کچے عرصہ تعلیم یا ئی ہے معقول منقول کی انتہائی تعلیم اس درسگاہ یں ہوتی تھی پہل کے فاریخ شدگان کی لی طویل فہرست ہے میں کو پہاں درج کرنامقصود نہیں -

حصرت امردی نے اپنداستاذ حصرت قاسم انعلی والمعلمت کی طرح برفتنر باشا برکیا اور این تحریر و تقریرسے باعل کھا بھرنے زویا، باطل کی سرکوئی کرا ان ناص نصب امین تھا، اس کام کوکہاں کہاں اورکس کس تدبیر سے انجسا اورا میں کا ضعین بھی دنعل نیس، مجھاس مقالہ میں مرف حضرت بھوٹ امروی گیاس مدہد کو ذکر کونا ہے جو انھوں نے مرفا قادیا فی سے مقابلہ جس کی افسی سے انہوں یں طیم محمد حسن جوایک الجیے خاندان کے فرد تھے مرزا قادیا نی کے دام فریب می اسکے اور قادیان سے ان کا دظیفہ مقرر موگیا، قادیا نی نرمب کے وا تفین پر بہات پوٹ میں منیں ہے کہ مکیم محد احسن امرد ہی اور ان کور خیا اندین بھیر دی قادیا نیوں کے یہاں نعوذ بالشر شیخین کارتبہ رکھتے ہیںا در ان کورخی اندین تعمد کھا بھا تہے مرزا کی جوٹی بڑت کا دار د مرا رائیس دونوں کی دجی آمیز تحقیق پر تھا، تھیم محراس کی جھوٹی بڑت کا دار د مرا رائیس دونوں کی دجی آمیز تحقیق پر تھا، تھیم محراس نے اپنے محلے تریب رہنے و الے جنراشخاص کورزا قادیا نی کی طرف ائی کردا تھا کو منتقب مولانا امرد ہی اور ان کے ذی استعداد مث کردوں نے تعلیم محراص کا دل میں امید کے مطابق کا بیاب نہ ہوسکے محمد تعمد تو بھی کو طرف آئی کی طرف آئی ہوگئے تھے معف نوگوں نے تو بھی کو ملاسر تان نوگوں ہی سے تو قادیا تی کی طرف آئی ہوگئے تھے معف نوگوں نے تو بھی کھی میں امید کے دطن میں یہ فقنہ وبار کی طرف کو کے میں میں جو تو لا ناحافظ میں النو کی مدت امرد ہی کو بڑا فکر تھا کہ ان کے دطن میں یہ فقنہ وبار کی طرف کو کے ایک می میں جو تو لا ناحافظ میں کو ایک کا میں جو تو لا ناحافظ میں کو تھی میں جو تو لا ناحافظ میں کو تیں میں جو تو لا ناحافظ میں کو تھی میں جو تو لا ناحافظ میں کو تھی میں میں جو تو لا ناحافظ میں کو کو تو این کے درائے ہیں ۔

بنده نحيف احترال من احرمسن غفرا.

بخدمت برادرمرم جامع کما لات عزیرم حافظ مولوی محرط بونی سرا الدر تعالی بعدمیت برادرمرم جامع کما لات عزیرم حافظ مولوی محرط برنا ورفاص محلاد بار کلال) یس ایک برخ دبائی مهاک یه محیس را (ب) که محراحت جونزه اقادیا تی کا می ایک بیت تقیم خاص حوادی بید است بعیت تقیم مرزا کامرید بنا چهوا اورمسید برا محسی کوجس ندرسه می مجدنا کامره سے بی

مه تولاً استدبدالسن امروی حضرت امروی کے کا نده میں سے تصریح ان کی آخذت محدامت کے باس رہنے کی احدان کی باش کسٹر حیلت سے مطابسہ م میں رہی کے کھم ہے ب کچیره ادبی مرزای طرف اکل دکردیا ، ان دونوں کے بھونے سے محدالت نکاب بڑی ، من ترانیاں کرنی شردے کیں ، طلبہ کے مقابلہ سے یوں عقب گذاری (کی) احترات بررا دو برا اور برہنام دیا کہ حصرت ؛ مرزا کوبلائے مرف را میرے ذمہ دیا ، مجھ کولے چلئے میں خود اپنے مرف کا میں میں استرا دونوں کی کمجھ سے مناظرہ کئے کے مرف کا دونوں کی کمجھ سے مناظرہ کئے کہا ہے کا دونوں کی کمجھ سے مناظرہ کئے کا دونوں کی کمجھ سے مناظرہ کئے کا دونوں کی معلوبی ، تب مناظرہ کا دعوی یا میں کے محداث مناظرہ کا دونوں کی معلوبی ، تب مناظرہ کا دعوی یا میں اس پرآ ادہ ہوا ادر بے تکلف کہا بھی اسے بعد ما مارہ کیا ، بنام خوا میں اس پرآ ادہ ہوا ادر بے تکلف کہا بھی اسے بعد مامن سے دوامن میں کو جود بوں دیا ہے اور مرزا آ دے ، مبا بلہ بمناظرہ جوشق دہ اضیار کرے میں موجود بوں دیا ہے اور مرزا کے خیالات فارہ کا بورا ردکیا ۔ اور مرزا کے خیالات فارہ کا بورا ردکیا ۔ اور مرزا کے خیالات فارہ کا بورا ردکیا ۔

كل بروزجمعه ووسراوعظ بها جوبفنله تعالى ببهت برزدر متما ادربهت زور

(بقیہ مات میں گذشتہ) ان کوشک و تردد ہوگیا ، بہت سے علمار نے ہر جنمان کو سمجھا یا لیکن ان میں باطل کا اثر ہوگیا تھا اسلئے کسی کی نہ سنتے تھے اورا لٹا مناظو کرتے تھے . حضرت محدث امروئ کواس کی اطلاع ہوجی تھی ایک دن ان کو حضرت کی باس لایا گیا ڈہ خود بخود آئے . حضرت نے ان کو دیکھ کر فرایا ہولوی بڑا تھی مقت میں تم ہمارے طبیب روحانی ہو ، ہمیں غرور ہوچھا تھا کہ ہمارا شاگر داور ہمارے بارے باس بیٹے نے دالا باطل میں گرفتار بہیں ہوسکتا، اب معلوم ہوا کہ جات علا ہے تم نے ہمارا غرور دیا ، زمعلوم کرکس جذبہ سے یہ انفاظ فرائے کتھے کہ مولوی بدرائحسن باراغ در توٹر دیا ، زمعلوم کرکس جذبہ سے یہ انفاظ فرائے کتھے کہ مولوی بدرائحسن بی برائے در توٹر دیا ، زمعلوم کرکس جذبہ سے یہ انفاظ فرائے کتھے کہ مولوی بدرائحسن بی برائے در توٹر دیا ، زمعلوم کرکس جذبہ سے یہ انفاظ و رائے ویے کا مسرع قیدہ تھے۔ نارزار رونے کے ادرقد موں پر ہوئے مولوی میں مناظرہ رام بور جمہ سے میں مناظرہ رام بورجی میں موجود ہے۔



سائق بر بیکاردیا کرد بھو تولوی نفشل مق کا پر استنہا رسطبوند را در ) میرایدا علان مرزاصا حب کو کوئی صاحب لوجرا نشر غیرت دلائیں ، کمب مک خلوت خانہ میں بحق الم مین بینے بیٹے رموگے ؟ میدان میں آ دُ ا درا نشر ، ررکی قررت کا لم کا تمانا دیجو کر ابھی مک خدا کے کیسے کیسے بندے تم سے د جال امت کی سرکو بی کا وا در تما رہ حوارین کوغیرت ہے تو آ دُ ور نہ اپنے واسطے موجود ہیں ۔ اگر تم کو اور تمان د دنوں وعظوں کا اثرت میں امید سے مفوات سے باز آ دُ بفعنل تعالی ان د دنوں وعظوں کا اثرت میں امید سے زیا دہ بڑا اور شمن مرعوب ہوا .

پیش گوئی توپہ کے کرزمباہلہ ہو، زمناظرہ مگرد مائے ہر دقت یا در کھٹا ہولانا گلکوھی مزطلۂ (اور) مولوی محمودسین صاحب دبوبندی نے بہت کہات اطینا ق تحریر فرائے ہیں ، ارادہ دہے، دویار وعظ اور کہوں ۔

د.، ويقعده ماساج مطابق يكم ارج سر الماء ازام وبه)

خود حضرت محرت امردی نے مرزاکوراه داست بھی ایک کمتوب گائی تحریر فرایا جوقادیا نیوں کی روئیداد مباحثہ دامپور میں درج ہے۔ حضرت تحریم فرایا جوقادیا نیوں کی روئیداد مباحثہ دامپور میں آپ کا مخالف ہوں آپ میں میں انسان اور نہ ہوسکتے ہیں آب اپنے کومسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ،میں بنیں اور نہ ہوسکتے ہیں آب اپنے کومسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ،میں بنام صدام ستعدموں، خوا ه مناظره کیجئے یا مباہد آپ اپنے اس دعوے کی قرآن واحادیث معتبرہ سے نبوت دیکے میں انشاد اسٹر تعالیٰ اس دعوے کی قرآن واحادیث صحیحہ سے تردید کروں گائے۔ والسلام عی من آبے الہدیٰ معتبرہ سے نبوت میں مرس میں انتخار اردیہ

ومسته مردری مباحة دامیوری مانش)

(ماننیدا**گ**یمنی پردنجییں )

ان تمام کومشنوں کا ذکر مرزائے قادیا ن کے سامنے بھی ان کی جاعت کی طرف سے بدریعہ خطیا براہ راست کیا جاتا ہوگا، مرزا کوجاں دیگر علما ۔ حق سے عناو تفا حصرت امروئی سے بھی دلی بغض ہوگیا اورا یک رسالہ دافع البلار لکھا جس میں ایک بڑی لمبی چوڑی تہید کے بعد حصرت امروئی کو مخاطب کیا ہے، مخاطبت میں جوالفاظ استعمال کئے ، میں ان سے اندازہ موتا ہے کہ مرزا کو حصرت کی دات سے ابیان بیش کئے مراز کو حدرت کی دات سے ابیان بیش کئے جاتے ہیں۔

 مولوی آحدد حسن صله امردهی کو بهارے مقابلہ کیسے اس کو تی لگیا ہے ہم نے سناہے کہ وہ بھی دوسرے مولولیں کی طرح اسنے شہران مقیدہ کی حایت میں، تاکسی طرح حفرت سے ابن مریم کوموت سے بجائیں رمونوی احد حسن صاحب کسی طرح باز نہیں آتے تواب وقت آگیا ہے رمونوی احد حسن صاحب کسی طرح باز نہیں آتے تواب وقت آگیا ہے آسمانی فیصلہ سے ان کو بیتہ لگ بھائے بعنی اگر وہ در حقیقت مجھے حجوا اسبھے با اور ممیے رابا بات کو ان ان کا افرار خیال کرتے ہیں نہ خداکا کلام تو بہل یں با اور ممیے رابا بات کو ان ان کا افرار خیال کرتے ہیں نہ خداکا کلام تو بہل یہ اور میں سے خدا تعالیٰ سے الہام یا کر ان دا دی القریبة لولا یہ کو بام الملات المقام وگان که ادی الا مورد هد محمدیں مومنوں کی دعا تو اللہ میں المقام کا دعا تو اللہ میں المقام کا دان کا دعا تو اللہ میں المقدید المقام کا دعا تو اللہ میں المقدید کو اللہ میں دعا تو اللہ میں المقدید کا دی الا مورد ہد مکھ دیں مومنوں کی دعا تو

مواسنتاب ووشخص كيسامومن بع كرايس شخص كى دعا اسكے مقابله مي أوسني ماتى يے جس كانام اس نے دمال اور بے ايان اور مفترى ركھاہے مكراس كى اينى دغائل ہیں سنی جاتیں بسی جس حالت میں میری دعا قبول کرکے انٹرتعالیٰ نے فراویا کہ یں قادیا ن کواس تباہی سے محفوظ رکھوں کا خصوصًا ایس تباہی سے کرلوگ کتوں کی طرح طاعون کی وجہ سے مرس بہاں تک کربھاگئے اورمنتشر ہونے کی نوبت آوے راس طرح مولوی احددحسن حیاب کوچاستے کر اینے فداسے جس طرح موسے امروهد کی نسست د ماقبول کرائیں کر وہ طاعون سے یاک رہے گا ا دراب تک یہ دعا قریب فیاس بھی ہے کیوں کر ابھی تک امور پھ سرطاعوں سے دوسوكوس كے فاصلريرہے ميكن فاديات سے طاعون جاروں طرفت بغاصلہ دوكوس آگ لىكارى مفيى، يراك ايسامان صاف مقاطر بے كراس ميں اوكوں كى بعلائ بم ہے اور نیز صدق اور کذب کی شناخت ہم کیو بھ اگھولوی احدادسن صاحب لعنت باری کامقابل کرکے دنیا سے گذرگئے تواس سے امور دسم کوکیا فائدہ ہوگا، لیکن اگرانھوں نے اپنے فرضی سیج کی خاطرد عاقبول کراکے مداسے بات منوالی کرامرومہ میں طاعون نہیں بڑے گی قائی صورت میں نه مرف ان کوفتح بوگ بلکه تمام امروبه بران کاایت احسان بوگا که لوگ اس کا مشكر بني كرسكين كرا ورضاسب سيركر ايسيمبا بلركام عنون اس الشنياد ك کے شائع ہونے سے بندہ دن کک برریو چیے ہوئے استیار کے دنیامیں نتائع كرد ي جن كا يفعون مؤكر من يدامشتهارمرزا فلام احديك مقابل يرمائع كرا يون جنون في سر مودو في كا دوى كاب ادر مي جودى بول ومائ مبريست ومرور كرك إالهم بأكر إخاب وكمدكريرات عهاروالا جول عدرا قاد اللكريمان فالون وشه

کہ امروہ مردر بالفرور طاعون کی دست بردسے محفوظ رہے گا اسکن قادیان میں تباہی بڑے گا کیونکہ مفتری کے رہنے کی مگرہے " اس استہار سے فالب آ کندہ جاڑے تک فیعلہ موجا سُگا، ودسرے میسرے جا ڈے ک ..... اول پرکارِروا نی (طاعون) نیجاب میں شروع ہوئی کیکن امزوجہ مبی سیح موعود کی محیط بمت سے دور مہیں ،اس کے اس سے کا کافرکی دم مزدرام وم مک میں میونجدگا سی ہاری طرف سے دعوی ہے مولوی احمدحسن اس استهارے ت نع ہونے کے بعد ص کو وہ قسم کے ساتھ شائع کرے گا امروب کوطا عون سے بچا سکا اور کم سے کم عین جا طے امن سے گذر کئے تومیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، س اس سے بڑوہ کر اور کیا نیصلہ برگا در می تعی خدا تعالیٰ کی قسم کھا کرکہا تبوں کر میں سیع موعود ہوں اور دہی مول عب كانبيولان وسده دياب اورميري نسبت اورمير الكاسبة نوریت ادر انجیل ا در قرآن شریف می خرموجود سے کراس وقت آسان پر نحسوت وکسوت موگا اورزمین برطا مون بڑے گی، ادرمیرا بھی نشان ہے كهراك خالف خواه وه آمر وبهر مين ربتا بهوا در خوا هامرت رمان خواه دبلی مِن اورخواه کلکته میں اورخواه لا ہو رمیں اورخواه گوترکوه میں ا ورخواه بھا کریں الروه قسيم كماكر كجع كاكراس كافلال مقام طاعون سے ياك د ميكا توخرور رہ مقام طاعون میں گرفتار بھائیگا کیونکاس نے خواسے تعالیٰ کے مقابل پر أستاعي كا الدير الركيد مولوى احمد حسر فتاب تك محدود أس بلك اي أواسمان سصعام متفابله كا وقت آگيا اورس قدر توك مجع جمثا سيجت بريجيين شيخ محرسين بنالوی جرمولوی كركے مشہود بس ا در بيرم برطی شناه كو دو دي بس نرستوں کو خدا ک مامے رو کا ہوا ہے ادر مدا تجبار اور مدا کی اور مداوی

ر اخ ذاز دا فع البلار مدلة امطر مطبوع منها والاسلام قاديان مورخ ايريل مستنظر

## طاعون کی پیش گوئی کا انجام

فاد مان میں طاعون کا آنا ، مولانا تنارالشرار سری نے مرزاک بہت سی پیش گوئی ہم تعلی اپنے درسالے بیش گوئی ہم تھی اپنے درسالے الہات مرزا میں بہت تعمیل سے لکھا ہے ، میں اس موضوع برائے کہت کھنا تاہم بیٹر المس موضوع برائے کہت کھنا تاہم بیٹر المس موضوع برائے کہت کھنا تاہم بیٹر المس مولانا امرزسری فرلمتے ہیں اس بیش گوئی پر تومرزا جی نے اپنی مدافت کا مہت کچھ مدار دکھا ہے، درسالہ اس بیش گوئی پر تومرزا جی نے اپنی مدافت کا مہت کچھ مدار دکھا ہے، درسالہ

#### مبد بحرکو دیجو وه کیساسدا نما تاہے سکبر ده بری شنی ہے کہ نوراً ٹو بطبی تلہے

چندروند تومرزاجی نے بہت کوشش کی کا دیا ہے۔ کا عوں کا اظہارہ ہو گر بحری کی ماں کب تک خیر منائے ، آئٹرجب یہ امرایسا متعقق ہوگیا کو مرزاجی کواپنی جان کے لالے پڑگئے تو ایک اعلان جی حرفوں میں بماری کیا جودرج ذیل ہے ۔ احداث ، ۔ چونکہ آئے کی مرض طاعون ہرجگہ بہت زور پر ہے اس لئے اگرچہ قادیان میں نسبتہ آرام ہے لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ برمایت اسباب بڑا جسس قادیان میں نسبتہ آرام ہے لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ برمایت اسباب بڑا جسس جی ہونے سے پر ہیز کیا جلے اس لئے یہ قوین مصلحت ہوا کہ دسمبر کی تعطیلوں میں جی ہونے سے پر ہیز کیا جلے اس لئے یہ قوین مصلحت ہوا کہ دسمبر کی تعطیلوں میں جی ہونے سے پر ہیز کیا جلے اس کئے یہ قوین رکھیں اورا پنی اپنی مگر پر فداسے دعیا کو بھیا طرف کورہ بالا مزورت کے موقون رکھیں اورا پنی اپنی مگر پر فداسے دعیا کرتے دہیں کر وہ اس خطراک انبلاء سے ان کو اور ان کے اہل وعیال کو بچاد ہے راخبار البحر تا ویا ن وار دسمبر سن واج

 يبسنكرچناب مرزاصا حبكس فازداد استع بعد ليم د جود طاعون وبى زبالاست اول فرملت يم و استعاد المستعاد المس

انه اوی القویه می قریر کالفظه قادیان کانام بنی اور قریر قیراسے نکلهے حس کے بین وہ لوگ جو آئیں ملائے حس کے بین وہ لوگ جو آئیں میں مندواور چوسٹرے داخل بنیں - میں مندواور چوسٹرے داخل بنیں - داخار فرکوں اسراکتوسٹ کا داخار فرکوں اسراکتوسٹ کے ا

مالا بحددا فع البلار مطبوعه ریاض بهندم شریر تکعیتے ہیں ، خدا نے سبقت کرکے تادیان کا نام ہے دیا ہے ۔ اب یہاں صاف ہی النکارہے ۔ خداکی ثبان کہ ابھی میں کا ذکرہے کہ یوں تکھاجا تا تھا اور شور یجا یا جا تا تھا کہ

("يسرى بات جواس وحى دمتعلق طاعون) سے نابت موتى ہے دہ يہ ده يہ ہے كہ خوا تعالى بہر صال جب تك رمتعلق طاعون دنيا يمارہ گوستر برس تك رہے ) قاديان كواس كى خو فناك تباہى سے محفوظ ركھ كاكيونكريداس كى خو فناك تباہى سے محفوظ ركھ كاكيونكريداس كى دسول كا تخت كا ورين كا ادرين كا امتوں كے ليے نشان ہے يہ ا

مولانا امرتسری اس عبارت کو درج کرتے کے بعد فراتے ہیں۔ مگراج یہ بات کھی کہ قادیان کا نام ہم نہیں قادیان کے رہنے قالوں سے ہم نے بچوش خودسے ناکراگرمزا یہ بیش گوئی نرکرتا تو قادیان میں کمبھی طاعون نرا تا ، جب سے اس نے بیش گوئی کی ہے ہم نے اسی روز سے محبا تھا کہ جا رکا جس نہیں، خوااس کی تکذیب کرنے کو قادیان میں خود ہی طاعون بھیے گا، مسوایسا می جوا۔

الازار المعتلاك كاخبار البدر قاديان من مندم وي ايك وت المرار البدر قاديان من مندم وي ايك وت المرار المرار المرا

مولانا ننا ما مشرام تسری مرزا غلام احمرقا دیا ئی کی مندرم دیل عبارت حقیفت الوحی صـــ سنے نقل فرائے ہیں۔

" طاعون کے دنوں میں جب کر قادیان میں طاعون زور پر تھامیرا دو کا۔ شریف احربیار ہوا ۔ داخوذا زاہا ات مرزامصنفہ مولانا ننارا نشرارتسری ) • انط سے اسمہ ا

## مناظب رهٔ رام پور

مولانا محروسن دیوبندئ ،حضرت مولانا حافظ محداحید، حصرت مولانا تعانوی دخیم کورع کی از این از این از این از این ا کورعوکیا گیا، ابوالوفار مولانا نتاما شام تسری نے مناظرہ کیا، فریق تا فی کی حایت کے لئے حکیم محداحسن امرو ہی .خواجر کمال الدین وغیر ہما را مبور بہونچے ستھے حضرت مولانا امرو ہی نے مولانا حافظ علیفتی بیعلا و دی کو ایک کمتوب گرامی میں اس مناظرہ کے ارہے میں یوں تحریر فرایا تھا

رامبوری نیمایی الی سنت دجاعت دگرده قادیا نی مناظره قراریا یا ہے، رئیس رامبوری نیمایی الی سنت دجاعت دگرده قادیا نی مناظره قراریا یا ہے، رئیس دفواب ) کی خواب ہے میری مشافرہ سے میری مشافرہ ہو، قادیا نیوں نے مولوی محراحسن امردی دمولوی مرکز دورہ اور دو ماراه رکو متخب کیا ہے، ادھرسے اول میرانام بیا گیا ہے ادرمولوی محرا شرف علی صاحب کا دا ور) مولوی خلیل احمرام مولوی مرتفی سن چا نیز بنده جون مقرب کی بطلب بنده رجسطی مولوی مرتفی سن چا نیز بنده و جون مقرب کی بطلب بنده رجسطی مطاقیا کر آ ہے بروز پیشن نے دس جون کو دام پورا جادیں امور مرددیہ آب کے مور سے ماری میں اور ایک ساتھ روا زبول، قالباً سب محمد برط میں اور ایک ساتھ روا زبول، فالباً سب حضرات تشریف لادیں آ ہے کومزوریہ علیف دی جا تی ہے کہ د ما اور بہت حضرات تشریف لادیں آ ہے کومزوریہ عکیف دی جا تی ہے کہ د ما اور بہت قلبی سے اعانت کریں۔

( الرجادى الاول سيستام بروز جهارت بردطابق) الرجون المثالة) البيغ دوك مكتوب كرامي مي اس مناظره مين جونما يال كاميا بي بوئي اس كو مولانا جافظ ولي بعيلا ودئ كرنام ايك كمتوب مين بول ارقام فرات مين و مناعه نجيع احقرائه من احرسن ففراز — بخدمت جامع كم الات

برادرمكم مولوى ماجى مافظ محدعبدالغنى صاحبهم بعدسالم مسنون م کلّف ہے۔ ٠٠٠ راميورجانے كے بعدسے شنبہ كارو زمنا ظرہ شروع ہوامسلہ دفات سيع كامولوى محداحسن قاديا في ... مرزا في في بوت ميش كيا مولوی شنارا شرامرسسری نے اہل اسلام کی طرف سے تعقیق وا اوای وہ جواہات دندال سنكن ديني كماشا رائد محبس من مرخاص وعام مرمحداحس كي مغلول ا ور مولوی تنامانشر کا غلہ واضح وتابت ہوگیا،اسی روز رامیور میں عام مشہرت ہوگئی < کم ) قادیا نی لیسیا موئے گروہ بے غرت انگے روز بھی آگڑڈ لیل موئے ، محداسن کو ناقابل ان كرخود ان كروه نه دوسرامنا ظرمقرركيا وه مي كامياب مروسكا، سيسرك روز الزامى جوابات مى بهت ذيل موسة، نواب صاحب فرايا يمسئلختم بواا درحاض بن كوحق و ناحق معلوم بوگيا، اب نبوت مرزا كا ثبوت ديج أماده من موسع اورا يك شب كى جلت لى،شب مي يددرخواست تكسى كر حصور د نواب صاحب) ایل اسلام کے حامی ہیں بمغا بار حصور ہم کومنا ظرہ کرنا منظور نہیں، نیزمنا طرابل اسلام برزبان ہے ہمارے مقتدا دسسیار نجات درزا قادیا نی) كى بعارى كستاخى كراب. لهذائم كومناظره كرناكسى حال مي منظور بنس معاقب فهلینے۔ یہ درخواسست لکھ کر بیعنے شب میں ہی دوانہ موسے ا وربیعنے وق ین رابی .. والحدیشر. . . . ر ۲۸ رجون مودور در اب مناسب خیال کرّا بول کرمناظره دامپورکی کچھ دوّمداد مغست روزه اخبارد بدبرسكندرى راميورسي بيش ك جائ د برئبسسكندري كے دوير جول ميں مناظرہ كامختصر حال الكھلم عصل طورم مناظره كى ديورشنيس تكمى بعداك برص سيمعلوم مواكر مافظ احري معاسية

ښا ظره کې مکن روتيداد د برسکندري کو <u>تعیمنه کا و عده کيا تھا، نک</u>ن وه بعض موانع ک دہرسے یوں کیفیت تحریر کرکے دبدیش کندری کونہ بھے سے ، مکن سے مولانا "نا را منزا مرتسری نے اپنے رسالرا بل صریت میں مناظرہ کے تمام احوال وکوانف شّا تع کردسینے ہوں، میکن رامیورکی رمثا لا تبریری میں اخبارا ہ<del>ل صدی</del>ث کا کوئی فائل الالنسي يهد كانبيس ب حصرت معدت امرديي كايك معركة الأماء تقرير مبى منا ظروك دوران يااختام برنواب كى موجود گاميں ہوئى تقى اس كاتبى حاخرین برست اثریراتها مولانا عبدالوباب خال دا میوری مروم نے مجسے مزایا تعماً کر میں نے یہ تقریر سنی تھی ، یہ مناظرہ قلعہ رامپور کے اندر ہوا تھا اور اندازه موتاہ کرعلا دہ خواص کے شہرکے اور بھی بہت سے تعلیم یا فت۔ انتخاص كوساعت كاموتع لماتها مناظره ٥ ارجون موقول كوشروع مجوا اخبار دبدرسکند تنکے برجوں میں اس کی جوروئیدا دمجھی ہے اس کی مخیص مرہے -اس مغته می کئی روز حضرات علماراسلام اور جاعت احریه قادیانی میں نهایت عمده نما ظره بهوا، اس مناطره کے محرک و مجوز حناب حا فظ احد علی خسال صاحب منفى نغشب ندىمتم كارخانهات، ذات خاص حصنورا ومنشى ذوالفقار عى خانصا حب سيز شنط خار أنكارى رياست راميور إي -

بهت سے حضرات علاماسلام مناظرہ میں تشریف السنے ہیں، جن میں سے حب حضرات کے ام ای یہ ہیں۔ (حصرت بولانا احرصن ابر وہی حصرت بولانا احرصن ابر وہی حصرت بولانا اخیل احراما احرص احب سیام کوئی ہوتا ہے۔ مولانا جھرانا الشرف علی تفاقوی اجتاب مولانا جھرانا الشرف علی تفاقوی اجتاب مولانا جھرانا الشرف علی تفاقی جناب مولانا جھرانا الشرف علی تفاقی حسید المولانا جھران کا متدی تفاقی تفاقی میں امراس کا جناب مولانا محدادات المی معاصب داوی جناب مولوی جمرعاشت الی صلاحی جمید مسید مقی حلیات کی معلی الی صلاحی جمید میں معلی میں مداحد بر مسید مقی

جناب مولوی محدی ما دسه کا ذهلی، جناب حاجی محد عبد لففار صاحب سوداگر دملی جناب مولوی محد علارضا خال دملی جناب مولوی محد علارضا خال دملی جناب مولوی محد علارضا خال محد حدث من مناب المولوی محد شنط مرجن بنیا له، معارت مولا ناسید محدث اه معاصب محدث دامیودی، جناب مولوی مبدا نفغارخال صاحب حنی نقش بندی دامیوری جناب مولوی محد تعلیف النشرها حب مفتی دیاست ما میور، جناب مولان محد ففل حتی صاحب دامیوری مدیس اول مدر حالیه رما ترامیور مدیس اول مدر حالیه رما ترامیوری حدیث ترامیوری مدیس اول مدر حالیه رما ترامیور مدیس اول می حدیث خاد ما نوی کار حدیث مدیس اول می حدیث خاد ما نوی کار حدیث مدیس اول می حدیث خاد ما نوی کار حدیث مدیس اول کار حدیث کار حدیث

مولوی محراحسن ما حبامردی، میاں سرورشاه ماحب، منشی مبارک علی ساحب، منشی قاسم علی حاجب، منشی محرعی صاحب ایم، اے ،خواج کما لالدین صاحب وکیل لا مور نشی بعقوب علی صاحب ایڈ سڑا تھی قادیا ن ، حافظ روشن علی صاحب و کیل لا مور نشی بعقوب علی صاحب ایڈ سڑا تھی قادیا ن ، حافظ روشن علی صاحب ، ڈ اکر محرک بعقوب حال لا موری ، شیخ رحمت الندسو داگر لا مورد فیرہ محاجب و داکر محرک بیا ہے میات و مات و مات میں علیاسلام کی بحث میں سب سے بیل جاعت قادیا نی کی طرف سے محراحسن امرد ہی نے ایک تحریری مفتون بڑھا مولانا محرضنا رائٹر صاحب المرتسری نے ان کی طرف سے محراحسن امرد ہی نے ایک تحریری مفتون بڑھا مولای محراحسن کے بیان کی بے ربطی کا خود قادیا نی جاعت نے اقرار کیا اوراس امر کوان کی بیراز سالی کے سرمنڈ ھا ۔

۱۱ رجون سودوائد کو بدر موروئ محمات نشی قاسم علی نے تحریما الله و فائل محمات نشی قاسم علی نے تحریما الله و فائل محمات اسکے کرموانا محدوث الله محمال می الله الله و فائل کے جارا می الله الله و الله و فائل کی محمول الله محمد الله

٤ ارجون ١٩٠٠ تر سـ كوناسازى طبع كى وجرسے نواب معاصب بلنانطو

یں نہیں آسے اور ان کی قائم مقای حیف سکویٹری اور ریونیوسیکریٹری نے کی ، (آج ) قادیا فی جاعت کے مناظر سے کہا گیا کہ وہ مولانا امرتسری کے اعتراضات کا جواب دیں مگر جاعت قادیا نی کی جانب سے جواب دینے میں ہم و تھی گئی ۔

٨ رجون مو التي س كومناظره نيس بوا-

١٩ رجون مصنطلهٔ -- كومنا ظره موا آج بهي فاديا تي مناظرو فات سيع على است لام كاكونى ثبوت بيش فركسي و ( اخيار ديريُ كندى البحق الله ٢٠ رجون كوابل اسسلام نے كماكر قاديا فى تبوت دفات ميع علاسلام دينے سے گریز کرتے ہیں اور بار بارکے اصرار رکھی عاجز ہیں کل سے حضرات عمارا ہی اسلام ابطال بنوت مرزاير كفتكوكرس كے ، اس يرخواج كما ل لدين نے مناظرہ سے جان بیانے کے دھنگ کالے اورسط دھری سے کام لینا جا یا بہت ردو قارع کے بعدقاديا نيول سے كما كياكرد فات حضرت مسيح عيدات ام يرآب كوجو كيدكمنام كهين اكمسئلة توضم موجنا بخفشى قاسم عى في تحريري معنمون يوصفا تثرع کیاادرا بل اسلام کی طرف سے جونقض ان بروارد موئے تھے بعض **کا جاب دی**ا، قادیا نیون کی تحریر کے ختم بر حباب مولانا ثناء الله صاحب کھٹرے ہوئے، اور تھوٹری دیرمیں انفول نے فریق مخالف کے تمام دلائل کو تا بھنکبوت کی طرح توطويا اسى دن قاديا بنول في الكهاكريم مناظرة كرنا نهي جلبت التي ميادادلاتيل الشرتف الى في دين حق كى نفرت فرائى اور فاديا فى خائب وخاسر ٣٠ رجون كى شب ادر ١٣رجون كوبها ل سيريك كئه ، جناب مولانا قيام الدين مناب بخت چنیوری نے کیا ٹوب ادریخ کہی ۔

دام پودآئے گرکھائی شکست لیکن این نسبت آنبا غطاست

فادیانی بے احقاق حق اجری کہتے سل بے کودہ لوگ

## بخت نے مکمی پر بی تاریخ اصور کی کاش فیکست

( اخبار دیدبرسکندری ۸۴ر بون و واته)

اخبار دبربرسكندى ٢٢ رجون سووله كواكت تحريرة فيصلح حرات عما كرام إبل اسلام درباره مستلحیات دمات حضرت سے علیات لام "کے عوان سے حبی ہے جس كة تخص علما مام ومه، مرادة باد، والمبور، بسولى، ديونيد، سهار تيور، كأخط ميريط و آئی، ارتسر، سیالکوٹ، جونیورے طارے وستخط میں، ذیل میں فیصلہ کی تحریر اوردستخط كنندكان كيام لكيع ماتي س

### ٥١ر١ رجون واله كومباحث

بموجود گئ نواب صاحب رامپور، يمباحة مجمع عام بين مم لوگوں كے سامنے تواریخ ندگوره میں موا ، جاعت ایل اسسلام کی طرف سے جناب مولانا مولوی ابوالوفار محترثناء الشرصاحب مولوى فاصل ارتسري مناظر مقرر بوسئ ديبيادن جماعت قادیا فی کے موادی محدالسن ما حب نے ایک تحریر بڑھی حس برا عرافات ہوئے ) مكردوسرت تيسرب روزجاءت قاديا في كلطرف سيمشى قاسم على صاحب الحرى في تحرير يرطمي وفات يع عليالسلام كي تعلق صنة دلائل قاديا في جاعت كي طرف سے بیش ہوئے اسلامی مناظرنے ایک ایک کا جواب بڑی خوبی سے دما، نایاں طور بر حيات مع عليت لام كونابت كرديا، فجزاه الشرعنا دسارًا لمسلين فيراً ما اس بحث سے سکستہ ماطر ہوکر قاریا نیوں کودوسے مسلہ (مبوت مرزا قادیانی) پر بلوج وقرادوندہ بحث كرف كرات نهوى لهذاف دور اسلهيش ك بغرخود بخور يط كي خلان المعاعلى ذلك صدق رهم العلل لعظيم جاءالحق وزيق الباطل الزالي الكالعدموا

(*بولوی) محدعل*دلغفار دامپوری (مولوی) محدلطف انتد(این فتی سعدایشرامپودی) (مولوی) محدایجا رحسین دکیل دامیوری (مولوی) محدفقل انٹردامیوری (مولوی) محدیث براحد مرسل ول میزانوادانعلوم رامپور (مولوی) محدیث دمولوی)نفتل ق رامپوری مرس اول سرعالیه رامپور (مولوی) افضال می رامپوری (مولوی) محدثی دامیوری (مولوی) مرتفی حسن چاندیوری کرس سرع بید دیوبند (مولوی) ابراً ميمسيالكوفي دمولانا) محمود من مرس ادل مرسداسلاميد ديونيد (مولانا) علد رحل مرسل ول مرسط مي مراداً باد (مولوي) محمود سي مسوا في مرس دوم ريڪ هي مرادآ با درمولانا) محداشرف علي تھا نوي (مولانا) احرصن ا مردي ، مرس ا دل مراسط الهرج مع مسجد امروم، (مولوی) محدا من مرس مدر جامع مبحد الردم، دمول*ی مضاحسن درس دوس*لیمروم (مولوی)عبدالرؤف امرومی دا بن مولا نا سیدرانت علی) (مولوی) محرشفیق احدامروسی (مولوی) محمعظمسین امردی (مولوک) محکر لیم سکندر نوری درس مردسها لیردامپورد مونوی) سیدمحدشاه (محدث) رامپوری (مولوی سیدها مرشاه رامپوری (مولوی) محدمنورعلی (محدث) دامپوری، مرس درص دیث مرسم مالیه دامیور (مولوی) محد طبیب عرب (مولوی) محدقیام الدین جوپوری (مولان) محتسبول معاکلپوری در *رساس اسلامید دیوبند (مولوی) محدا ب*ابیم دبوی (مولوی) محدهدت انشرمدس *مرکست* بی مراداً با د (مولانا) خلیل احر (محرث) مها دنیودی درس ا ول درسرمنطام طوم مها رنیور (مولوی) محرعاتش ابلی ميريقي دمونوي) محديجي مرسس دوم مدسه منطا برعلوم شهار نبور ( والدشيخ الحديثة ) (مولوی) محماستیل انعماری امروی (مولوی) مسید برانحسن امرویی (مولوی) مزوارا جرامروي ومولانه بمحاهيل الشريخات مقيم داميور (موادى) احزاجت خال ددم مکارسه مالیه وامیور (مولوی) احرنور مکسس مادشه هالید داعیور (مولوی) جنام ترسیل معماشدا كامغررت

می الدرم عالی دا میور (مولوی) ماجزاده محمالعات المعروف میا نجاشخال دا میوری ، دمولوی) محمد بوسف دمقیم دامیور) معمولی معروسف در مقیم دامیور) معمولی معروسف در مولوی) معمولی مقیم دامیوری دمولوی) معرفض کریم مقیم دامیور در دولوی و در مرحکه خاص مقیم دامیور در دولوی و در مرحکه خاص مقیم دامیور در دولوی در مولوی حرفض کریم مقیم دامیور در دولوی در دانشن سین مقیم دامیور در دولوی حافظ به دا اختصار در جوی در مولوی حافظ به دا اختصار در جوی در مولوی حافظ است فدرالدین احدد جوی در مولوی حافظ ا

نواب رامپورنے اس مناظرہ کا جوفیصلہ دیا ہے اس کومولانا ثنا ممالٹہ امرتسری سنے صحیفہ محبوبیہ اور الہاماتِ مرز اکے آخریں درج کیا ہے، ذیل ہیں اس کو بھی نقل کیاجا تاہے۔

" رامپوریس قادیا نی صاحبوں سے ساظ ہ کے وقت مولوی ابوالوفار محدثنا رائٹرصاحب کی گفتگو ہم نے سنی مولوی صاحب نہایت فقیح البیان ہیں اور بڑی تحوبی برہے کہ برجبۃ کلام کرتے ہیں۔ انھوں نے اپنی تقریمیں جس امر کی تہید کی اسے بدلائل ٹابت کیا ہم ان کے بیان سے محفوظ ومسردر ہوئے۔ رمحد صاحبی خان وائی ریاست رامپور)

رمان مع گذشتر) دبربرسکندی می بجائے محوص کے عدمیاں مکھا گیا ہے، جو خالب المحاکیا ہے، جو خالب المحاکیا ہے، جو خالب المحاکم ما مقبت کا بتجہ ہے۔

بماللهالرحن الرحيم

# فدنى قاديانىڭ دەس خارىيى كى خىرات جىلىلىد

از: - اميرشريعيت بها رواط بيه حضرت مولاناسيونت التررحاني مظلؤ بزنگر

کمہمت بہ چکے تھے ان کے سامنے احول تاریک متما اور را سے سرود، مسلما ہوں ك احساس سنكست خوردگى سے فائدہ اتھانے موتے مرزانوں احرفادیانی نراسی اباده او و ملاصل نوس کے درمیا دائے " را میں احرب نامی کاب ان جدوں میں لکھ کر کافی نام بیدا کیا ، شہرت بڑمی اد رعوام سے لے کرخواص تک میں ان كان الم المارت مواجكم آنجها في مرزاصا مب خود تحرير فيات سيايه وه دار مقاص من مجه كوئ بيس ما ثنا تها، ذكو في موافق تها شكو ئي مخالف، كيونك مساس زان مس محد مع جززتها اورایک احد مع الناس اورزاور گنای یں بوسٹیدہ تھا، اس قصبہ قادیان کے لوگ اورددسے ریزار ہا لوگ جانتے ہیں کہ اس زملنے میں درمضیعت میں اس مردے کی طرح تھا جو قبر میں مدر إسال سے مفوق مواور کوئی د جانتا موکریکس کی قرب (تتم حقیقة الوی ۱۸۰۰) المثيمة من مرزاصاحب بينه بشيار يورم ايك أريسان سيمنازه كا اس مناطره كے متعلق ايك كتاب مكى جس كانام "سرم حيثم آرير" ہے،اس كتاب سيع مذاصاحب كى شخصيت اورناياں ہوئى ، مرزا صاحب نے محسوس كيا كران ميں این احول کومتا ترکیف اورایک دین تحریب کے صلانے کی احی صلاحیت ہے جنائجراس احساس نے ان کے ذہن پس ایک نی تبدی پیدا کی اور اب ان كادرة عيسا يُول اوراً ديساجول معرسط كرخودسلانون كي طرف موا-( ا مرزا خلام احدف يهي دسنه بينا وتك ) مجددوا مور بمعف كا دعوى كما يعميشوره حكم نودا لدين الشياه م می می موجود مونے کا دعوی کیا ، اور اسے وی کی حابت میں · نتج اسلامِ» نا لُوْلِنَا بِ لَكُونَ اسْ الله كارت م و فاديان دخن كرد البور باب كالمعرك المعواكريم ماحب في حرك خطرين أنجانى مروا معدب كانام يالموزان كميط

نی اور رہول کے ابغاظ استیمال کے خطبہ میں انتہا توٹ کوسٹکر موادی تحداصعا فری بيع داب كهان لكي دوس جدس بعرووي عبدالكم ماحب في مناص کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کوخلا کادمول اورنبی انتا ہوں اگریم خلطی برموں تومیری اصلاح فراوی ، کاز کے بعد جب مرزاصا حب ملفے لگے تو میمر مولوی عدالکرم ماحب نے خاطب کیا تواسے جواب می مرزانے کہا۔ مولوی صاحب ہاراتبی میں مدمب اور دعویٰ سے جوآب نے بیان کیا " مولوی عبار لکرم ا در دو لوی محد است صاحب میں اس مومنوع پر اتیں نیز ہونے لگیں پرزاصاحب كمرس بابرات، اورطالم في أيت يطمى : يايتها الذي المنوالا توفعوا اصوا تکونوق صوت النبی : دانعآن ) جس می اُ وازا دیخی کرنے والول کوہرایت مبی ہے ادر اینے بنی ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ مرزا صاحب متعدد مراحل طے کرنے کے معدنیوت مک بہونچے،اس دعوے کےبعد کوئی مسلمان خاموش ہوکر ببطمنهي سكتاتها يمسلمان تويرعقيده دكهنا بيركم حصورا قدس محددسول اكتشر مسلی انٹرطیہ وسلم خواکے آخری رسول ہیں اور آیب پر نبوت کاسسلسلرختم ہوجا تا ہے اورشربعیت قیامت تک کے بلئے ترکیا طسے کا ل اور بھی ہے نہ اس میں كى كامردرت بعدادرزى زيادتى كالنائش ب، الرمرزاماحب كى كالول كو یرمعا بائے اوران کی عیاری کورتب کیا جائے توہ بات واضح ہوجا تیہے كرآنجها نى مرزاصاحب اكم متوازى نبوت اورمتوازى امت قائم كذا جاستة بس جونوت كمطرح عضرت اقدس محدرسول الشملى الشرعير والمركى نبوت سي كم نيس اور بوانست كرامت محدرى ماجها الصلخة والسلام سعه كم تمهم لكرفان بى بى -اس دعویٰ کے بعد طلکے اسلام یران کی برنیتی اوراسلام کے ظاف

ان کی منازش کمل کرساسے آئی چانچ مولوی عدائی صاحب غزنوی تیم امرتسر مرفراکی نجائفت سی در استهامات کے درجیال بھیرت شری کا در وہ مبالم کیلیے تیار موئے جسے مرزاصاحت منظور کیا ، اس وقت جاشتہا تیائے مطابق کا معمال کیا مات کی معمال سی معالی کیا مات کے معمال کیا مقابق کی معمال کیا مقابق کے معمال کیا مقابق کی معمال کیا مقابق کی معمال کیا مقابق کا معمال کیا کہ کہ معمال کیا کہ کا کہ معمال کیا کہ کہ معال کیا کہ معمال کیا کہ کا کہ کا کہ معمال کیا کہ کا کہ کا کہ معمال کیا کہ کا کہ ک

> ۔ (طبلاع عام بواسے اصل اسلام ،۔ ازمولوی موفی عبدالی غزنوی مب بل مزما

اس میں کچھ شک بنیں کہ میں مرزا صاحب کے با ہل کا مرت سے بیا ساموں ،اور یق بین برس سے اس سے بہی درخواست ہے کوا بن کفرات برجو تو نے ابن کا بول میں شائع کئے ہیں مجھ سے مباہلہ کر ۔۔۔ لہذا میں نے یہ خط مسطورالذیل تباریخ ،ردیق عدہ مناتا ہم ادسال کیا کہ ہمکوا یہ سے مباہلہ برل وجان منظورہے سکر تاریخ نبدیل کردو، مرزاصاب نے اس کے جواب میں کہ دیقعدہ مناتا ہے میں خط کھا کہ میں مباہلے کیلئے تیار ہوں برنائج امن والمن سے والبس آگے ، لیکن مرزاصاحب اپنے مباہل مولوی علم نی فون کی مولوی علم نوی فون کی مولوی علم نوی خون کی مرزاصاحب اپنے مباہل مولوی علم نوی فون کی مولوی علم نوی مرزاصاحب کی وفات کے بعد بھی کئی برس زندہ رہے مولوی علم نوی مرزاصاحب کی وفات کے بعد بھی کئی برس زندہ رہے مولوی علم نوی کا مباہلہ تا ہو ہوں علم نوی کا مباہلہ تو اس میں دولوں علم میں دولوں میں دولوں علم میں دولوں میں میں دولوں میں دولو

## مولانا محرند يرسين ديلوي كامناظره :-

مولانا سیزندیرسین صاحب کے شاگر درشید مولوی محرسین میں بہانوی شروع بی سے مرزامیا حب کی شرت سے مخالفت کررہے تھے مرزامیا حب فحدائے بجا ان کے استانا سے مناظرہ کرنا ہند کیا جنانچ مرزا صاحب نے ایک اشتہار کالا ا دراس میں بمناظرہ کی دعوت دی میں میں لکھا کر مولوی نزیرسین میا حب حضرت میں جا ہو مریم کی زفرہ مجھنے میں جند ہر ہوں، اور قرآن کیم اورا حادیث میجہ ہے اس کی زندگی تا بت کرسکتے ہیں، کرمیرے ساتھ
بیابندی شرائط مند بر استہار ہر اکتوبر طاشانہ با اتفاق بحث کرلیں۔ آگرا مغول نے
بقبول شرائط استہار ہر اکتوبر طاشانہ بحث کے یہ مستعدی طاہر نکی اور لوج
اور بیا نوں سے ال دیا توسیجہ جائے گا کرا مقوں نے سے ابن ہریم کی دفات کو
تبول کرلیا، جنا بی حدیث میاں حا مب نے مناظرہ کو قبول کیا ہمیاں معاصب کے مشکلم
مولوی بنے براحد صاحب تھے، انھوں نے پہلے دن حیات سے کہا نے دلا گی ما فرین میس
کوسنائے اور بھراس پر دستخط کرے مرزا صاحب کو دیئے مرزا صاحب نے متبری بین کوسنا خواب نے میں ہوا ب ملحقے سے مذرکیا، دوسے دن میں جواب زبیش کرسکے اور اس طرح نساظرہ
سے نکست کھا کر دالیس ہوگئ رجواز دیسالہ انتی العربی مرزا

## مولانا ثنا رائته صاحب امرتسرى فاضل ديوب

مرزای مخالفت بنجاب میں کھل کرمولانا فننا رائٹر مماصب کرتے رہتے تھے،اس سے مرزا کا مخالف میں انتخاص اس سے مرزا علام احدنے مولانا تنا رائٹر صاحب امرتسری کوقادیان آنے اور گفتگو کرنے کی دعوت دی، دعوت امر میں وہ تکھتے ہیں "مولوی ثنا رائٹر اگر سیح ہیں توقادیان میں اگر کسی بیٹیین گوئی کوجوٹی توثابت کریں ادر برایک بیٹیین گوئی کے لئے ایک ایک سور میانعام دیا بیائیگا. اور آ مدور فت کا کویر علی ہوئی اور آ مدور فت کا کویر علی ہوئی اور آ

اکے بعروہ مست اس واضع رہے کا موادی تنار اللہ کے ذریعہ سے فتعریب

تین نشانیاں میں وا بربول کی -مل وہ فاحان میں ام میشین گورکہ ہی بڑتال کے لئے میرے یاس برگز ہیں آ مینے اور کی پیشین کو کیوں کی اپنے فلم سے تصدیق کرنا ان کے لئے موت بوگی -مار انجاب میں بردہ مسمور سے کرکا ذب ما دق سے پہلے مرمائے، تو مزدددہ مار انجاب میں بردہ مسمور سے کرکا ذب ما دق سے پہلے مرمائے، تو مزدددہ بہلے دیں بھے اور مسب سے بہلے اس ارد ومغمون اور عربی تصیبہ ہے سقابہ سے عاج دہ کر جلد تران کی ردسیا ہی ثابت ہوجائے گھ ( سکتا )

مولانا ثنارالشرماحب ارجنوری سنطاع کوقادیان بہونی آوررزاماحب کو اطلامی خطائکھا کرفاکسار قا دیا ن میں اس دقت ما مزید مگرزا ما حب المامٹول کرتے دہدے اور بیجا شرطیں لگاتے رہے اسلے دونوں حضرات میں مباحثر نہور کا۔

مولانا شنارا نشرها حب امرسری نے مرزاصاحب سے تقریری مقابر بھی کیا اور تحریری بی مختلف کا بوں ، رسائل اور اختہاں تک فدیعہ ان کی کذب بیا تی اور دون با فی اور اپنے لطائف سے مرزاصاحب کو ڈیس بانی اور اپنے لطائف سے مرزاصاحب کو ڈیس وخواد کرتے دہے ، بالا فر عام فرائل مرزا صاحب مولانا ننا دائلہ صاحب کو برخط مکھتے ہیں کہ "اگریہ دمی ہے موجود مہونے کا محص مسے نفس کا افر اپنے اور میں تیری نظیمی مفسد اور کذاب ہوں ، اور دن را ت افرا کر امیرا کام ہے تو اسے میرے بیارے الک اور کھری اور کذاب ہوں ، اور دن را ت افرا کر امیرا کام ہے تو اسے میرے بیارے الک اور کھری اور میری جناب میں دھا کہ اور میری موت سے ان کو اور ان کی جاست کو فوش کر دے داتا ہیں مگر اس میرے کہ اللہ اور میں جاسے میں موت سے ان کو اور ان کی جاست کو فوش کر دے داتا ہیں مگر اس میں جاسے میں باز کی بارد کر دیکھ انسانی اور میں جاسے کہ بازی کا باود کر دیکھ انسانی عام دی سے بیری جناب میں دعار کہ ایوں کر میری ندگ میں ہی ان کو نابود کر دیکھ انسانی عام دی سے بیکہ طاعون دیرہ خدو امراض میں ہیں ہے ہے۔

اس لخاب می تیری بی تقدس اور دهست کا د امن پیوسی جناب می بین بینی بین می می در می اور در می بین بین بینی بین کی می در می اور نیا در نیا در نیا می اور نیایت منت کم کار بر بیماسی اور نیایت منت کم کار بر بیماسی در می در

مچررزاما حب اطلان کرتے ہی کہ : 'منا رائٹر کے متعلق جو کھر لکھا گیا ہے بدور اصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف اس کی غیا ورکھی گئی ہے " دحوالہ ، اخبارہ ۲ را پریل سئن او کا کم علہ)

النّدَنعا بي فرناها حب ككذب وانتراكودنيا يرأَّ شكادا فرايا، اويرزاخلا هم ٢٩ مِن شناله كو فوت كسكة ادر مجدالنّدمولا ثاثنا ، النّدصاحب برطري محت و مافعت سے معت دن زندہ رہے۔

## حضت مولانا محرمي مؤكري اورفتنه قادياني

کا کھوں ردیے جے ہوگتے اوران کا ہرمریدائی اگرنی کا کمائے کم دسواں معمداوں مین توتھائی ا درچوتھائی حصہ فا دیان مصحبے رہتے ، میں جس سے دہ خاطرخواہ اپنے ذہب کی اشاعث کررہے ہیں د کمالات محدر صنہ ۲)

حفرت مونگیری نے یہ مس کیاکہ اگر پوری قوت کے ساتھ اس تحریک مقابلہ دیگیا تواس سے بڑے افسوسٹاک نتائج ظاہر بوسکتے ہیں، بہی دہ موطر تھا ہماں حفرت مونگیری اپنی ساری صلامیتوں کے ساتھ میدان میں اترائے اور اپنا سارا وقت اور ساری قوت اس کے لئے وقف کردی، اپنے تمام مردین دم تر ندین رفقا اور اہل تعلق کو اس میں بڑھ جروا ہو کر حصہ لینے کی تلقین کی اور صاف مان کہا کہ جواس معالم میں براساتھ مددیگا میں اس سے نا خوش ہوں ( کمالات محد بر مالا )

ین براسا تھ دریکایں اس سے نا توس بون در المالات محد میں اس ماص طور رہا اور مجا گلیوں نے جا رضاحوں میں بہت کا مبا بی حاص کی تھی ، فاص طور رہونگیرا در مجا گلیور کے متعلق یہ اندیشہ بیدا ہوگیا تھا کہ یہ دون صفح قا بیا نی ہوائیگے محاکم بودی آنجہانی مولوی علی الم اصاحب بوری ، بعا گلیور (جوایک جیڈ عالم ادر الجھے مدیس تھے منطق ادونسلفہ میں بھی دست کا دوامس تھی ادرامفوں نے شرح تہذب برصامت یہ کھی کر فن منطق ادونسلفہ میں بھی دست کا بعدا شوت پیش کیا ، ادران کا حاشیہ برصامت ہوئی کے میں موجود ہے ) قادیا فی ہو بھی تھے اورانی بودی معلاجیت اس باطل ذریب کی اشاعت و تبلیغ میں مرف کردہ میں موجود انجانی کے خوص سمرحی اورمرزا بشیر محود انجانی کے خرص انجانی کے خرص انجانی کی مرف صاحب کے خاص سمرحی اورمرزا بشیر محود انجانی کے خرص مولوی تھی اورمرزا بشیر محود انجانی کے خوا میں مدیس مولوی تھی میں مرب وروز فرائد مولوی کی مولوی کے مولوی کی کی مولوی کی

ندمب افتیار کرلیں گے ، ٹینہ اور نہ ارکا باغ میں قادیا نی تحریک زور دن بر میں ارکا ہوں میں اس معنی محدث مورد می میں اس نے میں در کیا ہے کہ بہار کے علاوہ بنگال میں بھی اس نے ہم شروع کردی ہے۔

حفرت مولانا مونگری نے قادیائیت کے خلاف با قاعدہ اورمنظم طریقے برر
زبروست مہم شروع کی، اس کے لئے دور سے کئے خطوط کھے، رمائل اورکت بیں
تصنیف کیں، دہی اورکا نیورسے کتا ہیں جن کراکے ہونگرلائے اورا شاعت فرلمنے
میں خاصہ وقت مرن ہوتا تھا، اور حالات کا نقاضا یہ تھا کراس میں ورا بھی تاخیز ہو
اسلئے مولانلے فیا نقاہ میں برنس اسی مقصد کیلئے قائم کیا اس پرنس سے نشوسے ذائد
جھوٹی بڑی کتا ہیں و دقا نیت برشائع ہوئیں جوسب مولانا کے قلم سے ہیں، اس قدر
ضعف اور سلساء علالت کے ساتھ اتنا وقیع اور عظیم سیفی کام بجائے خودا یک
مامت سے کم نہیں اور جس کی قوجہ تا کیا لہی و توفیق خوا و ندی کے سواکسی
اور چیز سے نہیں کی جاسکتی اس سے صاف معلی می تا ہو کہ وہ خوا کی طرف سے اس

کتا بیں اور ماکل تعنیف کئے جس میں سے حرف جالیس کا بیں ان کے نام سے طبع ہوئیں اوربقیہ دوسے اموں سے یا ابواخدکے ام سے جوحفرت کی کمنیت تھی حضر مولانانے فتنہ قادیا نیت کے ہرگوشہ اور ہر میہو یرگفتگو کی اور سائل مکھے اور اس طل نرب کے رُدُم س مکھنے کیلئے کوئی چیز نہ چھوڑی انھوں نے قادیا بیت کی ہے کئی کی، اوراسے استیصال کو دقت کا اہم ترین جہاد قرار دیاہے جفرت مونگری کتاب پرکتاب تمديدي لكصة بلت ا درلوگوں ميں مفت تقسيم كرتے ا درمنا سب جگيوں بر سرخيلتے الى داه مي برادون رويه مرف كئه، اس مع مي اينه ديستون، عزيزون، أور معيدتندوں کو بھی متحدادرمظم موکرمقابلہ کرنے کی بدایت کے مصرت مونگری این ایک گرای امریں تحریر فرمانے ہیں ۔ بس جا ہتا ہوں کری اعین اسلام کی ہے انتہاسی الدكوشش كاجواب ديا جلسے بالتھوص مرزائی جاعت كا متنہ رف كرنے ميں جو كچھ مسكے اس سے دریع رکیاجائے،اورہایت انتظام کےساتھ پرسلسلہ میے دہدجاری ہے اس من دائے یہ کرایک مجمن قائم کی جائے جس کا نظم تم لوگ اینے ہاتھ میں او، ادراس كيك برده شخص جومجمس ربط وتعلق ركماس ده اس مي حسب جيست التزام كے سائق اہانہ شركت كرے ورزج شخص مسيكراس دين اور مزورى بدايت ك طرن بي متوحه زېرگايس اس سے ماخوش بون اور ده خود يسميد نے کراس كو محمد سے کیا تعلق باقی دیا۔ در کمالات رحانی مدین )

حفزت ونگرئ کوفتۂ قادیا نی کا شدیداحساس تھا اوراسے مقابد کا ان کو اس قدرا ہے مقابد کا ان کو اس قدرا ہمام تھا کہ آب اکثر فرایا کرتے ہوا تنا مکھوا وراس قدرطبع کراؤا در تقسیم کرد کرسمان ن جب سے کوسوکر اسٹے تواجئے سرایٹ کرد قادیا نی کا کہ بار بائے ۔ حفزت مونکی کی تقدیم میں کے دریعہ قادیا نی کی تردید ہواکتھا نہ کیا بلکر مناظرہ سے اس کے قدم کے مردید کاری کئی جس سے اس کے قدم کے مردید کاری کئی جس سے اس کے قدم کے مردید کاری کئی جس سے اس کے قدم

ا كموسكة، اور لمت اسلام كواس سے برا فائدہ بہونجا-

يمناظره سنافلة من مواص من تقريباچاليس على رشرك موسة مرزاصا حب كى طرف سے حكيم نورالدين وغيرو تئے اس كى تفصيل يہ ہے مرزاصا حب كے نمائند حيم نوالدينعنامب سردرشاه صاحب ا وردش علىصا حب مرزاصاحب كى تحرير ہے کرائے کہ ان کاشکست میری شکست ہے ، ان کی فتح میری فتح ، اسماطرف سے مولانا مرتفى سنها ندبورى مل تاطم تعليات دار العلوم ديوبند علام انورشاه كمشعيري مولانا تبيرا حرصنا ني مولانا عبرالو إب بهارى مولانا ارابيم مه حب يالكوفي وتعريبًا چالیں ملا) بلاتے گئے بقے ، لوگوں کا بیان ہے کیجیٹ نظر تھا معور بہار کے بھٹاع کے وكرتماشا فى بن كرآسته معلوم برّاتها كرخانقاه مِن علمارى ايك برى ارات تعمري موئی ہے، کیابس الی جاری ہس جواتے الاش کئے جارہے ہیں اور بحثیں میل ری ہی سوال به سدا بوا كرمولا ما محرعي ك طرف سے مناظره كا دكيل اور ما منده كون مو-؟ قرع فال مولانا مرتفى سن مما كنام يراء آب في مولانا مرتعنى حسن صاحب كوتحريراً ابنا نائده بنايا عمارى يرجاءت ميدان مناظره مي گئ دقت مقررتها اس طرف موال أيغنى حسن ما خُلِيتِ يرتقر مركية أئ اوراس طرف آي سجده مراكمة اوراس وقت تك سرزا مفاياجب مك كرنع ك خرزاكى بإدن كالمناس كرميعلى مناظو كامنظر عجب تقامولانا مرتفی سسن صاحب کی ایک ہی تقریر کے بعرجب قادیا نیوں سے جاب كامطالبه كالمياتوم زاصا حب كے نمائدے جواب دینے سے بھائے اتھا تھا كا الدهواب باكرسيان المصريدك بعدي كاجلاكم والبني معاطة فيصلم أسماني مولائك سب ين المنظمة المعلامانة المجتادا فيل كالق من والمحافظ أساني البين الله يرك برا بين المدون برايد الله يرين المراث والما الكون المالك الله

ہوگئے کین کسی فادیا تی کو اس کا جواب دینے کی ہمت مرہوئی ، مولانا کی دفات کے بعد ہی کسی فادیا نیسنے خلاف مدارے بعد ہی کسی فادیا نیسنے کے خلاف مدارے نظریجہ میں فادیا نیسنے کے خلاف مدارے فلا میں فلا کی بھاگیا ہے یہ کتاب ایک خاص اقبار رکھتی ہے اور اپنے محکم طرز استدلال، اسلوب کی وضا حت اور صفائی وضعے وطاقتور گرفت کے اعتبار سے بہت کم کتابیں اس معیار پر پوری اترتی ہیں، اس را مرکز شیب وفراز کو دیمے ہوئے اور ایک بیٹ مبھر کی دائے یہ ہے کہ فادیا نیت کی ردیں فکھی ہوئی اکر کتابوں ہوئے اور انسان کا بیس کسی مگر احتمال کی گنجا کشن کی اور کم ذوری نظر نہیں اتی ہے گئو احتمال کی گنجا کشن کی اور کم ذوری نظر نہیں آئی ۔

اس شخص نے بان بوجہ کر کچہ ایسی خلطیا ں بھی تصیدہ میں شال کردی تھیں جواہل زمان سیم ستبعد ہیں ، اس کے متعلق مولانا لکھتے ہیں -

منید (شاعرکانام) مرزاکوجوا اجا شاتها ادریه بی جا نتا تعاکری ادب
سے مرزاکو شن بی سے اس لئے اس نے قصداً غلطیاں رکمیں آگا ہی ماس سے
دانکوشن بی کارس کے اس لئے اس نے حصد کس مبد میں دہا ہے ادریم مقلیہ
اس نے بہاں بڑھے ہیں اس لئے دہ ہندی می درات سے بھی داقف تھا اسٹے مرزاما
کوزیب دیا اور معبق بندی الفاظ بی قصیدہ میں دافل کردیئے ، اکامل برقعیدہ
مرزاما حکیا ابحاز ہیں ہے ،اگرا عجاز کہا جائے توسید شامی کا اعجاز ہوگا دائی شام میں درآ ہ سے گا ، ک نے بہار کا انحفومی اقتصد
حضوت موجی کی اس سی جیم اور آ ہ سے گا ، ک نے بہار کا انحفومی اقتصد
میں الدر میم سے لاک دائرة اسلام میں داخل ہوئے ۔

افتنه قاديانت كاستيصالك فتنه فاديان ادرعلائے ديوبز سليلے مس علائے ديويندي فاراً ا در کوششیس بھی نہایت ایم اور ناقابل فرائوش میں ،حضرت مولانا مرتضی صن صاحب ناظم تعلیمات دارانعلوم دیوبند جوراقم الحروث کے استاذ بھی ہیں نے اس کسلامیں دور كئے تقریرس كيں اور مناظرے مبى كئے اور مونگيركے مناظرہ میں مولانامروم بی حضر مونگری علیدار محدکے وکیل اور نائندہ تھے ساتھ ہی ساتھ آپ نے رو قادیا نیت بر متعدد دمائل بمى تصنيف كئ جومطيع رحانى مونكراورد دسرب مطاح سيشائع موك حضرت علاممانورت وممرى رحمة الشرعليه مدرا لمدرسين دارا بعلوم ويوندن اس فتنه کی طرف خصوص توجه فرائی اور بعاولیو رکے مقدمه میں جا کرشها دت دی اور اپنے علی و تحقیقی بیان سے جوں کوقا دیا نی کے خلاف نیصل مکھنے پر تجبور کر دیا اس مقدم می شهادت دینے والوں میں حصرت مولانا رتھئی سس میا حب بھی شائل متھ بمعرحصزت نتاه صامب كشميري مليلار حمه ني حيات يريح يرايك نهايت تيمتي بياليس صفي کا رسالہ مکعدر مرزاما حب کے دعوی سے موجود کے سامنے نوہے کی دیوار کھڑی کڑی حصزت شناه معاحبكايه رساله التفريح بما تواتر في نز د ل المسيحة والاشاحت ديونيد سے شائع بواہد ،اسی طرح حفزت علامہ شبیرا حدیثان ماحب احدد دسرے علائے ديوبند مفاس طرف اپني توجرمبذول كي اورقابل قدر خوات انجام دي ويي -افديمراس عابن كاستاذا لمحرم معزت مولانامغي محرشني صاحب ديوسيدى تم إكستا في مسئل فتم نبوت يرتين دسيال لكوكو فتم بنوث كوتياست تك كے لئے و ان کروما۔ وحتم بمونت في القركان، حتم نبوت في الاحاديث وحتم نبوت في الأثارة يه تميؤل دماسل مسئط ختم نوت ليحرف المركى حشيت دسكم بمب وايما فرقيا والم کے استیعال کے لئے جن علمائے کوام نے جد وجہد کی ہے، ان کا استقعار مقصود نہیں ہے، یقینا جن حضوات کے نام سکھے ہیں، ان سے کہیں زیادہ وہ لوگ میں جن کا ذکر اس مختصر سے مقالہ میں نہیں کرسکا ہوں، تقریباً یہ سب دواصل بحق ہو چکے ہیں ، حق تعالیٰ ان کی سعی کومٹ کور فرا دے ان کے مراتب واصل بحق ہو چکے ہیں ، حق تعالیٰ ان کی سعی کومٹ کور فرا دے ان کے مراتب بدند کرے اور جمیں ان کے مقتل تدم پر ہیلئے کی توفیق عظافر ائے۔

اس موقعہ پرنا مناسب ہوگا اگر پر وفیسر محوالیاس صاحب برنی متانیہ
یونیورسٹی جیرر آبادد کن کانام زیبا جائے، اعفوں نے قادیا فی مذہب کے
نام سے ایک ہزارصفوں برکتاب مکھ کرخود قادیا نیوں سے ہاتھ میں آئینہ دیدیا
ہے کہ دوا بن صورت اور قادیا نیت کے سارے ضروخال صاف طریقے پرقادیا فی
مفور نے اپنی طرف سے مجھ نہیں مکھا ،اس کتاب میں الیبا سی صاحب مرحوم و
ادران کے رہناؤں اور مبلغوں کی تقریریں، اور تحریریں ہیں جو مجھ حوالے کے
ساتھ درج کردی گئی ہیں، پروفیسر صاحب مرجوم نے ان تحریروں اور تقریروں
کو مختلف حصوں اور ابواب میں جع کرکے عنوان رکھا دیا ہے ،اس کتاب کی
قدر وقیمت مطالعہ کے بعد ہی معلوم ہوسکتی ہے، پروفیسر ما حب مرجوم اس
وقت دنیا میں نہیں ہیں ، ہم ان کے لئے سعا دت و بنات کی دھا کرتے ہیں۔

# ردِّقادِيانِتْ يُردُوا، مُ رَسَالُلُ

مولانا علائی فاروتی ایم اے رعربی ) ایم ،اے دمعاشیات ) نی وہلی

هو فراغلامل حدة فادياني رهيمائه منوائه ) في جب ساين باطل دعادي كا أ فازكيااس وقت معلارحق نهان كفلات أوازا علما باشروع كردي تهي -تاريخ شابهب كجب كبي حق وميلاتت كيلاه مي رفينه دا الحسكة ، طاغوتي طاقتول فے سرا تھا ناشروع کیا اوراسلام کی پاکیزہ تعلیات کوسنے کرنے کی کوشش کی جائے لکی تواس کے ملان جوطبقرسب سے بہے سامنے آیا دہ ہارے علائے کام بی کا تھا حضرت مجد دالف ثاني شيخ احدسر مندئ (م سيسليل عن اه ولي الشرمحيث د بلوئ دم طنطهٔ ) ن وعبدالعزیزُ د بلوئ (م ۱۲۰۴۶) حفرت سیداحر<sup>ش</sup> بهیُدُ (شُ طسِّکته) مولانارسیدمحری مؤنگیری دم مهسِّلیم ) اورمسیخ الاسشیام حعزت مولانا میرسین احدمد نی ازم منشرای وغیرو ایسے ہی مجا برعماری میں سے مِيْعِ جَوَ مذمرب كنام بربيدا مونے والى مراسلام مخالف تحريك كے خلاف مركبات اور كفن بردوش المو كفوت موئ اوربهان تك برد آزما موت رب جب بك كه حق وباطل کے درمیان صرّفاصل قائم نہیں ہوگئ، قاریانیت میں اس قسم کی ایک۔ اسلام دنشمن اوربى كريم علىأبصلؤة والتشليم كى ذات مقدسه سي فبض وعزاد رشكفتے والی ایک جاعت ہے جس نے مندوستان می جنم نے کر دورے عالم اسلام کواپنے

گرداب بلای لیشنا چا ای تفاامرزاک تحریرات کے منظرعام پر آنے کے بعدی سے
علار نے ان کے عزائم اور شقیل کی خطرا کیوں کو اچھی طرح بھانی لیا تھا، امسنا
اس کے سرباب کے لیے قلمی اور انی جہا دکا آغاز کیا گیا بمفایین کھے گئے رسائل
اور کتابیں تصنیف کی گئیں اور آخیریں براہ لاست مناظرے بھی کئے گئے تا کو عام
وخواص کو عقائم کی گرا نہیوں سے بچایا بماسکے ،اس کا نتیج ہے کر دِ قادیانیت پردیکھنے
می دیکھتے اچھا فاصا ذخیر ، معرض وجو دیں آگیا جس کی مدوسے دین کی فہم وفراست
رکھنے والوں کو اس فرقہ کو سجھنے اور اس کو فارج از اسلام قرار دینے میں بڑی مرد ملی
افسوس ہے کہ آج ہمارے تردیدی لیر بچر ہیں اب ایسے بہت سے رسائل اور
کتب اگر نایا بنہیں تو کمیاب مرود ہم تی جارہ ہیں، اس وقت ہم ایسے ہی دو
کتب اگر نایا بنہیں تو کمیاب مرود ہم تی جارہے ہیں جو اپنے موضوع پر نہایت جامع اور
کمیل ہیں ان دو نوں رسائل کا تعلق مشہور عالم دین اور مصلح است حفرت مولانا
عبارات کور کھنوی مریر انجم کی علمی تحقیقات سے ہے۔

مر المراسلد المرسلد المرسلد المراد المرسلة المراد المرسلة المراد المرسلة المر

اس دساله کوایک مقدمه، دو ابواب اورایک خاتمه می منعسم کیا گیاہے مقدمه میں مزا ا درمرز ائیت کی مختصراریخ دلجسپ ا نداز میں بیا ن کی گئ ہے، پہلے باب میں خواجم

کال الدین اورد لافالکھنوگ کے دبگون بہوننے کے بعد خواج صاحب کے مقابلے ہیں آمام حق کی جننی بھی کار دوائیا ں ہوئی تھیں ان کامفعل میان ہے، دوسے رہاب می مرزا اورمرزاتیت کے باطل اورخارج ازاسلام مونے کے دلائل بیان کئے گئے ہیں اسس ىلىدى جن امودكانغفىلى ذكركيا گياہيے ان ميں حسب ذيل قابل ذكر ہيں ۔ (۱) مزرا کی کذب کوئی خودانبی کی کمتا بوں سے ۲۰) مرزاکے اقوال توہین انبیار مبیم استلام وس) مرزا کا دعوی نبوت وس) مرزا کا مستکر مروریات دین بخا ده) ضم بوت کی بحث (۱) حیات مسیح علامسلم کی بحث (۱) مرزا میون کے مثابع کر دہ انگریزی ترجم قرآن مجید کے کھومفاسد اور خاتر میں مرزلا وربرزائیوں کے کعز رطلراسلم کے نتوے ، اس کے بعد حکومت وقت کا ایک فیصلر درج کیا گیا ہے جس می*ں مرزائیوں کا خارج* ازاسلام ہونا اور سلمانوں کے تبرستا نوں سے انٹکا بیرخل مِوْاظا بِرِكِاكِيابِيهِ،اس رساله كم شعلق مولانا احدِيزدگ ماحرُ تحرير فراتي بس " الحدالله كريه كماب اليسى بمائ وكل تيار بوكى بد كرجة تنخص اس كواول سے آخ تک دیکھ لے وہ مزرائیت کی پوری حقیقت سے واقف ہی نے سے ملاده برے سے براے مردان کو بحث میں معلوب دمبوت کرسکتا ہے "

کاریاں یا قاویاں ؟ اس کوامبور پنجاب یں ایک قعبہ کادیاں ہے کاریاں ہے اس میں ایک قعبہ کادیاں ہے کامیح اوراصی اس کادیاں ہے، اہل بنجاب اب میں اِس کواسی ام سے بکارتھیں بنجابی نہاں و کادی ، کیوڑہ کو کہتے ہیں چوک اس ستی میں نیادہ ترکیوٹہ فروش مرا کہتے ہی جا بی نہاں میں میادہ ترکیوٹہ فروش مرا کہتے ہی جا تھا ساتے ہو دی ہی کور کا جا تھا دیاں وہ دنیاوی معلوت افزی تو دی اورتا دیل کرنے کا جما تھا دیاں وہ دنیاوی معلوت افزی تو دی اورتا دیل کرنے کا جما تھا دیاں وہ دنیاوی معلوت

اله صيور بحوق سير

میں بمی ردوبرل اورحقائق کی پروہ پوشی کیا کرنے تھے، لہذا اپنی اسی ذہنیت کی بنا پر انفوں نے کا فی روپد خرچ کرکے سرکاری کا غذات میں اس کو قادیا ن 'لکھوایا اورمشہور یہ کیا کہ یہ لفظ درحقیقت فاضیان تھا جواب بگڑم کرقا دیا ن موگیا گیے

چنداعتراضات اوران کے جوابات کردہ براہ راست مناظرے سے

گریز کرتے ہیں کیکن آڑیں بیٹھ کر خطوط یا استہار بازی سے کام یکر عوام کو گراہ کرنے کئی کوسٹ کوتے ہیں ، خواجہ کمال الدین مرزائی نے بھی ذکون میں بہی کیا اور قرف مراسلات واستہارات ہی کو ذریعہ تخاطب بنایا براہ راست مناظرے کی نوبت ہیں آنے دک، اینے آخری استہار میں خواج صاحب نے اسلامی معتقدات کے فلا ن چارسوالا دی، اینے آخری استہار میں خواج صاحب نے اسلامی معتقدات کے فلا ن چارسوالا قائم کرکے شائع کے اور اپنے دماغ میں یہ معروضہ قائم کرلیا کو ملماراسلام سے ان کا جوابات جوابات کے جوابات کے جوابات کے جوابات کے حوابات کی کو دینے جو حد میں دیل ہیں ،

بہلااعتراف - قرآن مجید ظاہر کرتاہے کہ ہررسول پراسی قوم کی زبان میں کا فی سے جس کی طرف وہ مجیجا گیاہے اسی طرح یہ بھی کہا گیاہے کو قرآن عوبی زبان میں اس سلتے نازل ہواہے ناکہ مخاطب ہوگ اس کو سمجھ مسکیں، لہذا معلوم ہوا کہ قرآن اور محد (صلی انٹر طیب کو سال میں کیلئے آئے سختے اس سلتے یہ دعویٰ کیوں کیا جا تاہے کہ قرآن ساری وزیا کے لئے آیاہے ؟

جوابسے ،- قرآن تجیدی نرکورہ معنون مرن ان بیوں کی ابت آیاہے جوآنخفر ملحا نشرطیہ کو کم سے پہلے آئے تھے کیو بحر آئی سے پہلے کسی نی نبوت سادی دنسا کے لئے نہیں ہوئی تنی چنا بچے ہرنی مرف ایک خاص قوم کے لئے ہوّا تھا اوراسی قوم کی زبان پر ان پروی اثرتی متی اس تفیه کواسٹ کریہ نتیج بکان کرمس بی کا جوزبا ن مواس کی بنوت اس نوم کے ساتھ محضوص ہے غلطہے ، قرآن حربی زان میں اس کھے آیا ہے کرسب سے پہلے اس کی مکشن عرب میں معید اور معراس کے در معرساری دنیا منورمور خانج قرآن مجيدم ارست اد بارى بح تله ع

يعَكُونُوا مِشْهَدَ آؤَعَلَى اسال وبتم سيدلوكوں كمسامنے سامنے گوای دینے والے بنیں۔

النَّاسَ وَمُسَكُّونَ الرَّسُسُولُ گَائِ دِينَ والم بنوا ورسول تمعايد عَكَيْكُوْشُهِيْنَ (- له

يهان فرآن برصاف تعرزت كرداج كآنحفرت صلى الشمطير كاسم كى نبوت ادر قرآن کی برایت ساری دنیا کے لئے ہے، چانچہ اس سلسلمیں حسب دیل آبیس مزید

اس کی شاہر ہیں

احكُلُ مَا يُهَاالنَّاسُ إِنَّى دُسُولُ الله إلك وجيسًا ..... فَامِنُوْ بانتي وَرَسُولِم النَّبِيّ الْأُجِيّ الْمُ حِيّ عَلَى ٣ - مَهَدَا ٱرْسَلْنَاكِ الْاَكَاكَ الْمَاكَنَةُ لِلنَّاسِ بِيسَتِ يُولَّا وَكُفُ إِن الْأَلَّ

س وَأَوْجِبَ إِلَيَّا لَمُ الْمُسلَّدَا الغثرادة لأسفاذككوسيسه

اے نی کبر دیتے کرمی تم سب کی الف التركارسول مول. بين ايما ك لا وَالسُّر برادیاسے دمول نی ای پر اعبى بم نے آپ كوتمام لوگول كسلت خ معرى ما في والا احد وما في والا سا کر محصاہے۔

يه ترآن عدر دى كا كا تاكرس تكواك ك دريد سے فراؤل اور فراق تمام وكون كو دندادس مع مك برزاف ع

ل مورة البقرة ، وما الت عصورة المحروث ، مناسك مودة سينا مع الد Land Williams ع سورة هاندام: ١٩ - برکت دالگوه خداجس نے اپنے بندوں پر قرآن اتا را تاکہ وہ تمام دنیا کے لئے درانے والاسے

٧ - تَبَارَكَ الَّذِي نَزَلَ العُمَالَ العُمَالَ العُمَالَ العُمَالَ العُمَالَ العُمَالَ العُمَالَ العُمَالَ ع عَلَىٰ عَبُدٍ ٢ مِيتَكُونَ المُعَلَّمُ لَيْهِ الْمُعَلِّمِينَ مَنْ إِنْ يُوَلَّ - لِهِ

ہذا جب قرآن محدی یہ واضح تقریح ہے تواسے خلاف آیت کا مطلب لینا کیسے سیج ہوسکتا ہے کیونکو کسی کلام سے کوئی ایس مغہوم استنباط کرنا جواس کلام کے دوسے حصد کی تصریح کے خلاف ہو یہ عقل بھی جائز نہیں ہے۔

د وسم العنو آخف سب قرآن دوسے مذاہب کے خوائی آ خار کوسیم کرتاہے ا در توریت کو نورو ہوایت کہتاہے اس سے السی حالت میں گریہ دحیاں کالی تھیں تو کیوں منسوخ ہوئیں اوراگر کا مل ہنس تھیں تووہ لوگ کیوں کا مل جیزسے محردم کئے گئے ! -

جموابسے: - قرآن شریف نے بیک یہ بیان کیا ہے کہ برقوم اور مرملک
میں بنی آے اور ہدایت اتری ہے مگر یہ کہیں بنیں بیان کیا گیا کہ دنیا کے موجودہ
ملا بہب بھینہ وہی ہیں جن کی تعلیم ان کے نبیوں نے دی تھی جبکہ اس کے برعکس
یہ تصریح مروز آت یوں میں ہے کہ انبیاء کی تعلیمات اور ان کی ضوائی کی بون میں ان
بیوں کے بعد بہت کچے تحریف و ترمیم کردی گئی ہے ، اس تحریف و قرمیم کا نبوت
تاریخی واقعات اور دومرے دلائل سے بھی ممکو لملاہے، ہمذا یہ سی ایسان چاہے کہ
اگئی شریعیتوں کے مسوخ ہونے کے دواسباب ہیں، ایک یہ کروہ شریعیت اس میں اور ان میں بہت کچے تحریفات کردی گئی تعین اور ان میں بہت کچے تحریفات کردی گئی تعین اور ان میں بہت کچے تحریفات کردی گئی تعین اور ان میں بہت کچے تحریفات کردی گئی تعین اور ان میں بہت کچے تحریفات کردی گئی تعین اور ان میں بہت کچے تحریفات کردی گئی تعین اور ان میں بہت کے دوان کی تعین اور ان میں بہت کے دوان کو دوانا ہے۔

آئینوه اکسکنٹ کنگر دئیسٹٹول آن میں نے تعمادادین تمعاکم کے کال کڑھا بہذا اگلی شربیتوں کے برنسبت شربیت محدیہ کا بھمل ہونا اور ندکورہ بالا دوسری شربیتوں کے مسائل دیکھنے سے مجی بخوبی واضح ہوجا تاہے

اب برکہناکہ اگلی قویس کیوں ایسے دین کا ب محروم کی گئیں براک بے جا
اعرامی ہے، نظام عالم ہمکو تبلارا ہے کہ قانون قدرت یہ ہے کر ترقی بتدری ہوتی
ہے جنا نج جب انسان بیدا ہوتا ہے تو وہ اس وقت کمزود ہوتا ہے کیونکہ بولنا بیلن
ہے بینا اور تمام دہ قوتیں جو انسان سے معنی رکھتی ہیں وہ بتدری اس میں بیدا ہوتی ہی اور ترقی کرتی ہیں لہذا اس پر براعراض کرنا کہ بیلے ہی مسب قوتیں انسان کو کھوں تہ اور ترقی کرتی ہیں لہذا اس پر براعراض کرنا کہ بیلے ہی مسب قوتیں انسان کو کھوں تہ کسیں اور بیجے اس کمال سے کیوں محروم کے گئے قانون فطرت پراعتراض کرنا ہے میں میں اور بیجے اس کمال سے کیوں محروم کے گئے قانون فطرت پراعتراض کرنا ہے میں کہ بینہ برجیجے دیا ہی ہوئی ہے، خوانے صفرت آ دم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم وقتاً بوقتاً بینج برجیجے دیا ہی گائیں اس لئے بی آ دم میں ہمیشہ نبوت کا سسلسلہ قائم دمنا چا ہے اور محد رصی الشرولیہ کی ہرنموت ختم ہونے کا عقیدہ خلط ہے۔

جواب ہے، ۔ بہائی ہوگوں کا یا ان سے سیکھ کومرزاغلام احرقادیا فی اور
ان کے بیرو و س کا بہ کہنا کہ نبوت ختم ہی ہوئی ہے قران اور عقل دونوں کے فلان
ہے قران واضح طور پر کہتا ہے کہ محرصی افتر علیہ ویلم پر نبوت ختم ہوگئی ہے۔
ماٹکان محکم اُن آبا اُکے پر مِن بڑے اِنکو محملی انتظام دیم کسی مرد کے با پنہی مناکان محکم کا انتظام دیم کسی مرد کے با پنہی مناکان محکم کا انتظام النبیا ہی مناکان مناک انتظام النبیا ہی مناک انتظام النبیا ہی مناک انتظام النبیا ہی مناک محلم کی مرد اس مائی کے دو آیات جن کا حوالہ اعتزاض میں ہے ان کا مطلب وہ نہیں ہے جبہائی اور مرزائی بیان کرتے ہیں بلکہ ان کا مفہوم حرف اس مترد ہے کہ فعالی طرف سے نبی اور مرزائی بیان کرتے ہیں بلکہ ان کا مقبوم حرف اس مترد ہے کہ فعالی طرف سے نبی

له سورة المائده وم . ته سورة الاحزاب و بم

ایم انکے اور برایت آتے گاکسی لفظ سے اشارۃ کبی یہ ہیں کھا کہ نبوت کہ جم م نہیں ہرگی ، یہ بات دوسے ا عراض کے جواب میں بیان ہو بجا ہے کہ انکی شریبیں کو منوبی ہوئی ہیں چونکہ منسوخیت کی وہ وجر شریبیت محدید میں نہیں ہے اسے محرطی الشرطیہ کے سلم پر نبوت کا ضم ہوجا تا عقل کے ہی موافق ہے ، انگی شریبیت وی دین کا منہیں تھیں اور شریبیت محدید دمن کا لہے انکی شریبیتوں میں تحریب ہوگئی ھی سیکن سنے ربیب محدید دمن کا لہے انکی شریبیتوں میں تحریب ہوگئی ہی امتیان منے نبولٹ الذی کی کو انگا یہ نبیبیت ہم نے آثاری ہے اور ہم خود لکے لکے انگاری کے انگاری ا

شریعت محدید کامخوظ رہنا ان سلسلهٔ اسا نیدکے علاوہ جوابل اسلام کے
پاس بیں آادیخی وا قعات اورغیرسلم اصحاب کی شہادت سے بھی بخوبی ظاہرہے
جوتھا اعتر اصرے سے قرآن کسی خاص بغیر کی بیردی میں نجات کو
مخفر نیس کے اجیسا کہ دیرسے رہا رہ کی آیت سے طاہرہے، لہذا مرف دین اسلام
ہی قبول کرنے کی کیا مزورت ہے ؟

جیوابسے ایس فاص بیغبری بیردی میں نجات کامنحصر ہونا صرف توام کالمالدین ہی کا قول ہے درز قرآن کی مہت سی آبتوں میں میان مواہے کہ نجات دعور اسسال مرمنی سیر

دین اسلام می مخصرے -

دوست را در است کاده آیت جس کا حواله لائن معرض نے دیا ہے اس کا مطلب استحدید نے دیا ہے اس کا مطلب استحدید نے دیا

له سورة الجرد ٩ - شه سورة العراق : ٨٥ -

کوکسی قوم کے ما تہ مخصوص بنیں بتا تا جیسا کہ یہودیوں کا قول تھا اُگذین امنو اور نصاری اور صابحات وغیرہ افاظ خربی حیثیت سے متجا وز ہو کر قومیت کے معنی میں سنوں ہونے گئے تھے، لفظ عرب، قومیت کے معنی میں مخصوص ہے مگڑتمدن عرب کا مصنف خربی معنوں میں استعالی کرتا ہے بینی مسلما نوں کو خواہ مسی بھی قوم کے مول، وہ وعرب کہتا ہے اسلئے قرآن نے بتایا کر جشخص اسلام قبول کرے خواہ دہ سی قوم کا ہو نجات کا حقدار ہے، اگر آیت کے وہ معنی لئے تا اس لئے کہ وہ اس لئے کہ اس کے اس لئے کہ اس کے اس لئے کہ اس کا کہ دہ ایمان لائیں ہے معنی ہے لئے وہ شرط لگا تا کہ دہ ایمان لائیں ہے معنی ہے لئے اس کے اس کی کو اس کے اس کے اس کے اس کو اس کے اس کی کو اس کو اس کے اس کی کو اس کو اس کے اس

رك المرك بعض دوك مباحث إمامب كاطرف سے كوئى جوابات

له ميي ركون ملاح ملاء له صيحة رجون ملا۔

ہے کا معنی الرطیہ ولم برنبوت ختم ہو کی ہے لمذا ہو شخص بھی آب کے بعد نبوت کا دعوی گرے دہ کا اس کے بعد نبوت کا دعوی گرے دہ کا اس کے بعد نبوت کا دعوی کرے دہ کا اس کے بعد نبوت کا دعوی کرے دہ کا اس کے بعد نبوت کا دعوی کرے دہ کا اس کے بعد نبوت کا در تعلق کا خراجہ ۔

ایک بارمولانا لکھنوی سے مناطو کرنے کیئے مرزاخلام احد کے خلیفہ مکیم فعالدین دم سستارہ سنے بین مرزائی مولویوں کوجن کے نام مولوی سرورشاہ مفتی محمصادق اور میرقائم علی دہوی تھے لکھنو کی بیجائے تعران لوگوں نے زبانی مناظرہ کرنے کے بیجائے تحریری مناظرہ کی خواس ناجی کولانا ممدور کے نے اپنے رسالہ البنج "لکھنو کی جلد المبرا میل کی مضمون حیات ہے پر سبر دفلم کیا جس کا آج تک سی مزائی نے کو فی حاربہ بیں دمالیہ

فرکافت ی استال کے آخریں ۱۸۸ علاراسلام کے اسار گرای درج س جنو<sup>ں</sup> نے اس فتوی پر دستخط کئے تھے کرمرزا غلام احدا دران کے تبعین قطعًا كافريس، ان كے ساتھ كوئى اسلامى معاملہ جائز نہيں ہے، ذا تھے ساتھ مناكحت مدت ہے، ذان کے المقد انہے حلال ہے زائکوانی سجدوں من کاز کی اجازت دین جاہئے اور ا ورز بی ان کے مردوں کو اینے قرستا نوں میں دنن کرنے کی، ان دستخط کنندگا ن ی کالا سيدمطا مانتربخاريُ وم كشام مولانا محددا ووغزنوي وم سيريط المرم مولانا ثنارالله اترسيُّ (م کستام) مولادا محریحیی وامی شهرمبویال، مولانامغتی کغایت اشرصاحب و طوی ا رم عسُلام) مولانامغتى محدسهول صلب معاكليورى (م يحتسله) شيخ البندمولانا محودس منا رم مستسلم مولانا شبير احرص عنهاني ترم المستلم مولانا محدارا بيم بليا وي دم مشالمة ، مشيخ الدوب مولا ما عزاز على هنا. (م سم يسلم) مولا ناهيل حرص سبما رنبوري دم سن ساريا. مولانا شاه جلالصم صاحب دائيوري (م الله) مولانا شاه على لقاد ما رايكوري دم النيري مولوی مبلروکن مها وا با لوری ، مواه ما عبلرلباری صه فرنگی می ن سیسیم مواه ا مبلزشکومیا كلفنوى - - - ا درمولا ناسىدخوالدىن ملى مراداً بادى دى منها: ) وغريم كمام ياي

له ميخرد كون سلا- له ميخرز كون ميكا تا مسكل-

اس فتوے کے بعد فادیا ہوں کے خلاف ایک عدائی فیصل بھی درج کیا گیلہے جو مسلاً إن ارب كى درخواست يركتك كى عدالت في ارفرورى المثلثاء كوها وركما تعا اس مقدم كي بورى كارروائي اخبار دى أوياكك بناء ارح والله كوشائع كاتعى -ا اس سلسلہ کے دوسرے دسالہ کانام ہے صولت محدیہ برفرة مُحَكِّريَّة " مب سے پہلے دسالہ ۱۹۲۳ء مِن البخ لكفنؤ كصفات يرقسطوارشائع بوتار بإبعراسك بعد عنيعده سعكما بالشكل ميشائع كرديا گيا،استے مرتب ناشرمولا ناعبادسوام صاحب فارد تی درم سي وار، تقع جودا دانعلوم دبوبند کے فاصل اور حصرت مکھتوی کے صاحزاوے تھے،اس رسال کے اندرایک ایک بی مقدم کارروائی درج بے حفیر مقسم نبدورتان کامشہور ریاست بھا دلیور (بنجاب) کی مدالت میں سلانوں اور قادیا نیوں کے درمیا ن دائر تھا،اصل سئدیہ تھا کہ معنا فات بعاد بیورم مولوی اللی نخش نامی ایک صل نے اپنی لاک کا مکارہ ایک شخص کے ساتھ كيا ابعى خصتى بنيس بونے يا كى تھى كە دە تخص مرتد بوكر قا ديا فى بوگيا ، مولوى صاحب في مدالت من سخ سكاح كامقدم دائركرديا، ليكن بعض ، رئست خيال الفسران في قالون وقت کے مطابق اس دعویٰ کوخارج کرا دماً، مجور ہوکر مولوی البی بخش نے رماست کی معالت میں جوکر ایک لسلامی ریاست متی اس د ائرکردی، اسلام عدالت نے فریقین کو برایت دی کروه اینے شہو*را فیرستندی ا*ار کی مذہبی شہادت عدالت میں بیش کریں،اس میمس م برماط بالمائي سخفى كے ايك ملى معاطر بن كيا، لينواس كى بيروى الحبن موعولاسلام بعادليوسف اين القرس ك لى مولانا غلام محرص بشيخ الحامع بعامع عبامسي معاوليورن فوكساست كمدرالصدورس تتعاس وتت كاكاراورا الل كو معالت كسامن قاديانيت كفان شهادت دين كيلة دعوت دى جن علاد خ بعاوليودما كرموانت مي شهادت دي ان مي موانا سيدم تعلى حسن جارز يوري دم طبیست اسابق مدوالمدسن مدامادی مراد آباد بموالمانیم الدین صاحب دم می داد آباد بموالمانیم الدین صاحب دم می داد آباد بموالمانی مروفیسراود خیل کابی دا مود بموالمانی ما می در موالمانی می در می

علم ارکا فیصلہ ان حضات کی شہاد توں کا خلاصہ یہ تھاکہ مرزا غلام احدادر اس کے ساتھ منا کھت ہوا م بعد اگر نکاح کے بعد کوئی شخص مرزائی ہوجائے تو وہ نکاح بغیر قیضار قامنی نے ہوجا تا ہے اور اس کی منکوم کو دوسری مگر نکاح کر لینا درست ہے یتھ

مرناطلام احد کافرور ترمون کے بابخ وجوہ بیان کے گئے ہے ، اول یہ کو انفوں نے اپنے اور یہ کو انفوں نے اپنے اوپر دی انظری مونے کا دعویٰ کیا تھا، دوم یہ کر انفوں نے اپنے بنی مونے کا دعویٰ کیا تھا، سوم یہ کر انفوں نے حصرات انبیار علیہم الت کا کی اور حصرت متیالانبیار مستی الت کی کا در حصرت متیالانبیار مستی الت طاب تیا اور پہم یہ کہ انفوں نے مزوریا ویکا متلا حسن مرجبا فی وغیرہ کا افکا رکیا تھا اور پہم یہ کہ انفول نے تمام دنیا کے اور مسلی اور پہم یہ کہ انفول نے تمام دنیا کے اور مسلی اور پہم انکون کو جو ان کو بی بہتی سیم کرتے کا فرکھا ہے تیا میں کہ جو ان کو بی بہتی سیم کرتے کا فرکھا ہے تیا

اس فرقد کوار می کمناگناہ ہے اس فرقد کوار تی ہیں کر مرزا کے اس فرقد کو احری، فکتے ادر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ در کہتے ہیں کہ در کہتے ہیں کہ در کہتے ہیں کہ در کہتے ہیں اور کا میں دا حدی ای اور کہ در تا میں دا حدی ای اور کہ در تا میں دا حدی ای کہر دیتا ہیں۔

ملایک ان کوامری کیفی می بین گناه میں ا اول - احمی کنا گویا اس افزاک تعدیق کنا ہے جودہ اپنی کا بول میں اس کو گنا ہے کا اس کا کا بول میں اس کو گنا ہے ک

الم مولت محريد من المكال سند مولت محريد منك الله مولت محديد منك م

ادیم بشارت ساما ہوں کوایک پیغیرجو میرے بعدا ئیں گے ان کا ام احد ہوگا۔ وَمُبَيِّنَوُلِكِمُولِ يَّأْتِيَا فِي مُبَعِرُكُ اسْمُهُ احْمُمَالُ مِلْهِ الْمُمَالِكُ مِلْهِ

کامعداق میں ہی ہوں۔

دوم - احری، کہنے یں اس امرکات بہ ہوتاہے کہت ایر یہ نسبت سیمالا نبیا صلی الٹرعلیہ وسلم کے نام مبارک احسد ک ک طرف ہے،جب کر ایسا بالک نہیں ہے .

سوم --- آج سے بہت یہے لفظ و احدی، امام دبائی مجدوالف خانی حضرت شيخ احرسرمندي كح متوسلين كالمخفوص لقب ره حيكام جيساني اس مسلسك كابربعورشعارير بفطاين ام كے ساتھامتعال كياكرتے تھے جیسے د نشاہ ) غلام علی احدی ا ورزشاہ ) احدسعیدا حدی وغیرہ ·ان حفرا ک بُہروں میں پرنسبت ہی طرح کندہ تھی اس لئے قادیا نیوں کوا حری کہنا گھا اكابرامت كايك التيازى لقب كاغسب كزاس - تا مرک تین اس فرقه کا ایک مشہورای مرزا نی ہے تین یہ مرکب کی اس اور کا ایک مشہورای مرزا نی ہے تین یہ مولا تار سيّر محمطي ونگيري اس فرة كود جديرعيسا ئي "كما كرت تعظيم. كونكان كار مفتدى اين عسى بوي كامرى تفاقيكن حفرت مولانا عبداك كورسا حب فكعنون اس فرقد كو فلدى ، كها كرت تقيره خلام احربام مي دوجزه إي العد دونوں كى طرف نسبت اس نام يس أحمى عربي فاعدو ي مطابق بجور طرف . نسبت كثيرالاستعال ب جيد عبرشس سيمبشي مبدالمار سيمينا الانطبيا يتيس سيمقسى دنيرو طحاصقون بمنادنا كالبعث المتعلل بحامقت

لم مودة العبق ، ١- ع موات محرير سك

ید بورارسالرچهیا است معنات بریهیلا بواب اس کے اکثر و بیشتر مضاین و بی میں فوصیح رنگون برسروان وجال زبون میں مکھے گئے ہیں اہذاان کی مکرار کی کوئی صرورت نہیں ہے میکن یہ وقت کا اہم تقاصہ ہے کہ ایسے دسائل اور کا بیں جواب نایاب ہوتی جا رہی ہیں انھیں دوبارہ شائع کیا جائے تا کہ انسے رکشنی مامل کرکے آنے والی سیس شیح اور سیوهی داہ کواضیا کرسکیں اور عقائم کی گرام ہوں سے خود بھی بے سکیں اور دومروں کو بھی بچاسکیں۔

#### ( بقية صفحة مسلاكا)

حفرت علی علیدال ام بی امامت فرائیں گے بعنی جوافعنل ہوگا۔ دی امات کے ریاس کے ہوگا۔ تاکہ جو شبہ بیدا ہونے والا ہو وہ دہ ذائل ہو جائے ۔ اب جب ایب وقت (دہ بی آتے ہی) الم مہری کا قت ارمین نمساز بڑھ کی ، دہ احتال رفع ہوگیا ۔ ادر سفر بیت محد یا کا است علال و دوام تابت ہوگیا قوبعد میں حضرت علی کی المت سے کسی قسم کا اختلال و دوام تابت ہوگیا قوبعد میں حضرت علی کی المت سے کسی قسم کا اختلال بیدا ہونے کا سوال ہی نم ہوگا ۔ اس لئے مستقلاً حضرت علی مستقلاً من مستقلاً حضرت علی مستقلاً من مستقلاً حضرت علی مستقلاً من مستقلاً حضرت علی مستقلاً حضرت کی مستقلاً حضرت کی مستقلاً حضرت کی مشتقل کی مستقلاً حسل می مستقلاً حسل میں مستقلاً حسل می مستقلاً حسل می مستقلاً می مستقلاً حسل می مستقلاً می مستقلاً حسل می مستقلاً حسل می مستقلاً حسل می مستقلاً می مستقلاً حسل می مستقلاً مستقلاً حسل می مستقلاً می

كمه مولت يمرير مسائل

کے المفاظ آئے ہیں ، مین سے ظاہر ہوتا ہے کہ المدت معزت علی ہی فرا الدام مہدی مقتدی ہوں گے ۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ اس سے می قادیانی مع الدام مہدی مقتدی ہوں گے ۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ اس سے می قادیانی مع المام کا مترعاتا بہ بہری کے مقابلے میں امسال اور واقعی الم م دانفلیت کے اعتبارے بھرت محرف میں ہوں گے اور مرف ایک وفت الم مہدی کا امام کرنا اس سنہ کو زائل کرنے کیلئے ہوگا ۔ جواد پر بیان کیا گیا اور اس وقد کا مام مست می محرف سے ہوگا ۔ جواد پر بیان کیا گیا اور اس وقد کا مام مست می محرف سے ہوگا ۔

اس کے ساتھ کی مسلم شریف کی اس روایت نے قادیا نی حفرات کے ایکہ اعترامی کا جواب می فرائم کردیا جوان کے خیال میں نہایت ہی معرکہ الآرامات ہے۔ اور غالبًا وہ سمجھے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔

اعتراض يه ه-

11) حفرت عدی مجنت بن اسرائیل کا طرف موتی تھی اور حفود کی بع سارے عالم کی طرف ،اب اگریہ عقیدہ رکھاجائے کر حفرت علیٰ ہی مسیح موجود بن اکٹر سنگے ؟ اور کیا بیعقیدہ حضور کی اس خصوصیت وسارے عالم کے لئے بنا کو نہیں قول آ! ؟ -

۲۱) اگر ختم بوت کامطلب بر مے کرحضور کے بعد کوئی بنی ندائے ، توحفرت کا آنا کیا ختم نوت کے منا فی نہوگا ؟

اس اس الحقبار سے خاتم النبیین ، حفرت عیلی علیات کا ہوئے کیونکہ ان کے کوئ ان کے کوئ ان کے کوئ ان کے ان کا میں ان کا میں کا میں کے۔ ودیکھنے نزد الکسیے مسال از کا می گوزؤ کے معزب علی طیران کا بہت ہی آسان اورسیدصا وسادہ جواب ہے بجواعة

تینوں معوں کومن را ہے ، ہواب یہ ہے کہ حفود کے بعد کوئی بی ذانے کا معلی ہے کہ حضورہ کے بعد کوئی ٹی مبعوث نہ موال کا ہرہے کہ حضرت مسیام کا يُرُول بحفرت عيني كي بعشت شهوگي -كيونك مفرت عيني توصفورسلي المترطيعي سے کی موسال پیلے مبعوث ہو چکے تھے۔ اور جب بعثت نہوئی تو بر سوال ہی ختر موجا نا ہے کہ خفرت علیلی علیہ السلام حرف بنی امرائیل کے لیے بی موں کے الم معلوس في الشرعليدوكم ك طرح سارا عالم كه من بعثت يرى دارو مار مغار عقيدة ختم نبوت كالمحي أحب مبشت نه موتى توحفرت عيسي كانزول حم نبوت كم منانى مراس طرح خاتم النبيين عضوصى الترعكيد وسلم برس مرك مراح عليى عليه الستسلام ، كيونك خاتم النبيبين كا مطلب بي بي سي الم حضوصل، الترعيبين کے بعد کوئی بی مبعوث نہ ہوا ور ظاہرہے کہ حضورہ کے بعد کوئی بی مبعوث نہ ہوگا۔ ر ما يه سوال كد كيا نبوت ب كرم حضرت كا نزول ، كيتيت بعثت نه موكا ، امن کا جواب مسلم نمردین کی اسی زبر بحث روایت میں موجو دسے کہ رسول اوٹرصلی ایک عليه ومسلم في حضرت عيسى عليه السلام كم متعلق ارشاد فرمايا تعا. وَأَمْنِ كُورُمنُ كُمُ اوروہ امامت کریں کے تمہاری جمہیں ہی مینی تمہاری مشربعیت کے مطابق نماز پوصائیں کے در کہ این نربعیت کے مطابق ، اس روامیت کے امک را دی ابن الی ذریع میں اوران سے روایت کمیفے والے سلام کھتے ہیں کہ ابن ال ذکرج نے مجدید کیا۔ اُندی مَا أَمَّ كُوْمِينَكُو (كيايم عالية مؤكر مفرت عين تموارى كيا امامت كري كي تمہیں میں سے ؟) ولیدبن مسلم نے کہا تخبونی (آپ ی تباسیے) انفول ہے کہا۔ نامتکم مکتاب دبتکعرعزوجی پس دہ تمہاری اماست کریں گئم تمہارے وسنتر نبت كوصل التامعلية ولم ربع وجلى كالماب وقرآن ادرتمارك بنى صلى الشرعليرو لم كى منيت محمطابق (مسلم ج ا منک، فتح المبارئ ج ا نتح الملهم ع م مسكل )

مرانى مى عيدالشربى مغفل من كى روايت مى سع -بنزل عيسى بن مويم مصد ت عين ابن مريم اترس كر ، محرسي التوليم بحدد على متدونتم البارى المهم كالمعدي كرت بوك ال ك مدمدي

ودی میں۔۔

اى ينزل حاكمًا بهلالا الشرية لاينزل نبتيا برسالة ستقلدد شهيته ناسخة بل حوحاكمهن حكام حذة الامّة د نودى على أسلم : : (<u>^</u>

قال الطيبي العنى يُرْمكم عيسى حَالُ كون إنى ديُنكم (٢٦ مسك)

مرقات المفاجع مي ب ای دوم کرمینی کال كوينه من ديينكم -" FITO a7.

حصرت عيسيٰ عليه السُّلام اتري سكم ا امی مُشربعیت کے مطابق ہمتقل راللت وشريعيت اكريني آئيس كفكروه اوان باتبه كے لئے ناسخ بن جائے بكدوہ اس امت کے حکام میں سے ایک حاکم ہوں گے۔

طيبي فرماتي يؤمكم كامطلب ك حفرت عدامً تمهارى الممت كرمي كية أن كرمونى مالت من تبار دين بر

ا ما مت كرس مكم عيني ان كريون کی حالت میں تمہارے دین پر-

أيك تكته!

ایک قابل غور نکته بی سے کوزیر بحث مدمیث میں رسول انٹر صلی المترظیم کے است کا بیٹر میں المترظیم کے است کا بیٹر کے است کا دری کو بھان فرمایا ہے۔ کیٹفٹ انٹرٹم اور انٹرٹم کا انٹرٹم اور کا ایک موٹوش انٹرٹم کا انٹرٹم کا ایک موٹوش میں معزت میسی علیات لام نازل ہوں گے ، حال بیرتم ارام تمہیں میں سے موٹول۔)
الام تمہیں میں سے موٹول۔)

اس فوسس می دوی شکل موسکی ہے ، میسری نہیں -

۱۰ ، حضرت مینی علیه استسلام کے ہوئے ، امت محکدید کا یہ اعزاد ہوکہ الامت ، امت محکدید کا یہ اعزاد ہوکہ الامت ، امت کائ کوئی فرد کرے -

ملّاعلى قارئ كلفته بي-

كيف حالكم وانتم مُكُومُونُ عند الله تعالى والحالُ ان عيسى ينزل فيكم وامامكم منكم وعيسلى يقتدى بامامكم تكومة لدينكم ويشهد كه الحديث الآتى اخ رمرقات المفاتيح جه مكلك) في في في في في

کیاحال ہوگا تہارا (مینی تم کفے خوش قسمت ہوگے کہ) الٹرنغسانی کے نزدیک بی قابل اعزاز واکرام تھے وکے ،حال یہ کرعینی ابن مریم تم میں اتریں گے۔ اور تہارا امام تہیں میں سے ہوگا۔ اور عیسیٰ تنہارے وال کے احزاز کو کا ہر کرتے تہارے وین کے احزاز کو کا ہر کرتے ہوئے۔ اور اس کی تا تیزا نے وال حدثیث روایت جابرہ می کی کرتی ہے یکھ

اله يرويت گذرمي سے

یکم مُحرم الحوام ست کلنات ماهنامه کارالعکوم کی مصرف میلادی عرب مالانه ہوگ

علو نبوت عار — ایک ساتد یا ی ننے نگانے ۱۵/۲۰ نیعد کیشن دیا جائے گا - - - - میں روید معصواوم الولى امیک بول کورنی شورادراسلای اری سے داقفیت کی آج بہت زیادہ مزدرست ہے اس کے لئے ان کو اسلامی تاریخ " یہ لسلہ مندور پوٹ المسلامی تاریخ " یہ لسلہ مندور پوٹ الملسنیے۔

رآمان زبان • دنجسپطرز • حسین کابت • سعنب د کا نند خوبهورت ماشل • آفسیت

رسول عربی اردو مهم مندی مراه ، انگریزی مرا - خلافت راستده اول مراه

خلانت دامشده دوم -/۲ خلانتدی امیر-۱۴

دىنى درسكالا كى د مددازاز كابن كو نصابها يرف المحل فوماليك د تحسير به زالین

دارامعنوم ويوبد ـ ماموليدى داي ـ مراك يواباد ـ دالعنوالله

بندیک انوی مید به یک درسی بن باما ی جدد بی ب والاکاینه در قومی کی بی کار از گرم ملیلاندی دی در دادر دید سے برا برے عب دائے جی در درسی

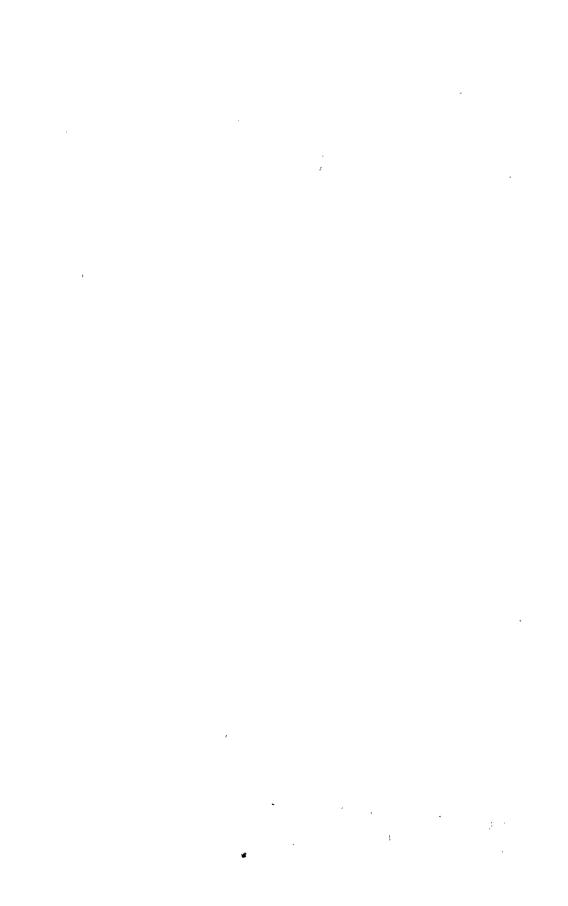

#### Regd. No. 8HN-L-18-NP-21-87

#### DARUL ULOOM MONTHLY

Deckand (U.P.)

| 13825                | لو ا د اوبند الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لو         | للبؤعات مكتبه دارا                | مرد  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ry                   | جماعت اسلای کا دینی درخ<br>منکس درجهها رمصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,<br>17/6. | انتصارالاسنسلام                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧/.                  | المعابدن خليفت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17/-       | برامبین قاسمیه                    | 10/- | ولواك المتنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6/.<br>0/.           | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٧/٠        | تسدران محكم                       | 72   | المالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1/0.<br>1·/-         | المشامير علمار ديوبنيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۳/-       | مرارج سبوك                        | 14/. | عقيده طهاري المجالة المحالة ال |
| 19/2<br>19/2         | ا علارد یوښدا درملم مدیث<br>ا دارانعلوم کی آریخ سیاست<br>زیر و مان ته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17/-       | دين دعوت كا قُرآ ني انسول         | ۔/۵  | الفتحيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11/2<br>11/2<br>14   | ) نکاح دطبیاق<br>در منتور ادل<br>درمنتور دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r/-        | حقيقت معراج                       | 10/. | مقدابن الصسلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1/2:<br>10/2<br>10/2 | است م ا درقاد یا نیت کاتقابی طالعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7-         | ادراس کی حقیقت ک                  | Mr/- | الاستسباه والنظائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4/-                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17/.       | تغبيم القرآن كالحقيق ومقيدي جائره | ٥/-  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r/-<br>a/-           | وعادی مرزا<br>حتم بوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠/-        | اسسلامى عقائدا ورسائنسس           | ٥/-  | مثنوى فروغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r/o.<br>r/.          | مین موعودی بهخان<br>قاد: نیست رخود کرے کا پیغارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4/-        | لفلرية ووقرآن يراكب غلر           | ··/- | تاریخ دارانعمه ام سکل اردد. دومبد<br>تان مخ دارانعمه وم محل اگریزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 大雪                   | man a section of the | ٧/.        | المكتوبات ثلثة                    | 1/:  | معاجع الزادري<br>سواري قاسي عمل درسسه مبلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



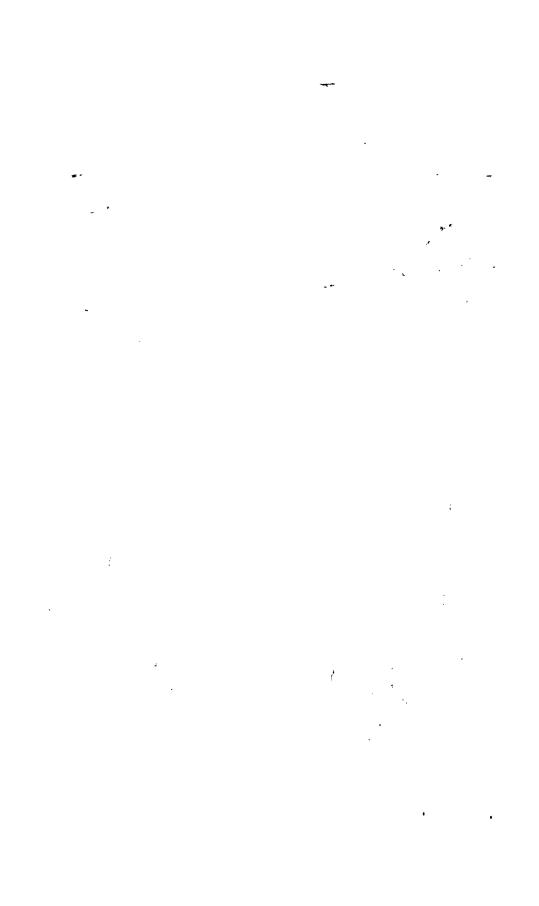



### فهرست مضامين

| معخ | 'نگارستن                         | مضا بین                                             | نمبرثمار |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| ٣   | اداره                            | حریف آعنداز<br>مهند دمستان کے مادس عرب کی جائیدادیں | 1        |
|     | حفرت ولانار باست على صنا بجنوري  | سندومستان کے مارس عربیہ کی جائیدادیں                | 1        |
| 4   | استاد مديث دارالعم لوم ديوم ند   | وتف يا الماك عاتمه                                  |          |
| 74. |                                  | تخقيق دالدحضرت متيطا براميم عليه                    | ۳ /      |
|     | فاضل وارالعلوم ديومبر            |                                                     |          |
| هم  | ما نظ محدا تبال مها حب زنگونی    | سوسال معگراے کا آسان فیصلہ                          | -N V     |
|     | مانچه طر- انگلیت ژ               |                                                     |          |
| 41  | مولانا عبدالقيرم مبا - دارانعلوم | يارحه بإف علمار ملآمه معاني كي نظر مين              | -0 /     |
|     | اكوره خنك                        |                                                     |          |

هندوستاني باكستاني خريا وسيتضحوركذار

ا سندوستان خریداروی مزدری گذاش بیج کنم خریدای کا الله با کرادّل فرمست می اینا چنده نرخریداری کے حوالہ کے ساتھ شی اُرڈرسے روا ذکریں -

۲- پاکستانی فردارا نیاجده سیلن بره در و بیط مندوستانی مولاما عبدالستارها مهم جامعه عربیمحودید داؤد والا براه نتجاع آباد صلع ملتان پاکستان کوهیجدی ا درانخیس مکھیس کدوه اس جنده کورس له داراد علوم کے حساب میں جمع کرلیس

۳۔ حنسہ بدار حضرات بتہ پر درج منشدہ نمبر محفوظ فرالیس یخط کتا ہت کے وقت خریداً مکا نمبر طرور تکھیں ۔ والٹ لام منیحب ررسالہ دارالعلوم ۔

## بئرالارازاره برز حرف اغاز حادثهم بالشبعيث منفي دراري وسني

نرقت شیعه دراصل ببودیت کی بیرا دار ہے ۔ جس طرح سینط بال دبولوس رسول ایمودی فی نے ازراہ تعصب سیسیت کالبادہ اور معرکر دین ہے کی صدافت اور عقیدہ آور یہ کو ذخیت اور شیک سے آلوہ مردیا ۔ فیبک اسی طرح صنعار کے ایک بہودی عبدالٹرین سبا نے منافقان موریم سلامیں دا جل ہوکراب لام کے صاف و شفاف حیضے کو اپنے مشرکا نے تفا مرکز کرنے گی نا باک کو شیش کی ۔ یہ بہودی منافق اگر جہ انا نحت نے کنا الذکر و انا لا کے ضوائی وعدہ حفاظت کی بناکرا پنے ناباک مقصد میں کامیاب تو نہ ہوسکا لیکن مقدمین کامیاب تو نہ موسکا لیکن مقدمین کامیاب تو نہ ہوسکا لیکن مقدمین کامیاب تو نہ ہوسکا لیکن مقدمین کامیاب تو نہ میں کامیاب تو نہ میں کہ انتخاب دائقات دائت اسرقت

یمی ابن سبار یمودی شیعیت کا توسس دبانی ہے اسی گئے مشہور ابعی اماشعبی فراتے تھے کہ شیعہ اس استعمال مشعبی اماشعبی الم شعبی الم شعبی الم شعبی الم شعبی ایک دومرے موقع براسینے تلا مذہ کو خطاب کرتے ہوئے فراتے ہیں -

«احذركم احل هذا الاحواء المضلة وشرها الرافضة لم يدخوا فى الاسلام رغبة ولارحبة وليكن مقتًا لاحل الاسلام وبغيا عليهم وقد نفاه على وفي الله عندالى البلدان منهم عبد الله بن سبام يهودى من يهود منعاء نفاه الى سكاباط وعبد الله بن يساولى خازر "
والصراع بين الاسلام والوتنية )

یہودیت اورشیعیت کے تقابل مطالعہ سے امامشعی کے قول کی حرف ہرف مائیدم و ق ہے کیونکہ فرقد شیعہ کے بیشترعقا مُرَءاخلاق اوراطال یہودیت کا کی صلا کی بازگشت علی ہوتے ہیں بطورشال ونمونے کے چندا موریواں ذکر کئے جلتے ہیں۔

ا- یہود حضرت عزیر علیہ السلام کوخدا کا بیٹا کہد کر انفیں الوہمیت کا درجہ دیتے ہیں۔ اس طرح عبداللہ بن سبا اور اس کے بیرد فیدے حضرت علی کی الوہمیت کے قاتن میں ۔ اس طرح عبداللہ بن کے خلافت حکومت آل داؤ دیے ساتھ مخفوص ہے اس طرح فیدوں کے نزدیک خلافت واما حمت آل رسول واک بیت کی کا حیمتہ ہے۔ فیدوں کے نزدیک خلافت واما حمت آل رسول واک بیت کی کا حیمتہ ہے۔

سار یمود مفرت جرتیل کے بارسے بیں کہتے ہیں - دعوعد، ونامن الملائکہ شیعہ میں ۔ دعوعد، ونامن الملائکہ شیعہ میں یہی کہتے ہیں -

، م - یہودنے اپی کتاب تودات میں تحریف کی ہشیدہ فرقے نے بھی قرآن کریم میں تحریف کی اہاک توشل کی۔ ۵- یہودسے علی الخفین کوجائز نہیں سمجھتے ۔ یہی مسلک شیعوں کامبی ہے۔

٩- يهودا بيف علاوه كسى كوطنى نهيس محين لن بدخل الحنة الامن كان يهودًا يشيع فرفه

کابھی یہی زعم باطل ہے

ے۔ یہوداٹ تباک بخوم تک نماز کومؤ فر کرتے ہیں۔اس طرح شیعہ نماز مغرب کواستہاک ابنوم کے بعداد اکرتے ہیں۔

٨- يبود الجرى والمرائ مجيلى كوحرام سمية بي يبي مذبب شبيول كامى ب-

٩- يهوديول كريمال ورتول برعات نبي بعديه بات شيد مي كميت مي

۱۰- یہود تمام غیریہودیوں کے احوال کو اسٹے لئے طال بھتے ہیں۔ اسی نظریہ کے قائل شیعہ بھی ہیں در تمام غیریہودیوں کے احوال کو اسٹے لئے طال بھتے ہیں۔ اسی نظریہ جن میں خبید اہل در تلاف عشرة کا مؤسس اصلاً مسلم کے بجائے یہودیوں کے مذہب کی ہیروی کرتے ہیں ۔ چونکہ اسی فرقہ کا مؤسس اصلاً ۔ یہودی ہے اس لئے شیعیت اور یہودیت میں یہ مناسبت ومطالفت فطری ہے ۔

فرقد شیده این اجداع دجودسه عالم اسلام که ای خطره بنا مواسع ادرم بیته سه اس کی بین کوشینش دی سید کدمترت بهسلامید میں اختلاف وانتشار پدا کرسے اسکے نیپرازہ کومنتیش كرد مد م چاي اس كه بان ابن سبار في اين خفيه ساز تنول كه ذريع خليفه تالت واما درول م حفرت عثمان غني فليحفلاف بغاوت برياك حس كينيم بين مصطلحة بين حفرت عمّان عن رفع العفرم ك شهادت كا واقد بيش كايا ، بان تفيديت ك منافقان ساز شول كى بنار يرمست مين واقد بيل اورسيره مين فين كاحادثه ميش آيا حس كينتي مين اسلامي متحده قوت ووحقول يقسيم وكني ادراس کے نقصان دہ انرات سے اجلک احمت مسلم تفیکاراحاص نرکسکی مشیخ الشیدنصیرطس اوروز برعلقی شیم کی دو بره کوششول سے ملاکوخال کے ما نفوں سلھ لامھ میں خلافت عباس کاسقط اورسفانوں کا متل عام موات ماری اسلام کے یہ ایسے وروناک اور ملاکت خیز حادثات میں جن اسسام ا ورُسسلانوں کومف شیعول ک متند پردا ریوں اور دربردہ ساز متول کی مبار برد وجار ہونا پڑا ہے۔ وتعصیل کیلئے "ماریخ طبری "ماریخ کا مل "ماریخ ابن کنیروغیرہ کامطالعہ کیا<del>جا</del> چونکه شیعوں کے نزد کیک مکہ میں رہنے والے مسلمان خدا کے کھلے موستے مشکرادراہل مدینه مکه دانوں کی بنسبت منتر گنا پلیدمیں دامول کا فی ج۲مس ۹۰۸ نیزان کے نزد کی حرمين مضريفين كمصمقا مبهمي فبف اور كرملاذ بإده محترم ومقدس مبي واصول كافى والشيد والمنارص ٢٥) اس كة حرين تنريفين كمصلانول كوتتل كرفا اورحرمين ك مركزت كوخم كرماأن كه نزدبك كارتواريج اسى نبار برشيول كوحب مى اقتدارنصيب بواسه انعوال حرمين فترفين بالحفوص مكةمعظم كم كرمت كويا الكرف كي يودى كومشش كى سيرج ايخ فرقدا اميرك منتهو بنتاخ اساعيليه في ا بينه دورا قتدار مي ملّت اسسلاميدكوم ب الماح ا بين فلم كينم كا نت ، بایا درال سنت الجاعت کے عائدین کوس الرح بی جن کر اصول فرقتل کیا ماریخ ہر مام کے اوراف اس خونی اس واستان سے لالہ زار ہیں ۔علادہ ازیں اس فرقہ نے ا پہنے روراقتدار مسمكتم خلرك مركزيت كوخم كريفى غرض سع اليى اسى انسا نيت سوز تركيس كمي جفيں يادكر كے دونگے فو كولاے مجوبات ملي حضائج مسائلے میں انفول نے مكرّ مفالہ سے جج كركے

دائبس الوطل جاج کے قافلوں پر زبرد مت محلے کے اور تقریباً بینی ہزارہ اجوں کو تہدیکر و الا بھر اس الحق ملے مقافلوں پر زبرد مت محلے کے اور تقریباً بینی ہزارہ اجوا ہر سیان کی زبر تبیا دت آیا م جے میں محکم معظم پر حملہ کھیا اور خاص یوم ترویہ میں حاجیوں پر شرب خوں ارکر ان کے مال واسباب یوسط ہے اور بہت ساکھا جوام و کونکال کر اپنے وارا لخلاف ہے تھے تاکہ مسلا میں محملہ میں بھی کرنے آیا کریں ، حسب بیان محکم معظم میں اس محل میں اس محل میں اور اس محل میں بھی کرنے آیا کریں ، حسب بیان احرامین اس قتل و فاریکری کا سلسلہ بارہ و دن تک جاری رہا ذخیر الاسلام )

فرفتا اميه كى دومىرىمشهورومعروف شاخ انناعشر يرجى اس وقت اسىمنى كرداركودمرارى ہے جنا پنہ اپنے قامدُ امام، ہیشیوا اور نائبِ ام غائب علام خمین کی مرایت کے مطابق پرنوگ برسال بح کے موقع پر انتشار واختلال بردا کرنے کی کوٹٹش کرتے ہیں جی کہ گذمت ہے کے نام بركن دالے ان دمشت كرد باسدا لان حينى كى اليبيوں ميل جي فاصى مقدار مي بلاسك بم اورديكراتش ميواد سے يوام كئے تھ كدان كى تھوڑى مى مقدار بزاروں كوفتم كرنے كے لئے كافى تى - ج كيموتع برباسدادان عين كان دېشت انگريوس كامقصديد سے كم عجاج اسطرح كالقل بيقل سي هجراكريها لآنا بندكرديهاس طرح سيمكدكى مركزيت ازخود ضم موجائے كى اس كے بعداس برقبط كرفا أسان موجلتے كا جس كا خواب خينى ايك عرصه سے ديك رسے ميں -حرم یاک کے اس حادثہ کو جولوگ ایک وقتی حادثہ سمجے رہے میں وہ غالبا شیعیت کے اس اری منفی کردارسے یا تو وا قف نہیں ہے یاجان بوجے کرسہل انگاری سے کام ہے ربعي ودن درمقيقت شيعيت كاطرف سع متت اسلاميه كوالك جيلغ مع حس كا جواب ندهرف موويه کومت مي کے دمرہیں ہے بلکہ اوری مدّت اسلامیہ براس کی جا ہی خرقًا لازم ہے سے ایک ہوں سم حرم کی پاسبانی کے لئے مہدے ساجل نے کرتا بخاکف کاشون کر

### مندومتان كے مدارس كى جائيات وقف با الملاك عامر

از-مولانادياست عكم ما بجنودي

اسلا) فحس وقت ارض تجاز سه قدم بامرر کها تواس که ایک بات می فتح دندرت کا برجم اوردوس می مجمد وفن کاچراع تھا۔ وہ حس سؤ مین میں می میجا وہاں علوم ومعاری کفلیں آرائستہ کردیں بہ کام تعلیں آگے جل کر مکل دس سے کام سے بادی جانے لگیں -

ابتداری ان مذکر کے لئے علاصرہ اور شقل عماری نہیں نمیں بلکہ عام طور پرساجدی سے درسگاہوں کا کام لیا جا آتھ ایمونی کے اعتبار سے مشکلہوں کا کام لیا جا آتھ ایمونی کی تعیق کے اعتبار سے مشکلہ کے مسلمہ عماری کار بن گیا کہ دہ اپنہا پنے عارفوں کے سلمہ کارش گیا کہ دہ اپنہا پنے دور میں معارس کی تعیم اور ان کے مصارف کیلئے جاگیروں اور ذطائف کا انتظام اپنی نیک نامی کے مزدی بھتے ہے

دیگریمالک اسلامیدی طرح برصغیری می دارس اوراسلای درسگامون کامسلسلیسلان سلامین اوران کے امراری وادوریش ہی سے سعلق رہا ۔ اور مرکد اکد عاری فرساخت "برطفا ادراس کے نیک دل ورّرار وامرار نے شہر و قصبات ہیں اسسانی دارس کا ایک جال بھیلادا حس کا سلسد ہنچد درستان میں ایسسط آنڈ یا کمیٹی نے تسلط کل جاری رہا ۔ لیکن جب بطافی مسامراج نے ملک کے اقتدار کو اپنے بنج ہم استبداد میں پوری طرح جکوالیا قو نصرف یسسسلائ خرختم ہو کھیا بکہ قدیم درسگاموں اور ان کی جاگیروں کو بھی کو ضبط کر لیا گیا۔

اس مورت مال کی سنگین اوراس کے دوررس نتائج برعلائے فن کی نگا ہوں کے سلمف ایک حقیقت کی طرح نمایال تھی دہ اسے نورہے بت سے دیکھ رہے تھے کو عرب لی ومِسْكُنا إلى المرحبة خانمال بربادر الي توجير إدى اقتدارك سائة ملّت ابيخ اسلام عقا ترداعال سے می محروم موجائے گی ۔ چنا بخه خانوادة ولي اللّٰبي سے منسلک أكابرد يوبند اس مورت حال سے مفلط کی ایک نی اسکیم سوجی کراب مک مدارس اور ان کے مصارف مسلان امرام ودوسامی دادود بش برموتی ف شے دلیکن اب اسسای درسگای میوای چندے کی بنیا دیرقائم کی جائیں۔ اس کا ادلین نجربہ ویوبندی کی سرزمین میں کیا گیا جوسو فی صدکا کیا والماس لنع اس تجرب كے بعد اس نبح بربورے برصغير ميں مدارس كا جال بھيلاد ياكب اور ادداس دفت خیال یم مے کہ برصفیر کے تمام تر مادس عوامی جندے ہی سے قائم ہی کستی مارت ا پی محضوص الملاک جا تیداد کے ذریعہ الفیں فائم نہیں کیا ہے ۔ تدیم دجرمید درسگا ہوں میں یہ ایک ايسابنيادى امتيازي جصدارس كرموض برحبت وكفتكوس نظرانداز نبين كباجا سكنار ادحر میدسالول سے معقول کی جانب سے طری شدت کے ساتھ یہ اوار ملند کی جائی بهے کم یہ مدارس وقف میں اس شدّت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتاہیے کہ چھڑ مارس كه نام كه ساته " دنف " كالاحة حرور لكاتي بين برالك بات بيرك ان وقف ذف ک رط مگانے دالول کامقصد اسلام مارس اوران کی جائیدادول کی نقبی حیثیت دا مجع كمرنى منہيں ہے بلكہ يہ توگ اس كے بردے ميں بحق تولىيت ان مدارس ميں اپنى درانت قائم كرنا چاہتے ہیں اور ملست کے سرمایہ کو اپنی ذاتی جا گیرکے طور پراسٹعال کرنے کی فکر میں لگے ہیں۔ ا بين متوتيول كم التحول آج مسلم ادفات كاج مشر بود بإجه وه بزبانٍ حال اس بات كامنا برج بایں ہم یہ ایک ایساموخوع ہے حس پر اب مک یوری توج نہیں کی گئے ہے لیکن اب خروت - يه كداس مستله كو يورست طور پر شقح كيا جائد - زير نظرمقا له اس سيسط كي ايك كوشش جوعلار کی توجد کے لئے بہش کی جاری ہے ۔ ۔۔۔۔ جیبے الرحمٰن قاتھے

تفرات فقیار کرام برجائیداد کو دفع نہیں کہتے بکہ و قف جائیداد کی ایک جامی نوع اور شریعت کی ایک خاص اصطلاح ہے، اس کی ایک ستقل تعریف بمشرا کی ایک الفا فلاور تقاصد ہیں اور فقیار کرام نے ان تمام چیزوں کی انسانی امکان کی حد تک تفصیل اور وضاحت کردی ہے کہ مرجز ئید منقع ہوگیا ہے ، اگر کسی جائیداد پر د تف کی تعریف صادی نہ آئے یا اس کے مشر انطانہ یا ہے جائیں تو اس کو د تف کہنا ، لفظ وقف کا مجازی استعمال ہے ۔

وتف کے بغری معنی ہیں روکیا ، باندھنا ،اوراصطلامی تعریف ام م القم الوصنی کے بہاں ہے۔ حبس العین علی ملک الواقف والتصل ق بمنفعتها اوصرف منفعتها الی من احب ، بعنی امام صاحب کے بہاں سی مخصوص چیزی ملکیت کو ، مالک کی ملک میں روک کر ،اسکے منا فع کو واقف کی منشار کے مطابق نیک کاموں کے لئے محضوص کروینا وقف کہ لا تاہے - امام صاحب کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ مالک کے مقوص کروینا وقف کہ لا تاہے - امام صاحب کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ مالک کے مقوق تعرف میں مدہندی کروی جاتے کیونکہ ملکیت تواصل مالک ہی کی قائم رہتی ہے لیکن حقوقی تعرف میں مدہندی کروی جاتی ہے کہ فلال کام کرسکتے ہوا و روالاں کام نہیں کرسکتے ، اسی دجہ سے امام صاحب کے بہات جمیل دینی رصطریش نا ورما کم کا فیصد کہ صروری ہے ۔

جبکہ فاصی ابولی سف ادرا مام محد کے نزدیک دقف کی تعربیہ حبس العین لا علی ملک احل غیواللہ ہے۔ یعنی شے موتو فرسے مالک کی ملکیت ضم ہوجاتی ہے اور و معنوی طور برضراکی ملکیت میں اس طرح آجاتی ہے کہ اس کے منابع سے خلوق جائز طور برمستفید مہوتی رہے۔ امام صاحب اور صاحبین کے نقط منظر سے دقف کی یہ تعربیت م برایہ ، سے لی گئی ہے۔

۔ محضرت مولانا فتح محدصا عب ناتب لکھنوی نے وقف کی تعربی اس طرح کی ہے۔ یکسی مال کا نفع بغرض ٹومٹنودئ نفسس یارصائے الہٰی دائمی طور کہیں ٹخف یاکسی کا ) کیپلئے مخصوص کرویٹا ۱۰ (نطبہ الاموال صلے )

" محموعة توانين اسسام " بيس وقف كى تعريف يدك كنى سع -

"کسی قیمتی شے کی ذات و مقل معلمه الله هم آن مدیم (Cor کوخداک ملکیت میں مقید کردنیا اور اس کی منعفت کو دوسروں پر باعزاض مذہبی دخیراتی نیک نیتی کے ساتھ دائماً صدقہ کردیین کا صاف اور مربح اظہاروقف کہلاتا ہے یہ رمجوعہ قوانین اسلام کا اسلام کا میں ا

خلاصہ یہ کہ ہر جائیداد محض نیت کر لینے سے وقف نہیں ہوجا تی ، بلکہ جائیدلو کو مخصوص تعرف کے ذریعہ وفف کیا جاتا ہے اور اس کے مشرا تعامیمی ہیں، ڈاکٹر تنزیل لرحلن صاحب نے مجوعہ توانین اسلام میں ان سنسرائط کی تفصیل کی ہے جن کا جواز وقف کیلئے ہونا حذوری ہے ۔

رو روی را داخف عاقل، با بغ اود آزاد م ۱۱ و دفف کے دقت غیر محور م ۱۳ و دف کا اعلان نیک نیتی اور تقیقی اراد سے کے ساتھ ہو۔

(۵) و فف ماسوائے دھیبت فوری ہوا و کرسی شرط پر مو توف نہ ہوا آلا یہ کہ دہ سے طیقیت کی موجود ہوجا نے دالی ہو۔ دہ ) شے موقو فہ معرد ف اور شخص ہو (۵) میج یا ہم ب کرنے کی مشرط نہ گی تی ہو۔ (۸) و قف دوا می ہو۔ (مجموعہ قوانین اسلام ما ۱۵ ایک کرنے کی مشرط نہ کی بیش میں مقامیل میں سے متعلق دون کے جواز کی پیشرطیں ، شیر موقوف نہ دوا تف اور موقوف علیم مینوں ہی سے متعلق دون میں در در تان میں مام

دقف کے جوازی پر شرطیں، شے موتو فہ واقف اور موتو ف سیم میوں ہی ہے سعیں
ہیں ، ہم ہیاں چونکہ مرف مدارس عربیہ کی الملاک صے بحث کررہے جو سندوستان میں عام
طور پر چیزہ سے خریدی جاتی ہیں اس لئے ہاں وقف کی جملہ اقسام اوراحکام کی تفصیل
بیان نہیں کی جائے گی بلکہ یہ بیان کرنے کی کوششش کریں گے مرکہ مدارس عربیہ کی جائیداوں
اورا ملاک کی کیا نوعیت ہے ، اور کیا ان سب الملاک بروقف کا اطلاق حقیقی ہے یا
مجازی ، یابعض جائیدادوں برا طلاق حقیقت اور عبن برمجازہے تواس سلسلے میں بیومی ج

كفقها دكرام كامندرو ذيل باتوں پراتعن ا ت ہے كہ

، رالعت ، جا تیرادموتوف کا و تف کے وقت ، واقف کی ملکیت میں ہونا حزوری ہے ، ب ، وقف کرنے کیلئے ، معنی دقفی پر دلالت کرنے والے الفاظ ، یاہیں تبریکا اختیا<sup>ر</sup> کرنا حزوری ہے جواگن کے ہم عنیٰ ہو-

دے بوچیزیا جائیداد دفف کی جاتے وہ خود باقی رہنے دانی ہو ، اکدا صل کی بقدار

کے ساتھ منا فع ، واقف کی تعریح کے مطابق متحقین پرخرے کئے جائیں۔

کے ساتھ ماہے ، واقف کا تقریم کے تھابی سیبن پر رف ہے بیان مورک کے تھابی سیبن پر رف کے بیان مورک کے تھابی میں کہ انکیا وقف کو پُرا کرنے مورکے الفاظ کے ساتھ وقف کی ہو تو وہ یقینًا وقف ہو جائے وقف کی ہو تو وہ یقینًا وقف ہو جائے وقف کی ہو تو وہ یقینًا وقف ہو جائے کی رسین اگر وہ جائی دارکسی کی واقی ملک نہیں تھی بلکہ چندہ کی رقم سے خریری میں گئی یاکسی خص نے اپنی جائی داد وقف کے طور پر نہیں بلکہ مہد اور نصر فی کے طور پر درس کی مگر وقف کا اللہ آئن بر حقیقت کو دی تو یہ دونوں جائیدا دیں مرت کی ملک حزور بن جائیں گی مگر وقف کا اللہ آئن بر حقیقت نہ موصل ۔

بہلی صورت بین چندہ کے ذرید خرید کردہ جائب ادک و تف حقیقی نہونے کیلئے اتنا بھے لبناکا فی ہے کوچندہ کسی ایک کی ذاق ملک نہیں تھا بلکہ مالکین کی تعداداتی زیادہ تھی کہ ان سب کو ایک نقط انظر پر تفق کرنے کیلئے کوئی اقدام نہیں کیا گیا، دوسرے یہ کہ دان سب کو ایک نقط انظر پر تفق کرنے کیلئے کوئی اقدام نہیں کیا گیا، دوسرے یہ دوسرے کہ اس کی اصل باتی رہے اور منا فع سخقین میں صرف کئے جائیں ، اوراسی بنیا دیر قطب العالم صفرت گلگوی ، فقیہ الاسلام حضرت مولانا شرف علی افراسی اوراسی بنیا دیر قطب العالم صفرت مولانا شرف فی فقیہ الاسلام حضرت مولانا شرف فی مقانی کے جائے کہ اس کا دو قف ہونے سے انکار ذوایا ہے ۔ ملاحظ ہو علی الترتیب تذکرہ الرش مقاندی نے چندہ کی وقف ہونے سے انکار ذوایا ہے ۔ ملاحظ ہو علی الترتیب تذکرہ الرش کے درید خسر میرکردہ جائیداد برجی وقف اس کے ذرید خسر میرکردہ جائیداد برجی وقف اس کے ذرید خسر میرکردہ جائیداد برجی وقف

اطلاق مجازي قسسرارديا جائے حکار

ری دو مشری صورت ، بعنی داتی جائیداد کو دقف کے کلمات کے بجائے ، بهد باتعدت کے کلمات کے بجائے ، بهد باتعدت کے کلمات کے ذریعہ مدارس دینے ہوئے دالے کے کلمات نرمونے کی بنیاد بر و قف کی حقیقت شخفی نہیں ہوتی -کلمات نرمونے کی بنیاد بر و قف کی حقیقت شخفی نہیں ہوتی -حضرت مولانا فتح محدما حب تاتب لکھنوی لکھتے ہیں -

«مبطل دُقف وہ کلے ہیں جمعنی خلاف پر دلالت کریں ، مثلاً کھے کہ یے گاؤں در ولٹیوں کودیا ، یہ مکان مرککہ کیلتے ہے ۔ یہ وقف نہیں ، مہہ ذلصدق ہے ؛

دعطر برایه مسکل

آگے تحسر پر فراتے ہیں۔

حضرت مولانا فتح محرصا حب رحمالت نرخ مستله بالكل عراصت كے ساتھ لكھ ديا كا گرفر د وا حد ف ابنى ملكيت كامكان مرس كوديا۔ ليكن دفف كى تعریح نہيں كى بلكہ بيكہا كہ برمكان مرس كے ليئے ہے تودہ مكان مدس كى ملكيت ميں تو آجا ہے گا۔ ليكن اس كو د قف قرار نہيں دياجائے گا۔ بلكہ اليسى تمام جا تبداديں جن كے وقف ناموں بيں اس طرح كى عباريں موں وہ ہم بر قرار دى جاتيں گى ، وقف نہيں كہلائيں گى ۔

صفرت بولانا کی عبارت سے یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ مہد کے کلمات کے ذریعہ موارس کو دی جانے والی جائیدادوں پراگر د تف کا اطلاق کیا بھی گیا ہو تویہ مجازی اطلاق ہوگا کیونکداس جزید کو موصوف نے مثال دے کر واضح کیا ہے کہ اگراس قسم کی عبارتیں ہوں کہ یہ گاؤں دروشیوں کو دیا، یا یہ مکان میں کے لئے ہے یہ تو یہ مہد ہے و تف فہیں۔

## سررا شرف العلو كانبوك ما تبداد كے سلسلے میں علمار کے فت وی ا

سر افرن الم ایک سجد مین فائم تھا کہ وہاں کے ہم کو یہ بیش کش کی گئی کہ تم مدکتر کے اللے عارت ہوا تی کہ مدکتر کے اللے عارت ہوا تی کہ اللہ کو فرید کراس پر ہور کے للے عارت ہوا تی کہ بیا بید و بال کے مہتم نے جگہ تلاشس کی ، وہ جگہ مدار کے لئے خرید لگی ، پھراس پر تعمیر کی گئی ، اور مدکر مشر مشر میں میں اور اس کو ایک میں میں اور اس کوا کہ تیم خار کے در میں ان ما میں میں ہوا ہوا ہے کہ مدار میں کا مدان خالی کرالی اور اس کوا کہ تیم خالے کے افران موا کہ بیم خالے کے افران کوا کہ تیم خالے کے ان مرد با۔

اس مورت بین ہم مرکز کا دعویٰ قریرتھا کہ جائیداد مرکز کیلئے خریدی گئی ہے اور مرکز ہی کیلئے تعیری گئی ہے اس لئے وہ مرکز ہی کہ ہے ، اور تیم خانے متولی کا استدلال یہ تھا کہ صاحب خیر نے اگر جہ اس نیت سے جا ئیداد خریدی اور تعیری تھی کہ مرکز کیلئے و تف کیجاً یک مگر ابھی تک اس کی ذربت نہیں آئی تھی اس لئے صاحب خیر کا مرکز استرف اولوم کے جائے

یتیم خانه کے لئے وقف کرنامیمی مونا چاہئے۔ خیا بخہ دونوں فرنی نے اپنے اپنے بیانات فلمبند کرکے ،علمارکوام سے فتا دی فکال کے ، مہتم میں نے تفصیلی واقعات فکھ کرجواستفتا دم تب کیا اس میں درجے تھا کہ ار یہ جا تب داد مرکز انٹرف العلوم کیلئے دقف ہوگئی یا نہیں ؟ ٢- يه و قف نامه جيتيم خانه كحق بي لكها كياب ده نشرعًا صبح بيا باطل - خِنائِخ موالاً ما فعن المعالمين ما يا باطل -

ات به عارت مرته اشرف العلوم كى سبع اور مرترس مذكور كيلية وقف موجى مع دا ، جب به زمين وعلى مع دا ، جب به زمين وعلات مرتبر الشرف العلوم كيلية وقف موجى سبح تواب يتيم خانه كيلية اس كا و قف بالكل باطل سبع - دا براز المكتوم صغير معطر مرابه صنع )

ا کے محف نیت سے وقف نہیں ہونا، اب جبکہ بہ جا میداد صاحب خرم کی ملکیت بین اور شرف احلوم کیلئے ندا نفوں نے دقف کمیا ادر نہ وقف تنا بت ہوا تو بہ جا تر داو ابھی تک انہی کی ملکیت میں رہی ، لہذا اس کا بیٹیم خانہ کیلئے وقف کرنا بالکال معجے سے۔ دایعٹ مسلکا)

ان متضاد فت دی کے بعد ، بھرخانقاہ امرادیہ تھانہ بھون سے ، شیخ الاسلام حفرت مولانا متحدید الدیم محدرت مولانا محدید الدیم صاحب کا بنوری سے مولانا محدید الدیم صاحب کا بنوری سے رجوع کیا گیا ، خانق ہ امرادیہ سے اصل جواب تو مولانا عبدالکریم صاحب نے لکھا۔ مبکر بھیم اللہ حضرت مولانا استرف علی صاحب تھانوی قدس سترہ نے اس برا بک خلاصہ تحریر فرایا ، حضرت مولانا استرف علی صاحب تھانوی قدس سترہ نے اس برا بک خلاصہ تحریر فرایا ، حضرت کی عمارت یہ ہے

من خلاصہ یہ ہے کہ اگر پر زمین متر اسٹر فالعلوم کیلئے دقف ہو تب ہی ادراگر ہو ہو کہ کھیلئے وقف ہو تب ہی ادراگر ہو کے کہ زمین کسی صال کیلئے وقف نہ ہو مگر دوس کی ملک ہو تب کا بین شیخ عب اللطیف کی ملک نہیں ، اس لئے ان کو دوس کی جگا اس کے دینے کا کوئ می نہیں ، مہرال میں مرکز کر کائ ہے خواہ میل کا لارس ، مرحال میں مرکز کر کائ ہے خواہ میل کا لارس ، مرحال میں مرکز کر کائ ہے خواہ میل کا لارش ، خواہ وقفاً المدرس

حفرت علیم الا تمت نے ، است ف العلوم کے لئے وقف مونے کی مراحت کے ساتھ تو توثیق مالا تمت کے ساتھ تو توثیق مالا تو توثیق تو توثیق تو توثیق تو توثیق توارد یا جائے ۔
ملک قرار دیا جائے یا اس کو مرتز کے حق میں وقف قرار دیا جائے ۔

اس کے ساتھ بیرمواکہ دونوں فرنتی سے کا غذات شیخ الاسلام حضرت مولاً استبدی احد صاحب مدنی کے پاس روانہ کھے گئے توآپ نے تخریر فرطیا -

مہے زردیک برزمین خالص ملک کمر انٹرن اجلوم کی ہے اور عارت کھی اسی کی ، نہ صاحب فیر کو ان میں سے اسی کی ، نہ صاحب فیر کو اس میں کوئی حق تصرف ہے نہ بیم خانہ اور وقف نامہ و برائے بیم خانہ ) ملک ہے الحر سے الحر الحراج ا

صفرت شیخ الاسلام قدیں سترہ نے مرکز کے لئے دفف ہونے کی صراحت سے تردیکی ا ذمائی الیکن ملک قرار دنیا و تف ہونے کی تردیدی ہے اس لئے کہا جائے گا کہ صاحب خیر نے جوز مین مایہ کو خرید کر دی تھی بھراس پر مرکز ہی کے لئے تعیر کرائی تھی دہ سب مرسم کی ملکیت بن گئی ۔ لیکن چونکہ و قف کو نابت کرنے والا کوئی کلمہ نہیں تفااس لئے اس کو مرکز مرکے لئے د قف قرار نہیں دیا گیا ۔

اس کے بعد فریقین کے بیانات ،ان تمام فت وی کے ساتھ ،حضرت مولا افتح محرات کے ساتھ ،حضرت مولا افتح محرات کے مساتھ ،حضرت مولا نا سعیداحمدصاحب بکھنوی رقمالت کے مساجزاد ہے اور شیخ توحضرت مولا نا نے تحریر فرما یا ۔
کی صدمت میں بہنچے توحضرت مولا نانے تحریر فرما یا ۔

ں سدس یں ہے۔ وسرت وہ ماسے مرد مردی ہے۔
وچونکہ معلی کا ایک فعلی قریرًا یا تحریرًا ایس مذکور نہیں جو بھیتیں لفظوں محصومہ ونف میں سے ہو یا جس کی ولالت معنی دفعی برموتی ہو۔ اس لئے صورتِ محولہ میں احقرکے نزدیک زمین دعارت کا مراس استرف العلوم بروقف مونا ممارے اتمہ ثلاثہ میں سے کسی کے مزمب بر تابت نہیں ہوتا ہے بس مولانا ظفر احمد صاحب مولانا عبدالکریم ما بے فتودُ ل بیں جو حکم دقف لگا باگیا ہے دہ صحیح نہیں " دایفناً میمی)

مخصل بحث كع بعد لكها

م یه زمین مدس می کمک می آنے گی اور مکترم می اس کا مالک ہوگا نہ کھیں۔
رصاحب خیر، صاحب خیرنے جواس میں تعمیری ہے دہ بھی مدر می کیلئے ہوگی نہ
کہ عبداللطیف کیلئے دمچر حزید صفحات کے بعد ) چونکہ حسب تصریح فقہا رصحت و فقی محیلئے ، مو توف کا بو قت و قف مملوک وا قف ہونا حزودی ہے اس لئے اس کا اس کے اس کا میں وینا واجب ہے۔ دا بھنٹ صفحان

ابرازالمکتوم فی المبات التصدق علی الشرخ المعصلوم "کے نام سے مریکسم اسٹرف العملی کا بورک زبین دعارت کے سیسلے میں کی کمی پرفغی بحث عطب رہدایہ محفیمہ کے طور پرتقریما تین صفحات میں مصیلی ہوتی ہے۔

 جائیدادی، افراد یا داروں کے لئے نامزدی جاتی ہی تومستلداورزیا دہ واضح ہوجاتا ہے کہ اس طرح ان اطاک سے استفادہ کی راہ تو قائم ہوجائے گی میکن انھیں تقیقی وقف قرار نہیں دیاجا سکے گا-

#### سلاطين كى جانب رياف والى جائيداريق نهين ب

د مختاریں تفریح ہے کومسلاطین کی جانب سے علماریا تعلیم گا ہوں کے نتے ہوجائیدادی مقرر کردی جاتی ہیں وہ اوقا ف نہیں ہیں بلکہ ان کا نام ارص در بعنی مصارت علیم کے انتظام میں مقرر کردہ جاتیداد ہے۔ در مختار میں ہے۔

سلطان کی جانب سے دی گئی جاگیری ارصاد کہلاتی ہیں وہ و قف یقینًا نہیں ہی

اس پرعلامہ شای تدسس سترہ نے تحریر فرایا۔

رصد کے معنی راستہ کے ہیں اور دصد تہ باب قتل دنھر سے آتا ہے ، کسی کا راستہ بر انتخار کا استخار کا معنی کا راستہ بی کسی کا راستہ بی کسی کا انتظار یا تگہبانی کرنا ، اسی لغت سے ارصا والسلطان کی مطلاح ماخوذ ہے کہ سلطان بیت المال کی جائیرا دیس سے کچھ کا شت کی زمین یا کا وی روغیرہ کو مسبود یں ، مرووں یا بیت کا وی روغیرہ کو مسبود ی ، مرووں یا بیت کا وی روغیرہ کو مسبود ی ، مرووں یا بیت کا وی روغیرہ کو مسبود ی موروں یا بیت کا دی روغیرہ کو مسبود ی موروں یا بیت کے مطابع المال کی آمری کا استحقاق رکھنے والے علیا مر، اتمہ اور مونی نین کو دیدیں تو یہ دولا

الرصد الطراقي ورصد ته من باب قتل قعدت لدعلى الطراقي وقعده في الطريق وقعده من الدر قاب والانتظار ومندسهى المداد السلطان بعض القرئي و المزارع من بيت المال على المساحق من بيت المال كالقراء والائمة والمرزين ونحوهم كأن ما أرصد كأ قائم على طريق حاجة تهم يراقيها والمراقية

والاصادمن السلطان ليست بادفاف

البتة - ( درمختاره ٢٨٩)

والمّمالم كن ونفاً حقيقة لحدم ملك السطان لم، بل هوتعيين شيئ من بيت المال على بعض مستحقيم فلا يجوزلمن بعدة ان يغيرة و يبدّ لدكما قدّ منا ذالك مبسوطا-

ردرمختارمناح

\* \* \* \* \*

4 4 4 4

ادادہ جو مزدرات زندگی کے داست میں ان حفرات کا انتظار کررہی ہے، سلطان کی جانبوالی یہ المال سے دیجانبوالی یہ الملاک حقیقہ و قف اس لئے نہیں ہیں کہ دہ سلطان کی ملکیت میں نہیں تھیں بلکہ سلطان کا یہ عمل بیت المال کی کسی چیز کو بعض متحقین کیلئے خاص کرنے کا عمل ہے ادراس نے بعد میں آنے دالے سی حاکم کیلئے اس میں تغییر و تبدیل جائز نہیں جیساکہ یہ بیت الماس کا دیک کیلئے مفتل گذر حکی ہے۔

انتظار کرنے کے میں اس لئے ارصاد کے معنیٰ ہوئے دہ اموال جوزندگی کی راہوں میں مزورت مندوں کے منتظر سے میں ،گو با عزوریا تزندگی کی تکمیل کے طور پر ہتھیں کو مرت المال سے کچھ الماک ،سلطان کی جانب سے دیدی جاتیں تو وہ الماک ،سلطان کی جانب سے دیدی جاتیں تو وہ الماک ،سلطان کی جانب سے دیدی جاتیں تو وہ الماک ،سلطان کی جانب سے دیدی جاتیں تو وہ الماک ،سلطان کی جانب سے دیدی جاتیں تو وہ الماک ،سلطان کی جانب سے دیدی جاتیں تو وہ الماک ،سلطان کی جانب سے دیدی جاتیں تو وہ الماک ،سلطان کی جانب سے دیدی جاتیں ہیں۔

> ففى طذا تصريح بان اوقاف السلاطين من بيت المال الصادا لااوقاف حقيقة دان مأكان منها علىمصارف لاينقض بخلافمأ وتفدالسلطان على اولادم أو عتقائه مشلأ واندحيث كانت ارصادًا لايلزم مراعاة شرطها لعدم كونها وقفا صحيعيًا فان شرط صحترملك الواقف والسطان بدون المشروص بيت العال لايلكه دقد علمت موافقة الاكمل على ذالك وهوموافئ لمامرّعن البسط وعن المولى الى السعود ولماسي فكولا الشادح فى الوقف عن النهومن أن

اس سے بات مراحت سے معلوم ہوئی كسلاطين في مبت المال كاموال صحيح وفف كئے میں وہ ارصادات میں، حقیقتہ ادقان نبین ہیں اور ہے کہ جوارصادات ان ہوگوں کے لئے ہوں جوبیت المال کا معرف تضال كوختم كرناجا ترنهين -نجلا ن ان املاک کے جن کومسلطان نے انيادلا ديااسين موال كيلن وتف كيابو (کہ ان کاختم کرنا جائز ہے) اور حب کہ به ارصاد کی مورت ہے تو دنف کی شراکط كاملح فاركعنا لازم نهركا كيونكه يآف صیمے نہیں ہے ،کیونکہ دنف کے صحیح مونے ک مشرور سے کدوہ دانف ک ملکیت ہو اورسلطان ، ان املاک کوست الما<del>ل س</del>ے

خريدے بغيران كامالك نہيں ہے - يبعلوم بوجكا ہے کہ علا مراکس الدین کی اس سیسط س ہی وائے ب اور جومبسوط سے ، اورمولی ابوالسوسے نقل <sup>س</sup>بیا گیاتھا وہ کھیاسی کے موافق ہے ادرمتنارح ہو كتاب النهرسے دقف كے باب مين نقل كري كے وه کلی یبی ہے کہ بیت المال سے نامز دکردہ جاگیرد كودقف قرار ديماضيح نهبي بيمالا به كه ده زين غيراً با دا در بخري مويا اما م كاين ملكبت مو بھراس نے کسی شخص کے نام اسکوالاٹ کردیاہو ألبته يمضمون اسكفالاف مع جوتحفه مرضيين علامه فاسم كى جانب منسوب كيا كياسي كرسلطان كابيت المال كارين كووقف كراميح ع-ميى عض كرون كاكه شايد د قف مع مرادعيقت وفف نهبس ملك بدسع كرعوائ صلوت كيلغ ابيرا کیا گیاہے تواب یہ نامزدگی لازم ہوگئی ہے اوز فیتر جائر نہیں ہے جیسا کے طرسوی نے قاضی خان سے نقل كيام كرسلطان أكرمسلمانون كالمصلحت كيلية بب المال كازمن وتف كرد ع توجارنيم ابن دمیان نے اس کی تشریح ہو کی ہے کہ اگر مسلطان نے ابدی طور براس کامعرف شرعی معین کردیا تواس نے ظافم امرار کو دوسر فیرشری

وتفالا قطاعات لايجوزا لآ اذاكا نت ارضاموا تأاوملكا للامكام فاقطعها دجلًا وخذا خلاف مأفى النحفة المرضية عنالعلامة قاسممنان وتف السلطان لارض بيت المال صحيم \_ قلت: ولعل لمراد اندلارم لايغيراذ كانعلى مصلحترعامة كمانقل الططوى عن قاض خاك من ان السلطان لووقف ارصاص بيت مسال المسلمين علىمصلحةعامة لنسلمين جاذ - قال ابن وهيا: لانداذ اابدة على مصفحالتني نقدمنع من يصفح من احراء البوس فى غيرمصرنداح نقل أفادان المرادمن هذاالوقف تابيد صرفدعلى مدنالجهة العينة التى عنها السلطان ما هومصلحة عامة وهومعسني الامهاد والسابق فلاينا في ماتقاً

معرف میں مرف کرنے سے روک دیا۔ اس کامغہوم یہ ہوا کہ یہاں نفظ وقف کے اطلاق سے مراد وقف کے مقیقی عنی نہیں ہیں ملکہ یہاں وقف کے معنیٰ سلطان کی جانب سے عوامی مصلحتوں کے لئے معرف شرعی کا ابدی طور برنعین ہے اوربالکل ہی معنیٰ اس نفطار صاد کے ہیں جوزیر مجت ہے اس لئے معنیٰ امرادی کے اعذبار سے کوئی تخار من نہیں ہے

علّا مرت ای اس عبارت میں پہلے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیت المال کے جو اموال سلاطین کی جانب سے وقف کے جاتے ہیں وہ اوقا ف نہیں ہیں - دلیل یہ ہے کہ وقف تص وقف سے دقف تواسی وقت صبح قرار دیاجا سکتا ہے کہ اس پر دا تفیت کی ملکبت ، وقف سے پہلے قائم ہو۔ بھراس شخص نے اپنی ذاتی ملکبت کوختم کرکے اس کوملکیت ضراد ندی ہیں دیریا ہو۔ بھراس شخص نے اپنی ذاتی ملکبت کوختم کرکے اس کوملکیت کو یہ دقف دیدیا ہو۔ بیکن جہاں واقف خود مالک ہی نہیں ہے تو دوس کروں کی ملکبت کو یہ دقف کیسے کرسکتا ہے۔ اس مضمون کو علا مرت مرایہ کی بی رائے ہے۔ اس مضمون کو علا مرت ہرایہ کی بی رائے ہے۔

۷ - مبسوط میں امام سخرسی نے مبت الماں کی زمینوں کے سلسط میں بی نوایا ہے سے مولی ابوالسعود جواد قاف سلطانبہ کے سیسط میں بڑی گہری نظر کھتے ہیں ان کی بھی رائے ہے ۔ بھی رائے ہے ۔

م - اورخودما حب ودمختاراً تنده نهر "سےنقل کریں گے کوسلطان کی جانب سے جائیرادوں کومرف اس مور میں وقف کیا جاسکتا ہے جب دہ زمین غیراً با واوافتاد ہ ہوں۔ باایام نے اپنی ملکیت کو دقف کیا ہو، کیکن اگر وہ سلطان کی واق ملکیت نہیں تک بلکہ بیت المال کی وسد ملکیت تنی اور وہ ہی غیراً با دنہ بیں بلکہ آباد زمین تنی تواہیں جائیا ہ کی نام دگی وقف نہیں ارصا و ہے حیس کی تشتر تے گذر کی ہے - 22

اس صفران کو جار حوالوں سے نقل کرنے کے بعد، علامیت می نا دعزات کے قول کا زادیل کی ہے جھوں نے اس طرح کی جائیداد بردقف کا اطلاق کیا ہے، انھوں نے سلطان کی بہلا یا کہ تحفہ مرصنیہ میں علامہ قاہم حنی کی جائید میں براس طرح کے تعرف کو دقف صحیح قرار دیا ہے، ممرعیا می جائیں سے بہت المال کی زهینوں براس طرح کے تعرف کو دقف صحیح قرار دیا ہے، ممرعیا میں سنت می کی تقین ہے ہے کہ ایسی زهینوں بردقف کا اطلاق کا زہے کو تکہ بہاں دقف کا اطلاق میاز ہے کیونکہ بہاں دقف کا اطلاق میاز ہے کیونکہ بہاں دقف کا اطلاق میں بہرین میں ہوئے میں تو یہ اطلاق میں بہرین می ملکبت قوقا فم می نہیں تھی ملکبت قوقا فم می نہیں تھی ملکبت تو قا فم می نہیں تھی ملکبت المال کے تعین اموال کا معرف شری ، ابدی طور برمعین محادث میں میں جو ارصاد کے مرادف ہیں معادر شامی رحمہ افغران نے بہت المال کے تعین اموال کا معرف شری ، اسلام کے اس طرح کے تعرفات کو دقف تھی قرار نہیں دیا جائے گا ، ادر جن علمار نے بہت المال کی املاک ہی سلامین کے اس طرح کے تعرفات کو دقف تھی مراد نہیں سے میں مراد ہیں ہے۔ انھوں نے دقف کے اصطلاحی معنی مراد نہیں سے بلکہ مجازی می خواد کے تعرفات کو دقف کے اصطلاحی معنی مراد نہیں ہیں ج

غور کرنے کا مقام ہے کہ سلطان جیسی دلایت عاتر رکھنے والی وات کی جانب سے اگر
ابی فاتی ملکیت کے علادہ بہیت المال کی عامی باقومی ملکیت میں تقرف کو جب حقیقی وقف
قرار نہیں دیا جاسکتا توجیت ہوئے دربیعہ حاصل ہونے والی عوامی ملکیت کو، موارس عوبیہ کے
معدود وائر سے میں ولا بہت کاحق رکھنے والے اولوالام کے تعرفات کو کس طرح وقف حقیق
قراد دیا جاسکتا ہے یہ کمونکہ عوامی چنر سے کے دربیع جو جائیراویں موارس کھیلئے خریدی
جاتی ہیں ان پر وقف کی حقیقیت منطبق می نہیں ہوتی۔

ادّلاً تَوَاص لِمُعْ مَعْلِقَ نَهِين كريها كُشَخْصَى مَلَكِبتَ ئِي نَهِين تَى حِس كُوا كُفَاكر دقف كيا گيام و ، حب كردتف مِي يرمشرط ہے كہنتے موقوف ، وقف كے دقت واقف كى كليت يې نانیاس کے کہ چنرہ کے ذریعہ خرید کردہ ان اطلاک کو، چنرہ دمندگان پاہلس ادلوالام پاارہاب انتظام میں سے کہی خوقف قرار نہیں دیا۔ نخرید نے دقت الفاظ وقف میں سے کوئی نفط یا اس کاکوئی مرادف استعمال کیا گیا، بعد کے علمار میں سے کسی نے اس پروقف کا اطلاق کیا بھی ہے توعلاً مرشامی کی تا دیل کے مطابق یہ اطلاق مجازے، حقیقت دفف سے آس کاکوئی تعلق نہیں ۔

کیر اگریه حقیقت بمی ملحوظ رہے کہ مدارس عربیہ بیں آنے والا چندہ و تف نہیں ہے توحقیقت اور زیادہ نکھر جاتی ہے ، نطب العالم حفرت مولا مار شیدا حد گفتگوی ، حفرت ولا ما خلیل احمد صاحب سہار ن پوری ، اور حکیم الاصحر مولا نا اسٹ رف علی تعانوی محما اتفاق ہے کہ چندہ و قف نہیں ہے ۔

برمعلوم موجیکا ہے کر جینرہ کے فررجے مدار سوطر بیسکے انتظام کاطریق، دارالعلوم سے
ہیلے عالم اسلام میں کہیں رائخ نہیں تفا - مزددستان میں اسلای حکومت کے ختم ہوجانے
کے بعدعلما دمیند دستان نے اس کا بتدار کی ہے ۔اس لئے اس سے بہلے اس نوعیت کا
عوامی چیدہ نہ کہیں زیر بحث آبا اور نہ اس کی منتری حیثیت واضح ہوئی ،حب تطباحالم
حضرت مولانا رمضیرا حرک گومی قدس سرح فی سے معلوم کیا گیا کہ مند میں جوجندہ وغیرہ کا
دو بید آ تا ہے وہ و قف ہے یامملوک اگروقف ہے تو بقارعین داجب ہے اور حرف
بالاستہلاک ناجائز، اگر مملوک سے اور مہتم حرف وکسیل تو معلی جیدہ اگر مرجاد تو غراد دورا

ید مرسہ کا منہ قیم و نائب جملہ طلبہ کا ہونا ہے جسیا (کہ) امیر اسب جملہ عالم کا مونا ہے اسب اسبے اسبے اسب اسب اسب ملک ملک ملک ملک ملک ملک ملک در شدمعلی کا اور ملک طلبہ کا ہوگیا اگر جہ وہ مجول الکیبت الذوا ہوں مگر نا تب عین ہے ، بس بعدموت معلی کے ملک در شدمعلی کی اس اس

نہیں ہوسکتی اور مہم بعض وجوہ میں وکسی معلی کا بھی ہوسکتا ہے بہر حال نہ یہ وقت مال ہے اور نہ ملک ورفتہ معلی کی رہے گی اور نہ خود ملک معلی بالک ہے جارے گی ہے ۔ اس طرح کے سوال کے جارجی و یا یا لکل ہی جواب حضرت موالی خطیل احرص بنے ، اس طرح کے سوال کے جواب میں وقت ہیں مگر ایل میر مشل عمال بہت مدارس کی طرف سے وکلار نہیں ، اپنیانہ اس میں زکوا ہ واجب مدارس کے ایسکتے ہیں ۔ المال معطین وابس کے سکتے ہیں ۔ سوگی اور نہ معطین وابس کے سکتے ہیں ۔

رفت وى مطاهر العلوم جلداة ال ما <u>۳۱۹</u>)

حفرت حکیم الاتمت قدس مسترهٔ سے معبی اس طرح کاموال کیا گیا کہ جندہ کے اکام وقف کے موں کے یا اور، توجواب میں تحریر فرایا ۔ مدید وقف نہیں ،

(امرادالفت وي ملكه طرودم)

کو باجندہ کے سلط میں اکا بردیو بند کا تقریباً اتفاق ہے کہ یہ وقف نہیں، پھراسی کے ماتھ

یہ حقیقت بھی ان حفرات کے نزدیک تابت سٹ کہ مارس کے ارباب انتظام ہم تن

طلبہ کے قائم مقام ہوکران اموال برقبفہ کرتے ہیں اور ان کا قبضہ نیا بنڈ ا بہ سخفاق کا

قبضہ ہوتا ہے اوراس طرح یہ اموال معطی کی ملک سے نکل جاتے ہیں اور یہ بی وافق انتقالاً

و کف والے ارباب انتظام کی تحویل ہیں ، محدود تھونات کی اجازت کے ساتھ آجاتے ہیں۔

اس جندہ سے اگر کو ک جائیواد خسر میٹی جاتی ہے تو اس پر وقف کی تعریف صادی نہیں آتی

اس جندہ سے اگر کو گ جائیواد خسر میٹی جاتی ہے تو اس پر وقف کی تعریف صادی نہیں آتی

اور مقامید خطی کے لیا ہا سے اسلام کے تحفظ کے قلعے اور اسلام کی دعوت تی بہنے کے اعتبارے یہ دیاور مندی تعلیم گاہ ہیں اور انتھا دی نظ کے اعتبارے سے میرود دوائی آتی ان میں میٹی ہم اس اور انتھا دی نظ کے اعتبار

اوراس کے معین مصارف ہیں۔ اسلامی بیت المال کی طرح ان کے ذرائع اُ مرفی الفتان عام نہیں ہیں مثلاً نے ، خراج ، عشر اور محصول وغیرہ کی آمدنی بیہاں نہیں سے مصاریس عام غربار دساکین کی امرادادر نظا رات نافعہ دی ، ڈ بلو، ڈی) کا تصورتک نہیں ہے منزا من کی وصولیا ہی کیلئے جرکا بھی کوئی حق نہیں ہے ملکہ اس محدود بیت المال میں کچھ صدقات واجبہ اور کچے صدقات نافلہ کی آمدنی موتی ہے۔ اور علم دین کیلئے اپنی زندگی کو وقف کرنے والے طلبہ وعلماء ، خاص طریق کا رکے ساتھ اس کے مصارف ہیں ہو وقف کرنے والے طلبہ وعلماء ، خاص طریق کا رکے ساتھ اس کے مصارف ہیں ہوتی ہے۔ کچھے صفی ت میں یہ واضح کیا جا چیکا ہے کہ سلطان جیسی ولایت عام ہو کھنے والے صاحب اختیار کا ، بیت المال کی اطلاک کو طلبہ وعلماء کیلئے وقف کرنا جھیتی اور جسمی می دور ایست المال کی اطلاک کو طلبہ وعلماء کیلئے وقف کرنا جھیتی اور جسمی می دور ایست المال میں ارباب انتظام جیسی کم دور ولایت رکھنے والے حضرات کا ان اطلاک کو وقف کرنا بدرجہ اولی حقیتی اور جسمے و تف نہیں ہے۔

ای طرح بیش کرده تفعیلات سے یہ فیصلہ می کیا جاسکا ہے کہ اگر کس نقیہ
یا عالم نے مرارس عرب یا ان کی جائیداد کے بارے میں وقف کالغنظ استعمال میں کیا
ہوتو علامہ ن کی توجیہ کے مطابق ہی کہا جائے گا کہ یہ اطلاق محازی ہے کیونکہ دف
کی اصطلاحی تعریف اس برصادی نہیں آت ۔ ہاں اگر داقعہ میں مدر بروقف
کی اصطلاحی تعریف صادق آتے تو آسے وقف قرار دیاجا ہے گا۔ بلکہ زیادہ میجے بات
یہ ہے کہ مہدد سنان کے مدارس عربیہ کی نوعیتیں الگ الگ احکام رکھنے دالے مدارس میں ختلف میں ، ختلام مرکھنے دالے مدارس میں عربیہ کی موجوع کے الگ الگ احکام رکھنے دالے مدارس میں عربیہ کی موجوع کے الگ الگ احکام رکھنے دالے مدارس میں عربیہ کی موجوع کے الگ الگ احکام رکھنے دالے مدارس میں عربیہ کی موجوع کے الگ الگ احکام رکھنے دالے مدارس

یا میلادی طور برونف ا - آگریدمورت بے کسی شخص نے ابنی داتی جاتیداد کواصطلاحی طور برونف کرکے مرکز تائم کمیاہے تو وہ یقینًا حقیقی و تف ہے -

مر مرد ما م میاب و و و میان این این کوئی ملکیت ای ان این کوئی ملکیت ای ان می این کوئی ملکیت ای ان مین مین مین م ۲ - اگر میکت کراید کی عارت میں جل رہا ہے اور اس کی اپنی کوئی ملکیت ای انہا ہیں۔

جوحبنده آناب وه طلبه اورعلما رک مزوربای خروج بونارسباس توایسامترکسی مى طرح كالقيقى يا مجازى وقف نهيب ہے - كيونكه و قف الملاك سو تى جي اوراس كى كوئى مساتيدادى بىسى سے .

س اگرمتر کے نخت مختلف املاک نہیں تو دیکھا جائے گاکہ ان کی کیا نوعیت ہے۔ جوجائيلادي ارباب خبرنے وقف كى مشرائط بورا كرتے ہوستے مدرس كے نام وقف كى بى ده وقف رمیں گی ، اور جومائب اوی چنده کی رقم سے خریری گئی میں ان میں عومی اور خصوصی چندے پرتفصیلی گفت گوائندوسی شمارے میں پر صحار

#### ملائرس إسلاميهاوراسكم بحبس ومورك كى شرعى حثث

تاليف، حضرَتُ مولانا رياس تعلى منا بجنوري منظله استاذ دادالع مسسلوم ديويب ب

جس میں مؤلّف موصوٹ نے تھوس ولائل سے مدارس اسسلامیہ ان کی مجلسِ <del>تموری</del> ع حیثیت کو واضح کیا ہے کتاب استے موضوع پر نہایت اہم ہے حس کا پولااندازہ

سے مطابعہ کے بعدی ہوسکتا ہے سیکراں قدر اور دفیع کتاب شیخ البنداکا وی سے مناسب قیت پر فراہم کی

طابع وناش: شبيخ الهند اكادمى داوالعُلوم ديوكينل

# تحقيق والرضرت سيزاا براسي عليالم

اذ - مولوی نسیم احمل منطقی بیری فاصل که ادالگ لوم دیدیند
حضرت سیرنا براسی خلیل انشرعلیات لام کا شاراد لوالعزم بینیم دن میں بوناہے، آپ
کوخداد ند قدوس نے مختلف طریقے سے آ زمایا ، طرح طرح سے آپ کا اسخان کیا ، مکالم و
مبار مزود دکے باتھوں آپ کو آگ میں ڈولواکر زرخابھی بنایا اوراسی براکتفا رہیں کیا ایسے
وطن اور ملک سے بجرت کر جانے کا حکم دیا بھرسال باسال کی تناق اور آرزودوں کے بعدبیدا
ہونے والے بیٹے اساعیل کو فرائم کرنے کا حکم دیا اس حکم خدا وندی کے بھی آگے الشرکے خلیل حشر
ہونے والے بیٹے اساعیل کو فرائم کرنے کا حکم دیا اس حکم خدا وندی کے بھی آگے الشرکے خلیل حشر
ابرا ہیم نے مترسیم خم کردیا - بلاکسی ترود و قرات کو تو حرف ا بنے خلیل کا اسخان مقصود تھا
مداآتی قد صد قت الرو یا افاکن اللہ نجزی المحسنین ،، جب حضرت ابرائیم
علیا سیام سارے امتی نات میں اعلیٰ پوزلیشن سے کا میاب ہو گئے تو قدرت سے
علیا اس عام سارے امتی نات میں اعلیٰ پوزلیشن سے کا میاب ہو گئے تو قدرت سے
علیا اس عام سارے امتی نات میں اعلیٰ پوزلیشن سے کا میاب ہو گئے تو قدرت سے
بیشواا ورمقتدا نبایا ، چنا پنے و نبائی تین مضہور آسانی مذہب رکھنے والی تومیں بمل
بیود ، نصاری سیرنا ابراہم کو ابنا جرائی مین مضہور آسانی مذہب رکھنے والی تومیں بمل
بیرود ، نصاری سیرنا ابراہم کو ابنا جرائی مین مشہور آسانی مذہب رکھنے والی تومیں بمل

ماحب البدايه والنهاية رقم طاري - اذقال ابراهيم لابية آذراهنا يدن على ان اسم الى ابراهيم آذر دقال جمهود اهل النسب منهم ابن اس ان اسم ابيه الآدخ، دقال ابن جوير والصواب ان اسمد آذرولعل لد اسمان علمان اواحد ها لقب والآخر؛ علم مسلكا جاقل، قصر ابرايم كرال فركا قول اذقال ابراهيم لابيد آذر، ولالت كرتام كم محضرت ابرايم ك والدكا مام آزرتها - اورجم ورا بن صب ك نزد كي بن من سه ابن عباس مي بي ان ك والدكا مام مارخ تها، ادرا بن جدر يطرى مشهور منتر قران يركم بي كرفيم بات يدم حضرت ابرايم ك والدكانام آزري تعاا وريوس كالم كوفل معمون يمولم بوله بول ان يارك الم مواوراك لقب حضرت ابرايم ك والدكانام آزري تعاا وريوس كالم كوفل معمون يمولم بوله بول الما يا يك يا يول الما يا مي وادراك لقب حضرت ابرايم كوفل من مولم بوله بول المن يمول يمولم بوله بول الما يا يك بالم بواوراك لا يم بول ويساس ك قول معمون يمولم بوله بول الما يا يك بالم بواوراك لله بول المن يسمون يمولم بوله بول المن يا يك بالم بواوراك الم يول المن يمولم بوله بول المن يمولم بوله بوله بوله بول المن يمول يا يك بالمن يمول يمول يول المناس ك قول معمون يمولم بوله بول المناس كول المناس كالمناس كالمناس كالمناس كالمناس كالمناس كالمناس كالمناس المناس كالمناس كالمناس كالمناس كالمناس كالمناس كالمناس كالمناس المناس كالمناس كجفرت ابراميم كاحقيق فام آذرنه بي بكة فارخ تفا اب ري بي بات كدان كالقب آذرتها يانهي تواس كى و فى تفريح حفرت ابن عبائى كى تفسير بين بين ملى ، مگر ابن جسرير والعواب كهر حفرت ابرايم على والدكافام آذري تبلا نفيس ياان كه نزديك اگرآذرعلم بهي تو تارخ كاوصفى فام توفرورتها ، تفسير كبير مي الام وازى الشر تبارك و تعالى كے قول واذ قال ابواهيم لابيدة آذركى تفير كرت موست منارخ و آذر لفيدة الشهور وقيل اسم صنم لقب هو للزومه عباد ته فهو عطف بيان لابيده اوبدل من وقال الفره المن المنها و المنان التبى المعوج فهو نعت له وسليمان التبي المعوج فهو نعت له وسليمان التبي المعوج فهو نعت له

ترجم، کہا جاتا ہے کہ سریا نی زار کا ام مارخ ہے ، اورا فرحفرت
اراہیم کے والدکا مشہورلقب ہے۔ اور کہاگیا ہے کہ آ ذربت کا نام ہے سگراس بن کی دوجہ سے نارخ کا لقب آ ذربت کا نام ہے سگراس بن کی عبادت کرنے کی وجہ سے نارخ کا لقب آ ذربج گیا اس قول کے اعتبار سے آ ذرا بیہ کیلئے عطف بیان بلرل ہوگا۔ اورضاک نے کہا کہ آ ذرکے معنی پیرفرق ت کے میں۔ زجاج نے اس کے میں۔ زجاج نے اس کے میں ورکے بتا تے ہیں۔ اس اعتبار سے آ ذرا بیہ کی صفت قرار یائے گا۔

امام رازی کی اس پوری عبارت کاخلامہ یہ نکلتاہے کے عبران زبان میں حفرت ابراہم کے والد کا نام تارح ہے اور کا در انہی کا لقب سے ،خواہ یہ لقب ان کاحس وجسے می بڑامو۔

قامی بیناوی آیت بالای تفسیر کرتے ہوئے تحریر فراتے ہی حوصطف بیان لاجیه وفی کتب التوادیی ان اسمہ تادح فقیل حاعلمان که کاسل شیل دیعقوب وقبل العلم قادح و آذر وصف لله معناع الشیخ ادالمعرج وقیل اسم صنم يعبد ولقب بة للزوم عباد ته تفسير بيضادى مبري مبارك بعن آذرا بیکاعطف بیان ہے اورجس کامطلب یہ ہے کہ ابیے سے مراد ا درسے یعن حضرت ابرا ہیم کے دالد کا مام آ ذرتھا ، ماریخ کی کتابوں میں مذکورہے کہ ان کے والدكانا مَ مارخ تفاتو اس اعتبارسے كو ياكه ان كے زونام موتے حس طرح اسرايل ادربعقوب ددنول ایک می تخص کے مام تھے ادردونوں کے مصداق ایک تھے اسی طرح کمتب تواریخ کا آمارخ اور قرآن کا آذر دونوں ایک ہی تخصیت کے دلونام ہیں ادر بعن نے کہا کہ مارخ حفرت ابرا ہیم اکے باپ کاعلی نام تھا اور آ ذر وصف حس کے معنی بور سے یا کج رد کے بی ، اور معض نے کہا کہ ا ذراس بت کا نام تفاحس کی عباد "ارخ کرتا تھا اوراس بت کی عبادت لازم بکوٹنے کی دجے سے تارخ کالقب اور الکیا، فاصنى بيضاوى كى مذكور وتفصيل سعى يهي بابت بواكه بانو تارخ وأوردونون فر ابراميم كدوالدكانام تقاياتارخ مام تفاءاورآزرلقب ،اس قول سيم ما زيخ ك تارخ اور قرآن کے آذرکی معدات ایک می ذامت ہے - ارواح ثلثہ کے اندوا ذقال ابراهيم لأبيه آذرك تفسيري لكمائب، هولِقبة واسمدُ تارخ م٢٥٢١ كرا ورحصرت ابراسيم ك والدكا لقب تها اوران كانام مارخ تعالم ما الفياسي شاه عبدالقادر ابن سفاه دل الشرمخ تن دلموي مشبو مترجم قرآن آيت مذكوره كالزجم كرية ممست لكحتيمي ،جب كما ابراميم في اين اب أذركو، امام راعب معمان موى سينه ابى مشبود معردف قرآنى لغت المفردات فى غريب القرآن طبع باكستان كے مسكا پر تكھتے بي- قيل كان إسم ابيه تارخ نعرب فجعل أذروقيل آذرمعنا لاالفا فى كلامهم " (كما كيائي كرحفرت ابراميم ك دالدكام مارخ تعايم سع عربياكر أ ذر كرد ياكيا ، اور مفض في كماكم أذركامني ان كے كلام من محراه اور راه كم كشته كمات بي ١١مراغب كى مذكوره عبارت سے يت جِلنا بي كر أذراص بن تارخ ئى تقاجيباك

توراہ اورکتب تواریخ میں مذکورہے مگر مغت عربی کمشہورڈکشنری اسان العرب مؤلفہ ابن المنظور کے مبائے برہے یہ و آ دواسم اعجب و هواسم الی ابواھیم ا ازرعجی کسم ہے ،جوحفرت ابراہیم علیہ سلام کے دالد کا نام ہے۔

مشبر ورغيترقرآن علام ممودا يوسى بغدادى حنفى متوفى سنسلمة ابى معركة الآرار تفييرُوح المعاني ع م م 19 بر تكفت بي . وآ ذر بزفت آ دم علم عجمى لابی ابرا میر علید السلام " آ ذر آدم کے درن برعی زبان میں حفرت ابرامیم کے والدكانام بي يكتب ارتخ وتفسيري درق كردان سيهيمعلوم موتام كم علمار متقرمين ومتأخرین کی آکثریت اس خیال اور رائے کی حامی ہے کہ قرآن کا آورا ور ماریخ والقراة کا ما م تارح دونوں ایک پی شخص میں جوحفرت سیدنا ابرا ہم علیہ سلم کے والدیمے ، جَا يَ عِلاَ مِهِ ابن جرير طبرى متونى مناسّع نے اذ قال ابوا على لابيد آذ د كے تحت ا بنى مشهر ترفسيرى ووسم كى روامين ذكركى ہيں - اس ميں سے ايك مجا برنا بعثى كى زوا ہے میں سے معلی ہوتا ہے کہ آ ذراس زمانے کی کسی ثبت اور دیو ناکا مام تھا ، اکس روایت کے مطابق آذر حضرت ابراہیم کے والدکا نام نہیں ہو گا اور و وسکری روایت نابت مونا ہے کہ ا ذرا در ار ح دونوں ایک بی شخص کے نام تھے ان میں ایک مام م ا ورد دمسترالقب جیساکر معقوب واسرائیل رونوں ایک پی شخص کے نام ہیں بھر اس كے بعد علامہ طری تکھے میں۔ غیرمحال ان بكون لد اسمان كالكتيرمن المناس فى زماننا حذا ، بيتى يرام كالنبي به كدآ ذرك دونام بون جيراك ممارے زمانے میں بہت سوں کے دیو ، دونام موتے ہیں ، بہلی روایت اوراس ایت کے اندریمی کو ان معارمن نہیں ہے بہل روایت کوبعی دوستری روایت پرمحول کی ماسکتا ہے وہ اس طرح کہ آذرتو اس بت کانام تعاجس کی وجا ادر مباوت تارح کرتے تھے مگراس بُت کی عبادت کرنے کی وجہ سے ان کا لقب ا فرود کیا

جیساک ام رازی اور دوسے مفترین کرام نے ذکر کمیاہے ، یعبی موسکتا ہے کوان کے والدین نے آذر بھت کے نام براک کا نام آذر رکھدیا ہو جیساکہ منت برستوں کے يهان أس كاعام رواج سے كوف بول كے ناموں برائي اولاد كانام ركھتے ہيں۔ تفسيرخاذن جلد المستلط مي امام المغازي محدا بن أسحاق أورضاك كاقول نقل کیاہے کہ اُذرحفرت ابرا ہم کے دالد ارخ کا نام سے ، پیر کھاہے کے ممکن ہے کہ حفرت ابرامیم کے باب کے دو مام سوں بعنی اکزراد ریارخ ،جس طرح بعقوب استال ا کی بی شخص کے مام تھے ، بیمی مکن سے کرحفرت ابراہیم کے والدگانام مارخ ہوا اوراً ذراً ن كانقب، يا اس كے معكس معى موسكماً جدا ذران كا اصل مام موا اور تارخ لقب ، اس تعصیل کے نقل کرنے کے بعدایی رائے ان الفاظ بین طا ہر كريب مي والصحيم هوالاول ان آذراسم الى ابراهيم لان الله تعالى سَسماكا مها ميم بيها ي قول م ك أ ذرحفرت ابراسم عليه واكا مام تقاركيونكم خود قرآن بإك ميس المتأرتبارك تعالى فاكفيس اس ذركه ام معمورم كياس جواس بات كى سب توى دليل م كرحفرت ابرابيم كدوالدكا أم آ ذري تقا خواه مخواه قراك مين ما ديل اورحقيقت جيور كر مجاز مراد لينظمي كيا عزورت وسي سترى تباحت اورخرالى وج سعقيقت ترك كرك معنى مجار مراد لياجا تابيدا دراس حبكه نفظ حقیقت ترک کرنے کا کوئی قرینہ اور دلیل مشرعی نہیں ہے ،اسی وجسے مؤرضین ومفسرين كى اكثريت اس بات كى قائل بے كدا ذرحفرت ابرا ميم ى كدوالدكانام ب علقمه علا والدين بغدادى اس قول كى ما تبدا در استشبا ديس اما كم الحدثين محديث الميل ك الجامع العيمع المعوف بالبخاري ك اليك روايت ذكركي ہے جس كوامام بجاري سين كتاب الا بياري حفرت الوم ريه سع روايت نقل كى سے . عن الى هربية عن النبي صلى الله عليه الله على الله الدريم

القيامة وعلى وجه آذر نقرة وغبرة فيقول لذا براهيم العراقل لك لا تعصى فيقول ابوده فالبوم لا اعصيك فيقول ابراهيم بارب اتك وعد تنى ان تخزني يوم يبعثون فائ خزي اخزى من الى الا بعد نيقول الله انى حومت الجنة على الكافوين تم يقال با ابراهيم ما تحت رجليك وينظر فاذ ا هو مذبخ متلطخ فيوخذ بقوا نكر فيلق في الذار بخارى شريف ح ا بكاب الانبياء مسلك مطبوعه المحالطابع وهسلى "

ترجمه، حضرت ابوسريرة بنى كريه صلى الشرعليدو مم كا ارسنا دكرا مى نقل كرست بی کو قیامت کے دن ستیرنا حصرت ابراہیم علب است الم ابینے والد اور کواس حالیں یا تیں گے کہ ان کا چہرے وہ سیاہ اور خاک اور موگا۔ اس دقت حضرت ابراہم علیہ اللہ اینے باب آ ذرسے فرمائیں کے کرکیوں میں نے تم سے دنیای میں نہیں کہا تھا کھیری نا فران اور حكم عدول نهكرو تو باب جواب دے كاكة جس تيرى ما فران نبيس كول كا توحفزت ابراملم عليالت لام خلاوند قدوس سعوض كريس كے كرا سے ميرے يروددگار تونے مجے سے دعدہ کیا تھا کہ فیامت کے دن تو محجکو ذہیل درسوا نہیں کرے گا تو اس دورافت ده رحمت باب سے طرحکر اور کیارسوائی ہوگی ۔ امٹاز مبارک تعالی ارشاد فرائے گا کہ میں نے حبت کو کا فروں پرجسٹرام کردیا ہے ، پھر کہاجائے گا اے ابراہیم وبكيوتهاد بيرول تلك كما ہے أب حب الين يا دُن كى طرفُ نظر والس كے تود كيو كها كمي نجاست آلود ، مكففه بالول والا انون ميں لنت يت بجيو يركا بوا مُوكّا يجراس كى فالكيس بكوكر أسيصنم من والدما جلت كا ، ادراس طرح خدا ابيخ طيل حضرت ابرام م كورسوال سے بچائے گا گویاكہ آذركوج اورك شكل بن سے كركے آگ میں وال دیاجائے گا۔ بخاری مشردین کی اس روایت سے معلوم موتا ہے کر حفرت ابراہیم کے والد کا

نام اً ذری تھا کیونکہ اس حدمیث میں صراحة " بنی کریم صلی الٹر عکیبولم فرماتے ہیں بلغی آ ابراسم اباه آزر، اگر آذر حصرت ابرا سیم کے باب کا نام نہوتا ونی کریم کل انتظام اسموقع برمرورتم رح فرادية تاكر قرأن أميت اذ قال الراهيم لاسيه آذرك فسير بھی ہوجاتی ، پیرکلام سُشا رَع بیں اصل کہ ہے کہ اُسے اپنے حقیقی اوراصلی عنی ومفہوم پر محمول کیا جائے ، بلا دجی قیمعنی کوجیو کرمجازی معنی مراد لینا سیاسب نہیں ،اورسی محمول کیا جاتھ نزديك كلام عرب مين تفظرب كالتفيقي معنى باب ہے مجازًا اس كا اس كا اللاق عم الحِيل ) بر مرد باجا ما م و ادر قرآن كى مذكوره بالأابيت ادر مذكوره عدمت ب كوئى قريبها في خبر كى وجه معضيقى معنى كو ترك كرد ياجات ادر مجارى معنى جياكو مرادلياجاست، اسى نباد برجهر مفترين وتورهين اسس باب مى مراد لينت بي علام حلال الدب يوطى في اين مشمور كناب الاتقان في عوم القرآن كے ماسا يرمحدب اسحاق الم المغازى كے والے معرصرت وطكا نسب امراس طرح درج كيا ہے لوط بن معادان ابن أذر اور حفرت لوط عليه السلام حفرت ابرا بيم اك برادرزا دفع جبساكه حاكم نے اپنی مستدرک میں تھریج کی ہے اہزا اس اعتبار سے می حضرت ابراہیم کی والدکا آم آذر مقعین موما ہے۔ سیرت نبوی کی معرکة الاراركتاب المبتدا والبحث والمغازی كے صفر بر حيوالا ببيا برطرت محدرمول التركانسب مددرح ہے اس میں ہے ابراہم خلیل العمل بنائے وموا ذرد حفرت أبراهم على السلام مارح كع بليع بي جوا ذريس ابن المام كالميرت بوقديم ترین میرت کی گناول می ہے اس می می حضرت ابراہم ابن مارح و ہوا ذر مذکور ہے " ان سارے تغییری اقوال ادراب کے منسب نام سے منا کا ہر مونا ہے کہ مارے احادد ول اي ي تفس كا مام مع مهذا ما دى على الجلالين كرمصنف كاير كميناك تارج الواهات الفترة ولم يتبت سجود للمنم حضرت الراسم عليال الم كوالد ادح تعادلاً دمیال زمانہ فترت میں ہوا۔ جمہور منسری وکورفین سکے اقوال کے بالگل مخالف ہے ہو رہم میں میں اور لائق اغتنارتہیں ہے۔

#### سوساله عكوي كاتسان فيصله

حَافظ مِمْن أَقِبَال رَنْكُونِي مَا نَجِستُوا انْكُليت لُ

بروطی ہے۔ " خدای قسم سیل مرجکا ہے اوراسلام زندہ ہے آج اسلام کی ڈندگی تم سے ایک ندیہ چاہتی ہے وہ کیا ہے جعیبی کی موت! اسلے عیبلی کومرنے دواسی میں اسلام کی زندگی ہے۔

یہ دی اندازہے جوموموف کے باب دارا اختیار کر سیکے میں کیقین نہ آئے تومرزا غلام احمد کی

اس عبارت کوپڑھ کیجے''! علیمیٰ کی موت میں اسسلام کا ذرگی ہے اورعینیٰ کی زندگی میں اسسلام کی موت ہ

دهنیم براهین ه مهبی است از المانی الم می وفات کاعقبده بهودیون عیسا بون ادرقادیا بون استین ادرقادیا بون سین علیات کام فقیده بهودیون عیسا بون اس موضوع بر کام و در اس موضوع بر کام و در ان کی دهبیان فضائے جوجو دلائن میں کے تقدان کی حقیقت بھی کھل گئی ہے - اوران کی دهبیان فضائے جوجو دلائن میں بھی کے تقدان کی حقیقت بھی کھل گئی ہے - اوران کی دهبیان اس موضوع نہیں بہنا یہ ہے کہ قادیا نی اس موضوع نہیں بہنا یہ ہے کہ قادیا نی اس موضوع نہیں بہنا یہ ہے کہ قادیا نی اس موضوع نہیں بہنا یہ ہے کہ قادیا نی اس موضوع نہیں بہنا یہ ہے کہ قادیا نی اس موضوع نہیں بہنا یہ ہے کہ قادیا نی اس موضوع نہیں بہنا یہ ہے کہ قادیا نی اس موضوع نہیں بہنا یہ ہے کہ قادیا نی اس موضوع نہیں بہنا یہ ہے کہ قادیا نی اس موضوع نہیں بہنا یہ ہے کہ قادیا نی اس موضوع نہیں بہنا یہ ہے کہ قادیا نی اس موضوع نہیں بہنا یہ ہے کہ قادیا نی اس موضوع نہیں بہنا یہ ہے کہ قادیا نی اس موضوع نہیں بہنا یہ ہے کہ قادیا نی اس موضوع نہیں بہنا یہ ہے کہ قادیا نی اس موضوع نہیں بہنا یہ ہے کہ قادیا نی اس موضوع نہیں بہنا یہ ہے کہ قادیا نی اس موضوع نہیں بہنا یہ ہے کہ قادیا نی اس موضوع نہیں بہنا یہ ہو کہ تا کہ بیات کی موضوع نہیں بہنا یہ ہو کہ تا کہ بی کہ تا کہ بیات کی موضوع نہیں بی کار کی کی کار کی کی کار کا

پریمبیشہ ابین خبت باطن کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اس لئے کہ حفرت علیٰ علیہ اس کی حیات میں ان کی موت ہے ۔ یم می عرص کریں گے کہ!

فداک تسسم عیسی علیه است لام حیات بی دار مسلانی آج اسلام ک زندگی تم سے ایک علیہ است اس انتخاصی کا در است میں ایک علیہ اس انتخاصی کا دیا نیوں کی موت ہے۔ وہ کیا ہے در اس انتخاصی کا دیا نیوں کی موت ہے۔

۳ - مرزا طام راحدنے سوسالہ محبگڑے کوختم کرنے کا آسان حل یوں بخویز کیا کہ ؟

میں جماعتِ احدیہ کی طرف سے چیلنج دست ہوں اوراسی بات پر محبگڑواختم

موجانا ہے کہ اگر حفرت عسیٰ علیات کام کوتم نے آسانوں سے زندہ آنارویا

توخدا کی قسم میں اور میری ساری جماعت ست بہلے سیعت کریگی (صلا)

هذا کار نے زندیں و خبک ذکر اور حق میں حصریت برائے میں دور کھیں دارش بنو

۱) مرن اطا برکے اس چین بنج کو پڑھکر نسگا بہول میں تقوامی دیرکیلتے دہ منظری ووٹ

گیاکہ جب انبیار کرام تیامت کے آنے کی خریں دیتے اور قیامت کے برتی ہونیکا ا علان فرماتے توکفت رومن کرین کائیں یہی وطیرہ وطریفہ تھاجو مرزا طاہرکا ہے۔ ده كماكرت تع كه اگر قيامت برض سے تو بير لاكرد كھاؤ .

المخسركب يه واقع بوگاه قران كريم مي ہے۔

ويقونون منى هذا الوعد ان كنتر اولايه منكر كمن مين كرية يامت كا) وعده كب موكا الرئم سيتم مو الوسامن لاكردكعار)

مرزا طاہرا ورکف رومنکرین کے انداز تخاطب کامواز نہ فرما بیجتے امرزا طاہرکا بھی بيها سوال م كم الرستير فاحصرت عليسي علياب لام حيات بي اورانفيس اس وفياس آناب توتم لأكردكها وو إآخركب لاذكر كاكفار ومنكرين كماس باطل اومردود ول كارد كرت موت قرآن كريم ف انبيار كرام عليم استدام كازبان فيف ترجمان سے ممیشہ کیلتا علان کرا دیاکہ -

آپ فرماد کیئے دکراسکی) خرتوالمتری کے قل انتما العسلم عند الله وانتها أنانذ يريبين ٥

ے یوٹ بین ہ چناپنے مہارا جاب می قرآن کریم کی استعسیلم کی رفتی میں بہی ہے کہ سیوا مقر عبی علیات الم کی تشریف اوری کب موالی واس کاعلم خدای کے پاس ہے جس طرح تیامت کاعلماس کے پاس ہے ؟ تیامت کے بارے میں جب ہمارا ایمان وابقان ہے كه أسيراً المي المرح سيدنا حفرت عيلى عليات كام كه نزول برمي ايمان المحكم آپ قرب قبامت تضریف لائیں گے اورا حادیث کرمیداس برشا ہدیں۔ مرزاطا بر فالاف کے ختم مونے کا جواجمقان حل بحر نرکیا ہے ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت اور دقعت نہیں ہے۔ آپئے مماری ایک بحویز بھی سن لیمے! جو

آسان می اور قادیا نیون کواس کا تابت کرفا عرودی می ایم اسدکری کے کورزا

طامرا بين د ئے ہوئے عنوان كى لاج ركفكر ابنے بيغير كوكد اب بون سے بيائيں كے! مرزاطا برائي ايك مجلس ميں كہتے ہيں۔

آ بِ کا دیعنی مرزا غلام کا) دعویٰ یرفضا کہ میں وہ ۱۱ممہدی موں جس کی خرر آب ملی انٹرعلیروسلم نے دی تمی اور میں وہ جے ہوں جس کے آنے کی آپ نے پیشن گوئی فراتی - دی ٹیپ سے ماخوذ )

اس سے معلوم ہواکہ مرزا غلام اجرسے لیکر۔ مرزا طا ہر تک سب کااس پراتفاقی ہے کہ مرزا ظام کا دیا گئی سبے موجودہے۔ مرزاصا حب نے اپنے دعویٰ کو تا بت کرنے کے لئے چندا حادیث بیش کیں اور منحالفین کو بڑعم خود ضاموش کردیا تھا! ہم مرزا طاہر سے موف اور صرف یہ ہو جینا جا ہیں گے کہ وہ احادیث صیحہ اور نصوصِ قرآ نیہ حدیث کی کون کون سی محتمد ہیں اور قرآن کریم کی کن کن آیتوں میں موجود ہے۔ اگر ہے تو آسے جینم ما روشن دل ما شاد ! حجارا ہی تھے۔ لیجئے مرزا صاحب فرماتے ہیں !

روشن دل ما شاد المحبكرا المخم - لیجهٔ مرزا صاحب فرماتی بی ا انبیار گذمشته کے کمشوف نے اس بات پرمبردگادی ہے کہ دہ رجع موعون چود مویں صدی کے مریزا کے گااور نیزیہ کر نیجاب میں ہوگا۔ دار بعین میامتا

فالنا مرزا طاہراس سے نا داقف نہوں گے کہ انبیار کرام علیم السلام کی تعب را د کم دمشیں ایک لاکھ چوہیس ہزارہے مرزا طا ہر کتب احادیث میں سے کسی بی کے توالہ سے بر دکھا دیں کہ انفوں نے کہا ہو سیح موعو دچود ہویں صدی کے سر برائے گا نیزیہ کہ دہ بخب بی ہو گا بھر حجب گروا ہی ختم !

٢١) مرزافا برك صادق بعنب رمرزافلام احد لكهة بي:

ایسای اما دُرین صحیحه می آیا تفاکسیع موعود صدی کے سر پرکستے گا اور چود مویں صلت کامجدوم کا استار امین احدید مقت )

مرزاطا بر" احادیث میحد" کا حاله بیش کرکے اپنے مادق مرزاحا حب کوکذا

كذاب بوف سے بجالیں! توبہت خوب ہو!

٣ - مرزا غلام احمد فادياني بي رقمطراز بهه ٠

صحیح نجاری گی ده حدیثین جن مین آخسری زمانه مین خطیفون کی نسبت فردی جی بین اس کرده خلیفه جس کی نسبت نجاری مین تکھاہے کہ آسمان سے اس کی نسبت ادازائے گی کہ علیٰ آخلیفندا دلتہ المدی "سوچ کر بیر حدیث کس پایر ادرم تبرکی ہے جاسی کتاب میں درج ہے جواصح الکتب بعد کتاب الشرہے ۔"

دستسهادة القرآن ص<u>ام</u>

بخاری شریف کا نام تومرزاطام نے شنا ہی ہوگا؛ کم باب دنا بابنہیں۔ مرحکہ ل جاتی ہے ۔ عرب بین نرچھ سکتے ہوں تو اردو، انگریزی بین می بی جاتی ہے ۔ کبا نجاری شریف بین مرزا معاصب کا دیا ہوا جو الد موجو دہے! اگر ہے تو دکھا دیجئے ۔ اگر نہیں تومرزا ها حب کے کذاب ہونے کی سند ہم سے لیجئے!

ومم ) مرزا غلام احمد فادیان لکمتنا ہے!

علاده نصوص مربحة وآن مشريف ادرا ماديث كے تمام اكابرا بل كشوف كا اس براتفاق مے كرچود موسود و اخرى زمان مي حس ميں مي موعود و الله مير موكا ، الله مير موكا ،

حدیث مشرلیف سے معاملہ ادیر کوا مخا اور نصوص قرآن تک بہنجا، اب مرزاطا ہر بی تبلاتیں گے کہ دسترآن کریم کے کیس پارے میں کسورہ میں اور کس رکوع وآیت میں مندرجہ بالاحوالہ صریحہ "موجود ہے ۔ اگر ہیے قو بہت خوب! اگر نہیں تو وہ کذاب ہے یانہیں ؟ آپ خود ہی فیصلہ کریں! ہم آگر عسر من کریں گے توشکایت ہوگی! ۵۔ مرزا غلام احمد تادیا نی قم طراز ہے ۔ À.

نه مرف حد شول میں بلکہ قرآن مشریف سے بھی ہی مستبطام و تاہے کیونکہ سورہ تخریم میں مربح طور پر بیان کیا گیاہے کہ تعف افراداس اتحت کا فام مربم رکھا گیا ہے اور بھر اور کا اتباع مشریعت کی دجہ سے اس مربم میں خدا تحالیٰ کی طرف روح بھونگی گئی اور روح بھونگئے کے بعداس مربم سے عیسیٰ بیدا ہو گیا۔ اور اسی بنام برخدا سے تعالیٰ نے میرانام عیسیٰ بن مربم رکھا۔ دراسی بنام برخدا سے تعالیٰ نے میرانام عیسیٰ بن مربم رکھا۔ دراسی بنام برخدا سے تعالیٰ نے میرانام عیسیٰ بن مربم رکھا۔ در ضیمہ برا بین احدید میں صلایہ )

قراً ن کریم کسی غاریس میاکسسی تهرخانه میں ڈھکا چھپا تہیں ہے۔الحداث رہر علیہ عام دستیاب ہے ،الحداث رہر علیہ عام دستیاب ہے ،مرزا طا ہر بھی شایداس کی تلاوت کا شرف نہیں تو کم از کم الماری کی زمینت بناکر د کھتے ہوں گے تو ذرا زحمت فرماکی سورہ تحریم کی دھریج کا ام خدا نے عیسی دکھا ہو! ادر حجا کو اخستم کی میں مرزا صاحب کا نام خدا نے عیسی دکھا ہو! ادر حجا کو اخستم منے دیں جس میں مرزا صاحب کا نام خدا نے عیسی دکھا ہو! ادر حجا کو اخستم منے دیں جس میں مرزا صاحب کا نام خدا نے عیسی دکھا ہو! ادر حجا کو اخستم منے دیں ۔

سُردست یہ باپنے حوالے بیش کئے ہیں ورنہ ظ تیاسس کن زگاستان من زہارمرا آسے ٹا پت کیجے ۔ اگر ٹابت نہیں کرسکتے توقاعیا بیت کو ترک کرکے حلقہ کسسلام میں داخل ہوجا سیے۔

وماعليناالاالبكلاغ

## كارحكه باف علمار علامه سمعًا في في نظون

آن مولانا عبد القيوم صلى - دارانعلوم حقائبد الولا خشك آج كي گفتگوكا موضوع لفظ نستاج كي تقيق ، اورنسّاجى كي بيشيد سي تعتق ركھنے والے ارباب علم وفضل كا تذكرہ و تبھرہ اور علوم نبوت كى ميراث بإنے والے نسّاجيوں كے على و

روحانی مراتب اوران کے دبنی وخدمات کاجائزہ لینا کہے -

نستاج عول کا نفظ ہے ، آسے نون کی زبر سین مہملہ کی تشدیدا درآخر ہوجم کے سکون کے ساتھ " نت جے پڑھا جا تا ہے ۔ کشبیخ سے افوذ ہے حس کے معنیٰ کپڑا سینے کے آتے ہیں یوبی میں کپڑا بننے اور آ داسند کرنے والے کونستاج کہتے ہیں -

علامهمعان فيضارت وفرايا-

إِشْتَهُنَ بَهَا لِهِ النِّسِنُ بَهِ جَمَاعَةُ عَلَمَ مَا الْكِهِ جَمَاعَتُ اسْ الْقَبِ انسّاحَ ا يَنْشَرِبُونَ إِلَىٰ مَسَجِ النِّيَا بِ صَحْصَهُ وريونَ اور وه كِيرًا نِنْ والول كَ دالانسَاب مشقه ) طوف منسوب بون لگي-

دجہ بینتی کہ انفوں نے تحصیل واشاعتِ علم اور ندرسیں و تبلیغ کے ساتھ ساتھ مذق حلال اور قوتِ لا بموت کیلئے کپڑا گبننے اورانس کی اُرائٹش کرنے کا کاروبارشروع کر دیا نفا۔

رربی کے ایکہ دفت، محدّ ت زیاں ،مفتر قرآن بینے دقت اور مخدوم خلائق ہونے کے باوجودا مخوں نے مقبرت مندوں کے برایا، مجتین کے تحالف اور نذر انوں برا پین

باتھوں کی کمائی کو ترجیح دی ، دولت مندی ، جاہ ومنصب کی طلب ا درمز جیع خلائی ابنے کے بجائے۔ نقر و درولت مندی ، جاہ ومنصب کی واہ اختیار کی اور واجع الی افتر ہوئے۔ بخار ممل اور بلندرو حانی مقامات بر فائز ہونے کے باو جود ، ان کی زندگی کے کسی ایک زاویہ ، کسی ایک گوشہ اور کسی ایک ادا میں مجی مشیخت ومخد و میت کی بونہیں مائی جاتی تھی ۔

جہاں علم اور خدمت زین کے اعسانی اور ملبند ترین مقامات اور غلیم درجا حاصل کئے وہاں کیٹر اسٹینے کے کارو بار میں بھی اسوۃ نبوی کے مطابق اپنے ہاتھوں سے رزق حلال کمایا اور تجارت کا بہت راختیار کیا۔ اس میں الشر تعالیٰ نے بے انہا خبرہ برکت اور دسوت ڈالی مگراس کے باوجودان کی تواضع ، سادگی، جذبہ خرمت ویں واسٹ عت علم میں کوئی فرق نہ آنے یا یا۔

ا بنت الما فره تو کجا ،عام خاد مول کو کجی تعظیم سے خطاب کرتے ، سینکار وں فرام ، عُشّات ، ملا فره اور مریدان باصفا موجود رہتے مگراس کے بادجود وه ا بنے باتھ سب کام کرنے ، جھاڑو دیتے ، یانی بھرتے ، لکروی کاف کرلانے ، گاڑتے ، معیشر ملی تبارکرتے ، ادر کیڑے کا آنا فینے ، کھانا بیکانے میں بھی خادمول کے ساتھ میں تبارکرتے ، ادر کیڑے کا آنا فینے ، کھانا بیکانے میں بھی خادمول کے ساتھ ادر گرشش کرتے ادر کوشش کرتے ادر اگر گھریں ہونے تو اہل خانہ کے ساتھ برابر کے مشر کی رہتے ادر کوشش کرتے کے مسابکام افن کے اپنے باخلوں سے انجام یا تیں

علام سمعال رصنے کیٹرا مینے دائے ائمہ ادرعلمار کیار کے تذکرہ میں سرفہرست علامہ ابو تمزہ مجع بن سمعان انستاج کا ذکر کیا ہے ۔ جوابینے زمانے کے بہت بڑے المحمد عارف ادرعالی مہتت بزرگ تھے۔ ا

ا جہاں اسٹرنعال نے انفیس علم د تقوی کی دولت سے مالا مال کیا تفاد ہاں اُن کا اسٹرنعال نے انفاد ہاں اُن کا اور اخلاص ولٹہتیت کے نورسے بجی معود تھا۔

الن باف كى زندگى ميں رہ كروزندگى بجرعبار دين كى جادري عبنة رہے۔ منت وقت اور بيان بن بادري عبنة رہے۔ منت وقت اور بيان تيار كرتے رہے ۔ ابنے زمانہ كے منكو كار ، برميز كارا ورعبّا دوريّا دوگوں ميں سنسار كئے جاتے تھے۔ ابنے كريمانہ افلاق ، كاسِن وا وصاف بزرگى ، علم حلم مسخاوت اور جذبۂ تبليغ واسف عت اور دوسكے فضائل ميں بے نظر تھے۔

آپ کے جلیل انقدراسا نُدہ میں محدث ابوصالح کانام میرفہرست ہے۔ آپ کی علی قدرومنزلت اور تنقام ہت کیلئے یہ بات کافی ہے کہ علام سفیان بن عید نہ جلیے عظمی محدث کو آپ سے مشرف بنت کی بناز برناز وا فتحن رہے۔ اُن کی زندگی کا اصل جو ہر بست انفیں اقران میں متناز مقام بخشا اور آج انھیں اثرت کیلئے بنج مرایت ہو لئے کی عظمین حاصل ہیں وہ یہ نفاکہ تحصیل تدرسیں علم خدرت واطاعت اور ذوق عباد کے ساتھ ساتھ روزم ہم کی زندگی اور عبادات میں بھی اتباع سنّت تقوی اور مہشہ عزمیت براُن کاعمل تھا۔

ابومحد حرقومہ بن عبداللہ است ہے ، اپنے وقت کے علمار داسمین اوراولیار کا بن سے تھے۔ دن اُ کے سے تھے۔ دن اُ کے اشاعت و ضرمت وین کے جذبہ سے معردا وردات ان کی یا دخداسے میر نورتی ۔ زندگی میر مخلوق کے سامنے حبیب سائی نہیں کی ، عرف انٹر کے سامنے حبیب نیاز جھکاتے رہے ۔ اپنے رز نِ حلال کی کمائی پرخومش ہوئے ۔ اسی غرض سے نشاجی یعنی کیڑا مبنے کا کام اختیار کے ہوتے تھے۔ بعرہ کے دہنے والے ہیں تابعین سے ہیں انفیس مینے زمانے کے علماء اور ائمہ میں بھی ممثار مفام حاصل تھا جا کہ میں تابعین سے ہیں انفیس بی مفترت تھے۔ بعرہ کے دہنے والے ہیں تابعین سے ہیں انفیس بی مفترت تھے۔ بعرہ کے دہنے دالے ہیں تابعین سے ہیں انفیس بی مفترت تھے۔ بعرہ کے دہنے دالے ہیں تابعین سے ہیں انفیس بی مفترت تھے۔ بعرہ میں حضرت ان کا خاص میں مفتر میں ہوئے۔ بہت بڑے محدت تھے۔ بعرہ میں ان کا خاص میں مفتر میں ہے۔ بہت بڑے محدت تھے۔ بعرہ میں ان کی خال کے خرد دیک تھ اور معتبر ہیں۔

مفرن جرتومہ بہت بڑے متقی ، کا مل العلم ، بزدگ میں ان کا ظاہر و باطن اتبار منتق مفرت جرتومہ بہت بڑے متعور ہیں۔ منت سے آرام ستہ ادران کی ساری زندگی ادر تمام او قائے شن دستمبات سے معروبیں۔ کیڑے کا تا نا بننا ،گذر او قات کیلئے افتیار کیا تھا ہمیشہ فقر و فاف برقا نع رہے دنیا کی موسی اینے یاس نہیں آنے دیتے تھے۔

ان کے علمی کارنامے ،علم حدیث کی خدمت واشاعت اوراس الامی تعلیات کی تردیج میں ان کی ریاصنت واستقامت تعلیم و تدریس اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لئے قابل رشک ہے۔

آج کی مجلس میں علام معان موج میں تھے - اور طبیعت پورے نشاط پر تھی۔ نشاجیوں بین کی مرامنے دالے اکا برطار اور ائم مسلف کا تذکرہ کردہے تھے مسامعین و

· فاطرین سم بن گوشش تھے۔امسیلاف کی تاریخ مریکے لئے دعوتِ عمل بھی ا وران کا کڑار زبانِ حال بن کرمرب کو یکار رہا تھاسہ

> آغشته ایم مهرسرخاری بهخونِ دل قانونِ باغبانیٔ صحدرانوشته ایم

" بیسرے نمب پرعلام سمعان شفاه م ابوالف سم بحربن کیلی نتاج کا دہ کہ ا۔

عقامت الوالقام نستاج شهر داسط کے رہنے والے تھے وہیں حدیث کاروا کرتے رہے۔ آپ کاعلی شہر ۔ آپ کا علی شہر انداز فکر محققان ندر سیس کی دجہ سے طالبا نِ عب وم بنو سے کے مرجع قرار بائے ، ان کی تقریر میں جیر معمول تا ٹیرا ورعلی گہرائی پائی جاتی تھی ۔ ان کامطالعہ وسیع ، ندکاہ عمین اور ذہن کھلا ہوا تھا، تحصیل علم ، ندر سی اشاعت دین کے فارزار میں سفر کی صوبتوں کو خندہ جبنی اور سنستے ہوے بردا شرت کرنے کے ساتھ ساتھ نستا جی بعین کیٹرا مینے کا کارو بار کرکے اپنے ہاتھوں سے رزق حلال کما نے کے عادی ہوگئے تھے۔ علم حدیث کی تدریس ان کا خاص موخوعا ور زندگی کامجبوب ترین شغل رہا۔

ان کے تلا مذہ صدیت میں حافظ ابولیم ، احد من عبدالتر اور قامنی ابوالعلار جیسے اکا برا ورجا اِ علم کا مند تا انست ہے۔ جس سے علامہ ابوالقاسم کی محدث انسشان اور علمی قدر دمنز لت کا زوازہ کیا جاسکتا ہے۔

نت جیوں کی اس فہرست نیس علامہ معانی نے علامہ اولان خربن عبداللہ کا چوتھے نم برن عبداللہ کا چوتھے نم برن عبداللہ کا چوتھے نم بر برند کرہ فرمایا ، موصوف عابد، زا ہدا در اولیا دکا ملین سے تھے۔ مناتب عرفان اور تفقہ در مسلوک میں مبندیا بررکھتے عرفان اور تفقہ در مسلوک میں مبندیا بررکھتے

آب کی مجلس وصحبت اکسیر بن گئی تھی دہ دل جومعیبت کی خوست، گناموں نجاست ، سوساتی کی ہے مہری ، قانون کی سنگد لی اور زندگی کی محرومیوں سے بچھ الب کی تگاہ شفقت کی دلنوازیوں سے بچھلنے گئے آپ کی موسی توج اوراکی تگاہ الفت ، شوجش اور باغی روحوں کوخرید لیا کرتی تی ۔
مضہور موفی اور معاجب حال مجزرگ ا براہیم خواص اور ابو بجر شبی نے مجلکا کی معتبی امھائیں اور بہت بچھ حاصل کیا علامہ عبدالکریم سمعانی نے ارمث او فرایا ۔
دلا صوفی معند حکایات غربیہ خواص کی علامہ عبدالکریم سمعانی نے ارمث او فرایا ۔
وامود مستظرف نے عجیب نے موات صوفیار کے علی آب کے متعبد وارق و کرامات کے عجیب و عزیب واقعات مشہوری و واقعات میں واقعات مسبوری و واقعات میں واقعات

موصوف کی علمی ففنیلت، روحانی تندر د منزلت، مبندرتب ادر علمتِ" کیلے بس آنای کانی ہے کہ آپ کے صلقہ سے ابر اسم خواص اور شبلی جیسے اور خصیتیں نکلی ہیں دی خوش نصیب رہا جے آپ کی معبت میں چندساعتیں مال مولمئیں سے

> یہ بزم مے ہے یاں کوتا ہ رستی میں ہے محرومی! جوبڑھ کرخود اٹھالے ہاتھ میں مینا اُس کا ہے۔

اس کے بعد علامہ سمعانی نے ابو منصور مقرّب بن حسن نت ج کا اجمائی تذکرہ سنایا۔ موصوف بغداد کے رہنے والے تھے۔ اکا برعلیا را در ائر مدیث سے تصیاع کم سنا در مصرف کی ۔ آ ہے کے اساتذہ محدیث میں ابو بعلی محدین حسین فرار ابولیا مدین علی ادر ابو جفر محدین احد زیادہ مضہور ہیں ۔ مدین علی ادر ابو جفر محدین احد زیادہ مضہور ہیں ۔

نت جی بعنی کیرا کمینے کے کار و بارک وجہ سے نتاج کے لقب سے شہور ہوئے قبول ا در تنقہ محدّث تقے طالب نِ علوم نبوت کے مرجع قرار بائے فروع کا مرسمعا ٹی نے مجی اعتراف کیا ہے کہ دُحکہ تو فاعنہ بعنی دیگر علمار کے واسطے سے علام کہ روایات ان تک بینی ہیں ۔

نیزاکابرعلار، ارباب علم و فضل ، اساتذهٔ حدیث اورمشارمی فا ک قامهت ، خدمت واست عن علم اوران کی دبی خدمات ومساعی کی بڑی تولیف رتوصیف کی ہے ۔ بڑے پارسا ہملی پر میزگار اورخدارسیدہ النسان تھے۔

آب کے مما جزادے احد بن مقرب نت ج بی اپنے والدفامدار کی طرح فادرہ ارسی اس کے مما جزادے احد بن مقرب نت ج بی اپنے والدفامدار کی طرح فادرہ ارسی اور والی اور و حالی شیخا کی الدخا عقیم اس کے ممالے اور نقیہ تھے ، ممالے اور نقیہ تھے ، ممالے اور نقیہ تھے ، نساجیوں لیسی کیڑا بینے کا کاروبار کر ہے والے ارباب بلم فضل کے تذکرہ اس کے اکثر میں علام معمان نے ابو الحظار بنعیر بن احد قادی اور کی ایسے جو قرآن کے قادی علم نہز معاشی اور کاروباری کی اص حالی اور نستاج یعنی کھا است معرف کی اور نستاج یعنی کھا است معرف کی اور کاروبار کرنے والے تھے ان کی علی عظمت اور محد تنا نہ معالمت معرف خرائے۔ معاشی میان کرھے ہوئے فرائے۔ مان کے اور دافتوار کے مسابقہ بیان کرھے ہوئے فرائے۔

وسمعت منه احادیث - جعیم ان صماع مدیث کا شرف عامل را



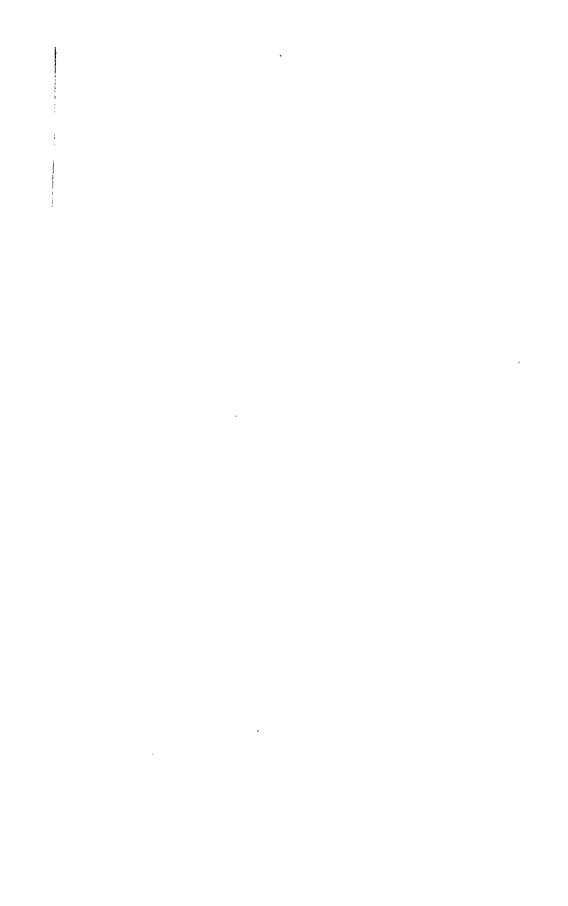

## DARUL ULOOM MONTHLY

DEOBAND [U.P.]

| 38    | العُلِم وَلِهِ مِنْ الْأَقِيلِ                 | مطبؤعات مكتبهؤا                                            | المراث ال |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r4/-  | ۔ ہم جماعت اسلامی کا دینی رتی                  |                                                            | فتاوى دارالعلوم روبند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | اه ۱۲ مل در تیب مرفقص                          | المالم النصارالات م                                        | محمل باره مبلدوں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4/:   | ا دم مورودی سنورو                              | و قسده ما                                                  | مقاات حریری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1     | المراه على من المرك المقيفات الم               | آلان المرامين فاسميه<br>المراكز الميان فاسميه              | ويوان المسنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4/-   | . د ايمان وعمل                                 | ر مین قاسمیه<br>ازم هیکت قاسمیه مجد<br>ازم هیک سر میر      | صای<br>الماحس (د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥/.   |                                                | المعالم فالمراب فالمراب                                    | ا الماحس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.0.  | 1                                              | حجة أ، ب م                                                 | عقیدة انظمادی سنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11-/- | !                                              | ا ۱۹ مرار ق مسبوک<br>ساید ساز:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ir;c  | . ۱۰ مل وونه و علم حدیث                        | ارما جازه تراتیم قرآنی                                     | الفية الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - نها |                                                | . ۵ دین دعوت کاقر آنی اصول                                 | انفتحييه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4   |                                                | ا و اس ایس                                                 | . بعجة الأدب<br>ير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1/0.  | 2- 1-1                                         | ۱۵/۱ حقیقت منوا نا<br>  ۱۰ دارایعث دم کااک نیوی            | مغرا بن الصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| '     | ا بر سور ارون<br>این و رواد پاریت کاتفان طالعه | ا ، ۱۰ واراست و ۱۶ میک سوق<br>از ۱۲ مارا در ایم کی حقیقت ا | المنارالانوار<br>  الاستسباه والنظائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ار ۱۳ نزول عیسی، نیمورسدی                      | ا ۱۹۰۱ اورا ما می صفیعت<br>  ۱۱۰   قابل فراموش وا نعات     | الاست باه والسطائر<br>النسير مدارك النسب دي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4/2   |                                                | ا ما                   | الفسير مدارك المستدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1/0.  | ره در اسل ادر رائيت كالسول اختلاف              | ارم اجتماع گٺ گو :                                         | ا نوره دعائیں، دورنگ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| /r J  | \.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\         | ره (اسلاقی عقائد ادرسائنس ر                                | . 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0/    | یره فعتم نبوت                                  | į                                                          | مخطوطات محل در دومید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ra    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | ر انظریهٔ دوقرآن پرایک نظر ا                               | نارىخ دارانىشىدەم ئىكلى اردو. دونىلىرا ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| /4/_  | قادیانیت پرزر کرنے کاسید معادات                | ام المکتوب برایت                                           | نار پنج دارانعهٔ وم مکل انگریزی 🕟 🏿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7/2   | ١/١ تناقضات مرزا                               | را مكتوبات ثلثه                                            | مهابیج الترادیج<br>اسامیخان درستلد<br>انتخ آلهمیکان درستلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7%    | ٣/ فلسفه فتم موت                               | الالم المفاراللحية                                         | المرانح فاسميكمل درسه تبلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                |                                                            | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



